# اثمارالهداية

على الهداية

هدایة الث لاه چه سوه چ

دسويں جلد

اس شرح میں ہر ہرمسکے کے لئے تین تین حدیثیں ہیں

شارح حضرت مولا ناثمیر الدین قاسمی صاحب دامت بر کاتهم

> ناثر زم زم پبلیشر ،کراچی، پاکستان Mobile (0092) 3351111326

#### جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب اثمار العد ایه نام کتاب مولانا تمیر الدین قاسی نام شارح سند مولانا تمیر الدین قاسی ناشر سند مراجی ناشر مولانا حذیفه، صاحب کراچی طباعت باراول مولانا حذیفه، صاحب کراچی طباعت باراول مولانا حذیفه، صاحب کراچی قیت در جلد ین 15 پونڈ

شارح کا پت Maulana Samiruddin Qasmi 70 Stamford Street Old Trafford - Manchester England M16 9LL E samiruddinqasmi@gmail.com mobile (0044)7459131157

زمز پبلیشر، کراچی کاپیة مولانا رقیق صاحب زمزم پبلیشر،شاه زیب سینٹر اردوبازار،نزومقدس مسجر، کراچی، پاکستان

Mobile (0092) 3351111326

ملنے کے پتے

زم زم پبکیثمر ،گراچی کا پیته مولانا ریق صاحب زمزم پبکیشر ،شاه زیب سینٹر اردو بازار،نز دمقدس مسجد، گراچی ، پاکستان

Mobile (0092) 3351111326

ثاقب بک ڈپو مقام، پوسٹ دیو بند ضلع سہار نپور یو پی ۔انڈیا پین کوڈ 247554 tel 09412 496688

# هم اثمار الهدایه هی کو کیوںپڑهیں ؟

| اس شرح میں ہر جگہ اصول لکھے گئے ہیں جن سے مسلة مجھنا آسان ہوجا تا ہے اور اصول بھی یا دہوجاتے ہیں   | (1)        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس شرح میں ہرمسکے کے تحت تین حدیثیں ، تین حوالے ہیں جس سے دل کوسکون ہوجا تا ہے کہ کس مسکے کے       | <b>(r)</b> |
| لئے کون سی حدیث ہے۔                                                                                |            |
| کوشش کی گئی ہے کہ احادیث صحاح ستہ ہی سے لائی جائے ، تا کہ حدیث مضبوط ہوں۔                          | (٣)        |
| صاحب ھدایہ جوحدیث لائے ہیں اس کی مکمل دونخ نے پیش کی گئی ہے۔                                       | (4)        |
| ایک ایک مسئلے کو حیار جاربار مختلف انداز سے سمجھایا ہے،جس سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جا تا ہے۔   | (3)        |
| بلا وجهاعتراض وجوابات نہیں لکھا گیا ہے۔                                                            | (٢)        |
| سمجھانے کاانداز بہت آسان ہے۔                                                                       | (2)        |
| پرانے اوزان کے ساتھ نئے اوزان مثلا گرام وغیرہ کولکھ دیا گیا ہے، جس سے پرانا اور نیا دونوں وزنوں سے | (1)        |
| واقفیت ہوتی ہے۔                                                                                    |            |
| امام شافعی کامسلک انکی کتاب الام سے نقل کیا گیاہے،اورا نکی دلیل بھی صحاح ستہ سے دی گئی ہے۔         | (9)        |

# فهرست مضامين اثمار الهد ايهجلدعا شر

| نمبر | فهرست مضامين                     | کس مسکله نمبرسی | فائل نمبر | صفحة نمبر   |  |
|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--|
| 1    | كتاب الدعوى                      | ۲۹۴سے ۱۹۵       | 1         | 4           |  |
| ٢    | باب اليمين                       | ۲۹۵ سے ۲۰۷      | =         | 1/          |  |
| ٣    | فصل في كيفية اليمين و الاستحلاف  | ۷۰۸ سے ۲۱۷      | =         | ٣٣          |  |
| ۴    | باب التحالف                      | ۲۲۷ سے ۲۲۷      | ۲         | ۵۳          |  |
| ۵    | فصل فيما لا يكون خصما            | ۷۵۲ سے ۷۵۸      | =         | 91~         |  |
| ١ч   | باب ما يدعيه الرجلان             | ۷۸۴ سے ۷۸۳      | ٣         | 1+1~        |  |
|      | فصل في التنازع بالايدي           | ۸۰۲ سے ۲۸۵      | =         | 100         |  |
| ٨    | باب دعوى النسب                   | ۸۲۱ سے ۸۰۳      | =         | 169         |  |
| 9    | كتاب الاقرار                     | ۸۲۲ سے ۲۲۸      | ۴         | 128         |  |
| 1+   | فصل                              | ۸۵۳ سے ۸۵۷      | =         | 191         |  |
| 11   | باب الاستثناء وما في معناه       | ۸۵۲ سے ۲۲۸      | =         | r+ r        |  |
| 11   | باب اقرار المريض                 | ۸۲۳ سے ۸۲۸      | =         | 772         |  |
| ۱۳   | فصل من اقر بغلام يولد مثله لمثله | ۸۷۹ سے ۸۷۴      | =         | rr2         |  |
| ١٣   | كتاب الصلح                       | ۸۸۰ سے ۲۸۸      | ۵         | rr2         |  |
| 10   | فصل                              | ۸۹۷ سے ۸۸۷      | =         | 102         |  |
| 14   | باب التبرع بالصلح و التوكيل به   | ۸۹۸ سے ۱۰۱      | =         | r∠+         |  |
| 14   | باب الصلح في الدين               | ۹۰۲ سے ۹۰۲      | =         | <b>7</b> ∠0 |  |

## فهرست مضامين اثمار الهد ابيجلدعا شر

|             |           | / <b>*</b>         | <i>/</i> ·                   |            |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------------|------------|
| صفحه نمبر   | فائل نمبر | کس مسکله نمبرسے    | فهرست مضامين                 | نمبر       |
| 77.1        | ۵         | 917 _ 9+9          | فصل في الدين المشترك         | 1/         |
| 797         | =         | ۹۱۸ سے ۹۱۳         | فصل في التخارج               | 19         |
| ۳۰۰         | ۲         | 914 _ 919          | كتاب المضاربة                | <b>r</b> + |
| mry         | =         | ۹۳۸ سے ۹۳۸         | باب المضارب يضارب            | 71         |
| mm/r        | =         | ماماہ سے ۲ماہ      | فصل                          | **         |
| mm2         | =         | عمو سے ۲۰ <i>۰</i> | فصل في العزل و القسمة        | ۲۳         |
| rra         | =         | 941 سے 941         | فصل فيما يفعله المضارب       | 44         |
| <b>r</b> 02 | =         | 924 _ 924          | فصل آخر                      | 10         |
| m46         | =         | ۹۸۲ سے ۹۸۸         | فصل في الاختلاف              | 77         |
| ۳۲۹         | 4         | ۹۸۳ سے ۱۰۰۲        | كتاب الودية                  | <b>r</b> ∠ |
| <b>19</b> 1 | =         | ۱۰۲۳ سے ۱۰۰۳       | كتاب العارية                 | 7/         |
| r19         | ۸         | ۱۰۲۴ سے ۲۹۰۱       | كتاب الهبة                   | <b>79</b>  |
| 444         | =         | ۱۰۲۲ سے ۱۰۴۷       | باب ما يصح رجوعه و ما لا يصح | ۳.         |
| raa         | =         | ۱۰۲۴ سے ۲۵۰۱       | فصل                          | ۳۱         |
| וראשארא     | =         | ا ١٠٤١ سے ٢٧٠١     | فصل في الصدقه                | ٣٢         |

# ﴿ كِتَابُ الدَّعُوَى ﴾

#### ﴿ كَتَابِ الدَّوْيِ ﴾

#### ضروری نوت: دوبا تین ضروری ہیں

(۱) ایک بیہ ہے کہ دعوی کرنے والا مدعی کون ہے، اور جس پر دعوی کیا جار ہا ہے، مدعی علیہ کون ہے،۔ بید منی اور مدعی علیہ کا پہچاننا ایک مشکل کام ہے، نیچے کی عبارت میں یہی بیان کیا جائے گا

(۲) اور دوسری بات بیہ ہے کہ جومد عی ہے اس پر گواہ دینا ضروری ہے، اور گواہ نہ ہوتو جومد عی علیہ ہے اس پر تشم کھانا ضروری ہے، اگر اس نے قتم کھالی توبید چیز اس کو دے دی جائے گی۔

ان چاروں حدیثوں میں بیمشترک طور پر ہے کہ مدعی پر گواہ پیش کرنا ضروری ہوگا ،اورا گروہ گواہ پیش نہ کر سکے تب جا کر مدعی علیہ، جس کومئکر کہتے ہیں ،اس پرقسم کھانا ہے،اگروہ تسم کھالیتا ہے تو چونکہ ثابت کرنے کے لئے مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے اس لئے قسم کے ساتھ منکر کی بات مان لی جائے گی ،اوروہ چیز منکر کودے دی جائے گی

فوف: بيچار حديثين اس بحث مين باربار كام آئين گي،ان كويا در كيين

الغت: الخصومة: مقدم میں جودونوں طرف سے جھڑا کرتے ہیں اس کوخصومت کہتے ہیں۔ مدعی: کسی چیز کو لینے کے لئے دعوی دائر کرنے والے کو مدعی ، کہتے ہیں۔۔۔ مدعی علیہ: جس پر دعوی دائر کیا جاتا ہے ،اس کو مدعی علیہ، کہتے ہیں ،اسی کو منکر ، بھی کہتے ہیں ،لینی اس بات کا انکار کرنے والا ،

( ١٨٥) قَالَ: (الْـمُـدَّعِي مَنُ لَا يُـجُبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنُ يُجُبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنُ يُجُبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنُ يَجُبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ لَ الدَّعُوى، وَقَدِ اخْتَلَفَتُ عِبَارَاتُ الْخُصُومَةِ لَ إِلَّا يَحْسَبُ فَي إِلَى الْكَتَابِ، وَهُوَ حَدُّ عَامٌّ صَحِيحٌ. ٣ وَقِيلَ: الْمُدَّعِي: مَنُ لَا يَسْتَحِقُّ اللهَ عَنْ عَلَيْهِ مَنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَذِى الْيَدِ. إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِج، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنُ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَذِى الْيَدِ.

ترجمه: (۲۸۵) صاحب قدوری نفر مایا که مدی اس کو کہتے ہیں که اگروہ جھگڑا چھوڑ دینا چاہتواس کو جھگڑا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔
مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، اور مدی علیہ اس کو کہتے ہیں کہ (اگروہ نہ بھی چاہے) تب بھی اس کو جھگڑا کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔
تشریح : مدی کس کو کہیں گے، اور مدی علیہ، کس کو کہیں گے، اس کی تعریف میں یہاں چار قول ہیں۔ پہلاقول صاحب قدوری کا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ جو آ دمی جب چاہے، جھگڑا چھوڑ دے، اس کو جھگڑا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، اس کو مدی کہتے ہیں۔
ہیں، اور جو آ دمی جھگڑا چھوڑ نا چاہے تو جھگڑا نہ چھوڑ سکے اس کو مجبور اجھگڑے کا جواب دینا ہی ہوگا، اس کو مدی علیہ، کہتے ہیں۔
ترجمه نے لے مدی اور مدی علیہ میں فرق کرنا دعوی کا اہم مسئلہ ہے، اور مشائخ نے اس کی تعریف کرنے میں مختلف عبارتیں پیش کی ہیں۔

تشریح: مدی کس کو کہتے ہیں اور مدی علیہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کے بارے میں مشائخ کی کئی عبار تیں ہیں، صاحب هدایہ فرماتے ہیں کہ مدی کون ہے اور مدی علیہ کون ہے اس کو پہچانے پر ہی دعوی کے مسائل کا مدار ہے۔ قد جمعه: ۲ ان عبارتوں میں سے ایک تو متن میں ہے، اور یہ مدی اور مدی علیہ کی پوری تعریف ہے، اور سے تعریف ہے۔

تشریح: ایک تعریف تو متن میں ہے، کہ مدعی اس کو کہتے ہیں جسکو جھگڑا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہو، وہ چاہتو جھگڑا جھوڑ سکتا ہے، اور مدعی علیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ جھگڑا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہو، وہ جھگڑا جھوڑ نا چاہے تب بھی جھگڑا نہیں جھوڑ سکتا۔صاحب مدایہ فرماتے ہیں کہ بیتعریف صحیح بھی ہے اور موزوں تعریف ہے۔

ترجمه: س بعض حضرات نے مدعی کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ، جوگواہ نے بغیر چیز کامستحق نہ ہو، جیسے جس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو، اور مدعی علیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے ہی، بغیر گواہ کے اس چیز کامستحق ہوجائے ، جیسے جس کے قبضے میں وہ چیز موجود ہو۔

تشریح: یدمی اور مدمی علیه کی دوسری تعریف ہے۔جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہواس کو مدمی علیہ، کہتے ہیں، کیونکہ اس کو لینے کے لئے اس پر گواہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تسم کھا کریہ کہہ دے کہ یہ چیز میری ہے تو اس سے ہی وہ چیز اس کی ہوجاتی ہے۔اور مدمی ،اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز اس کے ہاتھ میں نہ ہو،اوراس کو حاصل کرنے لئے گواہ پیش کرنا پڑے۔

العنت: خارج: جس کے قبضے میں وہ چیز نہ ہواس کوخارج، کہتے ہیں۔ ذی الید: جس کے قبضے میں وہ چیز ہواس کوذی الید، کہتے ہیں، یعنی قبضے والا۔ م وقِيلَ: الْمُدَّعِى: مَنُ يَتَمَسَّكُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنُ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ۚ فِي الْأَصُلِ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّانُ فِي مَعْرِ فَتِهِ وَالتَّرُجِيحُ بِالْفِقُهِ عِنْدَ الْحُذَّاقِ مِنُ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ الإعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي دُونَ الصُّورِ، فَإِنَّ الْمُودَعَ إِذَا قَالَ: رَدَدُثُ الْوَقِيعَةَ، فَالْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الضَّمَانَ مَعْنَى.

(٢٨٢)قَالَ: (وَلَا يُقُبَلُ الدَّعُوَى حَتَّى يَذُكُرَ شَيْئًا مَعُلُومًا فِي جِنُسِهِ وَقَدُرِهِ)؛ لِ لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعُوَى

ترجمه: بیج بعض حضرات نے مدعی کی تعریف ہیر کی ہے کہ جوظا ہر کے خلاف سے استدلال کرے وہ مدعی ہے،اور جو ظاہر سے استدلال کرے وہ مدعی علیہ ہے۔

تشریح: بیدی اور مدی علیه کی تیسری تعریف ہے۔ مثلا زید کے ہاتھ میں بکری ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بکری میری ہے تو بی ظاہر کے مطابق استدلال کر رہا ہے اس لئے بید می علیہ ہے، اور بکر کے ہاتھ میں بکری نہیں ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بیمیری ہے تو بی ظاہر کے خلاف دعوی کر رہا ہے اس لئے بید می ہے۔

ترجمه : ه ام مُحدُّ نے کتاب الاصل میں فرمایا کدر عی اس کو کہتے ہیں جوا نکارکرتا ہو، اور ان کی بیتعریف سیج ہے تشریح: فرماتے ہیں کدام مُحدُّ نے منکر کورعی علیہ کہا ہے، اور ان کی بیتعریف سیج ہے

ترجمه: کیکن مدی کو پیچانناایک بڑا کام ہے،اور ہمارے ساتھیوں میں جوفقہ میں ماہر ہے وہ اس بات کوتر جیح دیں گے کہ مدی کون ہے اور مدی علیہ کون ہے،اس کئے کہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ معانی کا اعتبار ہے،مثلا امانت رکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے امانت لوٹادی ہے، توقعم کے ساتھ اس کی بات مان لی جاتی ہے، حالا نکہ صورت کے اعتبار سے وہ مدی ہے،کین معنی کے اعتبار سے وہ مدی ہے،کین معنی کے اعتبار سے وہ منکر ہے،اس کئے کہ معنوی اعتبار سے وہ ضمانت دینے کا انکار کر رہا ہے

تشریح: صاحب هدای فرماتے ہیں کہ اصل اعتبار معنی کا ہے، اس کی ایک مثال دی ہے، کہ اپنے پاس امانت رکھنے والا یوں کے کہ میں نے امانت والیس کر دی ہے تو ظاہری اعتبار سے بید مرقی ہے، کین اندرخانے بیضان کے واجب ہونے کا انکار کررہا ہے اس لئے بیمنکر ہے اس لئے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، یہاں معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، اس لئے بدد کھنا موگا کہ معنی کے اعتبار سے بیکیا ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اور عبارت کی گہرائی سے بیہ جھنا کہ کون مدی ہے، اور کون منکر ہے بہ ذہبن اور مجھدار آدمی ہی کا کام ہے۔

ترجمه: (۲۸۲) دعوی مقبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ ذکر کرے معلوم چیزجنس کے اعتبار سے اور مقدار کے اعتبار سے۔ تشریح: مقدمے میں دعوی اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ چیز کی جنس نہ بیان کرے مثلا وہ گائے ہے یا بھینس ہے اور اگروہ عددی یا کیلی چیز ہے تو اس کی مقدار بیان کرے کہ کتنا کیلو ہے۔ تا کہ دعوی کو واضح کیا جاسکے اور چیز متعین ہوجائے۔ وجہ: (۱) قاضی کو جب تک یہ پینہیں چلے گا کہ س چیز کے بارے میں دعوی ہے تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا، اس لئے دعوی میں یہ الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ.

(٧٨٧) . (فَإِنُ كَانَ عَيُنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيُهِ: كُلِّفَ اِحْضَارُهَا يُشِيْرُ اِلَيُهَا بِالدَّعُوَى لِ وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسُتِحُلافِ لِأَنَّ الْإِعُلامَ بِأَقْصَى مَا يُمُكِنُ شَرُطٌ، وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمَنْقُولِ؛ لِأَنَّ

ذکرکرنا ضروری ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے (۲) اس حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ عن علقمة بن وائل حجو الحضر می ....قال الحضر می یا رسول الله ان هذا غلبنی علی ارض کانت لاہی (ابواؤوثریف کتاب القضاء، باب الرجل بحلف علی علمہ فیما غاب عنہ، ص۲۵، نمبر ۱۲۳۳ سرتر ندی شریف، نمبر، ۱۳۳۳) اس حدیث میں ہے کہ میرے باپ کی زمین تھی جس پر کندی نے قبضہ کیا ہے۔ زمین کی چوحدی بیان کی اور زمین کا تعارف کروایا اورجنس بھی بیان کی کہ وہ زمین ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ چیز کی جنس اور مقدار بیان کرنا ضروری ہے۔

نرجمه : اس کئے که دعوی کا فائدہ بیہ ہے کہ ججت قائم کر کے مدعی علیہ پرکوئی چیز لازم کرے،اور مجہول چیز میں یہ بات نہیں ہوسکتی ہے،اس لئے اس کی جنس اور مقدار کوذکر کرنا ضروری ہوگا۔

تشریح: واضح ہے۔

ترجمه : (۲۸۷) پس اگروہ چیز بعینہ مدعی علیہ کے قبضے میں ہے تواس کو مجبور کیا جائے گااس کو حاضر کرے تا کہ دعوی کے وقت اس کی طرف اشارہ کر سکے۔

**تشریح** : اگروہ چیز مدعی علیہ کے پاس بعی<sub>نہ</sub> موجود ہوتو کہا جائے گا کہاس کو مجلس قضامیں حاضر کرے تا کہ دعوی کے وقت اس کی طرف اشارہ کر سکے اورا گرحا ضرنہ کرسکتا ہوتو چیز کی قیت بیان کرے۔

وجہ: دعوی یا گواہی کے وفت اشارہ کرنے سے چیز متعین ہوگی اس لئے اس کوحاضر کرنے کو کہا جائے گا۔

اصول:چیز کو متعین کرنے کے لئے ممکن کوشش کی جائے گی، تا کہ دعوی واضح ہوجائے۔

ترجمه : ایسے ہی گواہی لیتے وقت اور مدعی علیہ کوشم کھلاتے وقت دعوی کی چیز کو حاضر کرنا ضروری ہے،اس لئے جتنا ہوسکے اتناواضح کرنا شرط ہے،اور بیوضاحت منقولی چیز میں اس کی طرف اشارہ کرنے سے ہوتا ہے،اور متعارف کرنے میں اشارہ کرنا زیادہ بلیغ ہے۔

تشریح: دعوی کی چیز کومجلس قضامیں حاضر کرنے کے لئے یہ دلیل عقلی ہے۔ ایک توبہ بتایا کہ دعوی کرتے وقت جس چیز کا دعوی ہے اس کو حاضر کرنا ضروری ہے ، دوسری بات یہ بتار ہے ہیں کہ جس وقت مدعی سے گواہی کی جارہی ہو، یا جس وقت مدعی علیہ سے قتم کی جارہی ہواس وقت بھی اس چیز کومجلس قضامیں حاضر کرنا ضروری ہے۔

وجه: اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے چیز کی وضاحت کرنی ضروری ہے،اوروہ چیز سامنے موجود ہوگی تواس کی طرف اشارہ کر سکے گاجس سے پوری وضاحت ہوجائے گی،اس لئے دعوی کرتے وقت، گواہی لیتے وقت،اور مدعی علیہ سے تسم لیتے وقت اس چیز کومجلس میں حاضر کرنا ضروری ہے۔ النَّقُلَ مُمْكِنٌ، وَالْإِشَارَةُ أَبُلَغُ فِى التَّعْرِيفِ. ٢ وَيَتَعَلَّقُ بِالدَّعُوَى وُجُوبُ الْحُضُورِ، وَعَلَى هَذَا اللَّهُ عَنَ آخِرِهِمُ فِى كُلِّ عَصْرٍ. وَوُجُوبُ الْجَوَابِ إِذَا حَضَرَ ؛ لِيُفِيدَ حُضُورُهُ وَلُزُومُ إِحْضَارِ الْعُينِ الْمُدَّعَاةِ -لِمَا قُلْنَا- وَالْيَمِينُ إِذَا أَنْكَرَهُ، وَسَنَذُكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(٢٨٨) قَالَ: (وَإِنَ لَمُ تَكُنُ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا). ل لِيَصِيرَ الْمُدَّعَى مَعُلُومًا لِأَنَّ الْعَيُنَ لَا تُعُرَفُ بِالُوَصُفِ، وَالْقِيمَةُ تُعُرَفُ بِهِ وَقَدُ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيُنِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيُثِ: يُشُترَطُ مَعَ بَيَانِ

قرجمہ: ۲ ویوی کرنے کے بعد جارکام اور کرنا ہوتا ہے، جس کا ذکر متن میں نہیں ہے[ا] دعوی کے بعد مدعی علیہ کومجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ہرزمانے کے قاضی یہی کرتے چلے آئے ہیں۔[۲] جب مدعی علیہ مجلس میں حاضر ہوجائے تو وہ ہاں، یانا سے جواب دے، تاکہ اس کی حاضری کا فائدہ ہو[کیونکہ وہ اسی لئے مجلس میں بلایا گیا ہے] [۳] جس چیز کا دعوی ہے اس کو بھی مجلس قضا میں حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔[۴] مدعی کے پاس ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے تو مدعی علیہ یوتم لازم ہوتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کا ذکر ان شاء اللہ آگے ہوگا۔

تشریح: دعوی دائرکرنے کے بعد مجلس قضا میں اور بھی چار با تیں کرنی پڑتی ہیں، جس کا تذکرہ متن میں نہیں ہے، اس لئے صاحب ہدایان کوذکرکررہے ہیں۔[۱] دعوی کے بعد مدعی علیہ کوجلس قضا میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے، ہر زمانے کے قاضی کی کرتے چلے آئے ہیں۔[۲] جب مدعی علیہ مجلس میں حاضر ہوجائے تو وہ ہاں ، یا ناسے جواب سے، تاکہ اس کی حاضری کا فائدہ ہو[کیونکہ وہ اس لئے جلس میں بلائے گئے ہیں] [۳] جس چیز کا دعوی ہے اس کو بھی مجلس قضا میں حاضر کر ناضر وری ہوتا ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔[۴] مدعی کے پاس ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے تو مدعی علیہ پر قسم لازم ہوتا ہے، اس کی مضر ورت ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔[۴] مدعی کے پاس ثابت کرنے کے لئے گواہ نہیں ہے تو مدعی علیہ پر قسم لازم ہوتا ہے، اس کی مضر ورت ہے، اس کا ذکر این شاء اللہ آگے ہوگا۔ یہ چار با تیں مجلس قضا میں کرنی ضر وری ہیں اس کے بعد ہی فیصلہ کے بیت ہو اللہ ورسو لہ لیحکم بینھم اذا فویق منہ معرضون. (آیت ۴۸ ، سورة النور ۲۲) اس آیت کے اشارہ میں ہے کہ فیصلہ کے لئے بلائے تو اعراض کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلا کہ فیصلہ کے لئے جلس میں حاضر ہونا چا ہئے۔

قرجمه: (۱۸۸) اگر کسی وجہ ہے مین چیز حاضر نہ کر سکے تواس کی قیمت کا ذکر کرے [کماس کی قیمت کتنی ہے] قسر جمعه: یا تاکہ جس چیز کا دعوی کیا ہے وہ معلوم ہوجائے ،اس کئے کہ چیز کی صفت بیان کرنے سے متعارف نہیں ہوتی ، اس کئے قیمت سے اس کی تعریف ہو سکے گی ، اور عین کو حاضر کرنا ناممکن ہے تواب اس کی قیمت ہی کا ذکر کر دے ، اور حضرت فقیہ ابواللیث آنے فرمایا کہ قیمت ذکر کرنے کے ساتھ اس کا بھی ذکر کر دے کہ وہ چیز مذکر ہے ،یا مونث ہے۔

تشریح: بعض مرتبه ایما ہوتا ہے کہ عین چیز کوقضا کی مجلس میں حاضر نہیں کرسکتا، اور صفت بیان کرنے سے بھی اس کا تعین نہیں ہوسکتا، تو اس کی قیمت بیان کرنے سے اس کا تعین نہیں ہوسکتا، تو اس کی قیمت بیان کرنے سے اس کا تعین ہوجائے گا، اور حضرت فقید ابواللیث قیمت بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بیان کرواتے تھے کہ وہ چیز مذکر ہے، یا مونث ہے، یہ

الْقِيمَةِ ذِكُرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.

(٢٨٩) قَال (فَإِنُ اذَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعُرِيفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذُّرِ النَّقُلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّجُدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعُرَفُ بِهِ، ٢ وَيَدُكُرُ الْحُدُودَ التَّعُرِيفِ التَّعُرِيفِ النَّعُرِيفِ النَّعُريفِ النَّعُرِيفِ النَّعُرِيفِ النَّعُرِيفِ الْمَحَدِّ الْمَحَدِّ الْمَحَدِّ الْمَحَدِّ الْمَحَدِي الْمَعْرَبِيفِ اللَّهُ النَّعُورِيفِ الْمَحَدِيقِ اللَّهُ اللْمُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

اس وقت ہے جب کہوہ چیز مذکر، یامونث بن سکتی ہو، ور نداس کی ضرورت نہیں ہے۔

ترجمه: (۱۸۹) اگرزمین کا دعوی کیا تواس کی حدود بیان کرے اور بی بھی ذکر کرے کہ مدعی علیہ کے قبضے میں ہے اور وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

تشریح: زمین کا دعوی کر ہے تو چار با توں کا ذکر کر ہے[ا] پہلی بات ۔ زمین کو مجلس قضامیں حاضر نہیں کر سکتا ہے اس کئے حدود اربعہ بیان کرے کہ اس زمین کے مشرق ، مغرب ، جنوب اور شال میں کون کون لوگ ہیں ۔ اس دور میں یہ بھی بیان کرے کہ زمین کا کھا تہ نمبر کیا ہے اور خسر ہ نمبر کیا ہے تا کہ زمین متعین ہوجائے ۔ [۲] دوسری بات یہ ذکر کرے کہ ۔ یہ مدعی علیہ کے قبضے میں ہے تو دعوی کرنے کا کیا مطلب ہے ۔ [۳] اور تیسری بات یہ ذکر کرے اس زمین کو یا منقولی جا کہ ادکو واپس لینا چا ہتا ہوں ۔ کیونکہ اگر واپس لینا نہیں چا ہتا ہے تو دعوی کرنے اور مقدمہ کرنے کا کیا حاصل ہوگا۔

وجه: حدیث مذکور میں تھا کہ بیز مین میرے والد کی ہے جس سے اس کی حدود اربعہ معلوم ہوئی۔ حدیث بیہ ہے۔ فقال السح صدود اربعہ معلوم ہوئی۔ حدیث بیہ ہے۔ فقال السح صدود میں یا رسول الله ان هذا غلبنی علی ارض کانت لابی. (ابوداؤ دشریف، باب الرجل یحلف علی علمہ فیما غاب عنص ۱۵۴، نمبر ۱۳۲۰ میر دیشر میں السمالی والیمین علی المدعی علیہ ۲۲۹ منبر ۱۳۲۰ میر ۱۳۲۰ اس حدیث سے مطالبہ کرنا بھی معلوم ہوا

ترجمہ: اِ چونکہ زمین کونتقل کُرنا ناممکن ہے اس کئے اس کی طرف اشارہ کر کے متعارف کرانا متعذر ہے اس کئے اس کی حدود بیان کی جائیں گی ،اس کئے کہ زمین اسی سے متعارف ہوتی ہے۔

**خشسر یہے**: زمین کومجلس قضامیں لا نامشکل ہے،اس لئے اس کی جاروں حدود بیان کر کےاس کو متعین کیا جائے گا۔ کیونکہ زمین کا تعارف حدودار بعہ ہے ہوتا ہے۔

ترجمه : ٢ زمين كے جاروں حدود بيان كئے جائيں گے، اور حدوالوں كانام بھى ذكر كيا جائے گا اوراس كانسب بھى ذكر كيا حائے گا۔

تشریح: اس زمین کے چاروں طرف جولوگ ہیں ان سب کا نام اوراس کا نسب بھی بیان کیا جائے گا تا کہ زمین متعین ہو جائے ، آج کل حدود کے علاوہ زمین کا کھانہ اور خسرہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔

ترجمه: س امام ابوطنیفه یزد یک زمین کے حدود کوذکر کرناز مین کی پوری تعریف ہے، جیسا که دوسری جگه پربیان کیا

بِهِ عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَوُ كَانَ الرَّجُلُ مَشُهُورًا يَكُتَفِى بِذِكُرِهِ، ثَلَ فَإِنُ ذَكَرَ ثَلاثَةً مِنُ الْحُدُودِ يُكُتَفَى بِهَا عِنُدَنَا خِلاقًا لِزُفَرَ لِوُجُودِ الْأَكْثَرِ، هَ بِخِلافِ مَا إِذَا غَلِطَ فِى الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى وَلَا كَذَلِكَ بِتَرُكِهَا، لِ وَكَمَا يُشُتَرَطُ التَّحُدِيدُ فِى الدَّعُوَى يُشُتَرَطُ فِى الشَّهَادَةِ . كِ وَقَولُلُهُ فِى الْكِتَابِ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا

ہے،اور سیح یمی ہے۔اورا گرحدوالامشہور ہوتو صرف اس کا نام ذکر کرنا بھی کا فی ہے۔

تشریح: بہاں دوباتیں بیان کررہے ہیں[ا] ایک یہ کہ زمین کے چاروں حدود کا ذکر کرنا امام ابوطنیفہ کے یہاں ضروری ہے، کیونکہ اس سے زمین کا تعارف ہوتا ہے۔[۲] اور دوسری بات یہ ہے کہ حدوالے کے باپ اور دادے کا نام بیان کرنا بھی ضروری ہے، تا کہ نسب کا بھی پتہ چل جائے ، لیکن اگر حدوالا مشہور آ دمی ہوتو صرف اس کا نام ذکر کر دینا کا فی ہے، اس کے باپ کا نام نہیں لیا تب بھی چل جائے گا، کیونکہ وہ آ دمی مشہور ہے، جیسے کہد دیا کہ امام محمد کی کھیت دکھن جانب ہے تب بھی چل جائے گا، کیونکہ وہ آ دمی مشہور ہے، جیسے کہد دیا کہ امام محمد شہور آ دمی ہیں۔

ترجمه: ۲ اگرزمین کے تین حدودکوذکرکیا تو ہمارے نزدیک اس سے زمین کی حدبیان کرنا کافی ہے، امام زفر اس کے خلاف ہے، ہمارے نزدیک اس لئے کافی ہے کہ اکثر حدبیان کرنایایا گیا۔

قشروی : زمین کی چارحد بیان کرنا چاہئے ، کیکن تین ہی بیان کیس تب بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک کافی ہے اس سے تعارف ہوجائے گا، کیکن امام زفر اُس کے خلاف ہے، انکے نزدیک چاروں حدود کا بیان کرنا ضروری ہے۔

قرجمه: ۵ بخلاف اگر چو تھے حدیمی غلطی کر لی تو حد صحیح نہیں ہوگی اس لئے کہ اس سے دعوی کی ہوئی چیز الگ ہوجاتی ہے۔
قشر وقع : اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ تین حدکو بیان کیا تب بھی دعوی صحیح ہوجائے گا، کیکن اگر چوتھی حدکو بیان کیا الیکن کسی اور کا نام تھا اور کسی دوسرے کا نام ذکر کر دیا تو اب دعوی صحیح نہیں ہوگا ، کیونکہ چوتھ آدمی کا نام چھوڑ دیا تو اس سے وہی زمین جس زمین کا دعوی کیا تھا وہ الگ ہوگیا اس لئے اب دعوی صحیح نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر چوتھے آدمی کا نام چھوڑ دیا تو اس سے وہی زمین باقی رہے گی اس لئے دعوی صحیح ہوجائے گا۔

ترجمه: لا جسطرح دعوی میں حدود بیان کرنا شرط ہے، اس طرح گوائی دیتے وقت بھی حدود بیان کرنا شرط ہے۔
تشریح: فرماتے ہیں کہ، جس طرح دعوی کرتے وقت مدعی پرضروری ہے کہ زمین کی حدود اربعہ بیان کرے، اس طرح گواہ کے
لیے گوائی دیتے وقت بھی ضروری ہے کہ اس حدود کو بیان کرے، تا کہ بیتہ چل جائے کہ بیاس فہ کورہ زمین کی گوائی دے رہے ہیں۔
ترجمه: کے متن میں جوید ذکر کیا ہے کہ مدعی اس کا بھی ذکر کرے کہ بیز مین مدعی علیہ کے قبضے میں ہے، تو اس کا ذکر کرنا
ضروری ہے، کیونکہ مدعی علیہ اس وقت خصم بے گا جبکہ چیز اس کے قبضے میں ہو۔

يَنتَصِبُ حَصُمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، ﴿ وَفِي الْعَقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعِي وَتَصُدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيُهِ النَّهُ فِي يَدِهِ الْهَالِهُ فِي إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوُ عِلْمِ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ نَفُيًا لِتُهُمَةِ الْمُوَاضَعَةِ إِذُ الْمُعَقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِهِ بَلُ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِيهِ اللَّهُ الْمَعَلَقُولِ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ. ﴿ وَوَقُولُهُ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقَّهُ فَلَا بُدَّ مِنُ طَلَبِهِ، وَلَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوسًا بِالشَّمَنِ فِي يَدِهِ، اللَّمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### تشریح::واضح ہے۔

لغت: يخصب: نصب مشتق ہے، متعين ہوگا۔ انتصب خصما: کا ترجمہ ہے کہ وہ خصم متعين ہوگا۔

ترجمه: ٨ مرى نے ذكركيا اور مرى عليہ نے اس كى تقد يق كى كه يه زمين مرى عليه كے قبضے ميں ہے اس سے مرى عليه كا قبضہ ثابت نہيں ہوگا، بلكہ گواہ كے ذريعہ سے ثابت كرنا ہوگا كه يه زمين مرى عليه كے قبضے ميں ہے، يا قاضى جانتا ہوكہ يه زمين مرى عليه كے قبضے ميں ہے، يا قاضى جانتا ہوكہ يه زمين مرى عليه كے قبضے ميں ہے، تا كه ساز بازكى فنى ہو سكے، كيونكه يه مكن ہے كه زمين كى تيسر بے كے ہاتھ ميں ہے [ اوريد دونوں تقد يق كركے قاضى سے اپنے نام فيصله كروانا چاہتے ہوں، برخلاف منقولى چيز كے اس كئے كه وہ چيز توقيضے ميں نظر آتى ہے اور ہر آدى اس كود كھتا ہے۔

تشریح: عام چیز کے بارے میں دعوی سیح ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ مدعی کہے کہ بیچیز مدعی علیہ کے قبضے میں ہے،اور مدعی علیہ اس کی تصدیق کردے کہ ہاں بیچیز میرے قبضے میں ہے۔لیکن زمین کے بارے میں دونوں کی تصدیق کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ مدعی گواہ کے ذریعہ ثابت کرے کی بیز مین مدعی علیہ کے قبضے میں ہے۔

وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ زمین ہاتھ میں تو ہوتی نہیں ہے وہ تواپی جگہ پر ہوتی ہے، اس لئے یمکن ہے کہ زمین کسی تیسر سے کے قبضے میں ہواور قاضی کے پاس اس معاملے کو لیجا کراپنے نام پر زمین کروانا چاہتے ہوں ، اور پھر دونوں تقسیم کرنا چاہتے ہوں ، اس کئے یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ کے ذریعہ بیٹا بت کرے کہ بیز مین ابھی بھی مدعی علیہ کے قبضے میں ہے۔ لغت: مواضعة: وضع سے مشتق ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، دونوں نے ساز باز کرلیا۔

قرجمہ: 9 متن میں یہ بھی جملہ ہے کہ مدی زمین لینے کا مطالبہ کرے، اس کئے کہ مطالبہ کرنامدی کاحق ہے اس کئے اس کا مطالبہ کرناضروری ہے، کیونکہ یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ چیز مدعی علیہ کے قبضے میں رہن کے طور پررکھی ہوئی ہو، یا قیمت نہ چکا نے کی وجہ سے مدعی علیہ کے ہاتھ میں محبوس ہو، اور مطالبہ کرنے سے بیشبہ زائل ہوجائے گا۔ چنانچے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ منقولی چیز کے بارے میں مدعی بیہ کہہ دے کہ مدعی علیہ کے قبضے میں بغیر حق کے ہے تو رہن کے طور پر رکھنے اور قیمت کے بدلے میں رکھنے کا شہر ختم ہوجائے گا۔

تشریح: متن میں جملہ ہے، 'انہ یطالبہ بہ ''اس کی تشریح فرمارہے ہیں۔ بھی ایساہوتا ہے کہ مثلا زید کی بکری ہے، کین اس فرمسے درہم قرض لیا جس کی وجہ سے عمر کے پاس بکری رہن پررکھ دیا، اس صورت میں سودرہم ادا کئے بغیر زید عمر سے بکری

وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ، وَعَنُ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقِّ. ( ٢٩٠)قَالَ (وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي اللِّمَّةِ ذُكِرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ ) لِلِمَا قُلْنَا، وَهَذَا لِأَنَّ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدُ حَضَرَ فَلَمُ يَبُقَ إِلَّا الْمُطَالَبَةُ لَ لَكِنُ لَا بُدَّ مِنُ تَعُريفِهِ بِالْوَصُفِ لِأَنَّهُ يُعُرَفُ بِهِ.

(٢٩١)قَالَ (وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُوَى سَأَلَ الْقَاضِيُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنُهَا) (لِيَنْكَشِفَ وَجُهُ الْحُكُمِ) (فَإِنَ اعْتَرَفَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا) لِ ؟ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفُسِهِ فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ عَنُه

والپس نہیں لے سکتا ، یازید نے عمر سے بکری خریدی الیکن زید نے بکری کی قیمت ادائہیں کی جس کی وجہ سے عمر نے بکری روک لی اتو قیمت ادائہیں کی جس کی وجہ سے عمر نے بکری روک لی اتو قیمت ادائے بغیر زید عمر سے بکری والپس نہیں لے سکتا ، اس لئے دعوی کرتے وقت یہ بھی کہنا ہوگا ، کہ میں اس کو مدعی علیہ سے والپس لینا چا ہتا ہوں تب جا کر دعوی صحیح ہوگا۔ بلکہ علما نے یہ کہا ہے کہ مدعی یوں کہے کہ یہ بکری مدعی عمر کے ہاتھ میں رہن کے طور پر ہے ، یا قیمت ندادا کرنے کی وجہ سے محبوس ہے۔ سے یہ شبختم ہوجائے گا کہ یہ بکری مدعی عمر کے ہاتھ میں رہن کے طور پر ہے ، یا قیمت ندادا کرنے کی وجہ سے محبوس ہے۔

**ترجمہ**: (۱۹۰)اوراگراس کے ذمے ق ہوتو ذکر کرے کہ وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

قرجمه: إس لئ كد مدوالا حاضر موكيا باس لئة اب مطالب كعلاوه يجه باقى نهيس ربا-

تشریح: مثلادعوی یہ تھا کہ زید کے ذمے ہیں درہم میرا قرض ہے تو قرض ہونا ذمے میں تن ہوا۔ تواس صورت میں بھی دعوی کے ساتھ یہ ذکر کرے کہ میں اس قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ ساتھ یہ ذکر کرے کہ میں اس قرض کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ اسکول: یہ مسئلے اس اصول پر ہیں کہ معروف اور متعین چیز کا دعوی ہوتا ہے مجہول کا دعوی نہیں ہوتا۔

ترجمه: ٢ ليكن بيضروري ہے كه ذمه والى چيز كى صفت بيان كرے، كيونكه صفت ہے ہى اس كانتين ہوگا۔

تشریح: ذمه میں جوقرض ہےاس کے بارے میں بھی مدمی پیربیان کرے کہاس کی صفت کیا ہے، مثلا یہ کہے کہ پیلیس درہم ہیں، ماایک سودینار ہیں، تا کہ دعوی کی چیزمتعین ہوجائے۔

ترجمه: (۲۹۱) پس جب دعوی صحیح ہوجائے تو قاضی مدعی علیہ سے اس کے بارے میں پوچھے [تا کہ فیصلے کاطریقہ کھل جائے ]۔ پس اگراس نے اعتراف کرلیا تواس پراس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ترجمه: الكونكها قرارسے خود بى چيز ثابت ہوجاتى ہے،اس لئے قاضى اب اس كوادا كرنے كاحكم دے گا۔

تشریع : مرقی کے دعوی دائر کرنے کے بعد قاضی مرقی علیہ سے پوچھے گا کہ کیا واقعی مرقی کا دعوٰی صحیح ہے؟ اگر وہ اس کا اعتراف کرلے کہ واقعی مرقی کا میرے ذمے تق ہے تو قاضی اس کا فیصلہ کر دے گا۔اب گواہ یافتم کی ضرورت نہیں ہے۔اب قاضی مرقی علیہ کو پیچم دے گا کہ اس چیز کو مرقی کی طرف ادا کر دے۔

وجه : (۱) جب مرعی علیہ نے اعتراف کرلیا تواب گواہ کی یا مرعی علیہ کی شم کی کیا ضرورت رہی (۲) اثر میں ہے۔عن ابن

(۲۹۲) (وَإِنُ أَنُكُرَ سَأَلَ الْمُدَّعِى الْبَيِّنَةَ) لِ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ " أَلَک بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ لَا، فَقَالَ: لَک يَمِينُهُ " سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى فَقُدِ الْبَيِّنَةِ فَلا بُدَّ مِنُ السُّوَّالِ لِيُمُكِنَهُ الِاستِحُلافُ (وَإِنُ أَحُضَرَهَا قُضِى بِهَا) لِ لِانْتِفَاءِ التُّهُمَةِ عَنُهَا (وَإِنُ أَحُضَرَهَا قُضِى بِهَا) لِ لِانْتِفَاءِ التُّهُمَةِ عَنُهَا

سیرین قال: اعترف رجل عند شریح بامرثم انکره فقضی علیه باعترافه فقال اتقضی علی بغیر بینة؟ فسقال شهد علیک ابن احت خالک (مصنف عبدالرزاق، باب الاعتراف عندالقاضی ج ثامن، ص ۲۳۳ نمبر ۱۵۳۸) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ دعی علیہ کے اعتراف سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

قرجمه: (۱۹۲)اوراگرانکارکرے توطلب کرے مری سے البیند

**نوجمه** نا حضور ٔ کے قول کی وجہ سے کہ کیا تمہارے پاس گواہ ہے تو مدعی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں تو حضور <sup>ٹ</sup>نے فر مایا کہ تم کورعی علیہ ہے تتم لینے کاحق ہے۔اس حدیث میں حضور نے پہلے گواہ ما نگا،اور گواہ نہ ہونے پر کہا کہتم کورعی علیہ ہے تتم لینے کا حق ہے،اس کئے قاضی کے لئے ضروری ہے کہ پہلے گواہ پیش کرنے کے لئے کہے، تا کہاس کے نہ ہونے برقتم کھلا ناممکن ہو۔ فشریح: قاضی نے مرعی علیہ سے مرعی کے دعوی کے بارے میں یو جھا تو مرعی علیہ نے انکار کردیا تو مرعی سے اپنے دعوی برگواہ مانگا جائے گا، پس اگر دعوی کے ثبوت کے لئے دوگواہ پیش کر دئے تو مدعی کے دعوی کے مطابق فیصلہ کر دیاجائے گا۔ یہ بات بھی بادرے کہ گواہ نه ہوتب جا کر مدی علیہ سے قتم کھلانے کاحق ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں بیہے کہ گواہ پیش نہ کر سکے تب جا کرحضور ہے تھم لینے کاحق دیا۔ وجه: آيت سي بير بيدو استشهدو اشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى (آیت۲۸۲سورةالبقرة۲)اس آیت میں ہے کہ دومردگواہ بنائے با ا يكم داور دوغورتيل گواه بنائے (٢) حديث ميں گزرا في ال النب عليه الله الكلامي الك بينة؟ قال لا ، قال فلك يمينه قال يا رسول الله !ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه و ليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذالك (ترندي شريف، باب ماجاء في ان البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ص٣٦٣، نمبر ١٣٢٨/ابو دا وُدشريف، باب الرجل بحلف علی علمه فیما غاب عنه ص۱۵۴ نمبر۳۶۲۳) اس حدیث میں حضور "نے حضرت حضرمی سے گواہ ما نگا۔جس کا مطلب به ہے کہ گواہ پیش کردیتے تو آپ فیصلہ کر دیتے ،اور گواہ پیش نہ کرنے پرآپ نے مدعی علیہ سے تتم لینے کاحق دیا (۳)ایک حدیث مي*ن بي-عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْظِيْه* قضى بيمين و شاهد. (ابودا وَرشريف،باب القضاء باليمين والشاهد ص١٥٢ نمبر ۲۰۸۸ سربر مذی شریف، باب ماجاء فی الیمین مع الشاهدص ۲۲۶۹ نمبر ۱۳۷۷ )اس حدیث میں ایک گواہ اورخود مدعی کی گواہی سے فیصلہ فر مایا توا گردوگواہ ہوں تو بدرجہ اولی قاضی گواہی کے بعد فیصلہ فر مائیں گے۔

ترجمه: (۱۹۳) اگرمدی نے گواہ حاضر کردئے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کردے گا۔

ترجمه: اس لئے كة بهت نبيس ربى ـ

(٢٩٣) (وَإِنُ عَجَزَ عَنُ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِه استَحُلَفَهُ (عَلَيْهَا) لِ لِمَا رَوَيُنَا، وَلَا بُدَّ مِنُ طَلَبِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَيُفَ أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرُفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنُ طَلَبِهِ.

#### تشريح: تشريح: واضح ہے۔

وجه: (۱) کیونکه مدی کے پاس گواہ موجود ہے اوراس کو پیش کردیا، اس لئے اب قاضی یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیزاس کی ہے (۲) عن ابسی هریرة عن النبی عَلَیْ قال البینة علی من ادعی ، و الیمین علی من انکو . الا فی القسامة ۔ (دار قطنی، کتاب الحدود والدیات وغیرہ، جم بھی ۱۱، نمبر ۱۳۹۰) اس حدیث میں ہے کہ جودعوی کرے اس پر گواہ پیش کرنا ضروری ہے مقطنی ، کتاب الحدود والدیات وغیرہ کے سے عاجز ہوگیا اور طلب کرے اپنے مدمقابل کی قسم تو اس پر قسم لے گا۔

تشریح: مدی کوگواہ پیش کرنے کوکہااس پروہ گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو گیااور گواہ نہیں پیش کرسکا تو مدی سے کہاجائے گا کہاب آپ مدی علیہ سے اس پرفتم لے سکتے ہیں۔ پس اگر مدی علیہ سے قتم لینا چاہے تو مدی علیہ سے قتم لی جائے گی۔ پس اگروہ قتم کھالے تو مدی علیہ کے کہنے کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

وجه : حدیث میں گزرا کہ آپ علی اللہ انو آپ کے حضرت حضری سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس گواہ ہے؟ فرمایانہیں! تو آپ نے فرمایا کہ پھرتو آپ کو کندی سے تم لینے کا حق ہے۔ فقال النبی عَلَیْ اللہ اللہ اللہ انه فاجر لیس یبالی ما حلف لیس یتورع من شیء فقال لیس لک منه الا فلک یہ مین نہ اللہ انه فاجر لیس یبالی ما حلف لیس یتورع من شیء فقال لیس لک منه الا ذلک (ابوداؤدشریف، باب الرجل یحلف علی علمہ فیماغاب عنص ۱۵ انمبر ۱۲۲۳ مرتر ندی شریف، باب ماجاء فی ان البیت علی المدی والیمین علی المدی علیہ سے تو آپ کو کندی سے قتا کے پاس بینہیں ہے تو آپ کو کندی سے قتم لینے کاحق ہے۔

لغت: خصم: مدمقابل، مقدم میں دوسرا فریق۔

ترجمه: الدى عليه سے اس وقت قتم لى جائے گى جبكه وہ قتم كا مطالبه كرے، اس لئے كوشم لينا مدى كاحق ہے، كيا آپ نہيں و كھتے ہيں كه حديث ميں لک كے لفظ كے ساتھ نسبت كى ہے، اس لئے مدعى كا طلب كرنا ضرورى ہے۔

تشریح: چونکہ گواہ نہ ہونے پر مرعی علیہ سے قسم لینا مرعی کاحق ہے، اس لئے وہ مطالبہ کرے گا توقتم لی جائے گی ورنہ نہیں۔ وجه: اوپر حدیث گزری جس میں فلک یمینہ، ہے کہ تم کو پیمین کاحق ہے، اور حق کے بارے میں پہلے گزرا کہ وہ مطالبہ کر سے تواس کوتی ملے گا، اور مطالبہ نہیں کرے گا تواس کوتی نہیں ملے گا۔ حدیث بیتی ، قبال فلک یمینہ قال یا رسول اللہ! ان الرجل فاجو لا یسالی علی ما حلف علیہ و لیس یتورع من شیء قال لیس لک منہ الا ذالک (تر نمی شریف، باب ماجاء فی ان البیئة علی المدی والیمین علی المدی علیہ سے ۳۲۳ نمبر ۱۳۲۳ الربودا و و شریف، باب الرجل یحلف علی علمہ فیما غاب عنہ سے ۱۵ انہ سر ۲۲۳۳)

# ﴿بَابُ الْيَمِينِ

( ١٩٥ ) (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِى لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمُ يُسْتَحُلَفُ ) إِعِنُدَ أَبِي حَنِيفَةٌ، مَعُنَاهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمُصُرِ مِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُسْتَحُلَفُ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ، فَإِذَا

## ﴿باب اليمين ﴾

ترجمه: (۱۹۵) اگرمدی نے کہامیر ے گواہ حاضر ہیں پھر بھی قسم طلب کرے توامام ابوحنیفیہ کے نزدیک سم نہیں کھلائی حائے گی۔

ترجمه: اس کامعنی بیرے کہ گواہ شہر میں موجود ہے[مجلس قضامیں موجود نہیں ہے]

تشریح: مدی کہتا ہے کہ میرے گواہ شہر میں ہیں ان کو پیش کرسکتا ہوں لیکن پھر بھی گواہ نہ پیش کر کے مدی علیہ سے تسم فیصلہ کروانا چاہے توامام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ ایسانہیں کرواسکتا ہے۔اس کے پاس گواہ موجود ہیں تواب مدی علیہ سے تسمنہیں لے سکتا۔ گواہی دلوا کر فیصلہ کروانا ہوگا۔

وجه : (۱) کیونکہ مرعی علیہ سے سم کھلوانے کاحق اس وقت ہے جب مرعی کے پاس گواہ نہ ہوں۔ یا ہوں تو اتنی دوری پررہتے ہوں کہ ان کو پیش کرنے میں دشواری ہوتب مرعی علیہ سے سم لے سکتا ہے۔ اور یہاں گواہ قریب میں موجود ہیں (۲) حدیث میں ہے کہ گواہ نہ ہوں تب قتم کھلواسکتا ہے۔ حضرت حضری والی حدیث میں حضور علیہ نے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس گواہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں! تب فرمایا کہ اب کندی سے سم لے سکتے ہیں۔ حدیث کا گڑا ہے ہے۔ قبال علقمہ بن وائل بن حجر الحضرمی عن ابیہ ... فقال النبی علیہ للحضر می الک بینہ؟ قال لا! قال فلک یمینه (ابو داوَد شریف، نمبر ۱۳۲۳) اس حدیث میں فرمایا گواہ نہیں ہیں تب آپ علیہ نے فرمایا کہ کم کوشم لینے کاحق ہے۔ اس لئے جب تک گواہ پیش کرنے کی گئجائش ہوتو مدی علیہ سے شم نہیں لے سکتے۔

ترجمہ: ۲ امام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ گواہ شہر میں موجود ہو پھر بھی قتم کھلائی جاسکتی ہے، کیونکہ مشہور حدیث کی وجہ سے قتم لینا مدعی کاحق ہے، پس جب اس نے قتم طلب کی توقتم کھلوائی جائے گی۔

تشریح: صاحبین فرماتے ہیں کہ گواہ موجود ہوں پھر بھی ان کو پیش نہ کر کے مدعی علیہ سے تسم لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس کودونوں کا اختیار ہے

وجه: (۱) وه فرماتے بین که دوسری حدیث میں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ حدیث کا تکڑا ہے ہے۔ شم ان الاشعث بن قیس خوج الینا فقال ما یحد ثکم ابو عبد الوحمن ... فقال رسول الله عُلِین شاهداک او یمینه (بخاری شیس خوج الینا فقال ما یحد ثکم ابو عبد الرحمن فالینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ ۳۲۲ مسلم شریف، باب شریف، باب اذا اختلف الراهن والمرتفن ونحوه فالینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ ۲۵۱۷ مسلم شریف، باب

طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ ٣ وَلاَ بِى حَنِيفَةٌ أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِى الْيَمِينِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعَجُزِ عَنُ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لِمَا رَوَيُنَا فَلا يَكُونُ حَقُّهُ دُونَهُ، كَمَا إِذَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِى الْمَجُلِسِ. ٣ وَمُحَمَّدُ مَعَ أَبِى يُوسُفُّ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ .

(٢٩٢) قَالَ (وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِى ) لِ لِقَولِهِ عَلَيْ "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنُ أَنُكَرَ " قَسَمَ وَالْقِسُمَةُ تُنَافِى الشَّرُكَةَ، وَجَعَلَ جِنُسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنُكِرِينَ وَلَيُسَ وَرَاءَ الْجنُس شَيُءٌ،

وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارص ۸ منمبر ٣٥٦/١٣٨) اس حديث مين دونون اختيار ديئے گئے بين يا تمهار به دوگواه مون مناسلم بيمين فاجرة بالنارص ۸ منمبر ٣٥١/٣٥) اس حدیث مين دونون اختيار ہے۔ ٢) عدن ابسى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال: البينة على من الدعى واليمين على من انكوالا فى القسامة (دار قطنى ، كتاب الحدود والديات ج ثالث من ٨ منمبر ٣١٤٥) اس حدیث سے بھی دونون میں سے ایک کا اختیار معلوم ہوتا ہے۔

قرجمه: سے امام ابوحنیفه گی دلیل یہ ہے کہ گواہ قائم کرنے سے عاجز ہوت بسم کھلانے کاحق ملتا ہے،اس دلیل کی بناپر جوہم نے روایت پیش کی اس لئے عاجز ہونے سے پہلے مرعی کوشم کھلانے کاحق نہیں ہوگا، جیسے گواہ مجلس میں حاضر ہوتو قسم لینے کاحق نہیں ملتا۔ قشر میں موجد ہوت بھتم لینے کاحق ملتا ہے، اس لئے گواہ شہر میں موجود ہوتو قسم لینے کاحق نہیں ملے گا۔ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔

**تىر جمه**: سى حضرت خصافَّ نے ذکر کیا ہے کہ امام حُمرُّاس مسئلے میں امام ابو یوسف ؓ کے ساتھ ہیں ،اورامام طحاویؓ نے ذکر کیا کہ وہ امام ابو حنیفہؓ کے ساتھ ہیں۔

تشریح: واضح ہے۔

**ترجمه**: (۲۹۲)اورنهیں واردہو گی قتم مدعی پر۔

ترجمه : اے حضور علیہ کی حدیث کی وجہ سے کہ مدعی پر گواہ ہے،اورا نکار کرنے والے، یعنی مدعی علیہ پرقتم ہے،اور دونوں کے حقوق الگ الگ کردئے توایک دوسرے میں شریک نہیں ہو سکتے۔اور قتم کی جنس منکر پر کیا ہے اور جنس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے،اس لئے منکر پر گواہی نہیں ہے۔

تشریح : اسمسکے کی دوصورتیں ہیں۔ایک توبیک مدعی کے پاس ایک گواہ ہو۔اب دوسرے گواہ کے بدلے تسم کھائے توامام ابو حذیفہ ؓ کے نز دیک ایسانہیں کرسکتا۔ یا تو دو گواہ لائے یا پھر مدعی علیہ سے تسم لے۔

وجه : (۱) عدیث میں تقسیم ہے کہ مرعی پرصرف گواہ پیش کرنا ہے اور وہ نہ ہوتو مرعی علیہ پرشم ہے۔ اس لئے مرعی پرشم نہیں ہوگی۔ حدیث یہ ہے۔ عن عصرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی عَلَیا اللہ قال فی خطبته البینة علی

٢ وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِيُّ.

### (٢٩٤) قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطُلَقِ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى)

السمدعى واليمين على المدعى عليه (ترمزى شريف، باب ماجاء فى ان البينة على المدى واليمين على المدى عليه (ترمزى شريف، باب ماجاء فى ان البينة على المدى واليمين على المدى بينه هو گاور نمبر ۱۳۲۱ الله عليه بينه موگل (۲) عديث مين بينه هو گاور مدى عليه بينه موگل (۲) عديث مين ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله عليه بينه قضى باليمين على المدى عليه المدى عليه مسلم شريف، باب اليمين على المدى عليه ٢٥ نمبر الكام ١٥ مردى ورف مدى عليه برهوگي - اس كے مدى بيت معلوم مواكر سول الله عليه بينه تو صرف مدى عليه برهوگي - اس كے مدى بيت معلوم مواكر سول الله عليه بينه قال البينة على من المدى و اليمين موگي - (٣) صاحب مدايي عديث بيت عن ابنى هويوة عن النبى عليه بينه قال البينة على من المدى و اليمين على على من انكر الا فى القسامة (دار قطنى ، كتاب الحدود والديات بي خالث من من من من المدى و فتم كها في من شريك نهين موسكا -

**وجه**: او پر کی حدیثیں ان کی دلیلیں ہیں۔

ترجمه: ٢ اوراس بارے ميں امام شافع كا اختلاف ہے

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مدی کے پاس ایک ہی گواہ ہوتو دوسرے گواہ کے بدلے مدی قتم کھائے گا اور بیشم دوسرے گواہ کے درجے میں ہوجائے گی۔جس کی بنیاد پر قاضی مدی کے تق میں میں فیصلہ کریں گے۔

وجه: ان كى دليل بير مديث ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله عليه فضى بيمين و شاهد (ابوداؤو شريف، باب القضاء باليمين مع الشاهد ص ١٣٨٩ نمبر ١٣٨٣) اس معلوم ہوا كه ايك و الشاهد ص ١٣٨٩ نمبر ١٣٨٣) اس معلوم ہوا كه ايك و الله على ال

امام شافعی دوسری صورت میں فرماتے ہیں کہ قاضی چاہے تواظمینان کے لئے گواہ کی پیشکی کے بعد بھی مدعی سے سم کھلائے۔ وجہہ: (۱) ان کی دلیل بیصا بی کا عمل ہے۔ ان علیا کان یوی الحلف مع البینة ۔ (۲) اور دوسری روایت میں ہے۔ عن ابن سیرین ان رجلا ادعی قبل رجل حقا و اقام علیہ البینة فاستحلفه شریح فکانه یابی الیمین فقال شریح بئس ما تثنی علی شہو دک (سنن للیہقی، باب من رای الحلف مع البینة جی عاشر ص ۱۲۲۸ نمبر ۲۱۲۲۸ وقال سے تم لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

ترجمه: (٢٩٧) نبين قبول كياجائ كاقبضوال كابينه ملك مطلق مين \_

تشريح: يهال تين اصطلاح بين جن كو يهكِّ بمحسل

# لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقُضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ لِاعْتِضَادِهَا بِالْيَدِ فَيَقَوَى الظُّهُورُ وَصَارَ كَالنَّتَاجِ وَالنَّكَاحِ

[1] ذی الید: جس کے قبضے میں دعوی کی چیز ہواس کوذی الید کہتے ہیں۔ چونکہ اس سے چیز لینے کا مطالبہ ہے اس لئے اس کو مرعی علیہ کہتے ہیں۔

[۲] خارج: جس کے قبضے میں دعوی کی چیز نہ ہواس کو خارج کہتے ہیں۔ چونکہ وہ چیز لینے کا مطالبہ کر رہا ہے اس لئے وہ مدعی بھی ہے۔ [۳] ملک مطلق: آدمی دعوی کرے کہ بید چیز میری ہے لیکن یہ بیان نہ کرے کہ میری ملکیت کس سبب سے ہوئی ہے۔ خریدا ہے یا ہاہ کہا ہے گار پیدا ہوئی ہے؟ ما لک ہونے کے سبب کو بیان نہ کرے تو اس کو ملک مطلق کہتے ہیں۔ اور ما لک بننے کا سبب بیان کرے تو اس کو ملک مقید کہتے ہیں۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خارج اور ذی الید دونوں دعوی کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے اور میری ہونے کا سبب بیان نہیں کرتے بلکہ ملک مطلق کا دعوی کرتے ہیں ۔ پھر دونوں اپنے اپنے گواہ پیش کرتے ہیں تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک خارج کے بینہ کو مانیں گےاوراسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

وجه: (۱) چیزی ملکیت کاسب بیان نہیں کرتے اس لئے کسی ایک کے ہونے کی وجنہیں معلوم ہوگی۔ اس لئے اب دارو مدار صرف بینہ پر ہوگا (۲) پہلے حدیث گزر چک ہے کہ مدی یعنی خارج کے بینہ کا اعتبار ہے۔ کیونکہ ذی الید یعنی مدی علیہ پر توقتم ہے نہ کہ اس پر بینہ حضرت حضری والی حدیث میں حضرت حضری اور کندی دونوں نے زمین کا دعوی کیا اور زمین کس طرح ان کی ہے اس کا سبب بیان نہیں فرمایا یعنی ملک مطلق کا دعوی کیا تو آپ نے حضرت حضری یعنی خارج کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کندی کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کندی کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کندی کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کندی کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کا کہ کیا تو آپ نے حضرت حضری لیمن خارج کے بینہ کا اعتبار کیا اور ذی الید یعنی کا کہ بینہ ؟ قال اللہ قال فلک یمینه. دوسری روایت میں ہے ۔ ان المنبی علی المدعی والیمین علی المدعی والیمین علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ (تر ندی شریف، باب ماجاء فی ان البیت علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ ہے اس الاجل المور کو کے بینہ کا اعتبار کیا اور حضرت کندی جو خارج بھی ہیں اور مدی کی بینہ کا اعتبار کیا اور حضرت کندی جو ذی البد ہے جس کے قبضے میں زمین ہے اور مدعی علیہ ہے اس کے بینہ کا اعتبار کیا اور حضرت کندی جو ذی البد ہے جس کے قبضے میں زمین ہے اور مدعی علیہ ہے اس کے بینہ کا اعتبار کیا بلکہ اس پرتم لازم کی ۔ اس لئے ہمارے یہاں ملک مطلق میں خارج کے بینہ اور گواہ کوتر جے دی جاس کے بینہ کا اعتبار کیا بلکہ اس پرتم لازم کی ۔ اس لئے ہمارے یہاں ملک مطلق میں خارج کے بینہ اور گواہ کوتر جے دی جاس کے گوئے گیا۔

ترجمه: المام شافعی فی فی مایا که قبضوالے کے گواہ سے فیصلہ کیاجائے گا،اس کئے کہ قبضہ کی وجہ سے اس کا گواہ مضبوط ہو گیا تو ظاہر ہونا بھی قوی ہوجائے گا،اور نتاج ،اور زکاح ،اور آزاد کرنے کے ساتھ ملک کا دعوی کرنے ،اور ام ولد بنانے کے ساتھ ملک کا دعوی کرنے کی طرح ہو گیا۔

تشريح: پيلے يانچ الفاظ کی تحقیق یاد تیجئے ، تب مسله مجھ میں آئے گا۔

[۱] نتاج : زیددعوی کرتا ہے کہ، بیکری میری ہے، اور میرے یہاں پیدا ہوئی ہے اور اس پر گواہی دی، اور عمر کہتا ہے کہ بکری میری ہے اور اس پر گواہی دی، لینی دونوں نے ملک کا بھی دعوی کیا، اور ملک ہونے کی وجہ بھی

بتائی کہ بیمبرے یہاں پیدا ہوئی ہے،اور بکری زید کے قبضے میں ہے تو چونکہ دونوں کا دعوی برابر ہےاور دونوں کی گواہی برابر ہےاس لئے جس کا قبضہ ہےاس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، پس جس طرح یہاں قبضے والے کے لئے فیصلہ ہوا ملک مطلق میں بھی قبضے والے کے لئے فیصلہ ہوگا۔

[۲] نکاح: زیددعوی کرتا ہے کہ عاکشہ میرے نکاح میں ہے، اور عمر دعی کرتا ہے کہ میرے نکاح میں ہے، اور دونوں نے گواہی دی ، اور عورت زید کے قبضے میں ہے توجس کے قبضے میں ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

[۳] دعوی الملک مع العتاق: زید نے ایک غلام کے بارے میں دعوی کیا کہ بیمیر اغلام ہے اور میں نے اس کوآ زاد کیا ہے، اور عمر دعوی کرتا ہے کہ میر اغلام ہے اور میں نے آزاد کیا ہے، اور وہ غلام زید کے قبضے میں ہے تو زید کے بارے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ دونوں کی گواہی برابر ہے اس لئے قبضے کوتر جیح دی جائے گی۔

[2] الاستیلاد: زیدایک با ندی کے بارے میں دعوی کرتا ہے کہ یہ باندی میری ہے، اور میں نے اس کوام ولد بنایا ہے، اور عمر کہتا ہے کہ یہ باندی میری ہے، اور میں نے اس کوام ولد بنایا ہے، اور دونوں نے گواہی دی تو قبضے والے کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔ [3] التد بیر:: زیدا یک غلام کے بارے میں دعوی کرتا ہے کہ بیغلام میرا ہے، اور میں نے اس کومد بر بنایا ہے، اور عمر کہتا ہے کہ بیغلام میرا ہے، اور میں نے اس کومد بر بنایا ہے، اور دونوں نے گواہی دی تو قبضے والے کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

پس جس طرح ان پانچ مسکلوں میں قبضے والے کے لئے فیصلہ کیا گیا ،اسی طرح ملک مطلق کا دعوی ہوتو بھی جس کا قبضہ ہوگااس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا

اورا گر ملک مقید کا دعوی کرے مثلا دونوں کہیں کہ بیاونٹنی میری ملکیت ہے کیونکہ میرے یہاں پیدا ہوئی ہے تو بالا تفاق اس صورت میں ذی البدکے بینہ کوتر جے دی جائے گی۔

وجه: (۱) عدیث میں ہے۔ عن جابر ان رجلین اختصما الی النبی عَلَیْنَ فی ناقة فقال کل واحد منهما التحت هذه النبی عَلَیْنَ فی ناقة فقال کل واحد منهما نتیجت هذه النباقة عندی و اقام بینة فقضی بها رسول الله عَلَیْنَ للذی هی فی یدیه . (سنن لیبه قی ، باب المتداعین میتاز عان شیکا فی پراحدها و یقیم کل واحد منصما علی ذلک بینة ج عاشرص ۲۲۲۲۳ نبر ۲۱۲۲۳ ) اس حدیث میں ہے کہ ملک کے دعوی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بیاونٹی میرے یہاں پیرا ہوئی ہے اس لئے یہ میری ملکیت ہے اس لئے یہ ملک مقید کا دعوی

وَدَعُوَى الْمِلْكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ اَوِ الِاسْتِيلَادِ اَوِ التَّدُبِيرِ. ٢ وَلَنَا أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِثْبَاتًا أَوُ إِظُهَارًا لِأَنَّ قَدُرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُ لَا يُثْبِتُهُ بَيِّنَةُ ذِى الْيَدِ، إِذُ الْيَدُ دَلِيلُ مُطُلَقِ الْمِلْكِ، ٣ بِخِلَافِ النِّتَاجِ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأُخْتَيْهِ وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بهَا.

(٢٩٨) قَالَ (وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قُضِى عَلَيْهِ بِالثَّكُولِ وَأَلْزَمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ)

ہوا۔اوراس میں ذی الید کے لئے آپ علی اور قیصلہ فرمایا (۲) یوں بھی جب مالک ہونے کا سبب بیان کیا تو یقین ہوگیا کہ چزاس کی ہے اور بینہ بھی پیش کیا اور قیصنہ بھی ہے اس لئے ان تینوں علامتوں کی وجہ سے قیضے والے کے لئے فیصلہ کردیا گیا۔

ترجمه : ۲ ہماری دلیل ہے ہے کہ جس کے ہاتھ میں چرنہیں ہے اس کی دلیل سے زیادہ ثابت ہوتا ہے اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے ،اس لئے کہ قیضے مطلق ملک کی دلیل ہے ہے ،اس لئے کہ قیضے مطلق ملک کی دلیل ہے اس لئے کہ قیضے نے جتنا ثابت کیا، قیضے والے کی دلیل نے اتنا ثابت نہیں کیا ہے ،اس لئے کہ قیضے مطلق ملک کی دلیل ہے تشکر رہے : یہاں عبارت پیچیدہ ہے ،غور سے بچھیں۔ جس کا قیضہ ہے اس کی ملکیت قیضے کی وجہ سے پہلے ثابت ہی ہوگا ، کیونکہ ملکیت تو پہلے ہی سے ثابت ہی ہے ۔ اور جس کا قیضہ نہیں ہے ، اس کی گواہی سے ملکیت ثابت نہیں ہوگا ، کیونکہ ملکیت تابت نہیں ہے ، اس کی گواہی کے لئے فیصلہ ہوگا۔

خارج کی گواہی کو ترجے دی جائے گی اور اس کے لئے فیصلہ ہوگا۔

ترجمه: ۳ بخلاف بیدائش کے اس لئے کہ قبضہ پیدائش پر دلالت نہیں کرتا، ایسے ہی آزادگی اور جواس کے ساتھ ہے، قبضہ اس پر بھی دلالت نہیں کرتا۔ قبضہ اس پر بھی دلالت نہیں کرتا۔

تشریح: یہاں کہنا توبیچاہتے ہیں کہ پیدائش والی صورت، آزاد کرنے والی صورت، ام ولداور مدبر بنانے والی صورت میں دونوں کی گوائی برابر ہیں، اس لئے قبضے سے ایک کور ججے دی گئی۔ یہام شافعی آ کو جواب ہے کہ قبضہ نتاج پر، غلام آزاد کرنے پر، ام ولد بنانے پر، اور مدبر بنانے پر دلالت نہیں کرتا، اس لئے قبضے سے وہ ثابت نہیں ہوا، اس لئے قبضے والے کی گوائی کورجیجے دی گئی ہے۔

**ترجمہ** : (۲۹۸)اگرا نکارکردے مدعی علیہ تم سے تو فیصلہ کیا جائے گااس پرا نکارکرنے کی وجہ سے اور لازم کردے اس پر وہ جس کااس بیدعوی تھا۔

تشریح: مرق کے پاس گواہ ہیں تھے اس لئے اس نے مرقی علیہ کوشم کھانے کے لئے کہالیکن مرقی علیہ نے بھی قتم کھانے سے
انکار کردیا تو اس کے انکار کے بعد قاضی فیصلہ کردے گا کہ یہ چیز مرقی کی ہے۔ اب دوبارہ مدقی سے شم نہیں کھلائی جائے گی۔

وجسہ: پہلے حدیث گزرچکی ہے کہ مرقی سے قسم نہیں کی جائے گی۔ اس پرتو گواہ ہے قسم نہیں ہے اس لئے اس سے شم نہیں کی جائے گی۔ اس پرتو گواہ ہے قسم نہیں ہے اس لئے اس سے شم نہیں کی جائے گی۔ اور مدعی علیہ نے شم کھانے سے انکار کیا تو اس کے دومطالب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیز تو میری ہی ہے لیکن اللہ کے محترم نام کے ساتھ میں قسم نہیں کھانا چا ہتا۔ چلو یہ مرقی کودے دیتا ہوں ایسا کرنے کو باذل کہتے ہیں۔ یعنی میں نے مرقی اللہ کے محترم نام کے ساتھ میں قسم نہیں کھانا چا ہتا۔ چلو یہ مرقی کودے دیتا ہوں ایسا کرنے کو باذل کہتے ہیں۔ یعنی میں نے مرق

ل وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُقُضَى بِهِ بَلُ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِى، فَإِذَا حَلَفَ يَقُضِى بِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ يَحُتَمِلُ التَّورُّ عَ عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَالتَّرَقُّعَ عَنِ الصَّادِقَةِ وَاشْتِبَاهَ الْحَالِ فَلا يَنْتَصِبُ حُجَّةً مَعَ

پراپئی چیز خرچ کردی۔اوردوسرامطلب یہ ہے کہ دبزبان اقرار کرتا ہوں کہ یہ چیز حقیقت میں مدی کی ہی ہے اس کے قتم نہیں کھا تا۔تا ہم دونوں صورتوں میں مدی علیہ نے مدی کو چیز دینے کی رضامندی ظاہر کردی ہے اس کے قتم سے انکار کیا اس کئے مدی کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا(۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔عن عہرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن المنبی عالیہ قال اذا ادعت المو أة طلاق زوجها فجاء ت علی ذلک بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهدوان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه (ابن ماجہ شریف، باب الرجل بچکد الطلاق ص۲۹۲ نمبر ۲۹۲ مرد رج میں ہے کہ قتم کھانے الرجل بچکد الطلاق ص۲۹۲ نہر گاہ کے درج میں ہے کہ قتم کھانے سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے درج میں ہے اوراس سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

**ا صول** :اقرار بشم کھانے سے انکار کا دوسرا مطلب میہ ہے کہ دبے زبان بیا قرار کرتا ہوں کہ بیچیز مدعی کی ہے،اس لئے میں جھوٹی قتم کھا کر بیچیز نہیں لینا چاہتا۔

یہ دواصول یا در کھیں ،اس پورے باب میں ان دونوں اصولوں سے کام لیا جائے گا۔

ترجمه نا امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدی علیہ کے انکار کرنے سے فیصلنہیں کیاجائے گا، بلکہ دوبارہ مدی پرتسم پیش کیاجائے گا،
اگر دو قتم کھالے تو مدی کے لئے فیصلہ کر دیاجائے گا، اس لئے کہ مدی علیہ کا انکار کرنا یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ جھوٹی قتم سے بچنا چاہتا ہے، اس لئے مدی علیہ کا حال مشتبہ ہو گیا اس لئے اس احتمال کی وجہ سے جہ اور اس کا احتمال ہے کہ بچی سے جھی پر ہیز کرنا چاہتا ہے، اس لئے مدی علیہ کا حال مشتبہ ہو گیا اس احتمال کی وجہ سے جست نہیں ہے گا، اور مدی جب تسم کھا ان کے گاتو پہ خاسم کی اور مدی علیہ نے تام م شافعی فرماتے ہیں کہ مدی علیہ نے قسم سے انکار کیا تو ابھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مدی کو قسم کھا کی سے حوں میں گے۔ وہ قسم کھالیں گے کہ یہ چیز میری ہے تب اس چیز کا فیصلہ مدی کے لئے کریں گے۔

**وجہ**: (۱) دلیل عقلی یہ ہے کہ مدعی علیہ نے جوشم کھانے سے انکار کیا اس کے دومطلب ہیں ، ایک بیر کہ یہ چیز میری نہیں ہے اس کئے جھوٹی قشم کھا کر میں اس کو لینا نہیں جا ہتا ، اور دوسرا مطلب بیہ ہے کہ چیز تو میری ہے ، اور قشم کھا ناتی ہے ایکن سچی قشم سے بھی میں بچنا جا ہتا ہو ، اب بید دواحتمال ہیں اس کئے مدعی علیہ کاقشم نہ کھا نا اس کے لئے دلیل نہیں بینے گی ، اس کئے اب مدعی سے قشم کھلوا کیں گے ، اب اگروہ قشم کھا لے گاتو اس کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

(٢) وجه: ان كى دليل بيحديث م -عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْكُ قضى بيمين وشاهد (ابوداؤوشريف،

الاحتِ مَالِ، وَيَمِينُ الْمُدَّعِى دَلِيلُ الظُّهُورِ فَيُصَارُ إلَيهِ. ٢ وَلَنَا أَنَّ النُّكُولَ دَلَّ عَلَى كَوُنِهِ بَاذِلًا أَوُ مُقِرًّا، إذْ لَوُلَا ذَلِكَ لَأَقُدَمَ عَلَى الْيَمِينِ إقَامَةً لِلْوَاجِبِ وَدَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُ نَفُسِهِ فَيَتَرَجَّحَ هَذَا الْجَانِبُ. ٣ وَلَا وَجُهَ لِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِى لِمَا قَدَّمُنَاهُ.

باب القضاء باليمين والشاهد ١٥٢ نمبر ١٥٠ سرتر فدى شريف، باب ماجاء فى اليمين مع الشاهد ١٢٢٩ نمبر ١٣٨٣) اس حديث سے معلوم ہوا كدايك گواہ كے ساتھ مدى قتم كھائے اس كئے اگر مدى كے پاس گواہ نہيں ہے تب بھى مدى قتم كھائے گا۔ (٣) قول صحابی میں ہے كہ مدى بینہ پیش كردے تب بھى مدى گوشم ديت محابی میں ہے كہ مدى بینہ پیش كردے تو مدى گوشم ديت بين اور يہاں مدى عليہ نے قتم كھائے سے افكار كرديا تو اور شبہ پيدا ہوگيا اس كئے اس پر قياس كرتے ہوئے بدرجہ اولى مدى كوشم كھلائيں گے تب خول صحابی ہے ہوئے المحلف مع المبينة (سنن كھلائيں گے تاكہ پورى وضاحت ہوجائے كہ يہ چيز مدى كى ہے قول صحابی ہے ہاں علیا كان يوى المحلف مع المبينة (سنن المبہتى ، باب من راى الحلف مع المبينة جماشرص ١٣٨ نمبر ٢١٢٣٨) اس اثر كى وجہ سے مدى پرقسم ہوگى۔

الغت: النكول: فتم كھانے سے انكاركرنا۔التورع: پر ہيز گارى ہتم سے بچناچا ہتا ہے۔التر فع: اٹھانا، يہال مراد ہے تم كھانا سے سے پھر بھى ميں اس كونہيں كھانا چا ہتا۔ ينتصب: نصب سے شتق ہے، تعين ہونا، يہال مراد ہے ججت قائم ہونا۔

ترجمه : ٢ ہاری دلیل میہ کہ مذی نے جوشم کھانے سے انکار کیا اس کا مطلب میہ کہ قتم سے پر ہیز کرنا چا ہتا ہے، یا اقرار کرنا چا ہتا ہے، یا اقرار کرنا چا ہتا ہے کہ یہ چیز مدی کی ہے، اس لئے کہ اگر مینہ ہوتا تو واجب کوقائم کرنے کے لئے اور اپنے آپ سے نقصان دفع کرنے کے لئے مدی علیقتم کھالیتا اس لئے اسی جانب ترجیح دی جائے گی کہ اس نے بیخے کے لئے قسم نہیں کھائی۔

تشریح: ہاری دلیل میہ ہے کہ مدعی علیہ نے یااس کئے قتم نہیں کھائی کہ یہ چیز میری ہے، کین میں اس کو مدعی کو دیتا ہو، یا اس کئے کہ میہ چیز مدعی ہی کی ہے، پس میقرار دیا جائے گا کہ میہ چیز میری ہے، کیکن میں مدعی کو دیتا ہوں اسی وجہ سے اس نے قسم نہیں کھائی، اس کئے اس سے مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔

افت :باذل:بذل سے مشتق ہے، خرچ کرنے والا، یہاں مراد ہے کہ یہ چیز میری ہے، کین میں اس کو مدعی کو دیتا ہوں۔مقرا: اقرار سے مشتق ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ چیز مدعی کی ہے۔

ترجمه: س پہلے جوحدیث بیان کی کداس کی وجہ سے مدعی رقتم نہیں دے سکتا۔

تشریح: او پرحدیث گزری که مدعی پرگواه ہے اور مدعی علیه پرتم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے مدعی پرہم شم نہیں دے سکتے، صاحب ہدایہ کی حدیث ہے۔ عن ابسی هریوة عن النبی علی النبی علی من الدعی و الیمین علی من انکوالا فی القسامة (دار قطنی، کتاب الحدود والدیات ج ثالث ۸۸ نمبر ۳۱۲۵) اس حدیث سے معلوم ہوا که مدعی پر بینہ ہے اس کے وہ شم کھانے میں شریک نہیں ہوسکتا۔

(٩٩٩) قَالَ (وَيَـنُبَغِى لِـلُـقَـاضِـى أَنُ يَقُولَ لَهُ إِنِّى أَعُرِضُ عَلَيُكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا، فَإِنُ حَلَفُت وَإِلَّا فَقَضَيتُ عَلَيُك بِمَا ادَّعَاهُ } وَهَذَا الْإِنْذَارُ لِإعُلامِهِ بِالْحُكُم إِذُ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ

(٠٠٠) قَالَ (فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرُضَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قُضِى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ) لِ وَهَذَا التَّكُرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ لِي قَالَ (فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرُضَ عَلَيْهِ فَلَاتُ مَرَّاتٍ قُضِى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ بَعُدَ الْخَصَّافُ لِي اللهُ لَهُ لَوْ قُضِى بِالنُّكُولِ بَعُدَ

ترجمه: (۱۹۹) قاضی کے لئے مناسب ہے کہ اس سے کہے کہ میں تم پرنشم تین بارپیش کرتا ہوں، پس اگرتم نے قسم کھالی تو ٹھیک ہے در نہ تمہارے خلاف فیصلہ کروں گااس کے مطابق جس کا مدعی دعوی کرتا ہے۔

ترجمه: اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ تم سے انکار پر مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ ہوجائے گا بعض مرتبہ مدعی علیہ کواس کا پہتہیں ہوتا ہے۔[اس کئے قاضی تین مرتبہ مدعی علیہ پرتشم پیش کرے گا]

تشریح: ایک مرتب بھی قاضی مدی علیہ پرتسم پیش کردے اور وہ تسم کھانے سے انکار کریو قاضی کے لئے گنجائش ہے کہ وہ مدی علیہ کے خلاف فیصلہ کر دے۔ کیونکہ اوپر کی احادیث میں ایک مرتبہ کے انکار سے فیصلہ کا اشارہ ملتا ہے۔ لیکن چونکہ مدی علیہ کے سیا منے معاملہ نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ قانون سے واقف نہ ہواس گئے بہتر ہے کہ قاضی پہلے سے آگاہ کردے کہ میں تم پرتین مرتبہ تسم پیش کروں گا۔ اگر تم نے قسم کھالی تو تمہارے موافق فیصلہ ہوگا کیونکہ مدی کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اور اگر تم نے تینوں مرتبہ تسم کھانے سے انکار کیا تو تمہارے خلاف فیصلہ کروں گا جس کا دعوی مدی کررہا ہے۔

وجه: بمکن ہے کہ مدعی علیہ کوقانون کا پتانہ ہو کہ تم سے انکار کے بعد میر بے خلاف فیصلہ ہوجائے گااس لئے اس کو پہلے سے بتادے کہ تین مرتبہ تم پیش کروں گا۔اور تتم سے انکار کے بعد تبہار بے خلاف فیصلہ ہوگا۔اور تین مرتبہا حتیاط کے لئے ہے ورنہ ایک مرتبہ تتم پیش کرد بے اوروہ انکار کر بے تو قاضی کو فیصلے کی گنجائش ہے۔۔الخفاء: پوشیدہ ہونا۔

قرجمه: (۷۰۰) جباقتم پیش کی مررتین مرتبة و فیصله کیاجائے گااس کے خلاف انکار کی وجہ سے۔

تشریح: قاضی نے مرعی علیہ پرتین مرتبہ تم پیش کی ، مرعی علیہ نے تینوں مرتبہ تم کھانے سے انکار کر دیا تو قاضی اب اس کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

ترجمه: المحضاف نے ذکر کیا ہے کہ بیتین مرتبہ پیش کرناعذر کو ظاہر کرنے کے لئے زیادہ احتیاط اور مبالغے کے لئے ہے، ورنہ مذہب بیہ کہ ایک مرتبہ پیش کیا اور مدعی علیہ نے قتم کھانے سے انکار کر دیا اور اس پر قاضی نے فیصلہ کر دیا تب کھی جائز ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے پہلے بیان کی [کہ حدیث میں ایک مرتبہ کاہی ذکر ہے] اور تی ہے، کین پہلی روایت [تین مرتبہ پیش کرنا] زیادہ بہتر ہے۔

تشریح: واضح ہے

الْعَرُضِ مَرَّةً جَازَ لِمَا قَدَّمُنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ٢ ثُمَّ النُّكُولُ قَدُ يَكُونُ حَقِيقِيًّا كَقَوُلِهِ لَا أَحُلِفُ، وَقَدْ يَكُونُ حُكِميًّا بِأَنُ يَسُكُتَ، وَحُكُمُهُ حُكُمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا آفَةَ بِهِ مِنُ طَرَشٍ أَوُ خَرَسٍ هُوَ الصَّحِيحُ.

(١٠٠) قَالَ (وَإِنُ كَانَتِ الدَّعُوَى نِكَاحًا لَمُ يُسُتَحُلَفِ الْمُنْكِرُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ، ل وَلا يُسْتَحُلَفُ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجُعَةِ وَالْفَيُءِ فِي الْإِيلاءِ وَالرِّقِّ وَالِاسْتِيلادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلاءِ وَالْحُدُودِ

ترجمه: ۲ پر انکارکرنا کبھی حقیقی ہوتا ہے، مثلازبان سے یہ کہ کہ میں قتم نہیں کھا تا،اور کبھی حکمی ہوتا ہے، مثلاوہ قتم کھانے سے چپ رہے، کیان چپ رہے، کیان چپ رہے کا حکم بھی پہلے کی طرح ہے، جبکہ یہ معلوم ہو کہ مدعی علیہ نہ بہرا ہے،اور نہ گونگا ہے، حجج بات یہی ہے۔

تشریح: قتم کھانے سے انکار کی دوصورتیں ہیں[ا] حقیقی زبان سے یہ کہے کہ میں قتم نہیں کھا تا،اعورصورت ہے حکمی ،مثلا چپ رہے،اگر مدعی علیہ بہرااور گونگا نہیں ہے تو چپ رہنے کا حکم بھی صراحت سے انکار کرنے کی طرح ہے، یعنی قاضی مدعی علیہ کے خلاف فیصلہ دے دے گا۔

ترجمه: (۷۰۱) اگردعوى نكاح كاموتوامام ابوحنيفة كنزديكمنكريفتم نبيس لى جائى-

تشریح: مثلاثو ہرعورت پردعوی کرے کہ میراتم سے نکاح ہوا ہے اوراس پر شوہر کے پاس بینے نہیں ہے اورعورت نکاح کا انکار کرتی ہے تو عورت کو قتم نہیں کھلائیں گے کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ بلکہ بغیر قتم کے ہی نکاح کا ثبوت ہوگا۔ اور صاحبینؓ کے نزدیک قتم کھلائیں گے۔اگرعورت نے تعم کھائی کہ نکاح نہیں ہوا ہے تو نکاح نہیں ہوگا، اور قتم کھانے سے انکار کیا تو بیا قرار کے درجے میں ہوگا اور نکاح نابت کردیا جائے گا۔

**وجه**: ان نومسکوں کی دلیل آگے آرہی ہے۔

ترجمه: اور اور الم المبیل لی جاتی ہے (۱) نکاح میں (۲) رجعت میں (۳) ایلاء سے رجوع کرنے میں (۴) غلامی میں (۵) ام ولد کرنے میں (۲) نسب میں (۷) ولاء میں (۸) حدود میں (۹) اور لعان میں ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قسم لی جائے گی ان تمام میں سوائے حدود اور لعان کے۔

تشریح: ینومسکے دواصول پر متفرع ہیں۔ایک اصول امام اعظم کا ہے اور دوسرااصول صاحبین اورائمہ ثلاثہ کا ہے۔
اسول: مدعی علیہ کوتم کھلائے اس وقت قتم کھانے سے انکار کر ہے تو پہلے گزر چکا ہے کہ انکار کے دومطلب ہیں۔[۱] ایک بذل جوامام ابوصنیفہ گا مسلک ہے۔[۲] اور دوسرا اقر ارجوصاحبین کا مسلک ہے۔اور انہیں پرنومسائل متفرع ہیں۔بذل: کا مطلب یہ ہے کہ مدعی علیہ کہ در ہا ہے کہ یہ چیز تو میری ہی ہے لیکن خدا کے نام کی تعظیم کی وجہ سے شم نہیں کھا تا،اس لئے چلو یہ تم کو دے دیتا ہوں۔اس میں میری چیز جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

وجه: (١) اس قول صحابي مين بذل كي دليل بــوقد كانت هـذيـل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية ... فقال

(عمرٌ) یقسم خمسون من هذیل ما خلعوا قال فاقسم منهم تسعة واربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان یقسم فافتدی یسمینه منهم بالف درهم فادخلوا مکانه رجلا آخر فدفعه الی اخی الشام فسألوه ان یقسم فافتدی یسمینه منهم بالف درهم فادخلوا مکانه رجلا آخر فدفعه الی اخی السمقتول . (بخاری شریف، باب القسامة ۱۰ ۱۸ من ۱۸ من ۱۸ من ۱۸ من اثر میل حضرت ممرٌ نے فرمایا که نکال با برکر نے پر پچاس آدمی سے تمیاس کھانے کے لئے کہا تواس نے تشم نمیس کھائی اورتشم نہ کھانے کے لئے کہا تواس نے تشم نمیس کھائی اورتشم نہ کھانے کے فدید میں ایک بزار درہم دیے اس کو بزل کہتے ہیں۔ یعنی چیزتو میری ہی ہے لیکن چلوتم کو دے دیتا ہوں اور قسم نہ کھانا ہوں (۲) دوسر نے ول تا بعی میں ہے۔ سئل الزهری عن الرجل یقع علیه الیمین فیرید ان یفتدی میشم نے بالمدینة میں الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی بالمدینة قال قد کان یفعل قد افتدی عبید السهام فی امارة مروان واصحاب رسول الله علی بالمدینة قطنی ، کتاب فی الاضحیة والا حکام ج رابع ص ۱۵ نم میرالرزاق ، باب من بجب علیه الگفیر ج نامن ۲۰ من میرالردار می کافدید یت سے معلوم ہوا کو تسم سے انکار کرنا بذل ہے اورفد ہیں ہے۔

فائدہ: صاحبین اورائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ تم کھانے سے انکار کرنا قرار کرنا ہے، گویا کہ دبے زبان میں اقرار کررہاہے کہ یہ چیز حقیقت میں آپ ہی کی ہے اسی لئے میں قتم نہیں کھا تا ہوں۔اور جب آپ کی ہے تو آپ کو قاضی دے دیں۔

وجه: (۱) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی علیہ اللہ ادا ادعت السمراً۔ قاطلاق زوجها فان حلف بطلت شهادة الممراً۔ قطلاق زوجها فان حلف بطلت شهادة الشماهد وان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه (ابن ماجه شریف، باب الرجل بحد الطلاق س۲۹۲ نمبر ۲۹۲ نمبر ۲۹۲۸ دارقطنی ، کتاب الوکالة ج رابع س ۲۹ نمبر ۲۹۵ می اس حدیث میں ہے کہ مدعی علیہ کافتم سے افکار کرنا اقرار کرنے کے درج میں ہے ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کرنومسائل کا حل اس طرح ہے۔ درج میں ہے۔ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھ کرنومسائل کا حل اس طرح ہے۔

[1] نکاح : نکاح کی صورت ہے ہے کہ مثلا شوہر دعوی کرے کہ فلال عورت سے میری شادی ہوئی ہے اور عورت اس کا انکار کرتی ہے۔ اور شوہر کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اب عورت کوشم کھلائیں۔ اور اس نے قسم کھانے سے انکار کیا تو امام ابو صنیفہ گئے نزدیک انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح تو نہیں ہوا ہے لیکن چلومیری شرمگاہ تم استعال کرو۔ اور شرعی اعتبار سے ایسانہیں کرسکتی کہ بغیر نکاح کے اپنے آپ کو بذل کے طور پر استعال کرنے دے۔ اس لئے عورت کوشم ہی نہیں دیں گے بلکہ بینہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح ثابت ہی نہیں کرس گے۔

فائده: صاحبین کے نزدیک قتم سے انکار کامطلب میہ وگا کہ میں اقر ارکرتی ہوں کہ شوہر کی بات بیجے ہے اور نکاح ہوا ہے۔ اور جب اقر ارکر لیا نکاح ہوا ہے تا ہوگا کہ میں اقر ارکر لیا نکاح ہوا ہے تو استعال کرنے بھی دے گی۔ اس کئے صاحبین کے نزد یک مدعی علیہا کو تم کھلائیں گے۔
[7] رجعت کی صورت میہ ہوگی کہ شوہر نے بیوی کو طلاق رجعی دی۔ عدت گزرجانے کے بعد شوہر دعوی کرتا ہے کہ میں نے عدت کے اندر رجعت کرلی تھی۔ اور عورت انکار کرتی ہے کہ رجعت نہیں کی تھی۔ شوہر کے پاس بینے نہیں ہے۔

ابامام صاحب کے نزدیک عورت کوشم نہیں گھلائیں گے بلکہ بغیرشم کے ہی فیصلہ کردیں گے کہ رجعت نہیں ہوئی تھی۔ وجسہ: اگر شم کھلائیں اورعورت قتم کھانے سے انکار کر جائے تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ رجعت تو نہیں ہوئی ہے اور نہیں تہماری ہیوی ہوں ۔ لیکن چلو بذل کے طور پرتم مجھے استعال کرتے رہو۔ اور رجعت نہ ہوتو بذل کے طور پر اور فدیہ کے طور پر اسے اسے سے سے ساتھ مہی نہیں لی جائے گی۔ اپنے آپ کو استعال کرنے نہیں دے سکتی۔ اس لئے شم ہی نہیں لی جائے گی۔

نوٹ : اگرجسم کے بجائے مال ہوتا توبذل کے طور پراس کواستعمال کرنے دینا جائز ہے اس لئے وہاں قسم کھلائی جائے گی۔ فسلندہ : صاحبین کے نزدیک قسم سے انکار کا مطلب میہوگا کہ میں دبے زبان اقر ارکرتی ہوں کہ شوہرنے عدت میں رجعت کی تھی اور میں اس کی بیوی ہوں۔اس لئے صاحبینؓ کے نزدیک رجعت میں عورت سے قسم لی جائے گی۔

نسوت : اگرعدت کے اندرشوہر نے کہا کہ میں نے رجعت کی ہے اور عورت نے انکار کیا تو اگر چواس سے پہلے رجعت نہیں ہوئی ہے کین ابھی شوہر کے کہنے سے ہی رجعت ہوجائے گی۔

[7] السلاء هسس فعی : شوہر نے ہوی سے کہا کہ میں چار ماہ تک تمہارے قریب نہیں جاؤں گاس کوایلاء کہتے ہیں۔
اب اگر چار ماہ کے اندر ہوی کے پاس نہیں گیا تو ہوی کوطلاق بائنہ واقع ہوگی اور نکاح ختم ہوجائے گا۔ چار ماہ کے اندر ہوی کے
پاس نہ جانے کو فی کہتے ہیں۔ عدت گزر جانے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ میں نے چار ماہ کے اندر فی کی تھی۔ ہوی انکار کرتی
ہے۔ شوہر کے پاس بینے نہیں ہے تو ہوی کواس بارے میں قتم نہیں کھلائیں گے۔ کیونکہ قتم سے انکار کرنے کامعنی بذل ہوگا۔ یعنی
میں تہاری ہوی تو نہیں ہوں کیونکہ چار ماہ کے اندر فی نہیں کی لیکن چلوا پنے آپ کواستعال کرنے دی ہوں۔ چونکہ نکاح کے
بغیرا بنے آپ کواستعال کرنے نہیں دے سکتی اس لئے حفیہ کے زد دیک عورت یوسم نہیں ہوگی۔

فائده: صاحبین کے نزدیک سے انکار کا مطلب اقرار ہے۔ یعنی دیزبان اقرار کررہی ہے کہ واقعی آپ نے چار ماہ کے اندر فی کی تھی اور میں آپ کی بیوی ہوں اس لئے ان کے نزدیک ایلاء کے فئی میں سم کھلائیں گے۔

نوٹ اگر چار ماہ کے اندر شوہر کہے کہ میں نے فئ کی ہے تو پہلے فئ نہیں ہوئی البتہ ابھی اس کہنے سے فئ ہوجائے گی۔

اصول: یہ مسئے اس اصول پر ہیں کہ زکاح برقر ارر ہے بغیرا پنے آپ کو سپر ذہیں کر سکتی ،جسم مال نہیں ہے کہ بذل کردے۔ [3] السوق: غلام ہونے یاغلام بننے کا دعوی ۔ ایک آ دمی مجہول الحال ہے۔ اس کے بارے میں ایک آ دمی کہنا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور مجہول الحال آ دمی اس کا انکار کرتا ہے۔ دعوی کرنے والے کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اب غلام سے سم کھلائیں اور وہ قسم کھانے سے انکار کردے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تہ ہارا غلام تو نہیں ہوں لیکن چلوا پنے آپ کو تہاری غلامیت میں دے دیتا ہوں ۔ لیکن کوئی بھی آ دمی اپنے آپ کوغلام نہیں بنا سکتا، جسم مال نہیں ہے کہ بذل کردے۔ اس

لئے امام ابو حنیفہ ؑ کے نز دیک غلام کو شم نہیں دے سکتا۔ **ف ائدہ**: صاحبین ؑ کے نز دیک شم کھانے سے انکار کا مطلب میہ ہے کہ دبے زبان اقر ارکر تا ہوں کہ میں اس کا غلام ہوں اور پہلے سے غلام ہوتو اس کا اقر ارکر سکتا ہے۔ [0] الاست للا : استیلادی صورت یہ ہے کہ باندی کے کہ یہ میرابیٹا ہے۔ کیونکہ میں نے اس کوتم سے پیدا کیا ہے۔ اور آقا نکار کرے۔ عورت کے پاس بینہ نہ ہو۔ اب آقا کوقتم دے اور وہ قتم کھانے سے انکار کرے تو امام ابو صنیفہ کے خزد یک بذل ہوگا یعنی یہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے لیکن چلو آپ سے نسب ثابت کردیتا ہوں۔ اور نسب ثابت کرنے کا مسکد ایسا نہیں ہے کہ بچہ اس کا نہ بھی ہو پھر بھی اس سے نسب ثابت کردے۔ اس لئے آقا سے استیلاد کے سلسلے میں قتم نہیں کھلائی جائے گی۔ میں کہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ جب بچہ مطلب یہ ہوگا کہ میں دیزبان سے اقرار کرتا ہوں کہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ جب بچہ حقیقت میں آقا کا ہوتو اس سے نسب ثابت کرنے میں کائی حرج نہیں ہے۔

[7] السنسب: ایک آدمی دعوی کرے کہ بیآ دمی میرالڑکا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ اور وہ اس کا انکار کرے اور دعوی کرنے والے ایس کی اس کی اس کی کوئٹر نہیں گھلائیں گے، کیونکو شتم سے انکار کا مطلب بیہ ہوگا کہ میں تمہارا بیٹا تو نہیں ہوں لیکن چلو بیٹا بن جاتا ہوں۔ اور بیٹا نہ ہواور بذل کے طور پرنسب ثابت کر دی تو جائز نہیں ہے۔ حدیث میں منع فرمایا ہے۔ اس کے نسب کے سلسلے میں لڑکے وقتم نہیں دی جائے گی۔

فائدہ: صاحبین کے نزدیک قتم سے انکار کا مطلب ہے ہے کہ دبے زبان اقر ارکر رہاہے کہ حقیقت میں میں آپ کا بیٹا ہوں اس کئے لڑکے سے تتم لے سکتا ہے۔

[۷] السولاء : آزاد کردہ غلام مرجائے اوراس کا کوئی وارث نہ ہوتو وہ مال آزاد کرنے والے آقا کو ملتا ہے اس مال کوولاء کہتے ہیں۔ یہاں ولاء کی صورت ہے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر دعوی کرے کہ یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے اوراس کا ولاء مجھے ملے گا۔وہ اس کو افکار کرے کہ میں اس کا آزاد کردہ غلام نہیں ہوں اور نہ میری ولاء اس کو ملے گی۔دعوی کرنے والے کے پاس بینے نہیں ہے۔اب مدعی علیہ کوشم کھلائیں اوروہ شم کھانے سے انکار کرجائے تو اس کا مطلب ہیہ ہوگا کہ میں تمہارا آزاد کردہ غلام تو نہیں ہوں لیکن چلو بن جاتا ہوں۔ تو شرعی اعتبار سے ایسانہیں کرسکتا کیونکہ آزاد جان کوغلام بنانا جائز نہیں ہے۔اس لئے مدعی علیہ کوولاء کی شم بھی نہیں کھلاسکتا۔

فائده: صاحبین کے نزدیک قتم سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ دیزبان اس کا اقر ارکرتا ہوں کہ میں اس کا آزاد کردہ غلام ہوں اور میری ولاءان کومکنی چاہئے۔اور حقیقت میں آزاد کردہ غلام ہوتوقتم دی جاسکتی ہے۔

[\*] المحدود : کوئی آدمی کسی آدمی پردعوی کرے کہ میراتمہارے او پرحد قذف ہے۔ اور دوسرا آدمی اس کا انکار کرے اور دعوی کرنے والے کے پاس گواہی نہیں ہے تو مدعی علیہ کوشم نہیں تھلوا ئیں گے۔ کیونکہ شم کھانے سے انکار کرجائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جھے پر آپ کا حد قذف تو نہیں ہے لیکن چلواسی ۱۸۰وڑے مارلیں۔ ایسانہیں کرسکتا کیونکہ جسم الیمی چیز نہیں ہے جس کو بذل کے طور پرکوڑے اور حدلگانے کے لئے پیش کیا جا سکے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حد قذف میں حد کا شائبہ ہے اور حدود شبہ سے بھی ساقط ہوجائے گی۔ حدود شبہ سے بھی ساقط ہوجائے گی۔

فائده: صاحبین فرماتے ہیں کہ سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ دبن بان اقر ارکر تا ہوں کہ مجھ پر حدقذ ف ہے۔ اور دب

وَاللَّعَانِ . وَقَالَ اَبُو يُوسُفُ وَمُحَمَّدُ : يُستَحُلَفُ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا فِى الْحُدُودِ وَاللَّعَانِ . ٣ وَصُورَةُ الِاسُتِيلَادِ أَنُ تَقُولَ الْجَارِيَةُ أَنَا أُمُّ وَلَدِ لِمَوْلَاىَ وَهَذَا ابْنِى مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ لَوُ ادَّعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الِاسُتِيلَادُ بِإِقُرَارِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِنْكَارِهَا . ٣ لَهُمَا أَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كَاذِبًا فِى الْإِنْكَارِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ ، إِقْرَارًا أَوْ بَدَلًا عَنْهُ ، وَالْإِقْرَارُ يَجُرِى فِى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ

زبان اقرار میں عدم اقرار کاشبہ ہے اور شبہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے۔

[9] العان : اس کی صورت میہ کہ عورت شوہر پر دعوی کرتی ہے کہ آپ نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ پر لعان ہے۔ اور شوہر اس کا انکار کرتا ہے۔ عورت کے پاس بینہ بیں ہے قوشوہر سے سم نہیں کی جائے گی۔

وجه: (۱) کیونکہ قتم کھانے سے انکار کریے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لعان تو نہیں ہے لیکن چلو کر لیتا ہوں اور ایبا کرنہیں سکتا (۲) نیز لعان مرد کی جانب سے حد کے درجے میں ہے اور حد شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے اس لئے لعان بھی ساقط ہو جائے گا۔ اس لئے شوہر سے تتمنہیں لی جائے گی۔ یہ مسئلہ بھی بالا تفاق ہے۔

ترجمه: ٣ ام ولد بنانے کی صورت میہ کہ باندی کے کہ میں اپنے آقا کی ام ولد ہوں اور میہ بچہ جو بیدا ہوا ہے وہ میرے آقاسے پیدا ہوا ہے ، اور آقااس کا انکار کرے۔ اور اگر آقانے اقر ارکر لیا کہ میہ بچہ میرا ہے تو باندی اس کی ام ولد بن جائے گی ، اور باندی کے انکار کی طرف توجیبیں دی جائے گی۔

تشریح: یہاں صورت یہ ہے کہ آقا قرار کر لے کہ بیڑ کامیر اے توباندی اس کی ام ولد بن جائے گی اور باندی کے انکار سے
کے خہیں ہوگا ، اس لئے صورت یہ بتارہ ہیں کہ باندی دعوی کرے اور آقا انکار کرے کہ یہ باندی میری ام ولد نہیں ہے ، اور باندی
کے پاس اس پر گواہ نہیں ہے تو آقا کو تم نہیں کھلا یا جائے گا ، کیونکہ امام ابو حذیفہ کے نزدیک اس کے تم سے انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ
بیڑ کا میر اتو نہیں ہے ، لیکن چلویہ اپنانس مجھ سے ثابت کرلے ، اور یہیں کرسکتا ، اس لئے آقا سے تم بھی نہیں کھلا سکتا۔

ترجمه: ٣ صاحبین کی دلیل بیہ که مدی علیہ نے شم کھانے سے انکارکیا تو وہ اقرار کرنا ہے کہ مدی کی بات تی ہے،اس لئے کہ ید دلالت کرتی ہے کہ انکار کرنے میں میں جھوٹا ہوں جیسے کہ پہلے گزرگیا،اس لئے بیا قرار ہے، یا قرار کا بدلہ ہے،اوران چیزوں میں اقرار جاری ہوتا ہے۔لیکن اس اقرار میں شبہ ہے اوعر حدود شبہات سے ختم ہوجاتی ہے اور لعان بھی حدے معنی میں ہے،[اس لئے حداور لعان میں بالا تفاق قسم نہیں کھلائی جائے گی۔

تشریح: او پرگزر چاہے کہ صاحبین کے نزدیک مدعی علیہ کے شم کھانے سے انکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزتمہاری ہے،اس لئے میں قتم کھلائی جائے ہے،اس لئے میں قتم کھلائی جائے گی۔البتہ مدعی کے لئے اقرار کرسکتا ہے،اس لئے اس میں قتم کھلائی جائے گی۔البتہ مدعی کے لئے اقرار صراحت کے ساتھ نہیں ہے،اور حدود شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے اس لئے حدود میں شبہ ہے،اور حدود شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے اس لئے حدود میں نظر نہیں کھلائی جائے گی،اور لعان بھی حدود کے درجے میں ہے اس لئے لعان میں بھی قتم نہیں کھلائی جائے گی۔

لَكِنَّهُ إِقُرَارٌ فِيهِ شُبُهَةٌ، وَالْحُدُودُ تَنْدَرِءُ بِالشُّبُهَاتِ، وَاللَّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ ﴿ وَلَأَبِي حَنِيفَةٌ أَنَّهُ بَاذُلٌ لِأَنَّ مَعَهُ لَا يَبُقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِنْزَالُهُ بَاذِلًا أَوْلَى كَى لَا يَصِيرَ كَاذِبًا فِي الْمِيْدِ وَالْبَنْكُولِ فَلا الْمِيْدِ وَالْبَنْكُولِ فَلا الْمِيْدِ وَالْبَنْدُلُ لَا يَجُرِى فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِللهِ وَفَائِلَدَةُ الِاسْتِحُلَافِ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ فَلا الْمِيْدَ حَلَافُ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبُدُ الْمَأْذُونُ بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ يُسْتَحُلَفُ ، كَي إِلَّا أَنَّ هَذَا بَذُلُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ فَيمُلِكُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبُدُ الْمَأْذُونُ بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ النَّيْسِيرَةِ، وَصِحَّتُهُ فِي الدَّيْنِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِ الْمُدَّعِي وَهُو يَقْبِضُهُ حَقًّا لِنَفُسِهِ، وَالْبَذُلُ مَعْنَاهُ هَاهُنَا

ترجمه : هام ابوصنیفه گادلیل بیہ که تسم کھانے سے انکار کرنا، یوں ہے کہ بیہ چیز تمہاری نہیں ہے، کین چلو لے لو، یونکہ بذل کریں تواس کی وجہ سے تسم کھانا ضروری نہیں رہتا، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا کہ جھگڑا ختم ہو گیا، اور مدعی علیہ کو باذل قرار دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ انکار کرنے میں مدعی علیہ جھوٹانہ ہو، اور ان چیزوں میں بذل نہیں چلتی [اس لئے تسم بھی نہیں کھلائی جائے گ لغت: بذل: کا مطلب بیہ ہے کہ یہ چیز تیری نہیں ہے، لیکن چلو میں اس کودے دیتا ہوں۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل میہ کہ یہاں جھگراختم کرنامقصود ہے، اور بذل سے بھی جھگر اختم ہوجائے گااس کئے مدعی علیہ جھوٹا قرار نہیں پائے گا، مدعی علیہ جھوٹا قرار نہیں پائے گا، اور ان چیزوں میں مدعی علیہ جھوٹا قرار نہیں پائے گا، اور ان چیزوں میں بذل نہیں ہوسکتا ، یعنی نہیں ہوسکتا کہ زکاح تو نہیں ہوا ہے، کیکن چلومیر ہے جسم کواستعال کرلو، اس لئے ان ساتوں معاملوں میں قشم نہیں کھلائی جائے گی۔

ترجمہ: لا قسم کھلانے کا فائدہ یہ ہے کہ مدی علیہ کے انکار پر مدی کے لئے اس چیز کے ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے ،اور یہاں وہ چیز مدی کے لئے جائز نہیں ہے اس لئے قسم بھی نہیں کھلائی جائے گی۔

تشریح: اوپرکی سات چزیں مرقی کے لئے جائز نہیں ہیں، اور شم کھلانے فائدہ یہ تھا کہ مرقی علیہ کے انکار کے بعد یہ سات چزیں مرقی کے لیے جائز نہیں ہیں، اور شم کھلانے فائدہ یہ تھا کہ مرقی ہے اس کے قسم بھی نہیں کھلائی جائے گی۔ مرقی کے لیے فیصلہ کردئے جائیں، لیکن جب حلال ہی نہیں ہیں تو فیصلہ کیسے کریں گے، اس کے قسم بھی نہیں کھلائی جائے گ توجمه : بے لیکن بذل جھڑے کو ختم کرنے کے لئے ہے اس لئے مکا تب غلام اور ماذون غلام بھی اس کو کرسکے گا، جیسے یہ لوگ تھوڑی بہت مہمانی کر سکتے ہیں۔

تشریح: بیایداشکال کا جواب ہے،اشکال بیہ ہے کہ مکا تب اور وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے، وہ آقا کے مال میں بذل نہیں کر سکتے ۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں بذل میں بذل نہیں کر سکتے ۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں بذل جھگڑا ختم کرنے کی اجازت ہے اس لئے انکواجازت ہوگی کہ قتم کھانے سے انکار کردیں۔ جیسے تھوڑی بہت مہمانی کرنے کی اجازت ہے ایسے ہی قتم کھانے سے انکار کردیں۔ جیسے تھوڑی بہت مہمانی کرنے کی اجازت ہے ایسے ہی قتم کھانے سے انکار کردیں۔ جیسے تھوڑی بہت مہمانی کرنے کی اجازت ہے کہ مدی کے گمان میں بیہ ہے کہ میں اپنے تق پر قبضہ کرر ہا ہوں ، اور یہاں بذل کا معنی بیہ کہ مدی کو میں لینے سے روکن نہیں رہا ہوں ، اور مال کا معاملہ آسان ہے اس لئے بیچل جائے گا۔

تَرُكُ الْمَنُع وَأَمْرُ الْمَالِ هَيِّنٌ .

(۲۰۷) قَالَ (وَيُستَحُلَفُ السَّارِقُ فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمُ يُقُطَع ) لِ لِأَنَّ الْمَنُوطَ بِفِعُلِهِ شَيْئَانِ: الضَّمَانُ وَيَعُمَلُ فِيهِ النُّكُولُ. وَالْقَطُعُ وَلَا يُثْبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامُرَأَتَانِ. الضَّمَانُ وَيَعُمَلُ فِيهِ النُّكُولُ. وَالْقَطُعُ وَلَا يُثْبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَامُرَأَتَانِ. (٣٠٠) قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتِ الْمَرُأَدَةُ طَلَاقًا قَبُلَ الدُّحُولِ السُّتُحِلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصُفَ الْمَهُ وَ فِي الطَّلاقِ عِنْدَهُمُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ اللَّهُ وَلِي الْعَلَاقِ عِنْدَهُمُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ

تشریح: یہ جملہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال ہے ہے کہ بذل تو اس میں ہوتا ہے، کہ کوئی عینی چیز کسی کودے دے، جیسے کسی کو گیہوں، یا چاول دے دیا، اور قرض تو کوئی عینی چیز نہیں ہے وہ تو معنوی چیز ہے جو مقروض کے ذمے میں ہوتا ہے، اس لیے قرض کے معاملے میں قتم کھانے سے انکار نہیں ہونا چاہئے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہاں بذل کا معنی ہے کہ مدی کو اپنی چیز کی قضہ کیا، اور اپنی چیز لینے سے میں روک نہیں رہا ہوں، وہ اپنی چیز پر قبضہ کرسکتا ہے، اور مدی سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنی چیز پر قبضہ کیا، اور معنویات میں اس طرح کا قبضہ جائز ہے، اس لئے قرض وغیرہ کے معاملے میں بھی قتم کھانے سے انکار کرسکتا ہے، اور مال کا معاملہ تو آسان ہے اس لئے اس میں بیر بذل چل جائے گا۔

ترجمه : (۷۰۲) چورکوبھی قتم کھلائی جائے گی،اگروہ انکارکردی تو وہ مال کا ضامن ہوگا،لیکن اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ترجمه :: اس لئے کہ اس کی چوری کے دومطلب ہیں [۱] ایک ہے مال کا ضان جتم کھانے سے انکار پر مال کا ضان لازم ہوگا۔ [۲] اور دوسرا ہے ہاتھ کا ٹنا جتم کھانے سے انکار پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا، تو ایسا ہو گیا کہ چوری پر ایک مرداور دوعور توں نے گواہی دی [تو اس میں مال لازم ہوتا ہے، کین ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے۔

تشریح: چوری کرنے کی دومیشیتیں ہیں۔[۱] ایک توبہ ہے کہ چوری کرنے سے مال لازم ہوتا ہے، پس اگر چور نے سم کھانے سے انکار کردیا تواس پر چوری کا مال لازم ہوجائے گا، کیونکہ بیمال کا معاملہ ہے اس میں بذل چلتا ہے۔[۲] اس کی دوسری حیثیت بیہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹاجائے بیحد ہے، اور حد شبہ سے ساقط ہوجاتی ہے، اس لئے چور سم کھانے سے انکار کرے تواس سے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ جس طرح ایک مرداور دو کور تواں نے چوری کی گواہی دی تو اس سے چور پر مال لازم ہو جائے گا، کیکن ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ ہیں اس ہوگا۔

**لغت**: منوط:ناط سے مشتق ہے، متعلق ہے۔

ترجمه: (۷۰۳)عورت نے دخول سے پہلے طلاق دینے کا دعوی کیا تو شوہر سے تیم لی جائے گی، پس اگر قتم کھانے سے انکار کر دیا تب بھی شوہرآ دھے مہر کا ضامن ہوگا۔

ترجمه المين معامله بالاتفاق ہے اس لئے كەسب كنزد كى طلاق مين قتم لى جاتى ہے، خاص طور پرا گردعوى كامقصد مال وصول كرنا ہو۔

الُـمَقُصُودُ هُوَ الْمَالُ، ٢ وَكَـذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتُ هِيَ الصَّدَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ دَعُوى الْمَالِ، ثُمَّ يَثُبُتُ الْمَالُ بِنُكُولِهِ وَلَا يَثُبُتُ النِّكَاحُ، ٣ وَكَـذَا فِي النَّسَبِ إِذَا ادَّعَى حَقًّا كَالُإِرُثِ وَالْحِجُرِ فِي

اصول : یہاں دوباتوں کا دعوی ہے، ایک دعوی ہے، براہ راست مال وصول کرنے کا،اوراس میں بذل چاتا ہے،اس لئے سب کے نزدیک شوہر کوشم کھلائی جائے گی،اور شم کھانے سے انکار کرنے پر مال لازم ہوجائے گا۔اور دوسرا دعوی ہے طلاق، نکاح،نسب، پائے ہوئے نیچ کو گود لینا، نفقہ، ہبدمیں رجوع کرنا،اس میں شم کھانے سے انکار کرنے پر طلاق بھی لازم ہوجائے گا۔اور باقی چیزیں لازم نہیں ہوگی۔

تشریح: یہال متن اور شرح میں ملا کر چھ مسکوں کا ذکر کررہے ہیں، اور سب کی بنیا یہ ہے کہ ہر مسکے میں دوسم کا دعوی ہے، ایک دعوی ہے، ایک دعوی ہے، طلاق، نکاح، نسب، پائے ہوئے نیچ کو گود کوی ہے، طلاق، نکاح، نسب، پائے ہوئے نیچ کو گود لین، نفقہ، ہبد میں رجوع کرنا، ان میں سے سم کھانے سے انکار میں طلاق ثابت ہوجائے گی، باقی ثابت نہیں ہوگ۔

صورت مسکہ یہ ہے کہ عورت نے دخول سے پہلے طلاق دینے کا دعوی کیا ،اس کے پاس گواہ نہیں تھے اس لئے شوہر سے قسم کھانے کے اور سے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو طلاق بھی واقع ہوجائے گی ،اوراس پر آ دھامہر لازم ہوگا۔

**وجه**: طلاق میں سب کے نز دیک قتم ہے، اس لئے قتم کھلائی جائے گی ، اور قتم کھانے سے اٹکار پر مال لازم ہوگا ، اور طلاق بھی لازم ہوجائے گی۔

قرجمه نے ایسے نکاح میں بھی شوہر سے شم کھلائی جائے گی ،اگرعورت مہر کا دعوی کرتی ہو،اس لئے کہ یہاں مال کا دعوی ہے اور مال شم کھانے سے انکار سے ثابت ہوجاتا ہے، کین نکاح ثابت نہیں ہوگا۔

تشریح: یددوسرامسکہ ہے۔ بیوی نے مہر کا دعوی کیا، جس کی وجہ سے ساتھ میر بھی دعوی ہوجائے گا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، ابعورت کے پاس گواہ نہیں تھا اس لئے شوہر کوشتم کھانے کے لئے کہا، شوہر نے شتم کھانے سے انکار کیا تو اس سے مہر ثابت ہوجائے گا، کین نکاح ثابت نہیں ہوگا۔

**وجه**: مال میں بذل چلتا ہے اس لیے قتم سے انکار سے وہ ثابت ہوجائے گا کمین اپنے جسم کودوسر بے کودینے میں بذل نہیں چلتا ، اس لیے قتم سے انکار کرنے سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔

ترجمه بین ایسے بی جب دعوی کرے ایسے ق کا جس میں نسب بھی ثابت ہوجا تا ہو [تونسب ثابت نہیں ہوگا، کیکن مال لازم ہوجائے گا، اس کی چار مثالیں ہیں ][ا] مثلا وارث ہونے کا دعوی کرے۔[۲] یا پائے ہوئے بچے کے گود لینے کا دعوی کرے،[۳] یا نفقہ کا دعوی کرے۔ اس لئے کہ ان تمام میں مقصود مال ہے۔

ا صول : یہاں چارمسکوں کوایک ساتھ بیان کئے ہیں، اور سب کی بنیادیہ ہے کہ نسب میں بذل جائز نہیں ہے، اس لئے سم کھانے سے انکار کرنے سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور دوسری چاروں صور توں میں بذل جائز ہے، اس لئے وہ سب ثابت ہوجا کیں گے۔

اللَّقِيطِ، وَالنَّفَقَةِ وَامُتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، لِأَنَّ الْمَقُصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقُ . ثَ وَإِنَّمَا يُسْتَحُلَفُ فِي النَّسِبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ يَثُبُتُ بِإِقُرَارِهِ كَالُاّبِ وَالِابُنِ فِي حَقِّ الرَّجُل

تشریح: [پھلا مسئلہ] مثلازید نے عمر پر دعوی کیا کہ خالد ہم دونوں کے والد ہیں، اور والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور والد کا مال عمر کے پاس ہے اس لئے اس میں مجھکو وراثت دلوائی جائے، زید کے پاس گواہ نہیں تھا اس لئے عمر سے قتم کھانے کے لئے کہا، اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس پر وراثت کی تقسیم لازم ہوگی، کیونکہ اس میں بذل جائز ہے، کیکن والد خالد سے نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ نسب ثابت کرنے میں بذل جائز نہیں ہے

[۷] دوسرا مسئلے ۔ الحجر فی اللقیط : عورت گود کا دعوی کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ زید کو ایک چھوٹا بچہ راست میں ملا ، ایک آزاد نے دعوی کیا یہ میر ابھائی ہے ، اس لئے اس کو پرورش کرنے کے لئے مجھے دیا جائے ، عورت کے پاس بھائی ہونے پر گواہ نہیں تھا، اس لئے زید ہے تیم کھانے کے لئے کہا، زید نے تیم کھانے سے انکار کیا، تو یہ بچہ عورت کو دے دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بذل جائز ہے ، لیکن اس کے باپ سے نسب نابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بذل جائز ہے ، لیکن اس کے باپ سے نسب نابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بذل جائز ہے ، لیکن اس کے باپ سے نسب نابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بذل جائز نہیں ہے۔

[7] تعیسرا هسئله ؛ نفقه:اس کی صورت بیه ہے کہ زیدا پانچ نے عمر پر دعوی کیا کہ میں اس کا بھائی ہوں اورا پانچ ہوں اس لئے اس پرمیرا نفقہ ہے، زید نے سم کھانے سے انکار کیا تواس پر نفقہ لا زم ہوجائے گا، کیونکہ بیمال ہے، جس میں بذل جائز ہے، لیکن اس کے باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بذل جائز نہیں ہے۔

[3] امت ناع الرجوع فی الهبة: ہدووالپن نہیں لے سکتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ عمر نے زیرکوگائے ہدیمیں دی ، اب عمرزید سے گائے والپن لے سکتا ہے ، اور قاعدہ یہ ہے کہ رشتہ دار سے ہدوالپن نہیں لے سکتا ، اب زید نے دعوی کیا کہ میں عمر کا بھائی ہوں اس لئے گائے والپن لینے کا حق نہیں ہے ، زید کے پاس گواہ نہیں تھا اس لئے عمر سے تم کھانے کے لئے کہا ، اس نے انکارکیا تو عمر گائے والپن نہیں لے سکتا ، کیونکہ یہ مال ہے جس میں بذل جائز ہے ، لیکن اس کے باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیونکہ اس میں بذل جائز ہے ، لیکن اس کے باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیونکہ اس میں بذل جائز ہیں ہے۔ یہ چار مسلطے ہیں جو یہاں ایک ساتھ بیان کردئے گئے ہیں ۔ انکوفور سے یا در کھیں تحر جمعه : سے صاحبین کے یہاں نسب مجرد میں تم کی جائے ہے ، نسب مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جب خوداس کے اقر ارسے تعرب نبیا ہونے کا اقر ارکر لے ۔ یا عورت کے باپ ہونے کا اقر ارکر لے ۔ یا عورت کے باپ ہونے کا دعوی کرے تحصی ۔ سب خابت ہونے کا مربر ایمائی ہونے کا افراد کر فر مار ہے ہیں ۔ عبارت پیچیدہ ہے تو رہیں ۔ کہ میر میرا بیٹا ہے ، تو س میں دوسرے پر آیعنی باپ پر آنسب ہونے کا الزام ہے ، کیونکہ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میر میرا بیٹا ہے ، اس میں دوسرے پر آیعنی باپ پر آنسب ہونے کا الزام ہے ، کیونکہ بھائی ہونے کا مطلب یہ ہونے واس میں ضورتوں کونسب نابت کرنا ہے ۔ یا عمر اقر ارکرے کہ زید میرا باپ ہے ، تو عمر اپنا نسب زید سے ثابت کر دہا ہے ، ان دو صورتوں کونسب المجر د ، کہتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ "کے یہاں نسب المجر د،اورغیر مجرددونوں میں قتم لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بذل جائز نہیں ہے۔اور صاحبین ؓ کے

وَالْآبِ فِي حَقِّ الْمَرُأَةِ، لِآنَ فِي دَعُواهَا اللابُنَ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيُرِ إِوَالْمَولَلَى
 وَالزَّوُجِ فِي حَقِّهِمَا.

یہاں نسب المجر د، یعنی باپ ہونے یا بیٹا ہونے میں قسم لی جاسکتی ہے، کیونکہ دوسرے پرنسب کا ثبوت نہیں ہے، کین نسب غیر مجر دمیں قسم لینا انکے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ مثلازید دعوی کرے کہ عمر میراباپ ہے، اوراس کو ثابت کرنے کے لئے زید کے پاس گواہ نہیں ہیں توصاحبینؓ کے زدیک میر کو تسم کھلائی جائے گی، اگروہ قسم کھانے سے انکار کر بے توزید کا نسب عمر سے ثابت ہوجائے گا۔

وجسه: بینب مجرد ہے، بیعنی باپ اقر ارکرے کہ بیم رابیٹا ہے تواس سے بیٹا ہونا ثابت ہوجائے گا،اور تشم کھانے سے انکار کرے تو یہ بھی صاحبین ؓ کے یہاں بذل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اقر ارکرنے کے معنی میں ہے،اور براہ راست اقر ارکرنے سے بینسب ثابت ہوتا ہے،اس لئے تشم کھانے سے اقر ارکرنے سے بھی بینسب ثابت ہوجائے گا۔

اورامام ابوحنیفہ ؓ کے یہاں شم سے انکار کرنا بذل کے معنی میں ہے ، اور نسب میں بذل نہیں کرسکتا ، اس لئے باپ اور بیٹے کی صورت میں بھی شم نہیں کھلائی جائے گی۔

قسر جسمه : ه عورت باپ ہونے کا دعوی کرے [ توباپ کوشم کھلائی جائے گی ] اس لئے کہ بیٹا ہونے کا دعوی کرے تو دوسرے پرنسب کوڈ الناہے [ اس لئے شتم نہیں کھلائی جائے گی ]۔

تشرویی : عورت کے کہ زید میراباپ ہے، اورعورت کے کہ خالد میرابیٹا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں ۔ عورت ایوں دعوی کرے کہ زید میراباپ ہے تو یہ نسب مجرد ہے ، باپ اقر ارکر لے کہ یہ عورت میری بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہوجائے گی ، اس میں دوسر بے پرنسب ڈالنانہیں ہے، اس لئے اگرعورت کے پاس گواہ نہیں ہے تو زید سے قسم لی جا سکتی ہے لیکن اگرعورت یہ دعوی کرے کہ خالد میرابیٹا ہے، تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی دعوی کیا کہ میر بے شوہر کے ساتھ اس کا نسب ثابت ہوجائے گی۔ ہے، اس میں غیر پرنسب کا ڈالنا ہے، اور بینسب مجرز نہیں ہے، اس لئے صاحبین آئے نزد یک بھی خالد سے قسم نہیں لی جائے گی۔ ہے ، اس میں غیر پرنسب کا ڈالنا ہے ، اور بینسب مجرز نہیں ہے، اس لئے صاحبین آئے نزد یک بھی خالد سے قسم نہیں لی جائے گی۔ لغت : تحد میں النسب علی الغیر : دوسر بے پرنسب ڈالنا، یعنی ایسادعوی کر بے جس سے دوسر بے ہیاں عورت ، جسے نہیں ہوجائے ، جسب کہ کہ کہ میرا بھائی ہے تو زید می کا قرار کی بہ بھی انہیں دونوں کے تو میں ہے ، دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ جب یہ کہ درہی ہے کہ خالد میرا بیٹا ہے، تو خالد کا نسب اپنے شوہر سے ثابت کر رہی ہے، کونکہ نسب شوہر سے ثابت ہوتا ہے۔ حدید کہ درہی ہے کہ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ حدید کہ درہی ہے کہ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دیسے کہ درہی ہے کہ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دوسر بے برنسب ڈالنانہیں ہو بی برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دوسر بھی انہیں دونوں کے تو میں برنسب ڈالنانہیں ہے۔ دوسر بھی انہیں دوسر بھی انہیں دونوں کے تو میں برنسب ڈالنانہیں ہے۔

ترجمه: ٢ آ قا كاا قراركرے ماشو ہركا قراركرے يہ بھى انہيں دونوں كے ق ميں ہے، دوسرے پرنسب ڈالنانہيں ہے۔ اصول : پيمسکداس اصول پر ہے كەنسب كا ثبوت نه ہوبلكه كسى اور تعلق ہونے كا دعوى ہوتو غير پرنسب ڈالنانہيں ہے، اس كئ فتم كھانے سے انكار كرنے والے سے دو تعلق ثابت ہوجائے گا۔

تشريح: يهال تين صورتيل بين - هرايك كوغور سيم يحيير -

[ا] زیددعوی کرتاہے کہ عمر میرا آقاہے،اوراس کو ثابت کرنے کے لئے زید کے پاس گواہ نہیں ہیں تو عمر کوشم کھلائی جائے گی ،اگر وہ شم کھانے سے انکار کر دیے قو عمر زید کا آقا ثابت ہوجائے گا۔

### ( ٢٠٠٨) قَالَ ( وَمَنِ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَهُ أَسُتُحلِفَ ) (بِالْإِجُمَاعِ) (ثُمَّ إِنُ نَكَلَ عَنُ

**9 جه: (۱) آقا کا ثابت کرنا، یا آقا ہونے کا قرار کرنا دوسرے پرنسب ڈالنانہیں ہے، بلکہ خود کا آقا بنایا آقا بنانا ہے، اس لئے پیشم سے انکار کرنے پر آقا ہونا ثابت ہوجائے گا۔ (۲) دوسری بات بیہ ہے کہ آقا ہونا، یا شوہر ہونا نسب نہیں ہے، بلکہ ایک تعلق** کا اظہار ہے، اس لئے تحمیل النسب علی الغیر نہیں ہے۔

[7] عورت دعوی کرتی ہے کہ زید میراشوہر ہے، تواس میں دوسر بے پرنسب ڈالنانہیں ہے، بلکہ اپنے حق میں شوہر بنانا ہے، اس کئے عورت کے پاس گواہ نہ ہوتو شوہر سے تتم کھلائی جائے گی، اور تتم کھانے سے انکار کر بے تو شوہر بن جائے گا، دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ [7] زید دعوی کرتا ہے کہ عائشہ میری بیوی ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لئے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو عائشہ سے تتم لی جائے گی، گرفتہ اس میں دوسر بے پرنسب ڈ النانہیں ہے۔ جائے گی، کیونکہ اس میں دوسر بے پرنسب ڈ النانہیں ہے۔

ترجمه : (۲۰۴۷) کسی نے دوسرے پرقصاص کا دعوی کیا۔ پس اس نے انکار کیا توسب کے نزدیک قسم کھلائی جائے گ۔ پس اگرفتم سے انکار کیا جان کے علاوہ میں تو اس کو قصاص لا زم ہوگا۔ اور اگرا نکار کیا جان کے بارے میں تو قید کیا جائے گا یہاں تک کہا قر ارکرے یافتم کھائے۔ بیامام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک ہے۔

ا صول : امام ابوحنیفہ کے نزدیک عضوبعض مقام پر مال کے درج میں ہے۔ اور جان کسی حال میں بھی مال کے درج میں نہیں ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک عضو مال کے درج میں نہیں ہے۔ آگے کا مسلمات اصول پر متفرع ہے۔

تشریح: ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر قصاص کا دعوی کیا۔ دعوی کرنے والے کے پاس بیننہیں ہے تو مدعی علیہ سے قسم کی جائے گی۔ پس اگر قسم کھانے سے انکار کر جائے تو دیکھیں کہ جان کے قصاص کے بارے میں دعوی ہے یا اعضاء کے قصاص کے بارے میں دعوی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کے بارے میں دعوی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعضاء کا درجہ مال کا درجہ ہے اس لئے جس طرح مال میں بذل کرسکتا ہے یعنی تم کھانے سے انکار کر بے تو یوں سمجھا جائے گا کہ بیمال تہمار انہیں ہے لیکن چلودے دیتا ہوں۔ اسی طرح اعضاء کے بارے میں بھی ہوگا کہ اعضاء میں قصاص تو نہیں ہے لیکن چلوقصاص کے لئے اس عضو کو کاٹ لویہ کرسکتا ہے۔ جیسے آپریشن کے وقت عضو کاٹنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی قصاص کے لئے کا اجازت دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی قصاص کے لئے کا اجازت دے دیسکتا ہے اور بذل کرسکتا ہے۔ اس لئے مدمی علیہ قسم کھانے سے انکار کیا تو اس کا مطلب بذل ہوگا کہ جھے پر قصاص تو نہیں ہے لیکن چلومیر اعضو کاٹ لو۔

اورا گرقصاص کا دعوی جان کے بارے میں ہے تو جان مال کے درجے میں نہیں ہے۔اس میں بذل نہیں چاتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پرقصاص تو نہیں ہے لیکن چلومیری جان مار دو۔اس لئے جان کے قصاص کے بارے میں قتم کھلائے اور قتم سے انکار کر جائے تو ابھی قصاص لازم نہیں ہوگا بلکہ مدعی علیہ کوقید کیا جائے گا تا کہ یا قصاص کا اقرار کرے یافتم کھا کر کہے کہ مجھ پرقصاص نہیں ہے۔تا کہ اگرا قرار کیا تو قصاص لازم ہوگا اور قتم کھا کرانکار کر دیا تو قصاص ساقط ہوجائے گا۔ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفُسِ يَلْزَمُهُ الُقِصَاصُ، وَإِنُ نَكَلَ فِي النَّفُسِ حُبِسَ حَتَّى يَحُلِفَ أَو يُقِرَّ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، لَ وَقَالًا: لَزِمَهُ الْأَرْشُ فِيهِمَا لِأَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبُهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلا يَثُبُتُ بِهِ النَّاكُولَ اِقْرَارٌ فِيهِ شُبُهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلا يَثُبُتُ بِهِ النَّهَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَا عُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ مَنْ عَلَيْهِ مَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْخَطَأُ وَالُولِيُّ يَدَّعِى الْعَمُدَ. ٣ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَطُرَافُ يُسُلَكُ بِهَا مَسُلَكَ إِذَا أَقَرَّ بِالْخَطَأُ وَالُولِيُّ يَدَّعِى الْعَمُدَ. ٣ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَطُرَافُ يُسُلَكُ بِهَا مَسُلَكَ

ترجمه نل اورفر مایاصاحبین نے کہ دونوں صورتوں میں اس کودیت لازم ہوگی۔ اس لئے کہ تم کھانے سے انکار کرنے میں اقر ارکرنے میں اقر ارکرنے کا شبہ ہے، اور قصاص شبہ سے ثابت نہیں ہوتا، اور تسم کھانے سے انکار کی وجہ سے مال واجب ہوگا۔ اس کی خاص وجہ سے کہ جس پردعوی تھا اس کی جانب سے انکار ہے۔

تشریح: صاحبین ٔ فرماتے ہیں کہ قصاص چاہے عضو کا ہوچاہے پوری جان کا ہوہے قصاص ہی۔ اور قصاص شبہ سے ساقط ہوجاتا ہے۔ جب مدی علیہ نے میں کہ قصاص خات سے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیے زبان اقرار کرتا ہوں کہ مجھ پر قصاص ہوجاتا ہے۔ اور دیے زبان اقرار کرنے میں شبہ ہے کہ قصاص کا اقرار کرتا ہوں۔ اور شبہ سے نہ جان کا قصاص ثابت ہوگا اور نہ عضو کا قصاص ثابت ہوگا۔ اور دیت قصاص ثابت ہوگا۔ البتہ دیے زبان سے مدی کی بات کا اقرار کیا ہے اس لئے جان یا عضو کے بدلے دیت لازم ہوگا۔ اور دیت چونکہ مال ہے اس لئے اقرار میں شبہ ہے پھر بھی لازم ہوجائے گی۔ کیونکہ مال شبہ کے ساتھ بھی ثابت ہوسکتا ہے۔

**وجه**: (۱) صاحب ہداییاس کی وجہ بیان کرتے ہیں مدعی علیہ نے دیے زبان اقرار کیا ہے اس لئے اس میں شبہ ہو گیا، اس لئے قصاص لازم نہیں ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مدعی علیہ نے قسم کھانے سے انکار کیا ہے اس لئے اس پر مال لازم ہور ہاہے، اس لئے یہ مال مدعی علیہ کی غلطی سے لازم ہور ہاہے۔

ا خت: خصوصا اذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه :اس عبارت كامطلب بيب كررق عليه كانكار كل وجد عقوصا اذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه الرش:عضوك ديت،عضوك بدل مال.

ترجمه: ٢ جيسے مدعی عليه اقر ارکرتا كه ميں نے غلطی سے عضو كو كا اسے ، اور مقتول كا ولى دعوى كرتا كه تم نے جان كر كا ٹاہے۔ تواس ميں مال لا زم ہوتا ، اسى طرح يہاں بھى مال ہى لا زم ہوگا۔

تشسریع: بیصاحبین کی جانب سے مثال ہے۔ اگر مدعی علیہ، یعنی قاتل اقر ارکرتا کہ میں نے غلطی سے زید کا ہاتھ کا ٹا ہے۔ اور زید کا ولی دعوی کرتا کہ قاتل نے جان کر ہاتھ کا ٹا ہے تو اس میں قصاص لازم نہیں آتا ہے، بلکہ اس کی دیت لازم ہوتی ہے۔ اس طرح اوپر کے مسئلے میں دیت لازم ہوگی، قصاص لازم نہیں ہوگا۔

ترجمه : ۳ مام ابوحنیفه گی دلیل میہ کے عضوبعض جگہ پر مال کے درجے میں ہے اس لئے اس میں بذل کرسکتا ہے، بخلاف جان کے ، کیونکہ وہ مال کے درجے میں نہیں ہے ، چنانچہا گرکسی نے کہا کہ میر اہاتھ کاٹ لواور اس نے ہاتھ کاٹ لیا تو کاٹنے والے پرضمان نہیں ہے ، جس سے پیتہ چلتا ہے کہ عضومیں بذل جائز ہے۔ الْأَمُوالِ فَيَجُرِى فِيهَا الْبَذُلُ، بِخِلافِ الْأَنفُسِ فَإِنَّهُ لَوُ قَالَ اقْطَعُ يَدِى فَقَطَعَهُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ، وَهَذَا الْبَذُلُ مُفِيدٌ لِانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَصَارَ وَهَذَا الْبَذُلُ مُفِيدٌ لِانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَصَارَ كَقَطُعِ الْيَدِ لِلْآكِلَةِ وَقَلْعِ السِّنِّ لِلُوجَعِ مِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِى النَّفُسِ وَالْيَمِينُ حَقَّ مُسْتَحَقَّ "كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْآكِلَةِ وَقَلْعِ السِّنِّ لِلُوجَعِ مِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِى النَّفُسِ وَالْيَمِينُ حَقَّ مُسْتَحَقَّ

تشریح: امام ابوحنیفه یک اصول ہے معلوم ہوتا ہے کہ عضومال کے در جے میں ہے، اور ابھی او پرگز را کہ مال میں بذل ہے، اس کئے عضو کے بارے میں فتم کھانے سے انکار کیا تو ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

ترجمه بہ لیکن اگر فائدہ نہ ہوتو عضو کا کٹو انا مباح نہیں ہے، اور یہاں جھگڑے کوختم کرنے کے لئے مفید ہے [اس لئے قتم سے انکار کر کے عضو کٹو انے کے لئے کہا جا سکتا ہے ] جیسے ہاتھ میں کیڑے پڑگئے ہوں ہوتو کاٹنے کی اجازت دے سکتا ہے ۔ ہے، یا تکلیف ہوتو دانت اکھاڑنے کی اجازت دے سکتا ہے [ایسے ہی یہاں ہے ]

تشریح: یہاں امام ابوحنیفہ گی جانب سے ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال بیہ ہے کہ عضومال کے درجے میں ہے تو مال ہی کی طرح اس کو ہرموقع پر کٹوانے میں فائدہ ہووہیں کٹوانے طرح اس کو ہرموقع پر کٹوانے کی اجازت دے دی جاسے ہوئے ہواں کا جواب دیا جارہا ہے کہ جہاں کٹوانے میں فائدہ ہو اس کی دو کی اجازت دی جاسکتی ہے، اس کی دو مثال دیتے ہیں [۱] جیسے ہاتھ میں کٹرے پڑگئے ہوں تو ہاتھ کو کٹوانے کی اجازت دے سکتا ہے، [۲] یا دانت میں در دہوتو دانت اکھڑوانے کی اجازت دے سکتا ہے، [۲] یا دانت میں در دہوتو دانت اکھڑوانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی فائدے کی وجہ سے عضو کٹوانے کی اجازت دے سکتا ہے۔

الغت اندفاع الخضومة: جھگڑ ہے کودور کرنا۔ الآکلۃ: اکل، کاتر جمہہے کھانا، ہاتھ میں ایبازخم ہوتا ہے جس میں کیڑا پڑجاتا ہے، اور کیڑا سے، اور کیڑا گرجا تا ہے، اور کیڑا گرجا تا ہے، اور کیڑا گرجا تا کہ کہتے ہیں، اس بیاری میں ہاتھ کو کٹوانا جائز ہے، ورنہ بیزخم اور سرایت کرے گا۔ قلع: دانت اکھڑوانا۔

**ترجمہ**: ۵ جان کے بارے میں قصاص تورک گیا، کین مدعی علیہ پرشم کھا ناوا جب ہےاس لئے اس کوقید کیا جائے گا[ تا کہ یافتم کھائے ، یا جرم کا اقر ارکرے <sub>آ</sub> جیسے قسامہ میں ہوتا ہے۔

تشریح: جان قبل کرنے کے بارے میں دعوی تھا مذع کے پاس گواہ نہیں تھا، اس لئے مدعی علیہ سے قتم کھانے کے لئے کہا،
اس نے تیم کھانے سے انکار کیا، اس پر قصاص تو نہیں لیا جائے گا، کیکن قتم کھانا، یا جرم کا اقر ارکرنا اس پر واجبی حق ہے، اس لئے
اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، تا کہ یا قبل کا اقر ارکرے، یافتم کھائے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے قسامہ میں ہوتا ہے۔
لیف : قسامہ : کسی محلے میں زید کو نامعلوم شخص نے قبل کر دیا، تو اس محلے والے کے بچاس آ دمیوں سے قتم لی جائے گی، لیکن اگر وہ قتم کھانے سے انکار کریں تو ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، کہ یا توقتم کھائیں کہ ہم نے نہ تو قبل کیا ہے اور نہ قاتل کو جانے ہیں، یا پھر اقر ارکریں کہ فلاں آ دمی نے قبل کریا ہے، کیونکہ بیان پر واجبی حق ہے۔ اسی طرح یہاں مدمی علیہ قتم کھانے

يُحْبَسُ بِهِ كَمَا فِي الْقَسَامَةِ.

(40) قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْـمُـدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيلَ لِخَصْمِهِ: أَعُطِهِ كَفِيلًا بِنَفُسِك ثَلاثَةَ أَيَّامٍ) لِ كَيُ لَا يَغِيبَ نَفُسُهُ فَيَضِيعَ حَقُّهُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَدُ مَرَّ مِنُ قَبُلُ،

سے انکار کرے تواسکوجیل میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کوشم کھائیں یا جرم کا قرار کریں۔

**نسر جسمہ** :(۷۰۵)اگر مدعی نے کہامیرا بینہ حاضر ہے تواس کے خصم سے کہا جائے گا کہاس کوتین دن تک کے لئے کفیل بالنفس دیں۔

ترجمه ناتا کہ مری علیہ اپنے آپ کو عائب نہ کرلے اور مری کاحق نہضائع ہوجائے ،اور ہمارے نزدیک کفالہ بالنفس جائز ہے،اوراس کی تحقیق کتاب الکفالہ میں گزر چکی ہے۔

تشوریع: اصول توبیت کدرگی کے پاس گواہ نہ ہوتو مرقی علیہ کوتم کھلائے اوروہ تم کھاجائے تو اس کے تن میں فیصلہ کروے کین پہل گواہ ہے۔ لیکن شہر میں ہاس لئے لانے میں دیرہوگی۔ اس لئے صرف دعوی سے مدی علیہ کوفیل بالنفس دیے پرمجور کیا جائے گاتا کہ گواہ لاتے ہوئی علیہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس لئے تین دن تک کے لئے فیل بالنفس دی تا کہ مدی علیہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس لئے تین دن تک کے لئے فیل بالنفس دی تا کہ مدی علیہ کہیں چا جائے ہیں اور تیسرادن گواہ بیش کرے۔ آن کل تو کئی کئی سال تک لوگ خیا بالن ہیں کہ ہیں۔ دن گواہ فالا نے جائے ، دوسرادن والیس آئے اور تیسرادن گواہ بیش کرے۔ آن کل تو کئی گئی سال تک لوگ خیات پر چھوٹے ہیں۔ وجھہ: (ا) فیل بالنفس کی دلیل کتاب الکفالة میں گزرچکی ہوہ ہے۔ سمعت ابا امامة قال سمعت رسول اللہ تعمین العاریة موداہ ، والمنحة مو دودہ والدین مقضی والزعیم غارم. (ابوداؤو تر بیف، باب فی تعمین العاریة ، میں ۱۲۵ میکر میں کہ باب فی التعمین العاریة ، میں ۱۲۵ میکر میں کہ باب فی الزعیم غارم سے مرادیہ ہے کہ فیل ذمدار ہے چا ہے انسان کے حاضر کرنے کا فیل ہو یا مال دینے کا فیل ہو (۲) ہخاری شریف میں فیل بارے میں قول صحافہ ہو المحافظ فوقع رجل علی جاریة امر أته فاخذ حمز ہ من الرجل کفلاء حتی قدم علی عمر و کان عمر بعثه مصدقا فوقع رجل علی جاریة امر أته فاخذ حمز ہ من الرجل کفلاء حتی قدم علی عمر و کان عمر المصود فی المصر تدین استتبھم و کفلھم فتابو او کفلھم عشائر ھم. وقال حریر والاشعث لعبد اللہ بن مسعود فی المصر تدین استتبھم و کفلھم فتابو او کفلھم عشائر ھم. وقال حماد اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیه (بخاری شریف ، باب الکفالة فی القرض والدیون بالا بدان وغیر حاص حماد اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء علیه (بخاری شریف ، باب الکفالة فی القرض والدیون بالا بدان وغیر حاص حماد اذا تکفل بنفس فمات فلا شیء کاند کرہ رہیں۔ جس معلوم ہوا کہ جان حاضر کرنے کا فیل بورہ کا میں کھی بالم میں کھیں ہوں کا میں کھی جرب سے معلوم ہوا کہ جان حاضر کو کو کھیل بی جائی ہو کا میں کہ جرب سے معلوم ہوا کہ جان حاضر کو کے کھیل ہو کہ کاند کر کے گئیل بالیا ہوں کے کھیل ہو کو کھیل کے کہ کی کھیل ہو کو کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کو کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کی کھیل ہو کہ کو کھیل ہو کے کھیل ہو کو کھیل ہو کی کھیل ہو کھیل ہو کھیل ہو کھیل ہو کے کھیل ہو کو کھیل ہو کھیل ہو کھیل ہو کہ کو کھی

اورتین دن تک کے اندراندر گفیل دے اس کی دلیل یقول تابعی ہے۔ سمعت حبیبا الذی کان یقدم الخصوم الی شریح، قال خاصم رجل ابنا لشریح الی شریح کفل له برجل علیه دین فحبسه شریح فلما کان اللیل قال اذهب الی عبد

لَ وَأَخُذُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوَى استِحُسَانٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْمُدَّعِى وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوَى حَتَّى يُعَدَّى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيُنَهُ وَبَيْنَ أَشُعَالِهِ فَيَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِإِحْضَارِهِ ٣ وَالتَّقُدِيرُ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَرُوكٌ عَنُ أَبِي

الله بفراش وطعام و کان ابنه یسمه عبد الله. (سنن کلیبهتی،باب ماجاء فی الکفالة ببدن من علیه تق جسادس ۱۱۲۱۸ نبر ۱۱۲۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ رات تک کفالت کے لئے بندر کھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ مجلس قضا کے بعد تک کفیل لے سکتا ہے جس کی مدت امام ابوصنیفہ کے نزد کی تین دن ہے (۲) اوپر بخاری شریف کے اثر میں بھی یہ جملہ تھا۔ ف خد حسزة من الرجل کے فالاء حتی قدم علی عمر جن سے معلوم ہوا کہ اتنی دریت کفیل بالنفس لیا کہ حضرت عمر علی عمر جن سے معلوم ہوا کہ اتنی دریت کفیل بالنفس لیا کہ حضرت عمر علی عمر جن سے معلوم ہوا کہ قعیر اس سے زیادہ بھی کفیل بنانے کا مطالبہ کرے گا۔

ترجمه ۲ صرف مدی کے دعوی کی وجہ سے مدی علیہ سے فیل لینے میں یہ ہمار نے دیک استحسان کے طور پر ہے [ورنہ قاعدے کے اعتبار سے گواہ پیش کرنے کے بعداس سے فیل لیے استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مدی کوفائدہ ہے [کہ مدی علیہ ہمائی ہمائے گا ] احر مدی علیہ کواس میں زیادہ نقصان نہیں ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مخض دعوی کرنے سے مدی علیہ کا حاضر ہونا ضروری ہے، تاکہ حاکم سے مدی کا نقصان ہوتا ہو، اس لئے حاضر ہونے پر فیل ایو جائے گا۔

تشریح: صرف دعوی کی وجہ سے فیل لینا میاست سے، ورنہ قیاس کا تقاضہ میہ ہے کہ صرف دعوی کرنے سے مدعی علیہ پر کفیل دینالازم نہ ہو، کیونکہ مدعی انکار کررہا ہے۔

وجه: استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ اس سے مدعی کو دوفائدے ہیں[ا] کفیل دے دیا تو اس سے مدعی کویفین آگیا کہ مدعی علیہ اب نہیں بھا گےگا۔[۲] اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ حاکم سے مدد لے کر مدعی علیہ سے اپنا حق وصول کر سکےگا ، اور مدعی علیہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ، اس لئے محض دعوی کی وجہ سے مدعی علیہ سے فیل لیا جائے گا۔

لغت : یعدی علیہ: بیعداء سے شتق ہے، جس کامعنی ہے دشمنی کرنا، لیکن اس کے صلے میں علی آیا ہے اس لئے یہاں اس کامعنی مدوطلب کرنا ہے۔ یعال بینہ و بین اشغالہ: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ حاکم مدعی علیہ کوکوئی ایسا کا منہیں کرنے دے گا جس سے مدعی کونقصان ہوتا ہو۔ اس کالفظی ترجمہ ہے کہ حاکم مدعی علیہ کی مشغولیت کے درمیان حائل ہوگا۔

قرجمه: س اورتین دن تک فیل دینایدامام ابو حنیفه گی روایت ہے۔ اور وہی صحیح ہے۔

تشویج: مدعی علیہ سے اس طرح کفیل لیا جائے گا کہ تین دن میں یہ معاملہ نمٹے گااس لئے تین دن کے لئے کفیل دو،امام ابو حنیفہؓ سے یہی مروی ہے۔امام ابو یوسف ؓ کی ایک روایت یہ ہے کہ قاضی دوسری مجلس میں بیٹھے گا اوراس معا ملے کونمٹائے گا، اس وقت کے لئے فیل دیں۔ حَنِيفَةً، وَهُوَ الصَّحِيحُ، ٣ وَلَا فَرُقَ فِى الظَّاهِرِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنُ الْمَالِ وَالْحَطِيرِ، هَ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنُ قَولِهِ لِى بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لِلتَّكُفِيلِ وَمَعُنَاهُ فِى الْمِصُرِ، حَتَّى لَوُ قَالَ الْمُحَطِيرِ، هَ ثُمَّ لَا بُكُفَلُ لِعَدَم الْفَائِدَةِ . الْمُدَّعِي لَا بَيِّنَةَ لِى أَوْ شُهُودِى غُيَّبٌ لَا يُكُفَلُ لِعَدَم الْفَائِدَةِ .

(٢٠٧) قَالَ (فَإِنُ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلازَمَتِهِ) لِ كَيُ لَا يَذُهَبَ حَقُّهُ

(٧٠٠) (إلَّا أَنُ يَكُونَ غَرِيبًا فَيُلازِمَ مِقُدَارَ مَجُلِسِ الْقَاضِي) لِوَكَذَا لَا يُكُفَلُ إلَّا إلَى آخِرِ اللَّمَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إضرَارًا اللَّمَ المَالاَرَمَةِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ إضرَارًا

**تسر جسمه**: سم ظاہرروایت میں بیہ ہے کہ ناقدر سے اور وجاہت والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور حقیر مال اور کثیر مال کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے [یعنی ہرایک میں تین دن کی ہی کفالت لی جائے گی]۔

تشریح: ظاہر روایت میں یہی ہے کہ حقیر ہویا وجاہت والا ہو، اسی طرح مال کم ہویازیادہ ہوہر حال میں تین دن کے لئے کفیل لیا جائے گا۔امام محمد گی ایک روایت بیہ ہے کہ مدعی علیہ ایسا وجیہ آ دمی ہو کہ اپنے آپ کوشہر میں چھپانہیں سکتا تو ایسے آ دمی سے فیل لینے کی ضرورے نہیں ہے۔

الغت : خامل بخمل سے شتق ہے، گم نام ۔ وجیہ: وجہ سے شتق ہے، چہرہ والا، مراد ہے، قدروالا۔ خطیر: خطرہ سے شتق ہے۔ اتنازیادہ مال جودل میں کھئلتار ہے۔

ترجمه : ه پیرکفیل لینے کے لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ میرا گواہ شہر میں حاضر ہے،،اورا گرمدی نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے،یا میرا گواہ غائب ہے،تو مدعی علیہ سے فیل نہیں لیا جائے گا، کیونکہ فیل لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

تشریح: مدعی کیے کہ میرے پاس گواہ ہے، کیکن شہر میں ہے، اس کولا نے میں دیر لگے گی تب مدعی علیہ سے فیل لیا جائے گا، لیکن اگر کہے کہ میرے پاس گواہ ہی نہیں ہے، یا گواہ تو تھے کیکن وہ غائب ہو گئے، اب وہ مل بھی نہیں رہے ہیں تو اس صورت میں کفیل نہیں لیا جائے گا، کیونکہ فیل لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

قرجمه: (۷۰۱) پس اگراييا كرليا تو تھيك ہے ورن حكم دياجائے گااس كى تكرانى كرنے كا

قرجمه: الماكري كاحق ضائع نه بوجائد

**تشریح**: اگرمدی علیہ نے کفیل دے دیا تب تو ٹھیک ہے،اور کسی وجہ سے نہیں دے سکا تو مدی سے کہا جائے گا کہ مدعی علیہ کے پیچھے لگے رہو، تا کہاس کاحق ضائع نہ ہوجائے۔

ترجمه: (۷۰۷) لیکن اگر مدعی علیه مسافر ہوتو قاضی کی مجلس کی مقدار ہی اس کا پیچھا کیا جائے گا۔

ترجمه الدور الاسے جواستناء کیا گیاہے وہ دونوں اس کو کفیل دینے کے لئے کہاجائے گا۔اورالاسے جواستناء کیا گیاہے وہ دونوں امور کی طرف چھرا گیاہے۔اس لئے کہ قاضی کے بیٹھنے سے زیادہ کفیل لینا، یااس کے پیچھے لگار ہنے سے مسافر کوزیادہ نقصان

بِهِ بِـمَـنُـعِهِ عَنِ السَّفَرِ وَلَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْمِقُدَارِ ظَاهِرًا، ٢ وَكَيُـفِيَّةُ الْمُلازَمَةِ نَذُكُرُهَا فِي كِتَابِ الْحَجُر إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

# ﴿ فَصُلُّ فِي كَيُفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِحُلافِ ﴾

( ٨٠ ك) قَالَ ( وَ الْيَهِ مِنُ بِاللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ دُونَ غَيْرِهِ ) لِ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ حَالِفًا فَلْيَحُلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرُ وَقَالَ عَلَيْكُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ أَشُرَكَ.

(٩٠٩) (وَقَدُيُوا كُذُ بِذِكُرِ أَوْصَافِهِ)

ہوگا ، کہاس کوسفر سے رو کے گا ،اور قاضی کے بیٹھنے کی مقدار میں ظاہری طور پرزیاد ہ نقصان نہیں ہے۔

**تشریح** : اگر پردیسی مسافر ہے تو تین دن تک فیل نہیں لیا جائے گا ،اور نہ تین دنوں تک اس کا پیچھا کیا جائے گا ، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سفرنہیں کریائے گا ، بلکہ قاضی کے بیٹھے رہنے تک ہی فیل لیا جائے گا ، یااس کا پیچھا کیا جائے گا۔

صاحب مداییفرماتے ہیں کہ،الا، سے دوباتوں کا استثناء ہے،ایک پیچپا کرنے کا۔اور دوسراکفیل لینے کا،یعنی قاضی کی مجلس تک ہی کفیل لیاجائے گا۔اور قاضی کی مجلس تک ہی اس کا پیچپا کیا جائے گا

ترجمه: ٢ اور پیچها کرنے کی کیفیت کا ذکر ہم کتاب الحجر میں کریں گے،ان شاءاللہ۔

# ﴿ فصل في كيفية اليمين ﴾

**قرجمه**: :( ۷۰۸ ) فتم الله كے ساتھ ہونہ كه اس كے علاوہ كے ساتھ \_

**تسر جمعه**: له حضور علیقته کے قول کی وجہ سے کہ جوتم میں سے تسم کھانا چاہے وہ اللہ کی تسم کھائے ، یا پھر چھوڑ دے۔اور حضور نے یہ بھی فر مایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کے ساتھ قتم کھائی اس نے شرک کیا۔

تشریح: دارالقضاء میں مرعی علیہ کوئس طرح قتم کھلائے اس کا طریقہ بتارہے ہیں،اللہ ہی کی قتم کھلائی جائے ،

لِ وَهُوَ التَّغُلِيظُ، ٢ وَذَلِكَ مِثُلُ قَوُلِهِ: قُلُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمِ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمَنِ الرَّحِيم، الَّذِي يَعُلَمُ مِنَ السِّرِّ وَالْخِفَاءِ مَا يَعُلَمُ مِنَ الْعَلانِيَةِ، مَا لِفُلان هَذَا عَلَيْك وَلَا قِبَلَك هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ. ٣ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّغُلِيظِ عَلَى هَذَا وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاطُ كَيُ لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، ﴿ وَالْقَاضِي بِالْخِيَارِ إِنَّ شَاءَ غَلَّظَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغَلِّظُ فَيَقُولُ: قُلُ بِاللَّهِ أَوْ وَاللَّهِ، وَقِيلَ: لَا يُغَلِّظُ عَلَى الْمَعُرُوفِ بِالصَّلاح

#### ترجمه: اس كوتغليظ ، كت بير -

**تشریح**:اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی مزید صفت بیان کر کے اللہ کی قسم میں تا کیداور تغلیظ پیدا کرے،اس کی گنجائش ہے وجه: اورصفات ذكركر كتاكيدكر ال كى دليل بيحديث ب-عن البواء بن عازب ان رسول الله عَلَيْكُ دعا ر جبلا من علماء اليهو د فقال انشدك بالذي انزل التوراة على موسى (ابن ماحة ثريف، باب بما يستحلف اهل الكتاب ص ٣٣٣ نمبر ٢٣١٧ / ابوداؤوشريف، باب الذي كيف يستحلف؟ ص ١٥ انمبر ٣٦٢٨) اس حديث ميس بالذي انزل التوراة على موسى كى صفات ذكركركے يہودكوشم كى تاكيدكى ہے۔

**نوٹ** : بیرجائز ہے کہ مخاطب جس چیز کی اہمیت رکھتا ہواللہ کی اسی صفت کو ذکر کر کے قسم کی تا کید کرے۔

ترجمه: ٢ مثلاكهلوائر والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والخفاء ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي دعاه وهو كذا و كذا و لا شيء منه\_

ت جمه: اس ذات کی تشم جسکے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ حاضراور غائب کا جانناوالا ہے ، وہی رحمٰن اور رحیم ہے ، جو پوشیدہ اور باطن کوعلانیہ اور ظاہر کی طرح جانتا ہے کہ فلاں شخص کا کوئی حق نہیں ہے اور تمہاری جانب سے جس مال کا دعوی کرتے ہوکوئی حی نہیں ہے،اوروہ مال اتنا تناہے، یاا تنامال نہیں ہے۔

تشريح: اوپرجوالفاظ ذكر كئان الفاظ كے ساتھ شم كھلائى جاسكتى ہے۔

ترجمه: ٣ قاضى كوية بھى حق ہے كمان الفاظ ہے كى كرے، اوراس كا بھى حق ہے كمان سے كھوزيادہ كرے، كيكن اس كا احتیاط کرے کی قتم دوبارہ نہ ہوجائے ،اس لئے کہا یک ہی بارقتم لینا جائز ہے۔

**نشر ہے**::اصل مقصود ہے مدعی علیہ ہے ایک بارنشم کھلا نا،وہ پوراہو گیا،اس کے بعدالفاظ میں کمی بیشی کرسکتا ہے۔

**نسر جممه**: سم قاضی کویه بھی اختیار ہے کہ جا ہے تغلیظ کرے جا ہے نہ کرے ،صرف اتنا کیے ، باللہ ، واللہ ، ، اور بعض حضرات نے فر مایا کہ جوآ دمی صلاح اور تقوی میں مشہور ہواس پر تغلیظ نہ کرے ،اور دوسروں پر تغلیظ کرے ،اور بعض حضرات نے فر مایا كەزيادە مال ہوتواس مىں تغليظ كرے،اورحقير مال ہوتواس ميں تغليظ نەكرے۔

وَيُغَلِّظُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُغَلِّظُ فِي الْخَطِيرِ مِنُ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ.

( • 1 ) قَالَ وَلَا يُسْتَحُلَفُ بِالطَّلاَقِ وَلَا بِالْعِتَاقِ لِ لِمَا رَوَيُنَا، ٢ وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا أَلَحَّ الْحَصُمُ سَا غَ لِلْقَاضِي أَنُ يَحُلِفَ بِذَلِكَ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَكَثُرَةِ الِامُتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلِفِ بِالطَّلاقِ. ( ال ) قَالَ ( وَيَسُتَحُلِفُ الْيَهُ و دِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ، وَالنَّصُرَانِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ الَّذِي اللَّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهُ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّه

(۱۱) قال (وَيَسُتحُلِفُ اليَّهُ و دِى بِاللهِ الذِى انزَل التوُرَاة عَلَى مُوسَى، وَالنصُرَانِيَّ بِاللهِ الذِى أَنْزَلَ التَّوُرَاة عَلَى مُوسَى، وَالنصُرَانِيَّ بِاللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوُرَاةَ أَنْزَلَ اللهِ الْذِي أَنْزَلَ التَّوُرَاةَ عَلَى عَيسَى ﴾ لِي لِقَولِهِ عَلَيْ اللهِ الذِي الْأَعُورِ: أَنْشُدُك بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوُرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالنَّصُرَانِيَّ نُبُوَّةَ عَلَى مُوسَى وَالنَّصُرَانِيَّ نُبُوَّةً عَلَى مُوسَى وَالنَّصُرَانِيَّ نُبُوَّةً

تشریح:: واضح ہے۔

ترجمه::(۱۰)فتم نه لی جائے طلاق کی اور آزاد کرنے گی۔ ترجمه: نا اس دلیل کی بنایر جوہم نے حدیث کی روایت کی۔

وجه: حدیث یہے۔ان بن عمر سمع رجلایقول لا والکعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغیر الله فانی سمعت رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله فقد كفر او اشرك (ترندى شریف، باب ماجاء فی ان من حلف بغیر الله فقد كفر او اشرك در ترندى شریف، باب ماجاء فی ان من حلف بغیر الله فقد الله کے علاوہ کے ساتھ میں ان شرک کی۔

تشريح: يول تم نه كلائ كاليانبين كيا توميري بيوى كوطلاق يامير اغلام آزاد

**946**: اوپر حدیث آئی کہ اللہ کے علاوہ کی تیم نہ کھائے یا اللہ کی تیم کھائے یا چپ رہے۔ اس لئے طلاق اور عماق کی بھی قیم نہ کھلائے۔ ترجمه : ۲ بعض حضرات نے فرمایا کہ مدعی علیہ نے زیادہ مبالغہ کیا تو قاضی کے لئے گنجائش ہے کہ طلاق کی قیم کھلائے، کیونکہ اللہ کی قیم کھانے سے کم پرواہ کرتے ہیں، اور طلاق کی قیم کھانے سے زیادہ رکتے ہیں۔

تشريح: واضح ہے۔

ترجمه : (۱۱۷) یہودی سے تنم لی جائے اس اللہ کی تنم جس نے حضرت موسی علیہ السلام پر تورات نازل کی۔اورعیسائی کو اس اللہ کی تنم جس نے حضرت عیسی علیہ السلام پر انجیل نازل کی۔

ترجمه الحضور کول کی وجہ ہے، ابن صور یا الاعور کوآپ نے اس طرح تسم دی ، اس اللہ کی تسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسی علیہ السلام پر تورات اتارا، کہ تبہاری کتاب میں زنا کا حکم یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت کا اعتقادر کھتے ہیں اس لئے ان دونوں تو موں کوان کی نبوت کا اعتقادر کھتے ہیں ، اور نصر ان حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کا اعتقادر کھتے ہیں اس لئے ان دونوں تو موں کوان کی اس کتاب کے ساتھ تسم دی جائے جوانے نبی پراتاری گئی ہے

تشریح : جوآ دمی جس چیز کااعتقا در کھتا ہے اللہ کی اسی صفت کے ساتھ قتم دی جاسکتی ہے۔ جیسے یہود کی بیاعتقا در کھتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام برحضرت موسی علیہ السلام بر

عِيسَى - عَلَيُهِمَا السَّلَامُ - فَيُغَلِّظُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذِكُرِ الْمُنزَّلِ عَلَى نَبِيَّه (٢ ا ٤)(وَ) يُحُلِفُ الْمَحَوْسِيُ بِاللَّهِ الَّذِى خَلَقَ النَّارَ) لِ وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ فِى الْأَصُلِ . ٢ وَيُرُوكَ عَنُ أَبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحُلِفُ أَحَدًا إِلَّا بِاللَّهِ خَالِصًا . وَذَكَرَ الْخَصَّافُ آنَّهُ لَا يَسْتَحُلِفُ عَيْرَ اللَّهِ خَالِصًا . وَذَكَرَ الْخَصَّافُ آنَّهُ لَا يَسْتَحُلِفُ عَيْرَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَايِخِنَا لِلَّنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى تَعُظِيمُهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعَظَّمَ، بِخِلَافِ الْكِتَابَيْنِ لِلَّنَّ كُتُبَ اللَّهِ مُعَظَّمَةُ اللهِ مُعَظَّمَةُ اللهِ اللَّهِ مَعَظَّمَةُ اللهِ عَالَى اللَّهِ مُعَظَّمَةً اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُعَظَّمَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهُ المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

تورات نازل کی۔

التوراة على موسى (ابن الجهشريف، باب بما يستخلف اهل الكتاب ٢٣٣٧ من علماء اليهود فقال انشدك بالذى انزل التوراة على موسى (ابن الجهشريف، باب بما يستخلف اهل الكتاب ٢٣٣٧ من ٢٣١٧ ابوداؤد شريف، باب الذى كيف يستخلف؟ ٢٣٥٥ انمبر ٢٨٢٧) (٢) دوسرى حديث يهب عن عكومة ان النبي عَلَيْكِ قال له يعنى لابن صوريا اذكر كم بالله الذى نجاكم من آل فرعون واقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى وانزل عليكم التوراة على موسى اتجدون في كتابكم الرجم؟ قال ذكرتنى بعظيم ولا يسعنى ان اكذبك (ابوداؤد شريف، باب الذمي كف يستخلف؟ ص ١٥ انمبر ٣٦٢١) اس حديث مين هم كه يهودي كوس طرح قتم د اوراس بر قياس كر كيسائي اورمين كوشم د ير-كيونك عيسائي حضرت عيسى عليه السلام پرانجيل اثر في كاعتفادر كتريس.

ترجمه: (۱۲) اور جُوس كوسم كلائ كا،اس خداك سم جس في آك بيداكيا-

ترجمه: امام مُرُّ نے كتاب الاصل [مبسوط] ميں اسى طرح ذكركيا-

تشریح: مجوی چونکہ آگی پوجاکرتے ہیں، اس لئے اس طرح ذکر کرے گاکہ جس خدانے آگ و پیدا کیا اس خدا کی شم کھا تا ہوں۔ ترجمه : ۲۱ مام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے کہ ہرایک کو صرف اللہ کی شم کھلائے گا، اور خصاف نے نے ذکر کیا ہے کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کو صرف اللہ کی قشم کھلائے گا، ہمارے بعض مشائخ نے اس کو اختیار کیا ہے، اس لئے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آگ کا ذکر کرنے میں اس کی تعظیم ہے، اور آگ کی تعظیم کرنا مناسب نہیں ہے، بخلاف اہل کتاب کی آئی ہے کہ کھلائی جاسکتی ہے، آگونکہ اللہ کی کتاب کی تو عظمت ہے۔

تشریح: الله کے ساتھ کی صفت کو بڑھانے کے بارے میں دونظریہ ہیں۔[ا] امام ابو صنیفہ گی ایک روایت یہ ہے کہ ہر ایک کو صرف الله کی شم کھلائی جائے ،اس کے ساتھ کسی صفت کا اضافہ نہ کیا جائے۔[۲] حضرت خصاف کا نظریہ ہے کہ یہودی اور نصرانی کو شم کھلاتے وقت اس کی کتاب کا اضافہ کیا جا ساتھ اس کے الله کا کتاب ہیں اور اس کی عظمت ہے، اس لئے الله کا حاصافہ کیا جا سے ، خاص کے نام کے ساتھ اس کا اضافہ نہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری چیزوں کی عظمت نہیں ہے، اس لئے اس کا اضافہ نہ کیا جائے ، خاص طور پرآگ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور چیزی عظمت ٹھیک نہیں ہے، اس لئے مجوسی کو شم کھلاتے وقت میں آگ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

(١٣٧) (وَالُوَثَنِيُّ لَا يَحُلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ ) لِ لِأَنَّ الْكَفَرَـةَ بِأَسُرِهِمُ يَعُتَقِدُونَ اللَّهَ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَئِنُ سَأَلْتَهُمُ مَنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (لقمان: 25)

(٣ ا ٤) قَالَ (وَلَا يَـحُلِفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمَ) لِي لَّانَّ الْقَاضِيَ لَا يَحُضُرُهَا، بَلُ هُوَ مَمُنُوعٌ عَنُ ذَلِكَ.

(١٥) قال (وَلا يَجِبُ تَغُلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسُلِمِ بِزَمَانِ وَلا مَكَانَ ) لِ إِنَّ الْمَقُصُودَ تَعُظِيمُ

ترجمه: (۱۳۷) اوربت پرست كوصرف الله كي قتم كھلائي جائے گي۔

ترجمه المال الم الم الله عقادتور كت بى بين، خود الله تعالى فرمايا ب-ولأن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله (آيت ٢٥، سورة لقمان ٣١)

ترجمه ::اگرآپ کفارسے پوچیں گے کہ زمین اورآ سان کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ بت پرست بھی صرف اللہ کی تیم کھلائی جائے گی۔

تشريح::واضح ہے۔

ترجمه: (۲۱۴) اورتسم ندری جائزان کوان کے عبادت خانوں میں۔

ترجمه نزل اس لئے كة قاضى الكے عبادت خانوں ميں نہيں جائے گا، بلكه اس كو وہاں جاناممنوع ہے۔

تشریح: یہودی کو یہودی کے عبادت خانے میں جا کراور عیسائی کوعیسائی کے عبادت خانے میں جا کریا مجوسی کو مجوسی کے عبادت خانے میں حاکوتی نے دیں۔ عبادت خانے میں حاکوتیم نیددیں۔

وجه: قاضی کے لئے ان لوگوں کے عبادت خانے میں جانا ممنوع ہاں لئے ان کے عبادت خانے میں جاکر کیسے تم دیں گے توجه: (۱۵) اور ضروری نہیں ہے تم کو پختہ کرنا مسلمان پرزمان اور مکان کے ساتھ۔

ترجمه نا اس کئے کہ مقصد یہ ہے کہ جس خدا کی قسم کھار ہا ہے اس کی تعظیم ہو،اوروہ زمان اور مکان کے ذکر کئے بغیر بھی حاصل ہے [اس کئے زمان اور مکان کو واجب کرنے میں حاصل ہے [اس کئے زمان اور مکان کو واجب کرنے میں قاضی پرحرج ہے،اس کئے کہ قاضی کو وہاں جانا پڑے گا،اور حرج مدفوع ہے [اس کئے زمان اور مکان کے ساتھ تا کید کرنے کی ضرورت نہیں ہے ]

تشریح: کسی جگه پرلے جاکرتشم دینایاکسی خاص وقت مثلا مسجد میں لیجا کرتشم دینا، یاعصر کے بعدتشم دینا تا کہتم میں تغلیظ ہوجائے بیضر وری نہیں ہے۔البتۃ ایسا کر بے تو بہتر ہے۔

**وجسہ**: (۱) قتم تواللہ کی دے دی تواب مسجد یا عصر کے وقت کی قید ضروری نہیں رہی ، کیونکہ قاضی کوعصر کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا ، یا مسجد میں قتم دے گا تو مسجد میں جانا پڑے گا جس سے قاضی کوحرج ہوگا اس لئے زمانے کے ساتھ ، یا مکان کے ساتھ موکد کر کے قتم دینا ضروری نہیں ہے۔ الُمُ قُسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِيجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي حَيُثُ يُكَلَّفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدُفُوعٌ.

(١٢) قَالَ (وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنُ هَذَا عَبُدَهُ بِأَلْفٍ فَجَحَدَ اسْتَحُلَفَ بِاللَّهِ مَا بَيُنَكُمَا بَيُعٌ قَائِمٌ فِيهِ ١٤) قَالَ (وَمَنِ النَّهِ مَا بَيُنَكُمَا بَيُعٌ قَائِمٌ فِيهِ ٢٠) وَيَسْتَحُلِفُ فِي الْغَصْبِ

البت ایسا کر نے بہتر ہے۔ (۱) چنا چنہ آپ کے منبر کے پاس سم دینے سے تغلیظ کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ سمع جابو بن عبد اللہ قال وسول الله علیہ اللہ علیہ من حلف بیمین آثمہ عند منبری هذا فلیتبؤ مقعدہ من النار ولو علی سواک الحصور (ابن الجیشریف، باب الیمین عند مقاطع الحقوق ص ۳۳۳ نمبر ۲۳۲۵ / ابوداؤدشریف، باب الجمین عند منبرالنبی عند منبری سے پتاچلا کہ مقام کے پاس سم کھلا کر تغلیظ کی جائے۔ (۲) اور زمانے کے ساتھ تغلیظ کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن ابسی هر بیر۔ قال قال دسول الله علیہ شلاقہ لا یکلمهم الله یوم القیامة رجل منع ابن السبیل فضل ماء عندہ، ورجل حلف علی سلعة بعد العصر یعنی کاذبا (ابوداؤدشریف، باب فی منع ابن السبیل فضل ماء عندہ، ورجل حلف علی سلعة بعد العصر یعنی کاذبا (ابوداؤدشریف، باب فی منع ابن السبیل فضل ماء عندہ، ورجل حلف علی ساعة بعد العصر یعنی کاذبا (ابوداؤدشریف، باب فی منع ابن السبیل فی الشراء والدیج ص ۱۳۱ نمبر ۲۲۰۷) اس حدیث میں ہے کہ عمر کے بعد شم کھائے جس سے معلوم ہوا کہ زمانے سے بھی ہم میں تغلیظ ہوتی ہے۔

ا خت بعظیم قسم به: جس کی قسم کھار ہاہے اس کی تعظیم ،اس سے مرا داللہ کی تعظیم ، کیونکہ اس کی قسم کھار ہاہے۔

تسرجمه از ۱۲۱) کسی نے دعوی کیا کہ خریدا ہے اس سے اس کے غلام کو ہزار کے بدلے میں، پس اس نے انکار کیا توقتم کھلائیں گے کہ خدا کی قتم میں نے ہیں بچا ہے۔ کھلائیں گے کہ خدا کی قتم تم دونوں کے در میان ابھی نیچ قائم نہیں ہے۔ اور یون تم نہیں کھلائیں گے کہ خدا کی قتم میں نے ہیں بچا ہے۔ قد جمہ لے یہ بہت ممکن ہے کہ پہلے بچا ہو پھر [اقالہ کر لیا ہو] نیچ توڑ دیا ہو]

**اصول** : حاصل کلام رفتم کھلائی جائے گی ، تا کہ توریہ نہ کرلے۔

تشریح: امام ابوحنیفه کے نزدیک قتم کھلانے کا بیاحتیاطی پہلوہے تا کہ شتری چکمادے کرنکل نہ جائے اور توریہ کر کے تسم نہ کھالے۔اس لئے یوں تسم دے گا کہ خدا کی قتم ابھی تم دونوں کے درمیان بچے قائم نہیں ہے۔

اس کے سم کھاسکتا ہے کہ پہلے بیچا ہولیکن بیج توڑ دی ہوتو ہے کہ سکتا ہے کہ میں نے ابھی تو نہیں بیچا میں نے تو بہت پہلے بیچا تھا اس کے سم کھاسکتا ہے کہ ابھی نہیں کھاسکتا ہے کہ ابھی نہیں کہ اس کے سم کھاسکتا ہے کہ ابھی نہیں کہ اس کے سم کھاسکتا ہے کہ ابھی نہیں کہ اس کے سم کھاسکتا ہے کہ اور نہیں کہ اور نہیں کھاسکتا ہے سکتا ہوں حاصل کلام پرشم کھلائیں گے۔ معاملات کرنے پرشم نہیں کھلائیں گے۔ معاملات کرنے پرشم نہیں کھلائیں گے۔ معاملات کی اور یوں شم کھلائی جائے گی ،اور یوں شم میں اور بیس کھلائی جائے گی ،اور یوں شم نہیں کھا ہے ،اس لئے کہ بھی الیا ہوتا ہے کہ غصب کرتا ہے ، پھر بہہ کر کے ، یا مغصوب چیز خرید کر کے خصب کو تا ہے ۔

بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيُك رَدَّهُ وَلَا يَحُلِفُ بِاللَّهِ مَا غَصَبُتُ ) لِأَنَّهُ قَدُ يَغُصِبُ ثُمَّ يَفُسَخُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ (اللَّهِ مَا يَسْتَحُ بَاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ قَدُ يَطُرَأُ عَلَيْهِ الْحُلُعُ (الاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّهُ قَدُ يَطُرَأُ عَلَيْهِ الْحُلُعُ

(۱۸) (وَفِى دَعُوَى الطَّلَاقِ بِاللَّهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْك السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرُت وَلَا يَسُتَحُلِفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَهَا) لِ لَانَّ النِّكَاحَ قَدُ يُجَدَّدُ بَعُدَ الْإِبَانَة

تشریح: یمکن ہے کہ پہلے غصب کیا تھا، بعد میں مالک نے مغصوب چیز کوغاصب کو ہبہ کردیا، اوروہ اس کا مالک بن گیا، اس لئے اب غصب نہیں رہا۔ دوسری صورت ہے ہے کہ مالک نے مغصوب چیز کوغاصب کے ہاتھ میں بچے دیا، جس کی وجہ سے غاصب اب اس چیز کا مالک بن گیا، اور اب غصب نہیں رہا۔ اب اس میں توریہ کرسکتا ہے کہ میں نے ابھی غصب نہیں کیا ہے۔ اس لئے یوں شم نہیں کھلائی جائے گی کہ میں نے غصب نہیں کیا، بلکہ یوں شم کھلائی جائے گی کی مید مال واپس لینے کا حقد ارنہیں ہے۔

ترجمه: (۱۷) اور نکاح میں قتم کھلائیں گے خدا کی قتم تم دونوں میں ابھی نکاح قائم نہیں ہے۔

قرجمه: ال ال ك كايسا موتا ب كذكاح موتاب، فيرضع كركاس كوتورد ياجا تاب

تشریح: نکاح کادعوی کیا۔عورت کہتی ہے کہ نکاح ہواہے اور مرداس کا انکار کرتا ہے۔عورت کے پاس گواہ ہیں ہے۔اب قسم کھلانا ہے تو یوں قسم کھلانا ہے۔ تو یوں قسم کھلائیں گے کہ میں نے نکاح نہیں کیا تھا۔

**وجه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ نکاح کے بعد خلع کرلیا ہوا ورتو ربیکر کے قتم کھا سکتا ہو کہ نکاح نہیں کیا ہے۔

افعت: تورید: ایک لفظ کے دومعنی ہوں ، ایک معنی عام ہوجس کو خاطب سمجھتا ہو، اور دوسرامعنی اتنامشہور نہ ہو، تم کھانے والا اسی دوسر معنی کولیکر قتم کھالے ، اس کو تورید ، کہتے ہیں ۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہیوی کے بارے میں ظالم بادشاہ سے کہا تھا کہ بید میری بہن ہے ، اور مراد بیلیا تھا کہ بیاسلامی بہن ہے ، اور بادشاہ نے بیس بھا کہ بید قبی بہن ہے ، بیتورید ہوا۔ توجعه : (۱۸) اور طلاق کے دعوی میں قتم کھائے گا کہ خدا کی قتم ابھی تم سے بائنہ ہیں ہوئی ہے ، اور اول قتم نہیں کھائے گا کہ خدا کی قتم ابھی تم سے بائنہ ہیں ہوئی ہے ، اور اول قتم نہیں کھائے گا کہ میں نے تم کو طلاق نہیں دی ہے۔

قرجمه: إ اس لئ كه طلاق كے بعددوبارہ نكاح كرسكتا ہے۔

ا صول : بیمسئله اس اصول پر ہے کہ جس طرح قتم کھانے میں مدعی کا نقصان ہواس طرح قتم نہیں کھلوائی جائے گی ، بلکہ جس طرح قتم کھانے میں مدعی کا نقصان نہ ہواس طرح کی قتم کھلوائی جائے گی۔

قشراج : یہاں سے ایک پیچیدہ مسکد بیان کررہے ہیں۔ایک ہے سیدھا کہددینا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے،اس کو کہتے ہیں سبب پرقتم کھلائی جائے گی۔لیکن اس سے سامنے والے کونقصان ہوجائے گا، کیونکہ ہوسکتا ہے طلاق دے کر پھر دوبارہ اس سے نکاح کرلیا ہوتو بیتم کھانے میں پچے ہے،اس کئے یوں قتم کھائے گا کہ بیٹورت مجھ

عَ فَيَ حُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِى هَذِهِ الْوُجُوهِ، لِأَنَّهُ لَوُ حَلَفَ عَلَى السَّبَبِ يَتَصَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا قَولُ أَبِى يُوسُفُ يَحُلِفُ فِى جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ إلَّا قَولُ أَبِى يُوسُفُ يَحُلِفُ فِى جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ إلَّا إِذَا عَرَّضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرُنَا فَحِينَئِذٍ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ. ٣ وَقِيلَ: يَنُظُرُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُدَّعَى إِذَا عَرَّضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرُنَا فَحِينَئِذٍ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ. ٣ وَقِيلَ: يَنُظُرُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ أَنْكُرَ الْحُكُم يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ هُو عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ الْحُكُم يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ هُو اللَّاصُلُ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرُتَفِعُ بِرَافِعِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ تَرُكُ النَّظُرِ فِى جَانِبِ الْمُدَّعِى فَحِينَئِذٍ

ے ابھی بائنہیں ہے۔اس کو کہتے ہیں حاصل کلام پر تیم کھانا۔امام ابوحنیفہ اُورامام محمد کے یہاں اسی پر تیم کھلائی جائے گ۔ تسر جسمہ : ۲ اس لئے ان تمام صورتوں میں حاصل کلام پر تیم کھلائے گا،اس لئے کہا گرسبب پر تیم کھلائے گا تو مدعی علیہ کونقصان ہوگا۔ بیامام ابوحنیفہ اورامام محمد کا قول ہے۔

تشهر الله بناو پر چارصور تیں گزریں [ بیج ،غصب ، نکاح ، اور طلاق ] ان چاروں صورتوں میں حاصل کلام پرتسم کھلائیں گے، تا کہ مدعی علیہ کونقصان نہ ہو، یا مدعی علیہ توریہ کر کے تسم نہ کھا سکے۔

ترجمه الم الولوسف من عقول برتوان تمام صورتوں میں سبب برقتم کھائے گا، مگر مدعی علیدان صورتوں میں تعریض کرے[یعنی تورید کرکے نی جائے] تواس وقت حاصل برقتم لی جائے گی۔

العنت : سبب: یہاں دوباتیں ہمجھنا ضروری ہیں، یہ دونوں منطقی محاور ہے ہیں۔[ا] بیچ کرنا، نکاح کرنا، نصب کرنا، یہ سبب ہے منطقی اعتبار سے اس کوسب کہتے ہیں۔[۲] اوران چیزوں کا برقر ارر ہنا، اس کوحاصل، کہتے ہیں۔ آگے انہیں دونوں الفاظ پر بحث ہوگی۔

تشریح : امام ابویوسفؓ کنز دیک معاطے کا جوسب ہے اس پرتسم لی جائے گی ، حاصل کلام پرتسم ہیں جائے گی الیکن الیکی صورت ہو کہ مدعی علیہ تو رہے کر کے نکل سکتا ہو، جس سے مدعی کو نقصان ہوگا تو اس وقت سبب پرقسم تھلوائی جائے گی۔ تسر جمعه :: ہم بعض حضرات نے بیفر مایا کہ بید دیکھا جائے گا کہ مدعی علیہ س کا انکار کرتا ہے تو سبب پرقسم تھلوائی جائے گی۔ اور اگر تھم کا انکار کرتا ہے تو حاصل کلام پرقسم تھلوائی جائے گی۔

**تشریح**::واضح ہے۔

ترجمه : ه اگرسبب کوتوڑ نے سے ٹوٹ سکتا ہوتو صاحبین کے یہاں حاصل اصل ہے ، ہاں اگر اس میں مدی کی رعایت نہیں ہورہی ہوتو اس وقت بالا جماع سبب پر قتم کھلوائی جائے گی ، اس کی مثال ہیہ کہ تین طلاق دی ہوئی عورت عدت گزار رہی تھی ، اور شوہر شافعی فد ہب کا تھا جو تین طلاق والی عورت کا نفقہ کا قائن نہیں تھا تو سبب پر قتم کھلوائی جائے گی ۔ ، یا پڑوی ہونے کی وجہ سے شفعہ کا دعوی کیا ، اور مشتری شفعہ کا اعتقاد نہیں رکھتا تھا [تو سبب پر قتم کھلائی جائے گی

يَحُلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجُمَاعِ، وَذَلِكَ مِثُل أَنُ تَدَّعِى مَبْتُوتَةٌ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ وَالزَّوُجُ مِمَّنُ لَا يَرَاهَا، أَوُ ادَّعَى شُفُعَةً بِالْجِوَارِ وَالْمُشْتَرِى لَا يَرَاهَا، لِأَنَّهُ لَوُ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصُدُقُ فِى يَمِينِهِ فِى مُعْتَقَدِهِ الثَّعْدُ فِى شُغْتَقَدِهِ فَى شُغْتَقَدِهِ النَّطُرُ فِى حَقِّ الْمُدَّعِى، لِي وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ فَالتَّحُلِيفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجُمَاعِ

تشریع :: دوشم کے معاطم ہیں[ا] ایک وہ جوتو ڑنے سے نہیں ٹوٹا، جیسے مسلمان غلام ایک مرتبہ آزاد ہوجائے تو پھروہ کبھی غلام نہیں بنتا، اس ہیں تو سبب پرتشم کھائے گا۔[۲] او پر کی چار چیزیں تو ڑنے سے ٹوٹ جاتی ہیں[ا] نیجا اقالہ سے ٹوٹ جاتی ہیں[ا] نیجا اقالہ سے ٹوٹ جاتی ہیں ہوئی چیز کو ہیہ کر دی تو غصب ٹوٹ جاتا ہے[۳] نکاح ضلع سے ٹوٹ جاتا ہے[۳] طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح کر لیے قطلاق ختم ہوجاتی ہے، اس لئے ان چاروں میں صاحبین کے یہاں حاصل کلام پر بی قتم کی جائے گی ہاں گرحاصل کلام پر بی قتم کی جائے گی ہاں گرام سل ہوئی میں ہوئی ہوتو پھر سبب پرقشم کی جائے گی ، اس کی ایک مثال دی ہے کہ عورت کو تین طلاق دی ، اور شوہر شافتی ند بہ کا ماننے والاتھا، جس میں سیہ ہے کہ تین طلاق والی کو نفقہ نہیں دیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے نمورت کے نفقہ کا قائل نہیں تھا اس لئے یہاں حاصل پر شم نمیں کی جائے گی ، یعنی پول قسم نہیں کھائے گا ، ہوئی کہ بیاں سبب پرقشم کھائے گا ، ہم کی رعایت نہیں ہے ، بلکہ یہاں سبب پرقشم کھائے گا ، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ دوسری مثال دی ہے کہ زید عمر کا پڑوی تھا ، زید نے عمر کے گھر پر شفعہ کا وی کیا ، ، اور عمر شفعہ کا وی نہیں ہے ۔ اب عمر کو یوں قسم کھلوائے کہ زید کوشن نہیں شافعی گا کہ جو تھیں ہیں ہوگی ، ، اس کیا ماننے والاتھا ، شافعی گا کہ جو کی کی میں ہی ہوئی ہیں ہے ۔ اب عمر کو یوں قسم کھلوائے کہ زید کوشن نہیں ہے ہے۔ آئی صورت میں مدی زید کی رعایت نہیں ہوگی ، اس لئے یہاں ساحب بیاں بھی سبب پرقسم کھلائی جائے گی کہ میں نے گھر نہیں ہی ہے ہے۔

ترجمه : ٢ اگرايساسب ہے جواٹھاديے سے نہيں اٹھتا ہوتو سب كنزد يكسبب رقتم كھلائى جائے گى ، جيسے مسلمان غلام آقا كے اور آزاد كردينے كادعوى ہو [توسبب رقتم كھلائى جائے گى ۔

تشریح: قاعدہ یہ کے کہ سلمان غلام ایک مرتبہ آزادہ وجائے تو پھر وہ غلام نہیں بنا، اور توڑنے سے نہیں ٹوٹنا ہے، اس لئے سب کے نزدیک سبب پرقتم کھلائی جائے گی ، یعنی یوں قتم کھلائی جائے گی کہ میں نے آزاد نہیں کیا۔ حاصل کلام پرقتم نہیں کھلائی جائے گی ، کہ وہ ابھی آزاد نہیں ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آزادہ و نے کے بعد مسلمان غلام دوبارہ غلام نہیں بن سکتا۔

لغت : لا برتفع برافع: کسی توڑنے والے سے وہ نہیں ٹوٹے ۔ مثلا کا فرغلام ہے، اگر وہ آزادہ وجائے ہیں پھر بھی وہ غلام بن سکتا ہے، مثلا وہ دارالحرب میں جاملے اور مسلمانوں کا دارالحرب پر قبضہ ہوجائے تو بیہ آزاد غلام دوبارہ غلام بن جائے گا تو یہاں توڑنے سے آزادگی ٹوٹ گئی۔ دوسری مثال ، یہ ہے کہ باندی آزادہ وئی ، لیکن بعد میں مرتد ہوکر دارالحرب چلی گئی ، اور مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا تو بیہ آزاد باندی دوبارہ باندی بن سکتا ہے، اور توڑنے سکتا ہے، اور توٹنکہ یہاں دوبارہ غلام اور باندی بن سکتا ہے، اور توڑنے سے ٹوٹ سکتا ہے، اس لئے حاصل کلام پرقتم کھلائی جائے گی ، یعنی آتا یوں قتم کھائے گا کہ بیا بھی آزاد نہیں ہے۔

(كَالُعَبُدِ الْمُسُلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعِتُقَ عَلَى مَوُلَاهُ، ﴾ بِخِلافِ الْآمَةِ وَالْعَبُدِ الْكَافِرِ) لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ الرِّقَّ عَلَيْهَا بِالرِّدَّةِ وَاللَّحَاقِ، وَلا يُكرِّرُ عَلَى الْعَبُدِ الْمُسُلِمِ.

(١٩) قَالَ: (وَمَنُ وَرِثَ عَبُدًا وَادَّعَاهُ آخَرُ يَسُتَحُلِفُ عَلَى عِلْمِهِ) لَ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُورِّثُ قَلا يَحُلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ. الْمُورِّثُ قَلا يَحُلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ.

(٢٠) (وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوُ اشْتَرَاهُ يَحُلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ) لِ لِوُجُودِ الْمُطُلَقِ لِلْيَمِينِ إذُ الشِّرَاءُ سَبَبٌ

قرجمه : کے بخلاف باندی ہو، یا کافر غلام ہوتوا گروہ مرتد ہوجائے ،اوردارالحرب چلاجائے توان پردوبارہ غلامیت آسکتی ہے [
اس کئے اس پرحاصل کلام پرتئم کی جائے گی ] اور مسلمان غلام پردوبارہ غلامیت نہیں آسکتی [ اس کئے اس پرسبب پرتئم کی جائے گی ]
تشسر بے :: باندی اور کافر غلام آزاد ہونے کے بعد، اگر دارالحرب چلے جائیں ،اوراس پرمسلمانوں کاغلبہ ہوجائے تو ہو وہارہ غلام باندی بن سکتے ہیں ،اس لئے ان کے آتا ہے بول قسم کھلائی جائے گی کہ بیآزاد نہیں ہیں، بول قسم نہیں کھلائی جائے گی کہ بیآزاد نہیں ہیں، بول قسم نہیں بن سکتا ،اس گی کہ ان کو میں نے آزاد نہیں کیا ۔اس کے برخلاف مسلمان غلام کوا کی مرتبہ آزاد کرنے کے بعد دوبارہ غلام نہیں بن سکتا ،اس لئے اس کے بارے میں اس کے آتا کوسب پرقسم کھلائی جائے گی ، یعنی میں نے اس کو آزاد نہیں کیا

نوٹ : بیسب صرف لفظی بحث ہے۔

قرجمه: (۱۹) زیدغلام کاوارث بنا، اور عمر نے دعوی کیا کہ بیغلام میراہے، توزید سے اپنے علم کے مطابق قسم کھلائی جائے گ۔ قرجمہ: اِس لئے کہ مرنے والے نے کیا کیا ہے وارث کواس کا علم نہیں ہے، اس لئے بقینی قسم نہیں لی جائے گ۔ اصول : قسم کھانے والے کوجس چیز کاعلم نہ ہواس پر نقینی قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس کواس کاعلم نہیں ہے۔

تشریح: مثلا خالد کا انتقال ہوا، زید کوخالد کا غلام وراثت میں ملا، اب عمر کہتا ہے کہ بیغلام میرا ہے، اب زید کو معلوم نہیں ہے کہ بیغلام خالد کی ملکت تھی یا نہیں، اور زید کو بیتنی طور پر بیہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بیغلام خالد کی ملکت تھی یا نہیں، اور زید کو بیتنی طور پر بیہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بیغلام زید ہی کی ملکت ہے یا نہیں، اس لئے اپنی ملکت ہونے پر زید بیتنی قتم نہیں کھائے گا

**وجه**: کیونکہ زید کوخالد کی ملکیت ہونے کا نیٹنی علم نہیں ہے۔ **لغت**: بتات: قطعی علم، نیٹنی علم۔

قرجمه: (۲۰) اگرزید کوکس نے به کیا، یازید نے اس کوخریداتو اپنی ملکیت یقنی ہونے پرسم کھائے گا۔

ترجمہ: اس لئے کہ مھانے کے لئے مطلق ملکیت موجود ہے، اس لئے کہ ملکیت حاصل کرنے کے لئے خرید ناموجود ہے۔ ایسے ہی ہیم کر نابھی ملکیت حاصل کرنے کے لئے ہے۔

ا صول : خریدنا اور ہبدیں کسی چیز کا پانا ما لک ہونے کے لئے کافی ہے، اس لئے اگر خریدا، یا ہبدیں کوئی چیز ملی تو یقینی طور پر یہ قتم کھا سکتا ہے کہ بیغلام میرا ہے۔

لِثُبُوتِ المِلْكِ وَضعًا وَكَذَا الهِبَةُ.

(٢١) قَالَ (وَمَـنُ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَافْتَدَى يَمِينَهُ أَوُ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشُرَةِ دَرَاهِمَ فَهُوَ جَائِزٌ) ل وَهُوَ مَاؤْثُورٌ عَنُ عُثُمَانَ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلُكَ الْيَمِينِ أَبَدًا) ِلَّانَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ.

تشریح: خریدنااور بہدمیں پاناما لک ہونے کے لئے یقنی سبب ہے،اس لئے اگر غلام کوخریدا، یا بہدمیں پایا توقتم کھا سکتا ہے کہ بیر میراغلام ہے۔

قرجمه: (211)زیدنے عمر پر دعوی کیا ،اور عمر نے قسم کا فدیددے دیا، یادس درہم دے کرصلح کر لی توبیجا کڑہے۔ قرجمه نے اور حضرت عثمان سے فدید دینا منقول ہے،اوراب زید کے لئے بیر ق نہیں ہے بھی اس پر شم کھلائے،اس لئے کہ زید کاحق ساقط ہوچاہے۔

**اصول** : قتم کا فدیدد به دیا مواور مدعی نے اس کو قبول کرلیا تواب مدعی کاحق ساقط موگیااس لئے اب دوبارہ قتم کھلانے کاحق نہیں رہے گا۔

تشریح: زیدنے مرپرغلام کا دعوی کیا، زید کے پاس گواہ نہیں تھااس لئے عمر سے تنم کھانے کے لئے کہا، عمر نے قسم کے بدلے دس درہم دیر صلح کرلی، یاقتم کا فدید دیا اور زیدنے اس کو قبول کرلیا تو اب زید کاحق ساقط ہو گیا، اس لئے اب دوبارہ قسم کھلانے کاحق نہیں رہا، حضرت عثمان ٹے فتسم کا فدید دیا تھا۔

وجه ::فریه والاضمون حضرت جبیر بن طعم کا مجھ ملاء وہ یہ ہے۔ (۱) عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه انه فدی یہ مین الله بعشرة آلاف در هم ثم قال ورب هذا المسجد ، و رب هذا القبر لو حلفت صادقا و ذالک انه شیء افت دیت به یمینی۔ (داقطنی ، کتاب الاقضیة والاحکام ، جرائع ، ۱۵۸ ، نمبر ۱۵۸ می اس قول صحابی میں ہے کہ انہوں نے اپنی قسم کے بدلے میں دس بزاردر ، م دے۔ (۲) بخاری شریف میں ایک لمی صدیث ہے ، جس کا نکڑا ہے ہے۔ و قد کانت هذیل خلعوا خلیعا ..... و قد رجل منهم من الشام فسألوه ان یقسم فافتدی یمینه منهم بالف در هم ۔ (بخاری شریف باب القسامة ، ص ۱۸۹ می بدلے میں الم مدیث میں ہے کہ ایک شخص نے ایک بزاردر ، م کے بدلے تم کا فدید ویا۔

## ﴿بَابُ التَّحَالُفِ﴾

(2٢٢) قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوُ الْعَتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدُرِ مِنُ الْمَبِيعِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِى أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا) [ لِأَنَّ

#### ﴿باب التحالف﴾

ضروری نوٹ: اس باب میں ایس صورت پیش کررہے ہیں، جن میں دونوں مدگی اور دونوں مدگی علیہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں پر شم، یا دونوں پر گواہ ہے۔اب جس کا گواہ زیادہ مضبوط ہوگا ،اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔اس باب میں یہی بیان کیا جائے گا۔

ترجمه: (۷۲۲) بائع اورمشتری نے اختلاف کیا بچے میں۔پس مشتری نے دعوی کیا ایک ثمن کا اور بالکے نے دعوی کیا اس سے زیادہ کا۔یا اعتراف کیا بائع نے مبیع کی ایک مقدار کا اور مشتری دعوی کرے اس سے زائد کا۔ اور دونوں میں سے ایک نے بینہ قائم کیا تو اس کے لئے اس کا فیصلہ ہوگا۔

قرجمه : اس لئے که دوسری جانب صرف دعوی ہے، اور ایک جانب گواہ ہے جواس سے زیادہ مضبوط ہے [اس لئے گواہ کی جانب فیصلہ ہوگا۔

تشریح : ید دونوں مسئلے اس اصول پر ہیں کہ یہاں بائع اور مشتری دونوں مدی بھی بن سکتے ہیں اور مدی علیہ بھی بن سکتے ہیں۔ چونکہ دونوں مدی ہیں اس لئے جو بھی بینہ قائم کرے گااس کے بینہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور دوسرے کو مدی علیہ قرار دیا جائے گا۔ مثلا مشتری دعوی کرتا ہے کہ دس درہم میں یہ بکری خریدی ہے اس لئے یہ بکری دے دوتو مشتری مدی ہوا اور بائع مدی علیہ ہوگیا۔ اس صورت میں مشتری کا بینہ قبول کرنا چاہئے اور بائع پرتشم ہوگی۔ لیکن بائع اس سے زیادہ کا دعوی کرتا ہے مثلا بارہ درہم کا دعوی کرتا ہے کہ جھے بارہ درہم ویں اور بکری لے جائیں۔ اس اعتبار سے بائع مدی ہوا اور مشتری مدی علیہ ہوگیا۔ اس لئے بائع کا بینہ قبول کرنا چاہئے ۔ اس لئے جو بھی بینہ پیش کرے گا اس کو مدی مان کراس کی گواہی قبول کر کے اس کے قسمیں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

دوسر مے مسئلے میں بائع دعوی کرتا ہے ایک متعین مقدار نیج کا مثلا بائع کہتا ہے کہ دس درہم میں دس کیلو گیہوں بیچا ہوں۔اس لئے دس درہم دواور دس کیلو گیہوں بیچا ہوں۔اس لئے دس درہم دواور دس کیلو گیہوں کے بینہ کا اعتبار ہونا چاہئے۔اور مشتری اس سے زیادہ مبیع کا دعوی کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ دس درہم میں بارہ کیلو گیہوں کی بات ہوئی تھی۔اس اعتبار سے مشتری مدعی ہوا اور بائع مدعی علیہ ہوا۔اس لئے مشتری کے بینہ کو قبول کرنا جائے۔

وجه :(۱)ان دونوں مسلوں میں دونوں مرعی اور دونوں مرعی علیہ بن سکتے ہیں اس لئے جوبھی بینہ قائم کرے گااس کے بینہ کو قبول کر کے اس کے جات کے ساتھ عن جدہ ان قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ (۲) حدیث گزر چکی ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان

فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ مُجَرَّدَ الدَّعُوَى وَالْبَيِّنَةُ أَقُوَى مِنْهَا

(٢٢٣) رَوَإِنُ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا بَيِّنَةً كَانَتُ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى) لَ لِلَّنَّ الْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ وَلَا تَعَارُضَ فِي الزِّيَادَةِ

(٢٢٢) (وَلَوُ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي الشَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوُلَى فِي الشَّمَنِ وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِى أَوْلَى فِي الشَّمَنِ وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِى أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ) لِ نَظَرًا إلَى زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ .

(2۲۵) (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَّنَةٌ قِيلَ لِلْمُشْتَرِى إِمَّا أَنْ تَرُضَى بِالشَّمَنِ الَّذِى الَّهَا أَنْ تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا الْجَعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخُنَا الْبَيُعَ، وَقِيلَ لِلْبَائِعِ إِمَّا أَنْ تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخَنَا الْبَيْعَ) لِ إِلَّا فَصُودَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ، وَهَذِا جِهَةٌ فِيهِ لِلَّنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرُضَيَانِ بِالْفَسُخِ

النب عَلَيْ المدى واليمين على المدى عليه، البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (ترفدى شريف، باب ماجاء في ال البينة على المدى واليمين على المدى واليمين على المدى عليه، به ٢٣٩ ، نمبر ١٣٣١) اس حديث مين ہے كه مدى پر گواه اور مدى عليه پر قتم ہے۔

ترجمه: (٢٣٧) پس اگر دونوں ميں سے ہرايك نے بينة قائم كيا توزيا د قى ثابت كر ديا تواس ميں كوئى تعارض نہيں ہے۔

ترجمه: إلى الله كه گواه ثابت كرنے كے لئے ہوتا ہے، اور گواه كے ذرايع ذياده ثابت كر ديا تواس ميں كوئى تعارض نہيں ہے۔

تشریح : چونكه ان مسلوں ميں دونوں مدى اور دونوں مدى عليه بيں اس لئے دونوں بينة قائم كرسكتے ہيں۔ اب دونوں نے بينة قائم كرديا توكس كے بينة كوتر جي ديں گے۔ تو فرماتے ہيں كہ جس كا بينة زيادتى كوثابت كرتا ہووہ اصل ميں زيادتى كا مدى ہے اور دوسرااس كا انكار كرتا ہے اس لئے وہ مشكر اور مدى عليه ہے۔ اس لئے زيادتى كوثابت كرنے والے كے بينة كو قبول كركے فيصلہ كريں گے۔ مثلاً پہلے مسئلے ميں بائع زيادہ ثمن كا دعوى كرتا ہے اس لئے اس كے گواہ مقبول ہوں گے۔ اور دوسر ہے سئلے ميں مشترى زيادہ نبي كا دعوى كرتا ہے اس كے گواہ مقبول ہوں گے۔ اور دوسر ہے سئلے ميں مشترى زيادہ نبي كا دعوى كرتا ہے اس كے گواہ مقبول ہوں گے۔ اور دوسر ہے سئلے ميں مشترى زيادہ نبي كا دعوى كرتا ہے اس كے گواہ مقبول ہوں گے۔ اور دوسر ہے سئلے ميں مشترى زيادہ نبي كا دعوى كرتا ہے اس كے گواہ مقبول ہوں گے۔

ترجمه : (۲۲۷) اگرشن اور بیج دونوں میں اختلاف ہوجائے توشن کے بارے میں بائع کی گواہی زیادہ بہتر ہے، اور مبیع کے بارے میں مشتری کی گواہی زیادہ بہتر ہے۔

ترجمه : اس لئے کہ وہی زیادہ کو ثابت کر رہاہے۔

تشریح : یہاں اصل قاعدہ یہ ہے کہ مدعی کون ہے ، اس کی گواہی کا اعتبار ہے ، یہاں ثمن کے بارے میں بائع مدعی ہے اس لئے اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا ، اور مبیع کے بارے میں مشتری مدعی ہے اس لئے اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا۔

ترجمه : (2۲۵) پس اگردونوں میں سے کسی کے لئے بینہ نہ ہوتو مشتری سے کہا جائے گا کہ یاراضی ہوجائے اس قیمت پرجس کا بائع دعوی کرتا ہے ور نہ تو ہم ہی فنخ کردیں گے۔اور بائع سے کہا جائے گایا مان لے اس بات کوجس کا مشتری دعوی کرتا ہے مبیع میں سے ور نہ تو ہم ہی فنخ کردیں گے۔

ترجمه : إ اس لَنَ كه جهر عوضم كرنامقصود ب،اورية جهر اب الناسك الوضم بى كرنا جائج البهي موتا

فَإِذَا عَلِمَا بِهِ يَتَرَاضَيَان.

### (٢٢) (فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا استَحُلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعُوَى الْآخَرِ)

ہے کہ دونوں فننخ کرنے پر راضی نہیں ہوتے ، پس جب اس کومعلوم ہوتا ہے کہ اس کوفننخ کر دے گا تو موجود ہ صورت پر راضی ہو جاتے ہیں۔

تشریح: اگردونوں میں سے کسی کے پاس بیننہیں ہے تو حاکم پہلے مسئلے میں مشتری سے کہا کہ یا توبائع جتنا کہتا ہے مثلا بارہ درہم کا دعوی ہے توبارہ درہم کو مان لواور بکری لے لوور نہ رہے فنخ کردیں گے۔

وجه : (۱) یاس کے کہا تا کہ ہوسکتا ہے کہ فتخ کے ڈرسے مشتری مان لے اور بچا بی رکھے۔ اسی طرح دوسر مسکلے میں بارکیاو گیہوں کا تواس کو مان لواور بچا بی رکھوور نہ تو بچ باقی رکھوور نہ تو بچ کا دعوی کرتا ہے مثلا دس درہم میں بارکیاو گیہوں کا تواس کو مان لواور بچا بی رکھوور نہ تو بچ فتخ کردوں گا۔ (۲) قبال عبد الله فانی سمعت رسول الله علیہ یقول اذا اختلف البیعان و لیس بینهما بیننة فهو ما یقول رب السلعة او یتنارکان۔ (ابوداود شریف، باب اذاانتلف البیعان والمبیع تائم ، ص۲۰۵، نمبر ۲۵۲ میں اس حدیث میں ہے کہ سی کے پاس بینه نہ ہوتو بائع و کھے کے اس کو مان لو، یا بیع فتخ کردو۔

لغت: تسلم: بات مان لے سلیم کرلے۔

**قرجمہ**: (۲۲۷) پس اگر دونوں راضی نہ ہوں تو حاکم دونوں میں سے ہرایک سے تتم لے دوسرے کے دعوی پر۔

ا صدول : بیمسئلها س اصول پر ہے کہ ، یہاں صلب بیچ میں اختلاف ہے ، اس لئے بائع اور مشتری دونوں مدعی بھی ہے ، اور دونوں منکر بھی ہے اس لئے بینہ نہ ہونے کی شکل میں دونوں سے قتم لی جائے گ

دوسرا اصول بیمسکهاس اصول پرہے کہ بیچ موجود ہو، اور بائع اور مشتری میں اصل بیج میں اختلاف ہوجائے، اور کسی کے پاس گواہ نہ ہوتو دونوں کوشم کھلا کیں گے، اور دونوں شم کھالیس تو بیچ توڑ دی جائے گی، اور اس کے آگے تول تا بعی ہے، جس میں ہے کہ بیچ موجود ہوتو دونوں کوشم کھلا کر بیچ توڑ دی جائے گی

وجه : (۱) چونکه دونوں مرعی ہیں، اور مرعی علیہ بھی ہیں اور مرعی کے پاس بینہیں ہے اس لئے دونوں کودوسر ہے کے دعوی پر فتم کھلا کیں گے۔ اور چونکه دونوں کوشم کھلا یا اور کوئی ترجیح کی چیز نہیں ہے اور نہ بیر سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان آ دھے آ دھے کا فیصلہ کردیں۔ اس لئے آخری صورت بیہ ہے کہ بیچ کوشخ کردیا جائے (۲)۔ سالت حسادا عن رجل اشتری سلعة فاختلف اوقد هلکت السلعة ، قال بینة البائع ، اویمین المشتری ، فان کانت السلعة بعینها استحلفا ورد البیع ۔ (مصنف عبد الرزاق، کتاب البیع عن البیعان بختلفان، ج۸، ص۲۵۲، نمبر ۱۵۱۸ اس قول تابعی میں ہے کہ اگرا ختلاف ہوا ہوا ورسامان قائم ہوتو دونوں شم کھا کیں گے، اور نیچ ردہ وجائے گ

(m) حدیث میں ہے کہ دونوں کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں قتم کھا کیں۔عن ابسی ہریرة ان رجلین اختصما فی متاع الی النبی

ل وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبُلَ الْقَبُضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِى زِيَادَةَ الشَّمَنِ وَالْمُشْتَرِى يُنْكِرُهُ، وَالْمُشْتَرِى يَدَّعِى وَبُوبَ تَسُلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا نَقَدَ وَالْبَائِعَ يُنْكِرُهُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ يُنْكِرُهُ، وَالْمُشْتَرِى يَنْكِرُهُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكِرٌ فَيَحُلِفُ ٢٠ فَأَمَّا بَعُدَ الْقَبُضِ فَمُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِى لَا يَدَّعِى شَيْئًا لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَالِمٌ لَهُ فَيَحُلِفُ ٢٠ فَا اللَّمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عَلَيْكِ لِيس لواحد منهما بينة فقال النبى عَلَيْكِ استهما على اليمين ماكان احبا ذلك او كرها. (ابوداؤد شريف، باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بيئة ص١٥٣، نمبر ٣٦١٦ ١٠ ابن ماجه شريف، باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بيئة ص٣٣٣، نمبر ٢٣٢٦) اس حديث معلوم مواكد دنوں مرعى اور مرعى عليه موں اور دونوں كياس بينه نه موتو دونوں تسم كھائيں گے۔

ترجمه : مبیع پر قبضه کرنے سے پہلے دونوں جانب سے تیم کھانا قیاس کے مطابق ہے، اس لئے کہ بائع زیادہ ممن کا مطالبہ کرتا ہے اور بائع مطالبہ کرتا ہے اور مشتری مبیع مانگ رہا ہے، اور بائع اس کا انکار کرتا ہے، اس کے دونوں کوشم کھلوائی جائے گی۔

تشریح: مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع بھی مدی ہے اور مشتری مکر ہے، اور مشتری بھی مدی ہے اور بائع مکر ہے، کیونکہ بائع زیادہ نمن مانگتا ہے، اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے اس لئے وہ منکر ہوا۔ اور مشتری ویوی کرتا ہے کہ اس قم میں مجھے ہی دواور بائع اس کا انکار کرتا ہے، اس اعتبار سے بائع منکر ہوا، اس لئے دونوں منکر ہیں، اس لئے گواہ نہ ہونے کی صورت میں دونوں کوشم کھلائی جائے گ۔

ترجمه : یک کین مبیع پر قبضے کے بعد تو دونوں کوشم کھلانا قیاس کے خلاف ہے، اس لئے کہ شتری اب کسی چیز کا دیوی نہیں کرتا ہے ، اس لئے کہ مبیع اس کوشیح سالم مل گئی ہے، اس لئے اب صرف بائع کا دیوی نمن کے ذیادتی کے سلسلے میں باقی رہا، اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے، اس لئے کہ دونوں کوشم کھلانا تیا ہے کہ دونوں کوشم کھلانا تیا ہے کہ دونوں کوشم کھلانا ہے ہے کہ بائع اور مشتری دونوں اختلاف کریں، اور مبیع بعدیہ موجود ہوتو دونوں قسم کھا کیں اور مبیع واپس کردیں۔

تشریح: مشتری نے بیچ پر قبضہ کرلیا تواب اس کا کوئی دعوی نہیں رہا، اس لئے اب بائع منکر نہیں رہا، بلکہ صرف بائع مدی رہا، دونوں جانب سے منکر رہا، دونوں کوشم خیاں گئے دونوں کوشم خیاں گئے اس کے اس کے اس سے مندونوں کوشم کھلانے کا حکم ہے اس کئے اس صورت میں دونوں کوشم کھلائیں گے۔

وجه : (۱) صاحب بدايكا قول تا بحى ال طرح به سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة فاختلفا و قد هلكت السلعة ، قال بينة البائع ، او يمين المشترى ، فان كانت السلعة بعينها استحلفا و رد البيع ـ ( هلكت السلعة ، قال بينة البائع ، او يمين المشترى ، فان كانت السلعة بعينها استحلفا و رد البيع ـ ( مصنف عبرالرزاق ، كتاب البيعان تختلفان ، ح ٨ ، ٣ / ٢٥ / ٢٥ / ١٥ / ١٥ عن ابن سيرين قال اذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا فان حلفا رد البيع ، وان نكل احدهما و حلف الآخر فهو للذى

قَوُلُهُ عَلَيْكُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَان وَالسِّلُعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرَادًا.

(٧٢٤) قَالَ (وَيَبْتَدِءُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِى) لِ وَهَـذَا قَولُ مُحَمَّدٍ وَأَبِى يُوسُفَ آخِرًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ أَبِى حَنِيفَةٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِى أَشَدُّهُمَا إِنْكَارًا لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ

حلف، و ان نکلارد البیع ۔ (مصنف عبدالرزاق، کتاب البیوع، باب البیعان بختلفان، ج۸، ۲۵۲۰، نمبر ۱۵۱۸) ان دونوں اقوال تابعی میں ہے کہ اگراختلاف ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ورسامان قائم ہوتو دونوں قتم کھائیں گے، اور بیچ رد ہوجائے گی۔
نوٹ: اس قول تابعی میں یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں قتمیں کھائیں ۔ لیکن یہ قول تابعی حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مدعی پر گواہ ہے اور مدعی علیہ پرقتم ہے، یہاں دونوں پرقتم لازم ہور ہاہے، اس لئے قول تابعی حدیث کے خلاف ہے، کیا خلاف ہے، چیدہ بھی ہے۔ کہ مدعی پر گواہ ہے اور مدعی علیہ پرقتم ہے، یہاں دونوں پرقتم لازم ہور ہاہے، اس لئے قول تابعی حدیث کے خلاف ہے، چیدہ بھی آر ہی ہیں

(۳) بیره دیث بھی اس کی تائید میں ہے ۔عن ابی هو یوق ان رجلین اختصما فی متاع الی النبی علی النبی علی النبی علی المین او احد منه ما کان احبا ذلک او کوها. (ابوداؤدشریف، بالرجلین یوعیان منه فقال النبی علی المین ما کان احبا ذلک او کوها. (ابوداؤدشریف، بالرجلین یوعیان شیئا ولیس بینهما بینة ص۱۵۳۸ ، نمبر ۲۳۲۹ مراین ماجه شریف، باب الرجلان یوعیان السلعة ولیس بینهما بینة ص۱۵۳۳ ، نمبر ۲۳۲۹ )، اس حدیث میں ہے کہ دونوں قتم کھانے پرقرعد والیں جس سے استدلال کیاجا سکتا ہے کہ دونوں قتم کھائیں۔

**قرجمه** :(۷۲۷)اور پہلے مشتری سے قسم کھلا کیں گے۔

قرجمه : با بیامام مُحرِّ، اورامام ابو یوسف کا آخری قول ہے، اورامام ابوحنیفہ گی ایک روایت ہے اوروہ می صحیح ہے، اس کئے کہ مشتری کا انکار شدید ہے، اس کئے کہ پہلے اس سے ثمن ما نگاجا تا ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس کے انکار کا فائدہ فوری ظاہر ہو گا، اوروہ بیہ ہے کہ اس پرثمن لازم ہوجائے گا۔ اوراگر پہلے بالع کو سم کھلائیں تو جب تک مشتری ثمن نہ دے مبیع سوپنے کا مطالبہ موخر ہوجائے گا۔ [اس کئے پہلے مشتری سے سم کھلاؤ۔

تشسریے : امام محراً ورامام ابو یوسف گی آخری روایت ، اور امام ابو حنیف گی ایک روایت بید ہے کہ جب بالع اور مشتری دونوں کو سم کھلا نا ہے تو مشتری کو پہلے سم کھلا ؤ۔

وجه : اس کی دووجہ ہیں۔(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے مشتری سے ثمن کا مطالبہ کیا جاتا ہے،اس کے بعد بائع کو مبیع دینے کے لئے کہا جاتا ہے، تو چونکہ مشتری سے پہلے مطالبہ ہے اس لئے مشتری ہی کو پہلے شم کھلائی جائے گی۔(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ مشتری کو پہلے شم کھلائیں گے تو اس کے انکار پر فور ااس پر ثمن لازم ہوگا۔اور بائع کو شم کھلائیں گے تو اس کے انکار پر اس پر بیج سپر دکر نے کا اس پر بیج سپر دکر نالازم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعدوہ ثمن کا مطالبہ کرےگا، مشتری ٹوشم کھلانے سے ثمن کا مطالبہ جلدی ہو مطالبہ کیا جائے گا۔تو چونکہ بائع کو شم کھلانے سے بیج مائلے کا مطالبہ جلدی ہو گا،اس لئے بھی مشتری کو پہلے شم کھلائی جائے گی۔

النُّكُولِ وَهُوَ إِلْزَامُ الشَّمَنِ، وَلُو بُدِءَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسُلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى زَمَانِ اسُتِيفَاءِ الشَّمَنِ. \* وَكَانَ أَبُو يُوسُفُ يَعُولُ أَوَّلًا: يَبُدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوُلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ خَصَّهُ بِالذِّكُرِ، وَأَقَلُّ فَائِدَتِهِ التَّقُدِيمُ.

(2۲۸) (وَإِنْ كَانَ بَيْعُ عَيُنٍ بِعَيْنٍ أَوُ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ بَدَأَ الْقَاضِى بِيَمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ) لِاسْتِوَائِهِمَا ﴿ وَصِفَةُ الْمُسْتَرِى بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ) ٢ قَالَ فِي الْيَهِ مِن السَّةِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ) ٢ قَالَ فِي

لغت: یتعجل فائدة النکول:قشم سے انکار کرنے کا فائدہ جلدی ہوگا، کہ مشتری پرجلدی سے ثمن لازم ہوجائے گا۔

ترجمه : ٢ اورامام ابویوسف پیلے فرماتے تھے کہ پہلے بائع قتم کھائے گا اس لئے کہ حضور نے فرمایا کہ بائع اور مشتری اختلاف کر سے تول کا اعتبار ہوگا، پس حضور نے خاص طور پر بائع کا ذکر کیا [اس لئے اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ بائع کو پہلے قتم کھلائی جائے گی ]

تشریح : امام ابویوسف پہلے بائع کواس لئے سم کھلانے کے قائل ہیں کہ حدیث میں بائع کوسم کھلانے کا ذکر ہے۔ اس لئے اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ بائع کوسم کھلانے میں مقدم کرو۔

وجه: حدیث یہ ہے۔ (۳) عن ابن مسعود قال قال رسول الله عَلَیْ اذااختلف البیعان و لا شهادة بینهما است حلف البائع ثم کان المبتاع بالخیار ان شاء اخذو ان شاء ترک ر (دارقطنی، باب البیوع، ج ثالث، ص ۱۵، نمبر ۱۸۳۱) اس حدیث میں کہ بینہ نہ ہوتو بالع تعمیم کھائے گا۔ اس لئے امام ابولوسٹ کے یہاں بائع پہلے تم کھائے گا۔ تحرجم دی نیج میں چیز کی بیج عین چیز کے ساتھ ہو، یا ثمن کی بیج شمن کے ساتھ ہو، تو قاضی جسکو چاہے پہلے تسم کھلائے، کیونکہ دونوں برابر درج میں ہیں۔

تشریح: مثلا گیہوں کی بیع جو کے ساتھ ہوتو دونوں عینی چیز ہیں، یا سونے کی بیع چاندی کے ساتھ ہوتو دونوں ثمن ہیں،اور دونوں بائع ہیں اور دونوں مشتری ہیں اس لئے قاضی جس کو چاہے پہلے تتم کھلائے،اور جس کو چاہے بعد میں قتم کھلائے۔ کیونکہ دونوں برابر درجے میں ہیں۔

ترجمه : اورتسم کھلانے کاطریقہ یہ ہے کہ۔ بائع قسم کھائے، خداکی قسم میں نے ایک ہزار میں نہیں بیچا ہے، اور مشتری قسم کھائے۔ خداکی قسم میں نے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے۔

تشریح: فتم کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف فی کا ذکر کرے، اور دوسراطریقہ یہ ہے کہ فی اورا ثبات دونوں کا ذکر کرے، مبسوط میں پیطریقہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف فی کا ذکر کرے، اثبات کا ذکر نہ بھی کرے تب بھی کا فی ہے، اور بائع یوں کے ۔خدا کی فتم میں نے دو ہزار میں نہیں بچا ہے۔ اور مشتری یوں فتم کھائے۔ خدا کی فتم میں نے دو ہزار میں نہیں خریدا ہے۔ اس کے اثبات کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔

ترجمه : ع زيادات مين بيه كم بالع يول فتم كهائ خداك فتم ايك بزار مين نهين بيجاب، بلكددو بزار مين بيجاب اور مشترى

الزِّيَا دَاتِ: يَحُلِفُ بِاللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلُفٍ وَلَقَدُ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ، يَحُلِفُ الْمُشْتَرِى بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَلَقَدُ النَّهُ عَلَى النَّفُي لِآنَ الْآلَيْمَانَ عَلَى اشْتَرَاهُ بِأَلُفٍ يُضْمَنُ الْإِثْبَاتُ إِلَى النَّفُي تَأْكِيدًا، ٣ وَالْآصَحُ الِاقْتِصَارُ عَلَى النَّفُي لِآنَ الْآيُمَانَ عَلَى اشْتَرَاهُ بِأَلُفٍ يُطَنِّمُ وَلا عَلِمْتُمُ لَهُ قَاتِلا. ذَلِكَ وُضِعَتُ، دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْقَسَامَةِ. بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُمُ وَلا عَلِمْتُمُ لَهُ قَاتِلا.

(٢٩) قَالَ (فَإِنْ حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) لِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفُسِ التَّحَالُفِ

یوں شم کھائے۔خدا کی شم دو ہزار میں نہیں خریدا ہے ، بلکہ ایک ہزار میں خریدا ہے، تاکید کے لئے اثبات کوفی کے ساتھ ملائے گا۔ تشسر می**ج** : امام مُحدُّکی کتاب زیادات میں بیشم کھلانے کا طریقہ یہ کھھا ہے کہ اثبات اور فی دونوں کوشم کھانے میں ملائے گا، اور اس کی شکل او پر گزرگی۔

ترجمه : ۳ صحیح بات بیه به که تم میں صرف فی پراکتفاء کرے گا۔ کیونکہ قسامہ کی حدیث میں اسی طرح کی قتم ہے۔خدا کی قتم نئتم نے قبل کیا اور نئتم قاتل کو جانتے ہو۔

تشريح: قسامه ميں جوشم كھلانے كاطريقہ ہاں ميں صرف نفى كے ساتھ شم ہے، اس ميں اثبات كوئييں ملايا گيا ہے، اس كئے صرف نفى كے ساتھ شم كھالينا كافى ہے۔ لئے صرف نفى كے ساتھ شم كھالينا كافى ہے۔

العفت السيخت المسيم محلا مين مقتول برا ہوا ہوا وراس كے قاتل كاعلم نہ ہوتواس محلے كے پچاس آ دميوں سے تسم لی جائے گی ، كه نہ ہم نے قبل كيا ہےا در نہ ہم اس كے قاتل كو جانتے ہيں ، اس كوتسامہ كی تسم ، كہتے ہيں ۔

ترجمه : (۲۹) اگردونوں نے شم کھالی تو قاضی تیے کو فنخ کردے گا۔

**خشر بیج** :بائع اورمشتری دونوں کے پاس بینہ ہیں تھا، دونوں کوشم کھانے کے لئے کہا کیکن دونوں نے شم کھانے سےا نکار کر دیا تواب قاضی کسی ایک کی جانب فیصلنہ ہیں کرسکتا،اس لئے اب وہ بھے کوفنخ کردےگا۔

ترجمه : اِ قاضی کاباضابط فنخ کرنااس بات پردلالت کرتا ہے کہ صرف قتم کھانے سے بیچ فنخ نہیں ہوگی آبلکہ قاضی کو فنخ کرنا پڑے گا اس کی وجہ بیہ ہے کہ قتم نہ کھانے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی کا دعوی ثابت نہیں ہوااس لئے بیچ مجہول باتی رہا اس لئے جھگڑا ختم کرنے کے لئے قاضی اس کو ختم کردے گا۔

تشریح: متن میں ہے کہ تحالف کے بعد قاضی ہی فنخ کرے،اس کا مطلب یہ نکلا کہ صرف قسم سے انکار کرنے سے ہی فنخ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد قاضی کے فنخ کرنے سے بیع فنخ ہوگی۔

وجعه : بیج فنخ کرنے کی دووجہ بیان کررہے ہیں[ا]ایک وجہ بیہے کہ جب دونوں نے قتم کھالی تو جودعوی کرر ہاتھاوہ ثابت

لِأَنَّهُ لَـمُ يَثُبُتُ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَبُقَى بَيْعُ مَجُهُولٍ فَيَفُسَخُهُ الْقَاضِي قَطُعًا لِلْمُنَازَعَةِ. ٢ أَوُ يُقَالُ إِذَا لَمُ يَثْبُتِ الْبَدَلُ يَبْقَى بَيْعًا بِلا بَدَلِ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلا بُدَّ مِنَ الْفَسُخ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

(٣٠) قَالَ: (وَإِنُ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعُوَى الْآخَرِ) لِ لِلَّانَّهُ جُعِلَ بَاذِلًا فَلَمُ يَبُقَ دَعُواهُ مُعَارِضًا لِدَعُوى الْآخَرِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِهِ .

(2٣١) قَالَ (وَإِنُ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوُ فِي شَرُطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الشَّمَنِ فَالا تَحَالُفَ

نہیں ہوا،اس لئے بع مجہول رہ گئی،اس لئے جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے قاضی بیع کوختم کردے گا۔

**نسر جمعہ**: ۲ یایوں کہا جائے کہ شم کھانے کی وجہ سے بدل ٹابت نہیں ہوئی،اس لئے بھے بغیر بدل کے باقی رہی،اور بھے بغیر بدل کے فاسد ہے،اور فاسد بھے کو فنخ کرنا ضروری ہے[اس لئے قاضی اس کو فنخ کردےگا]

تشریح: قاضی اس بیچ کوفنخ کردے اس کے لئے یہ دوسری وجہ ہے، کہ جب دونوں نے قتم کھالی تو مبیع کے بدلے میں مثمن ، اور ثمن کے بدلے میں مثمن ، اور ثمن کے بدلے میں ہوئی ، اس لئے بیچ بغیر بدل کے رہ گئی ، اور بیچ بغیر بدل کے فاسد ہوتی ہے، جس کو فنخ کردےگا۔

ترجمه : (۲۳۰) پس اگردونوں میں سے ایک قتم سے انکار کرے تو اس پردوسرے کا دعوی لازم ہوگا۔

تشریح : ایک نے سم کھانے ہے انکار کردیا تو اس کا مطلب میہوا کہ دوسرے کا دعوی سیجے ہے، اس لئے دوسرے کا دعوی لازم ہوجائے گا، اوراس کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

وجه : حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عسر بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیہ قال اذا ادعت السمراً قال اذا ادعت السمراً قال اذا ادعت السمراً قال اذا ادعت علی ذلک بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة السماهد وان نکل فنکوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه. (ابن الجهشریف، باب الرجل بحد الطلاق ص۲۹۲ نبر ۲۹۲۸ داراقطنی ، کتاب الوکالة ج رابع ص ۹۲ نبر ۲۹۵۸ اس حدیث میں ہے کوئم سے انکار کرنا دوسرے گواہ کے درج میں ہے دوراس سے مدعی کے دعوی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ترجمه : اس لئے کہ اس قتم کھانے سے انکار کرنا خوشی سے دے دینا قرار دیاجائے گا، اور اس کا دعوی دوسرے کے معارض نہیں رہا، اس لئے یوں سمجھاجائے گا کہ دوسرے کی بات ثابت ہے۔

العن : باذل: کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہے تو میری الیکن اب اللہ کے نام کی تشم کون کھا تا ہے، اس لئے چلو میں نے یہ چیز سامنے والے کود ریا۔ لزم القول بٹروتہ جنتم سے انکار کرنے والے نے دوسرے کی بات مان لی۔

تشریح: جس نے متم کھانے سے انکار کیا گویا کہ اس نے یوں کہا کہ یہ چیز میری ہے لیکن چلومیں اس کودے دیتا ہوں ، اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ انکار کرنے والے نے پہلے کا دعوی مان لیااس لئے اس کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا۔

ترجمه : (۲۳۱) اورا گردونوں نے اختلاف کیامت میں یا خیار شرط میں یا بعض قیمت وصول کرنے میں تو دونوں سے

# بَيْنَهُمَا) لِ لِأَنَّ هَـٰذَا اخْتِلافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْقُودِ بِهِ، فَأَشْبَهَ الِاخْتِلافَ فِي الْحَطِّ

فتتم ٰہیں لے جائے گی ، بات اس کی مانی جائے گی جو خیار شرط اور مدت کا اٹکار کرتا ہونتم کے ساتھ۔

ا صول : پیمسکداس اصول پر ہے کہ اگر اصل مین یا اصل مینے میں اختلاف ہوتو دونوں بائع اور مشتری دونوں مدعی ، اور دونوں مشکر ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کوشم کھلائی جاتی ہے ، لیکن اگر اصل مبیعے اور اصل ثمن میں اختلاف نہ ہو بلکہ مبیعے اور ثمن سے باہر اختلاف ہو ، میں اختلاف ہو ہو ہے ، اس لئے ایک آدمی مدعی ہے ، اور میں اختلاف ہو تھیں ہے ، اس لئے ایک آدمی مدعی ہے ، اور دوسرا منکر ہے ، اس لئے ایک آدمی مشکر کوشم کھلائی جائے گی۔

لغت:الاجل:مرت استيفاء:وفي سيمشتق ہے وصول كرنا تحالف: باب مفاعلہ سے ہے دونوں طرف سے تسم لينا۔

تشریح : یہاں تین اختلاف بیان کررہے ہیں[ا] پہلااختلاف یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ثمن دینے کے لئے مدت لی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ثمن دینے کے لئے مدت نہیں لی ہے۔

[۲] دوسرااختلاف یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ خیار شرط لی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ خیار شرط نہیں لی ہے۔

[۳] تیسرااختلاف بیہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ کچھٹمن وصول کیا ہے،اور دوسرا کہتا ہے کہ کل ثمن وصول کیا ہے،توان تینوں صورتوں میں بائع اور مشتری دونوں کوشتم نہیں کھلائی جائے گی ، جو مدت کا انکار کرتا ہے، یا خیار شرط کا انکار کرتا ہے، یا جوبعض ثمن کے وصول کرنے کا انکار کرتا ہے وہ مشکر ہے صرف اسی کوشتم کھلائی جائے گی۔

وجه : (۱) کیونکه یہاں دونوں مکر نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مکر ہے۔ (۲) حدیث میں ہے۔ کتب الی ابن عباس ان رسول الله قضی بالیمین علی المدعی علیه (ابوداو دشریف، باب الیمین علی المدعی علیه (ابوداو دشریف، باب الیمین علی المدعی علیه کالمدعی علیه (ابوداو دشریف، باب الیمین علی المدعی علیه پرتسم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
فی ان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ صربہ الم میں ہے کہ مدعی علیہ پرتسم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
(۳) اس حدیث میں بھی ہے۔ عن ابی هریوة عن النبی علیہ النبی علیہ الم بالیمین من انکو، الا فی المقسامة ۔ (دارقطنی، کتاب الحدود والدیات وغیرة، جسم، ص۱۱ منبر ۱۹۹۰) اس حدیث میں ہے کہ جود وی کرے اس پر گواہ پیش کرنا ضروری ہے، اور جوانکار کرے اس پر گواہ نہ ہوتو قسم کھانا ضروری ہے (۲) اس قول تا بعی میں بھی ہے۔

عن شریح انه قال فصل الخطاب الشاهدان علی المدعی و الیمین علی من انکور (مصنف عبدالرزاق، باب البیعان تخلفان وعلی من، ج۸، ۲۷۲، نمبر ۱۵۱۹) اس قول تا بعی میں ہے که مدعی پردوگواه ہیں، اور منکر پرفتم ہے اب البیعان تخلفان وعلی من، جگرہ الفاق میں اور شرح میں ہیں ہے کہ مدعی کے کم کرنے میں، یا معاف کرنے میں اس کئے کہ بیا ختلاف میں اور شن میں نہیں ہوتو ایسا ہوگیا کئن کے کم کرنے میں، یا معاف کرنے میں

اختلاف ہو،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بینہ بھی ہوتب بھی ہیچ کے عقد میں خلل نہیں ہوتا ہے۔

تشریح: دونوں کوشم نہ کھلانے کی بیروجہ ہے۔ کہ مدت اور خیار شرط، اور بعض ثمن کو وصول کرنے کی بات نہ بھی ہوتو تب بھی بیچ ہوجاتی ہے، اس لئے صلب عقد میں اختلاف نہیں ہوااس لئے دونوں منکر نہیں ہوئے، اور بیا ختلاف ایسا ہو گیا کہ ثمن معاف وَالْإِبُرَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ بِانْعِدَامِهِ لَا يَخْتَلُّ مَا بِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ، ٢ بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي وَصُفِ الشَّمَنِ أَوَجِنُسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جِرَيَانِ التَّحَالُفِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَرُجِعُ إلَى أَوْجَنُسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جِرَيَانِ التَّحَالُفِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَرُجِعُ إلَى نَفُسِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الثَّمَنَ دَيُنٌ وَهُو يُعُرَفُ بِالْوَصُفِ، ٣ وَلا كَذَلِكَ الْأَجَلُ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِوَصُفِ؛ اللهَ تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ مَوْجُودٌ بَعُدَ مُضِيِّهِ.

(٢٣٢) (وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَن يُنكِرُ الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ ) لِ إِلَّانَّهُ مَا يَثُبُتَانِ بِعَارِضِ الشَّرُطِ

کرنے، یااس کوکم کرنے میں اختلاف ہوا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ثمن کم کرنے، یااس کومعاف کرنے میں اختلاف ہوجائے تو ایک آ دمی منکر بنیا ہے، دونوں نہیں،اسی طرح یہاں ایک آ دمی منکر بنے گا،اوراس کوشیم کھلائی جائے گی، دونوں کونہیں۔

**لسغت** : معقودعلیه: جس پرعقد ہوا ہو، یعنی پیع \_معقو د به: جس کے ذریعیہ عقد ہوا ہو، یعنی ثمن \_ حط: کم کرنا۔ابراء: بری کر دینا،معاف کر دینا یکنل :خلل واقع ہونا \_قوام العقد :اصل عقد \_

ترجمه : ٢ اس كے برخلاف اگر ثمن كى صفت ميں، يااس كى جنس ميں اختلاف ہوجائے تووہ فتم كھانے كے معاملے ميں مثمن كى مقدار ميں اختلاف كى طرح ہے، اس لئے كہ ينفس ثمن كى طرف لوٹنا ہے، اس لئے كہ ثمن ادھار ہوتواس كى صفت سے ہى ثمن كى مقدار كا پنة چلتا ہے ۔

تشریح: ثمن کی صفت میں اختلاف ہوجائے ، مثلا ایک کے کہ کھر ادرہم پر بیج طے ہوئی تھی ، اور دوسرا کے کہ کھوٹا درہم پر بات طے ہوئی تھی ، تو اس مین دونوں منکر بنیں گے ، کیونکہ صلب عقد میں اختلاف ہوگیا۔ اسی طرح ثمن کی جنس میں اختلاف ہوگیا ، مثلا ایک کے کہ درہم پر بیج ہوئی تھی ، اور دوسرا کے کہ دینار پر بیج ہوئی تھی تو یہ اصل عقد میں اختلاف ہے اس لئے دونوں منکر بنیں گے۔ کے کہ درہم پر بیج کہ ثمن کی صفت ، یا ثمن کی جنس یہ نیس ٹمن ہے ، کیونکہ ثمن ادھار ہوتو صفت سے ہی ثمن کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمن کی صفت ، یا ثمن کی جنس یہ نیس اختلاف ہوا اس لئے دونوں منکر بنیں گے۔

ترجمه: س لیکن مرت کامعاملہ ایسانہیں ہے،اس کئے کہ وہ صفت کے درج میں نہیں ہے،،کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ مدت گزرجائے پھر بھی ثمن باقی رہتی ہے۔

تشریح : متن میں جومت کے بارے میں بات آئی تواس کے بارے میں بتارہے ہیں کہ مدت ممن کی صفت کے درجے میں نہیں ہے، اور وہ اصل عقد میں شامل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مدت گزرجائے پھر بھی مشتری پر ثمن باقی رہتا ہے، اس لئے مدت کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو دونوں کو منکر قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف ایک منکر ہوگا۔ اور ایک ہی سے قسم لی جائے گی۔ توجہ عنی اختلاف ہوجائے اور تم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی جواختیار لینے کا انکار کرتا ہو، یامت لینے کا انکار کرتا ہو ، یامت لینے کا انکار کرتا ہو الی عارضی چیز کو ثابت کررہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ سے دونوں شرط والی عارضی چیز کو ثابت کررہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ سے دونوں شرط والی عارضی چیز کو ثابت کررہے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ سے کہ ساتھ اس کی بات مانی جائے گی جو عوارض کا انکار کرتا ہو

وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَوَارِضِ.

(٣٣٧) قَالَ: (فَإِنُ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا لَمُ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَّ وَالْقَوُلُ قَولُ المُّسَافِعِيُّ، وَلَمُشْتَرِى . وَقَالَ مُحَمَّذً: يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ) لِ وَهُوَ قَوُلُ الشَّافِعِيُّ،

تشریح : ایک آدمی کہتا ہے کہ بچ میں خیار شرط لی گئ تھی ، یا کہتا ہے کہ بچ میں تا خیر کر کے شن دینے کی مدت لی گئ تھی ، دوسرا اس کا افکار کرتا ہے ، اور کہتا ہے کہ نہیں جنار شرط نہیں لی گئ تھی ، یا تا خیر کر کے شن دینے کی بات نہیں ہوئی تھی ، اور مدی کے پاس اس کے لئے گواہ نہیں ہے ، تو اس کی بات مانی جائے گی جو خیار شرط ، اور مدت لینے کا افکار کرتا ہے

وجه ، يهال صلب نج مين اختلاف نهيں ہے، بلكه عارضى چيز مين اختلاف ہے، كيونكه ميج اور ثمن بيصلب نج مين ، اور خيارشرطكا لينا، يا تا خير كے ساتھ ثمن دينا، بيعارضى چيز بين، صلب بج نهيں بين، اس لئے ان عارضى چيز وں كا جوا تكاركرتا ہے، ، اور مدى كي ياس گوا و نهيں ہو، تو منكركى ہى بات قسم كے ساتھ مانى جائے گى (۲) دعن عدو بين شعيب عن ابيه عن جده ان المنبعى عليات قال في خطبته البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (تر فرى شريف، باب ماجاء فى ان البينة على المدى واليمين على المدى واليمين على المدى واليمين على المدى عليه سر ۲۲۷ نهر ۱۳۲۲) اس حديث مين قسيم كرديا ہے كو مدى پر بينه ہوگا اور مدى عليه پرقسم ہوگى

ترجمه : (۲۳۳) اگر مبیع ہلاک ہوگئی چردونوں میں ثمن میں اختلاف کیا تو امام ابوصنیفہ اُورامام ابویوسف کے نزدیک شم نہیں کھلائیں گے۔اور ثمن کے بارے میں مشتری کی بات مان لی جائے گی۔اورامام محمد نے فرمایا کہ دونوں شمیں کھائیں گے اور بچ ہلاک شدہ کی قیمت پر فنخ ہوگی۔

ترجمه : يهى رائ امام شافعي كى بھى ہے

**اصول**: بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ بیچ کے ہلاک ہونے کے بعد دونوں مدعی ، اور دونوں منکر نہیں رہے

دوسرااصول میہ ہے کہ تابعی کے قول میں ہے کہ بیچ کے ہلاک کے بعدا ختلاف ہوا ہوتو صرف مشتری پرفتم لازم ہے، دونوں پر فتم نہیں ہے۔

وہ تول تا بھی یہ ہے۔ سألت حمادا عن رجل اشتری سلعة فاختلفا و قد هلکت السلعة ، قال بینة البائع ، او یہ مین المشتری (مصنف عبرالرزاق، کتاب البیوع، باب البیعان یختلفان، ج۸، ۲۵۲۰، نمبر ۱۵۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ بچ ہلاک ہوگئ ہوتو بائع پر گواہ ہے، اور مشتری پرقتم ہے

تشریح: مشتری نے بیچ پر قبضہ کرلیا اور اس کے پاس ہلاک ہوگئ اس کے بعد ثمن کے بارے میں اختلاف ہوا مثلا بالع کہتا ہے کہ بارہ درہم بکری کی قیمت بھی اور مشتری کہتا ہے کہ دس درہم تھی توشیخین کے زد یک گواہ نہ ہونے پر بالع اور مشتری دونوں کو تیم کھلا کہتنی قیمت وہ کہتا ہے لینی دس درہم ،اس کی بات مان لی جائے گی۔

٢ وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنُ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقُدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِعَيْبِ ٣. لَهُمَا أَنَّ كُلَّ

اوراما م محمدٌ گی رائے بیہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں قتم کھا ئیں گے، پھر بیغ کوفنخ کر دیں گے،اور جوہیع ہلاک ہوگئ ہے،اس کی بازار کی قیمت کیا ہے وہ قیمت مشتری واپس کرے گا،اور بائع وہ ثمن واپس کرے گا جواس نے مشتری سے لیاتھا

وجه - (۱)سألت حمادا عن رجل اشتری سلعة فاختلفا و قد هلکت السلعة ، قال بینة البائع ، او یمین السشتری ، ـ (مصنف عبدالرزاق، کتاب البیوع، باب البیعان یختلفان، ج۸،ص۲۵۲، نمبر ۱۵۱۸) اس قول تا بعی میں ہے کہ بیتے ہلاک ہو چکی ہوتو صرف مشتری شم کھائے گا (۲) دوسری وجہ یہ ہے بیتے ہلاک ہو چکی ہے، اس لئے اب دونوں مدی، اوردونوں منکز نہیں رہے، صرف مشتری منکر ہے، اس لئے صرف اسی پوشم ہے

(۳) اخبرنی من سمع ابر اهیم یقول: اذا اختلف البیعان و قد هلکت السلعة فالقول قول المشتری الا ان یجی البائع بینة و مصنف عبرالرزاق، کتاب البیعان یخلفان، ج۸،۳۷۲، نمبر ۱۵۱۸۹) اس قول تابعی میں ہے کہ بی ہوتو صرف مشتری قتم کھائے گا

ترجمه : ٢ اس قاعدے پر ہے (کہ صرف مشتری شم کھائیں گے) جبکہ مبیع مشتری کی ملکیت سے نکل چکی ہو، یاعیب کی وجہ سے مبیع کی حالت ایسی ہو چکی ہوکہ مشتری اس کو بائع کی طرف واپس نہیں کر سکتا ہو

تشریح: مثلامشتری نے بیج بیج دی، یا به به کردی جس کی وجہ سے اب مشتری بیج کو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا ہے، یا بیج میں ایساعیب پیدا ہوگیا ہے کہ اب بیج کو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا ہے، اس کے بعد ثمن کی مقدار میں اختلاف ہوا تو ان صور توں میں بھی اب صرف مشتری قتم کھائے گا، دونوں قتم نہیں کھائیں گے

ترجمه سی امام محمد، اورامام شافعی کی دلیل بیہ کہ بائع اور مشتری دونوں اس عقد کے علاوہ کا دعوی کررہے ہیں جس کا دوسرا آدمی دعوی کررہا ہے، اور گویا کہ دوسرااس کا انکار کررہا ہے، اوراس کا فائدہ بیہ ہے کہ جوزیادہ نمن کا دعوی کررہا ہے وہ دینا ہوگا، اس لئے دونوں قسمیں کھائیں، جیسے اگر مبیع ہلاک ہوجائے، اور نمن کی جنس ہی میں اختلاف ہوجائے تو دونوں قسمیں کھاتے ہیں۔

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ مقدار ثمن میں اختلاف بھی جنس ثمن میں اختلاف کی طرح صلب عقد میں اختلاف ہے تشکری جی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ دس درہم میں بکی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ درہم میں بکی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ درہ میں بکی ہے، توابیا ہوگیا کہ بائع اور مشتری دونوں الگ الگ دونوں کر رہے ہیں، اور دونوں دوسرے کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اس لئے دونوں مشکر بن بن گئے اس لئے دونوں پر تسم ہے، جیسے دونوں ثمن کی جنس میں اختلاف کرتے تو چونکہ بیصلب عقد میں اختلاف ہوجا تا تو دونوں مشکر بن جاتے، اس طرح یہاں مقدار ثمن میں اختلاف کیا تو یہ بھی صلب عقد میں اختلاف کی طرح ہے، اس لئے دونوں مشکر بن جائیں گے اور اس کوشم کھلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بالئع قسم کھانے سے انکار کر دیتو مشتری کوزیا دہ شمن نہیں دینا پڑے گا

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ ام محر اور امام شافعی کے زویک میج ہلاک ہونے کے بعد شن کی مقدار میں بھی اختلاف ہوناجنس مثن میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا اختلف مثن میں اختلاف کی طرح صلب عقد میں اختلاف ہے (۲) ان کی دلیل قول تا بعی ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا اختلف

وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يَدَّعِى غَيُرَ الْعَقُدِ الَّذِى يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفُعَ زِيَادَةِ الشَّمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ؛ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنُسِ الشَّمَنِ بَعُدَ هَلاكِ السِّلُعَةِ، ﴿ وَلَابِي عَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّحَالُفَ بَعُدَ الْقَبُضِ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ لِما أَنَّهُ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِى مَا يَدَّعِيهِ وَقَدُ وَرَدَ الشَّرُعُ بِهِ فِي التَّحَالُفُ فِيه يُفُضِى إِلَى الْفَسُخِ، وَلا كَذَلِكَ بَعُدَ هَلاكِهَا لِارْتِفَاعِ الْعَقُدِ فَلَمُ عَلَى فِي السَّبَ بَعُدَ حُصُولِ الْمَقُصُودِ،

يَكُنُ فِي مَعْنَاهُ ﴿ وَلِاّنَهُ لَا يُبَالِي بِالِا خُتِلَافِ فِي السَّبَ بَعُدَ حُصُولِ الْمَقُصُودِ،

البائعان فی البیع حلفا جمیعا، فان حلفارد البیع و ان نکل احدهما و حلف الآخر فهو للذی حلف و ان نکل احدهما و حلف الآخر فهو للذی حلف و ان نکلارد البیعان تختلفان، ج۸، ۱۵۱۸، نمبر ۱۵۱۸۸) اس قول تابعی میں ہے کہ بین اختلاف ہوا ہوتو بائع اور مشتری دونوں شم کھائیں گے، اس میں بیذ کر نہیں ہے کہ سامان ہلاک ہونے کے بعد اختلاف ہوا ہو یا پہلے، اس کئے دونوں حالتوں میں بائع اور مشتری دونوں شمیں کھائیں گے۔

ترجمه : ۷ حضرت امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسٹ کی دلیل ہے کہ مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد بائع اور مشتری شم کھائیں ہے خلاف قیاس ہے، اس لئے کہ مشتری جس مبیع کا دعوی کرتا ہے وہ توضیح سالم مل چکی ہے، البتہ دونوں کوشم کھلانے کا جو معاملہ ہے وہ مبیع موجود ہوتو اس کی موجود گی میں شریعت یعنی قول تابعی میں ہے ہے کہ شم کھلائیں گے، اور اس کا فائدہ ہے کہ شم کھانے کے بعد بعظ ٹوٹ جائے گی، اور مبیع واپس ہوجائے گی، کیکن مبیع ہلاک ہونے کے بعد اب تو مبیع واپس ہوسکتی ہے، کیونکہ عقد ختم ہوگیا ہے، اس لئے مبیع کے ہلاک ہونے کے معنی میں نہیں ہے

تشریح: مصنف حضرت ابوصنیفہ، اورا مام ابو یوسف گی جانب سے بید کیل دے رہے ہیں، جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو اب بائع اور مشتری دونوں سے سم کھلا ناخلاف قیاس ہے، کین چونکہ شریعت، یعنی قول صحابی میں ہے کہ مبیع موجود ہوتو دونوں کوشم کھلا ئی جائے گی ، اس لئے خلاف قیاس ہونے باوجود قول صحابی ہونے کی وجہ سے شم کھلائی ، کیکن اب مبیع ہلاک ہو چکی ہے، اور اس کی صورت مبیع موجود ہونے کی صورت نہیں ہے، اس لئے دونوں کوشم نہیں کھلوائی جائے گی ، صرف مشتری سے قسم لی جائے گی ۔ دوسری وجہ بیے کہ بیچ ٹوٹ جائے گی ، اور مبیع ابھی موجود ہو تو دونوں کوشم کھلانے کا فائدہ یہ ہے کہ بیچ ٹوٹ جائے گی ، اور مبیع ابھی موجود ہو اپس ہوجائے گی ، کیکن اگر مبیع ہلاک ہوچکی ہے، تو بیچ ٹوٹ یہ بھی تب بھی مبیع بائع کی طرف واپس ہوجائے گی ، کیکن اگر مبیع ہلاک ہوچکی ہے، تو بیچ تو ٹرین بھی تب بھی مبیع بائع کی طرف واپس ہو یائے گی ، اس لئے دونوں کوشم کھلا کر بچ تو ٹرنے کا فائدہ نہیں ہے

ترجمه : ه اوردوسری وجہ یہ ہے کہ بیٹے کا مقصد تھا تصبیح سالم ہیٹے پر قبضہ وہ حاصل ہو گیا،اباس کے حاصل ہونے کے بعداس کا سبب کیا ہے اس میں اختلاف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے

تشریح: امام ابوصنیف گی جانب سے بیدوسرا جواب ہے، جواب کا حاصل بیہے کہ نیچ کرنے کا اصل مقصد بیتھا کہ مشتری کوشیح سالم بیچ مل جائے، قبضہ کرنے کے بعدوہ مل گئی، اور مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر مبیع اس کی ہوگئی، بیاور

ل وَإِنَّمَا يُرَاعَى مِنُ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْعَقُدُ، وَفَائِدَةُ دَفَعِ زِيَادَةِ الشَّمَنِ لَيُسَتُ مِنُ مُوجِبَاتِهِ ﴾ وَهَذَا إِذَا كَانَ الشَّمَنِ لَيُسَتُ مِنُ مُوجِبَاتِهِ ﴾ وَهَذَا كَانَ الشَّمَنُ دَيْنًا، فَإِنُ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ قَائِمٌ فَيُوفَّرُ فَائِدَةُ الْفَسُخِ مُ ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلَ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوُ قِيمَتَهُ إِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مِثُلٌ.

بات ہے کہ بیچ کے ہلاک ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر مشتری کی ہوئی ہے، بہر حال کسی بھی طریقے سے اس کی ہوئی ، کین ہوگئ اور مقصود حاصل ہو گیا، اس لئے اب بیا ختلاف ایسا ہو گیا کہ جنس ثمن میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مقدار ثمن میں اختلاف ہے، اس لئے دونوں شمنہیں کھائیں گے، بلکہ صرف مشتری قسم کھائے گا

ترجمه : ل صرف اس فائدے کا اعتبار ہے جوعقد کا تقاضہ ہے، اور مشتری پر جوزیادہ ثمن دینا ہوگا یہ عقد کی کا تقاضہ بیں ہے (پیفروی مسئلہ ہے، اس لئے دونوں قتم نہیں کھائیں گے، بلکہ صرف مشتری قتم کھائے گا)

تشریح: یہ جملہ بھی امام محمہ، اور امام شافعی گوجواب ہے، اس کا حاصل بیہ ہے کہ، انہوں نے کہاتھا کہ بائع اور مشتری دونوں کوشم کھلا نے کافائدہ بیہ ہے کہ بائع جوزیادہ بھن کا دعوی کررہا ہے، وہ اب مشتری کونہیں دینا پڑے گا، اس لئے دونوں کو شم کھلاؤ۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مشتری پر جوزیادہ بھن کا دعوی ہے وہ عقد بھے کا تقاضہ نہیں ہے، عقد بھے کا تقاضہ تو صرف اتنا تھا کہ بائع کو صرف طے شدہ بھن کا مطالبہ بیا عقد میں داخل نہیں ہے، یہ فروع ہے، اور قاعدہ بیہ کہ صلب عقد میں اختلاف ہوجائے تو دونوں کو شم کھلاتے ہیں، یہاں فروع میں اختلاف ہے اس لئے صرف مشتری کو قسم کھلائیں گے۔

لغت:موجباته بثمن کی زیادتی کامطالبه عقدیع کے من میں نہیں ہے ، یفروع میں سے ہے

ترجمہ : کے بیسارااختلاف اس وقت ہے جب کہ ایک جانب بیجے ہواور دوسری جانب ثمن درہم ،یادینار ہو،لیکن نیع میں دونوں ہی جانب بینی چیز لیعنی چیز لیعنی چیز لیعنی چیز لیعنی حیال ہونے کے باوجود بائع اور مشتری دونوں قسمیں کھائیں گے،اس لئے کہ ایک ہی جانب ہی جانب ہی ایک ہی جانب ہی ہوجائے گی۔

**اصول**: یہ مسئلہاس اصول پر ہے کہا کی جانب بھی مبیع موجود ہے تب بھی بائع ،اور مشتری دونوں قسمیں کھائیں گے تشسیر ہے: اوپر کااختلاف اس وقت تھا جبکہا یک جانب مبیع سامان ہے،اوراس کاثمن درہم ،یا دینار ہے،لیکن اگر دونوں

و بیاں ابھی چاول کے بدلے گیہوں خریدا ہے،اب گیہوں ہلاک ہو گیا،اس کے بعد ممن کی مقدار میں اختلاف ہوا ہے،تو یہاں ابھی چاہی ہیں ہوا ہے،اوروہ بھی ہیچ بن سکتا ہے،اس لئے یوں کہا جائے گا کہ ابھی بھی ہیجے ، مرحم میں سازمین فقیمد کی کید گی میع خوج کی میں میگی ہیں سکتا ہے،اس لئے یوں کہا جائے گا کہ ابھی بھی ہیں ہی

موجودہے،اس لئے دونوں قسمیں کھائیں گے،اور بیج ختم کردی جائے گ

ترجمه : ٨ پهرجومبيع ہلاک ہو چکی ہے اگراس کی مثل موجود، یعنی وہ مثلی چیز ہے، تووہ مثلی چیز دی جائے گی، اورا گروہ مثلی نہیں ہے، ذوا ۃ القیم ہے، یعنی اس کی قیمت لگانے والی چیز ہے تواس کی بازاری قیمت دلوائی جائے گ

تشریع باکروه مثلی ہے، مثلا دس ان علی میں ایک ہے مثلا دس ان میں ایک ہوگئی ہے، اگروہ مثلی ہے، مثلا دس

### (٢٣٣) قَالَ (وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبُدَيُنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَرُضَى

کلوگیہوں ہے،اوروہ ہلاک ہوا تھا تو اس کی مثل دوسرادس کلوگیہوں دلوایا جائے گا،لیکن اگروہ چیز مثلی نہیں ہے،مثلا چاول کے بدلے میں بکری خریدی تھی،تو بکری مثلی نہیں ہے، بلکہ ذوا ۃ القیم ہے، یعنی بکری ہلاک ہونے پر دوسری بکری لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی بازاری قیمت لازم ہوتی ہے،تو یہاں بھی بکری ہلاک ہونے پراس کی بازاری قیمت واپس دلوائی جائے گا۔

المنعت : دینا: درہم، اور دینارکو دین کہتے ہیں۔ عینا: درہم، دینار، روپیہ کے علاوہ کوعین کہتے ہیں، یعنی یہ عین چیز لازم ہوتی ہے۔ مثلی: اس چیز کے ہلاک ہونے پر، دس کلو گیہوں ہوتا لازم ہوتا دس کلو گیہوں کے ہلاک ہونے پر، دس کلو گیہوں ہوتا ہوتا ہے۔ ذوا قالقیم: جیسے بکری، کہاس کے ہلاک ہونے پراس قسم کی بکری لازم نہیں ہوتی، بلکہ اس بکری کی قیمت لازم ہوتی ہے، اس کئے اس کو، ذوا قالقیم، کہتے ہیں

**ترجمه** : (۲۳۴) اگر دوغلاموں میں سے ایک ہلاک ہوا پھر دونوں نے قیمت میں اختلاف کیا تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نز دیک دونوں فتم نہیں کھائیں گے لیکن اگر بائع اس بات پر راضی ہوجائے کہ جوغلام ہلاک ہو چکا ہے اس کا حصہ چھوڑ دیتو پھر دونوں فتم کھائیں گے

نسوف ؛او پرمسکه بیرتھا که پوری مبیع ہلاک ہوئی تھی، یہاں مسکه بیہ ہے کہ آدھی مبیع ہلاک ہوئی تواس میں ائمہ کی کیارا ئیں ہیں، ملاحظہ فرمائیں

اصبول: اس مسئے میں تین اصول ہیں۔ ا۔۔۔ امام ابوصنیفہ یکنز دیک دونوں غلام موجود ہوں تب بھی بائع اور مشتری دونوں کوشم کھلا نا خلاف قیاس ہوگا، اور دونوں کوشم نہیں دونوں کوشم نہیں کھلا نی خلاف قیاس ہوگا، اور دونوں کوشم نہیں کھلائی جائے گ

ا صول : امام مُحَدُّ كِنزد يك ييرها كه پورى مبيع بلاك ہوجائے تب بھى دونوں كوشم كھلا سكتے ہيں، يہاں ايك غلام، يعني آدهى مبيع بلاك ہوئى ہے اس لئے دونوں كوشم كھلائيں گے

**ا صےل** :امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک پوری مبیع ہلاک ہوئی ہوتو دونوں کوشم نہیں کھلائیں گے، یہاں آ دھی مبیع ، یعنی ایک غلام ہلاک ہوا ہے ،اس لئے بائع اور مشتری دونوں کوشم کھلا سکتے ہیں ، ہاں دونوں ہلاک ہو جاتے تواب بائع اور مشتری دونوں کوشم نہیں کھلائیں گے،صرف مشتری کوشم کھلائیں گے۔۔ان متینوں اصولوں کو یا در کھیں تب جاکر مسلا یہ بھے میں آئے گا

تشریعی بالغ نے دوغلام بیچاتھا، مشتری نے ان پر قبضہ کیا پھرا یک غلام ہلاک ہوگیا۔اس کے بعدان کی قیمت میں اختلاف ہوا۔ بالغ کہتا ہے کہ دونوں غلام دو ہزار میں بیچاتھا اور مشتری کہتا ہے کہ ایک ہزار میں بیچاتھا تو امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ دونوں کو قسمیں نہیں کھلائیں گے۔ کیونکہ وہی زیاتی مثن کا منکر ہے۔ ہاں جو غلام ہلاک ہو چکا ہے بالغ اس کے حصے کی قیمت کو چھوڑ دے اور ایسامحسوں ہوکہ جو زندہ غلام ہے وہی صرف مبیع ہے۔ ہلاک شدہ غلام گویا کہ بیچے نہیں ہے تب اس موجود غلام پر دونوں کو قسمیں کھلائیں گے۔ کیونکہ گویا کہ ابھی پوری مبیع موجود ہے

الْبَائِعُ أَنْ يَتُرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ مِنَ الشَّمَنِ. لَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْقَوْلُ قَوُلُ الْمُشْتَرِى مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبُدَ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيْمَةِ الْهَلاكِ ٢ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَحَالَفَ إِنَّ أَنُ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنُ يَأْخُذَ الْعَبُدَ الْحَيِّ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ . ٣ وَقَالَ يَتَحَالَفَ عِنْدَهُ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ) لِأَنَّ هَلاكَ كُلِّ السِّلْعَةِ لَا يَمُنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ) لِأَنَّ هَلاكَ كُلِّ السِّلْعَةِ لَا يَمُنَعُ التَّحَالُفَ عِنْدَهُ

وجہ: دونوں مبیع ، یعنی دونوں غلام موجود ہوتے تب بھی بائع اور مشتری دونوں کو سم کھلا ناخلاف قیاس تھا، یہ تو صرف قول صحابی کی وجہ سے قسم کے قائل ہو گئے تھے ، لیکن یہاں ایک غلام ہلاک ہو گیا ہے، یعنی آ دھی بیعے ہلاک ہو چکی ہے اس لئے دونوں کو شم نہیں کھلا ئیں گے، صرف مشتری کے دونوں کو شم کھا لئو اس کی بات مان کر جو بائع زیادہ شن ما نگ رہا تھا وہ مشتری سے ساقط ہوجائے گا اور اگر بائع ہلاک شدہ غلام کی قیمت کو چھوڑنے پر راضی ہوجائے تو اب صورت یہ ہوگی کہ موجودہ غلام ہی صرف مبیع ہے ، اور وہ موجود ہے تو گویا کہ پوری مبیع موجود ہے ، اس لئے اب قاعدے کے اعتبار سے دونوں سے شم کھلوا ئیں گے

ترجمه : إ جامع صغير مين بيه به كداما م ابو حنيفة كنزدي مشترى كى بات مانى جائى قتم كيماته ، بال اگر بائع بيه چا به جوزنده غلام به اس كودا پس لے لے ، اور جو ہلاك ، بو چكا به اس كى كوئى قيمت نه لے ، تو پھر دونوں كوشم دى جائے گ ۔

تشريح : جامع صغير كى عبارت كا مطلب بھى و ، ہى ہے ، جو متن ميں قد ورى كى عبارت كا مطلب ہے ، بس عبارت كا فرق ہم ، كه بائع ہلاك شده غلام كى قيمت نه لے تو گويا كه ايك ، بى غلام بكا ہے ، اور وہ موجود ہم اس لئے اب اس صورت ميں دونوں سے تتم لى جائے گ ، بلكه دونوں سے تتم لى جائے گ ، بلكه صرف مشترى سے تتم لى جائے گ ۔

ترجمه : ٢ امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ جوغلام زندہ ہے اس میں بائع اور مشتری دونوں تسم کھائیں گے،اور جوغلام ہلاک ہو چکا ہے اس میں بیع فنخ ہوجائے گی،اور جوغلام ہلاک ہواہے اس کی قیت کے بارے میں مشتری کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی اصول یہ ہے کہ آ دھی ہیچ ہلاک ہوئی ہوتب بھی دونوں قسم کھائیں گے۔

تشریح: یہاں آدھی ہمیتے ہلاک ہوگئ، اور آدھی ہمیتے موجود ہے، اس لئے امام ابو یوسف کے یہاں دونوں کے دوطریقے ہوں گے۔ ا۔ جو غلام موجود ہے اس میں دونوں سے تتم لی جائے گی، اور اس میں بھے توڑ دی جائے گی۔ ۲۔ اور جو غلام ہلاک ہو چکا ہے، چونکہ وہ ہمیتے موجود نہیں ہے، اس لئے اس میں بائع، اور مشتری دونوں سے تتم نہیں لی جائے گی، بلکہ صرف مشتری سے تتم کی جائے گی، اور وہ غلام کی جتنی قیت کہتا ہے اتنی ہی بائع کودی جائے گی

وجسه: انکے یہاں اصول گزر چکاہے کہ جوہیج موجود ہے اس میں دونوں سے تنم لی جائے گی ، اور جوہیج موجود نہیں ہے اس میں صرف مشتری سے قتم لی جائے گی ، کوری جائے گی ، کیونکہ زیادہ ثابت کرنے کے لئے میں صرف مشتری سے تنہیں ہے۔ بائع کے یاس بینہیں ہے۔

ترجمه : س ام مُحرِّ فرمایا که ایک غلام بلاک ہونے کے باوجود دونوں قسمیں کھائیں، اور جوغلام زندہ ہے اس کو بائع

فَهَلَاکُ الْبَعْضِ أَوْلَى. ٣ وَلِأَبِى يُوسُفَ أَنَّ امْتِنَاعَ التَّحَالُفِ لِلْهَلَاکِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِهِ . ٥ وَلَّابِى حَنِيفَةَ أَنَّ السَّلُعَةِ وَهِى السَّمِّ لِجَمِيعِ أَجُزَائِهَا فَلا تَبُقَى السِّلُعَةُ السَّلُعَةُ وَهِى السَّمِّ لِجَمِيعِ أَجُزَائِهَا فَلا تَبُقَى السِّلُعَةُ بِفُواتِ بَعْضِهَا ، ٢ وَلَأَنَّهُ لَا يُمُكِنُ التَّحَالُفُ فِى الْقَائِمِ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ حِصَّتِهِ مِنُ الثَّمَنِ فَلا بُدَّ مِنُ الْقَائِمِ الْعَالِي التَّعَالُفِ مَعَ الْجَهُلِ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ الْقَلِّمِ الْقَائِمِ الْيَ التَّحَالُفِ مَعَ الْجَهُلِ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ الْقَسْمَةِ عَلَى التَّيَمُّمِ وَهِى تُعْرَفُ بِالْحَرُزِ وَالظَّنِّ فَيُؤَدِّى إِلَى التَّحَالُفِ مَعَ الْجَهُلِ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ

کی طرف واپس کریں، اور جو ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیمت بائع کی طرف واپس کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری ہیج ہلاک ہوجائے تب بھی ان کے نزدیک دونوں سے سم لیناختم نہیں ہوتا، تو بعض ہیج ہلاک ہوجائے تو بدرجہ شم نہیں ہوگا۔

تشریح: پہلے اصول گزرچکا ہے کہ امام محکہ کے نزدیک تمام بیج ہلاک ہوجائے تب بھی دونوں سے سم لیناختم نہیں ہوگا، اور یہاں تو بعض بیج ، یعنی ایک ہی غلام ہلاک ہوا ہے اس لئے بدرجہ اولی سم لیناختم نہیں ہوگا، اس لئے بائع اور مشتری دونوں سے سم لی واحد میں اس کے بدرجہ اولی سم لیناختم نہیں ہوگا، اس لئے بائع اور مشتری دونوں سے سم لی جائے گی۔ اور دونوں سے سم لین کے بعد جو غلام موجود ہے وہ بائع کی طرف واپس ہوجائے گا، اور جو غلام ہلاک ہوگیا ہے، اس کی جائے گی حاور دونوں آگیا، کیونکہ قیمت گویا کہ غلام ہی ہے تیں جائع کی طرف واپس آگیا، کیونکہ قیمت گویا کہ غلام ہی ہے ہوگا۔

ترجمه عندار ہلاک ہوا ہے اس مقدار میں شم کھلانا ممنوع ہوگا۔

اس لئے جس مقدار ہلاک ہوا ہے اس مقدار میں شم کھلانا ممنوع ہوگا۔

تشریح : بیام مابویوسف کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہلاک ہوا ہے، اس لئے ایک ہی غلام میں دونوں سے شمنہیں لی جائے گی کہ کئی جوغلام موجود ہے اس میں دونوں سے شم لی جائے گی کہ کئی جوغلام موجود ہے اس میں دونوں سے شم لی جائے گی جائے گی ہیں ہونوں سے شم لینا خلاف قیاس ہے، اور پور میج کا نام ہیج توجہ موجود ہو پھر بھی دونوں سے شم لینا خلاف قیاس ہے، اور پور میج کا نام ہیج ہے، اور اگر بعض حصہ ہلاک ہوگیا تو اب ہونی باتی نہیں رہی ، اس لئے اب دونوں سے شم نہیں لی جائے گی۔

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل یہ ہے کہ، پوری مبیع موجود ہوت بھی بائع اور مشتری دونوں سے سم کھلا ناخلاف قیاس ہے ، اس لئے اگر آدھی مبیع ، لیعنی ایک غلام ہلاک ہوگیا ہے تو گویا کہ پوری مبیع ہلاک ہوگئی، کیونکہ پوری کی پوری مبیع کا نام بیع ہے، آدھی مبیع مبیع نہیں ہے، اس لئے مبیع ہلاک ہونے کے بعد دونوں سے سم نہیں لی جائے گی ، صرف مشتری سے سم لی جائے گی۔ المحت او ھی اسم لجمیع اجزائها: پوری مبیع کا نام سلعہ ہے، آدھی مبیع کا نام سلعہ نہیں ہے۔

ترجمه : لا امام ابوحنیفه گی دوسری دلیل بیہ کے جوہیج ابھی موجود ہے اس کی قیمت کا حصدلگانا پڑے گا تب ہی اس پر دونوں سے قتم لی جا سکے گی، اور بیا یک تخیینے سے سے لگانی ہوگی، اس لئے جہالت پر قیم لینی ہوگی، اس لئے بیجائز نہیں ہے تشکر دیج : امام ابوحنیفه گی بید دوسری دلیل ہے کہ، کہ جوغلام موجود ہے، رائے اور غالب گمان سے اس کی پہلے قیمت لگانی ہوگی ، اور اس قیمت پر دونوں بائع اور مشتری سے قتم لینی ہوگی، اور بیغالب گمان سے قیمت طے کرنا ایک طن ہے، اور جہالت ہے، اس لئے دونوں سے قتم نہ لی جائے، صرف ایک مشتری سے قتم لے لی جائے۔

﴾ إلَّا أَنْ يَرُضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتُرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصُلا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الشَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابِلِةِ الْقَائِمِ
وَ يَخُرُجُ الْهَالِكُ عَنِ الْعَقُدِ فَيَتَحَالَفَانِ .هَذَا تَخُرِيجُ بَعُضِ الْمَشَايِخِ ﴿ وَيُصُرَفُ الاسْتِثْنَاءُ
عِنْدَهُمُ إِلَى التَّحَالُفِ كَمَا ذَكُرُنَا ﴿ وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلا عِنْدَهُمُ إِلَى التَّحَالُفِ كَمَا ذَكُرُنَا ﴾ وقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلا شَيْءَ لَهُ، مَعْنَاهُ: لَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ شَيْئًا أَصُلًا . وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشَتِرِى، وَإِنَّمَا لَا يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ . ﴿ وَعَلَى قَوْلِ هَوُلَاءِ يَنُصُوفُ الِاسُتِثْنَاءُ إِلَى يَمِينِ

الغت: حرز: اندازه کرنا یخالف: حلف سے مشتق ہے، بائع اور مشتری دونوں سے قسمیں لینا۔

قرجمه : کے ہاں اگر بائع ہلاک شدہ غلام کی قیت کو بالکل چھوڑنے پر راضی ہوجائے ، تواب قیمت صرف موجودہ غلام کے مقابلے پر ہوگا اور ہلاک شدہ غلام عقد نیچ سے بالکل نکل جائے گا، تواب دونوں سے تسم لی جاسکتی ہے، بعض مشائخ نے عبارت کا مسکداتی طرح بیان کیا ہے

تشریح : ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بائع ہلاک شدہ غلام کی قیمت بالکل چھوڑ دے، تواب یوں سمجھا جائے گا کہ جوغلام ابھی موجود ہے صرف اس کی بیچ ہوئی ہے اور وہ موجود ہے، اس لئے اب صرف موجود غلام پر دونوں سے تسم لی جائے گی ، کیونکہ قول تابعی میں تھا کہ سامان موجود ہوتواس پر دونوں سے تسم لی جائے گ

ترجمه : ٨ اوراستناء كوتحالف كي طرف يهيرا جائے گا جيبا كه بم نے ذكر كيا

تشریح: متن میں تھا، لم یت حالفا عند ابی حنیفه آلا ان یوضی البائع ان یترک حصة الهالک ، اس عبارت میں البائع بن میں تھا، لم یت حصالفا عند ابی حنیفه آلا ان یوضی البائع باس سے یہ کہنا چا ہے ہیں بالکے اور مشتری دونوں کو تسم نہیں کھلائی جائے گی، لیکن اگر بائع ہلاک شدہ غلام کی قیمت بالکل چھوڑ دے تو اب گویا کہ ایک ہی موجود غلام بیجے رہ گیا ہے، اس لئے اب بائع اور مشتری دونوں سے تسم لی جاسمتی ہے، عبارت کا پیمطلب ہے

ترجمه : و علماء نے جامع صغیری عبارت ، یاخد العبد الحی و لا شئی له من قیمة الهالک ،اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہلاک شدہ غلام کی کچھ کی قیمت بائع کوئیں ملے گی ،اور بعض مشائخ نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مشتری جتنا کہتا ہے صرف اتنی قیمت بائع کو ملے گی ،اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔

تشریح: پہلے جامع صغیری ایک عبارت، یاخذ العبد الحی و لا شئی له من قیمة الهالک، گزری ہے، شارح اسکے دومطلب بیان کررہے ہیں، ایک مطلب بیہ کہ جوغلام ہلاک ہو چکا ہے، اس کی کچھ بھی قیمت بائع کوئیں ملے گی، اور دوسرامطلب بیہ کے کمشتری جتنی قیمت کہتا ہے، اتن سی قیمت بائع کوئل جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔

قرجمه: ﴿ ان حضرات كِتُول پراستْناء مشترى كِتْتم كى طرف پھيراجائے گا، تحالف كى طرف نہيں پھيراجائے گا (اور مشترى سے قتم ہى نہيں لى جائے گا)،اس لئے كه

وجه: جب بائع نے مشتری کی بات مان لی تواس کی تصدیق کردی اس لئے اب مشتری فتم نہیں کھائے گا

المُشُتَرِى لَا إِلَى التَّحَالُفِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِى فَقَدُ صَدَّقَهُ فَلا يَحُلِفُ الْمُشْتَرِى، اللَّهُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا بَيَّنَاهُ فِى الْقَائِمِ. 1لِ وَإِذَا حَلَفَا وَلَمُ يَتَّفِقَا عَلَى شَيءٍ اللَّهُ مُنَ الْقَائِمِ. 1لِ وَإِذَا حَلَفَا وَلَمُ يَتَّفِقَا عَلَى شَيءٍ فَادَّعَى أَحُدُهُمَا الْفَسُخَ أَوْ كِلَاهُمَا يُفُسَخُ الْعَقُدُ بَيْنَهُمَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِى الْمُشْتَرِى بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيمَةِ الْهَالِكِ. 1 وَاخْتَلَفُوا فِى تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحُلِفُ الْمُشْتَرِى بِاللَّهِ الْهَالِكِ. 1 وَاخْتَلَفُوا فِى تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحُلِفُ الْمُشْتَرِى بِاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قَوْلُ أَبِي يُوسُفَّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحُلِفُ الْمُشْتَرِى بِاللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَمُهُ دَعُوى الْبَائِعِ،

تشریح: جن حفرات نے یہ کہ اتھا کہ شتری جتنا کہتا ہے بائع کو اتن ہی قیت ملے گی، اس کا مطلب یہ بتارہے ہیں، کہ متن میں جو ہے، الا یہ ضبی البائع ان یترک حصة الھالک ، کا مطلب یہ ہے کہ اگر بائع نے مشتری کی بات مان لی اور اس کی تصدیق کردی، تو اب کوئی جھگڑا ہی نہیں رہا، اور مشتری منکر بھی نہیں رہا، اس لئے اب ہلاک شدہ غلام کی قیمت کے بارے میں مشتری کو بھی قتم کھانے کی ضرورے نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا، الا یوضی البائع ان یترک حصة الھالک کا۔

ترجمه: ال جو غلام ابھی موجود ہے اس کے بارے میں امام محد کے قول پر بائع اور مشتری دونوں کو س طرح قتم کھلائیں، اس کی تفصیل او پرگزر بھی ہے۔

تشریح: امام محمد کے قول پر پہلے دونوں کو تم کھلانے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ، بائع اور مشتری دونوں کو تم کھلائیں گے، اور جو غلام موجود ہے اس کو بائع کی طرف واپس ہوگی ہو غلام موجود ہے اس کو بائع کی طرف واپس ہوگی تحریک موجود ہے اس کو بائع کی طرف واپس ہوگی سے دعوی کیا تحریک ہونے: ۲۰ امام محمدؓ کے مطابق اگر دونوں نے دعوی کیا کہ جو باقی غلام کہ بچھ فنح کردیں، یا دونوں نے دعوی کیا کہ بچھ توڑدیں، تو بچھ توڑدی جائے گی، اور قاضی مشتری کو می تھم دے گا کہ جو باقی غلام ہاک ہو چکا ہے اس کو بائع کی طرف واپس کرو، اور جو غلام ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیت بائع کی طرف واپس کرو

تشریح : بائع اور مشتری کے تسم کھانے کے بعد کسی ایک قیت پر متفق نہ ہوسکے، اور دونوں نے یا ایک نے قاضی سے کہا کہ بچے توڑ دیں گے، اور مشتری سے یہ کہیں گے، جوغلام موجود ہے اس کو بائع کی طرف واپس کریں، اور جوغلام ہلاک ہو چکا ہے اس کی قیمت بائع کی طرف واپس کردیں

ترجمه: ۳ امام ابویوسف کول پر تم کیسے کھلائیں اس کی تفسیر میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جمجے طریقہ ہیہ کہ مشتری سے یول تسم کھلائیں گے، بائع جس قیمت کا دعوی کرتا ہے خدا کی تسم میں نے اس قیمت میں دونوں غلاموں کوئیمیں خریدا ہے تشسر دیج : امام ابویوسف کے قول پر مشتری کوئیم کھلانے کا طریقہ یہ ہوگا، کہ بائع جس قیمت کا دعوی کرتا ہے، خدا کی قتم میں نے اس قیمت میں دونوں غلاموں کوئیمیں خریدا ہے

ترجمه: ۱۲۰ اگرمشتری نے اس طرح قتم کھانے سے انکار کر دیا تو اس پر بائع کا دعوی لازم ہوجائے گا (اور بالع جتنی قیت کہتا ہے، مشتری کو اتنی قیت دینی پڑے گی )، کیونکہ مشتری نے شم نہیں کھائی۔

﴿ وَإِنُ حَلَفَ يَحُلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بِعُتُهُمَا بِالثَّمَنِ الَّذِى يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِى، لا فَإِنُ نَكَلَ لَزِمَهُ وَعُوَى الْمُشْتَرِى، كِلْ وَإِنُ حَلَفَ يَفُسَخَانِ الْبَيْعَ فِى الْقَائِمِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنُ الثَّمَنِ الْ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِى حِصَّةَ الْهَالِكِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمَا فِى الْانْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبُضِ ال وَإِنُ اخْتَلَفَا فِى قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبُضِ فَالْقَوُلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ. وَإِنُ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى

تشریح : واضح ہے۔

ترجمه : ۱۵ اورا گرمشتری نے مسم کھالی تواب بائع ہے اس طرح مسم کھلائی جائے گی، خدا کی مشم مشتری جس قیمت کا دعوی کرتا ہے میں نے اس قیمت میں نہیں بیچی ہے،

تشریح : مشتری نے تسم کھالی تو امام ابو یوسف کے نزدیک بائع سے اس طرح کھلائی جائے گی، کہ مشتری جس قیمت کا دعوی کرتا ہے، خدا کی تسم میں نے اس قیمت میں مبیع نہیں بیچی ہے۔

قرجمه : ٢١ اورا گربائع فتم كهانے سا نكار كرد بتو پهر مشترى كا دعوى اس پر لازم بوجائے گا

تشریح: واضح ہے

ترجمه: کا اوراس غلام کی قیمت ختم ہوجائے گی۔اور جوغلام موجود ہےاس میں بجے فتخ ہوجائے گی (اور موجود غلام بائع کی طرف واپس ہوجائے گا)،اوراس غلام کی قیمت ختم ہوجائے گی۔اور جوغلام ہلاک ہو چکا ہے مشتری پراس غلام کا حصدوا پس کرنالازم ہوگا۔

تشریح : بائع نے تتم کھالی تواب جوغلام موجود ہےاس میں بچے فتخ ہوجائے گی،اوروہ غلام بائع کی طرف لوٹ جائے گا،اس کی مشتری کواس کی قیمت بھی نہیں دینی ہوگی۔اور جوغلام ہلاک ہوا ہے اس میں بچے فتخ نہیں ہوگی،اوراس کی قیمت کے بارے میں مشتری تسم کھا کر جتنا کہتا ہے اتنی قیمت لازم ہوگی، تو گویا کہام ابو یوسف کے قول پرایک ہی بچے میں دوسم کے فیلے کرنے ہوں گے مشتری تسم کھا کر جتنا کہتا ہے اتنی قیمت لازم ہوگی، تو گویا کہام ابو یوسف کے قول پرایک ہی بچے میں دوسم کے فیلے کرنے ہوں گے تو ہوگی جس دن مشتری نے غلام پر قبضہ کیا تھا اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا

تشریح : ہلاک شدہ غلام کی قیت مشتری پرلازم ہوگی ، تو فر ماتے ہیں کہ جس دن مشتری نے غلام پر فبضہ کیا تھا اس دن غلام کی قیت کیاتھی وہ قیت مشتری پرلازم ہوگی

ترجمه: اورمشتری میں اختلاف ہو چکا ہے اس پر قبضے کے وقت میں اس کی قیمت کیاتھی اسی میں بائع اور مشتری میں اختلاف ہو گیا، تو اگر بینہ نہ ہوتو بائع کی بات مانی جائے گی، اور بائع اور مشتری میں کسی نے بھی گواہ دے دیا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اگر دونوں نے گواہی دے دی تو بائع کی گواہی زیادہ بہتر ہے، اس لئے وہ زیادہ قیمت کو ثابت کررہاہ

تشریح: جسدن مشتری نیمجی پر قبضه کیا تھااس دن کی قبت مشتری پرلازم تھی کیکن اس دن غلام کی قبت کیاتھی اسی بارے میں اختلاف ہو گیا، تو اس بارے میں بائع ، اور مشتری میں سے جو بھی بینہ قائم کرے گااس کی گواہی قبول کر لی جائے گی ، کیکن اگر دونوں نے گواہی اپنے دعوی پر گواہی دے دی تو بائع کی گواہی کو ترجیح دی جائے گی ، کیونکہ وہ زیادہ قبت کو گواہی کے ذریعہ ثابت کر رہا ہے ، ،

مَلَ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي بُيُوعِ الْأَصُلِ (اشُتَرَى عَبُدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدَهُمَا بِالْعَيْبِ وَهَلَکَ الْآخَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا وَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ الشَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا . الْآخَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا وَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ الشَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا . الْآخَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَمَلُ مَا وَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ الشَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا . اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ قَلُولُ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فَلَا الشَّمَنَ قَدُ وَجَبَ بِاتَّفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِى اللهَ عَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

اوراگرکسی کے پاس گوائی نہیں ہے قوبائع کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، کیونکہ مشتری کم ثمن کامدی ہے اور بائع اس کامنکر ہے

تر جمعہ: ﴿ علی جامع صغیر، اور مبسوط میں کیا عبارت ہے شار کُّوہ لا ناچا ہتے ہیں، اور اس سے امام ابو یوسف کے قول پر
استد لال کرنا چا ہتے ہیں۔ جو میں امام ابو یوسف کی تفسیر بیان کی ہے، قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے، کیونکہ جامع صغیر میں ہے کہ

کسی آدمی نے دوغلام خریدا، اور دونوں پر قبضہ کیا، پھر دونوں میں سے ایک غلام کوعیب کی وجہ سے بائع کی طرف واپس کر دیا،
اور دوسراغلام مشتری کے پاس ہلاک ہوگیا، تو مشتری پر ہلاک شدہ غلام کی قیمت لازم ہوگی، اور جوغلام بائع کی طرف واپس کر دیا۔
دیا ہے اس کی قیمت مشتری کونہیں دینا پڑے گا ( کیونکہ وہ غلام کو بائع کوئل گیا ہے)

تشريح : مبسوط مين امام محمد كاعبارت يهم اذا ابتاع الرجل عبدين فقبض احدهما .... و لو كان قبض العبدين كليهما ثم مات احد العبدين عند المشترى و جاء يرد احدهما بعيب ، فاختلفا في قيمة الميت فقال البائع كانت قيمته الف درهم ، و قال المشترى كانت قيمته خمسمأة فان القول في ذالك قول البائع مع يمينه و على المشترى البينة لان الثمن قد لزم المشترى فهو يريد ان يبرء منه ، فلا يصدق على البرأة بقوله ذلك (الاصل، كتاب البيوع والسلم ، باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن ، ج٢، ص٢٣٨)

اورجامع صغیری عبارت اس طرح به رجل اشتری عبدین و قبضه ما ، ثم رد احدهما بالعیب و هلک الآخر عند المشتری فعلیه ثمن الهالک ، و یسقط ثمن الذی رد اذا لم یود ، و ینقسم الثمن علی قیمتهما (جامع صغیر، باب اختلاف البائع والمشتری فی الثمن ، ص۳۹۹)

جامع صغیری اس عبارت کا حاصل ہے ہے کہ مثلا زید نے دوغلام خریدے، ان پر قبضہ بھی کیا، ان میں سے ایک میں عیب تھاجس کی وجہ سے وہ بائع کی طرف واپس کر دیا، اور دوسرا غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا، جوغلام واپس کیا ہے مشتری پراس کی قیت واپس نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ وہ غلام توضیح سالم بالغ کول گیا ہے، البتہ جوغلام ہلاک ہوا ہے، مشتری پراس کی قیمت اداکرنی ہوگی، اور دونوں غلاموں کی قیمت کتی تھی ہے۔ سے پتہ چلےگا۔ دونوں غلاموں کی قیمت کتی تھی ہے۔ س دن غلام پر قبضہ کیا ہے، اس دن کی قیمت کو دونوں غلاموں پر قسیم کرنے سے پتہ چلےگا۔ تو جمعه : الل جوغلام ہلاک ہوا ہے اس کی قیمت میں اختلاف ہو گیا، اور گواہ نہیں ہے تو اس بارے میں بالغ کے قول کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ بالغ اور مشتری ہلاک شدہ غلام کی کم قیمت کا مدی ہے، اور بالغ اس کا مشرکی بات مانی جاتی ہو سے، اس لئے یہاں بائع کی بات مانی جائے گ

يَدَّعِى زِيَادَةَ السُّقُوطِ بِنُقُصَانِ قِيمَةِ الْهَالِكِ وَالْبَائِعُ يُنُكِرُهُ وَالْقَوُلُ لِلْمُنُكِرِ ٢٢ وَإِنُ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوُلَى لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا ظَاهِرًا لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ ٣٣ وَهَذَا لِفِقُهِ. وَهُو أَنَّ فِي الْأَيْمَانِ يُعْتَبَرُ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَهُمَا يَعُرِفَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَبُنِيَ الْأَمْرُ

کے ساتھ بائع کی بات مانی جائے گی۔اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ، دونوں کے اتفاق سے دونوں غلاموں کی قیمت طے ہوئی تھی، اب مشتری بید عوی کر رہا ہے کہ قبضے کے دن غلام کی قیمت کم ہے، اور بائع اس کا انکار کر رہا ہے، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے، اس لئے قتم کے ساتھ بائع کی بات مان لی جائے گی۔

ترجمه: ۲۲ اوراگردونوں نے گواہ پیش کرد ہے توبائع کا گواہ زیادہ بہتر ہے،اس کئے کہوہ ہلاک شدہ غلام کی قیت زیادہ ثابت کرر ہاہے،

تشریح: اگربائع اور مشتری دونوں نے گواہ پیش کردئے توبائع کی گواہی زیادہ مقبول ہوگی

وجه اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع کہدرہا ہے کہ غلام کی قیت زیادہ تھی اس لئے زیادہ قیمت دو،اور مشتری اس کا انکار کررہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جوزیادہ ثابت کرے اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے،اس لئے بائع کی گواہی قبول کی جائے گ

ترجمه: ۲۳ اورفقد کی وجہ بیہ ہے کہ قیم میں حقیقت کا اعتبار ہوتا ہے، اس کئے کہ قسم بائع ، یامشتری میں سے ایک سے لی جاتی ہے، اور وہ دونوں حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کو جانے ہیں، اس کے قسم کی بنیاد حقیقت حال پر ہے، اور بائع حقیقت حال کا منکر ہے، اور ان جانے گی ۔ اور گواہی لینے میں ظاہری کا اعتبار ہوتا ہے، اس کئے گواہ تو حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کو نہیں جانے ہیں، اس کئے گواہ تو حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کو نہیں جانے ہیں، اس کئے گواہ توں کے تق میں ظاہر کا اعتبار کیا گیا ہے، اور بائع ظاہری حالت کا مدعی ہے، اس کئے گواہ ہی جھی اس کی قبول کر گئے ہے، اور طاہری زیادتی کو ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ گزرگیا ہے، امام ابو یوسف کے قول پر بینکت آ ہے کو جھے ناہوگا

تشریح: یہاں سے مصنف ایک زبر دست اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔اعتراض میہ کہ آپ نے شم بھی بائع ہی کی مان لی ،اور گواہی بھی بائع ہی کی مان لی ، یہ کیسے ہوسکتا ہے ، کیونکہ گواہ مدعی کا ہوتا ہے ،اور شم منکر کی ہوتی ہے ، یہاں دونوں باتیں بائع ہی کی کیسے ہو گئیں ،صاحب ھدایہاس کا جواب دے رہے ہیں۔ جوصرف ایک نکتہ ہے

صاحب هدایہ فرماتے ہیں کو قتم کا مدار حقیقت حال پر ہے، کیونکہ وہ یا بالغ کھائے گایا مشتری کھائے گا، اور بیدونوں چونکہ ہی کرنے والے ہیں اس لئے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا، اور یہاں جوغلام کی زیادہ قیمت ہوتی تھی، مشتری اس کو کم کر کے بتار ہا ہے، اور بالغ اس کمی کا انکار کررہا ہے، تو گویا کہ بالغ حقیقت کا انکار کررہا ہے، اور وہ منکر ہے اس کئے ساتھ اس کی بات مان کی جائے گ

اورگوائی جو ہوتی ہے وہ حقیقت حال کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہو ظاہر حال کے اعتبار ہوتی ہے، کیونکہ گواہ بیچ کرنے والے نہیں ہیں ، اس لئے کہ ظاہری طور پر جو ہوا ہے، لیعنی ہلاک شدہ علیں ، اس لئے کہ ظاہری طور پر جو ہوا ہے ، لیعنی ہلاک شدہ غلام کی قیمت زیادہ ہے، بائع اس کامدی ہے ، اس لئے ظاہری اعتبار سے بائع کی گواہی قبول کی جائے گی ۔ یہ ہے امام ابو یوسف ً

عَلَيْهَا وَالْبَائِعُ مُنُكِرٌ حَقِيقَةً فَلِذَا كَانَ الْقُولُ قَولَهُ، وَفِى الْبَيِّنَاتِ يُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الشَّاهِدَيُنِ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِى حَقِّهِمَا وَالْبَائِعُ مُدَّعٍ ظَاهِرًا فَلِهَذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَك مَعْنَى مَا ذَكَرُنَاهُ مِنْ قَوُل أَبِي يُوسُفَ.

(200) قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَايَلا ثُمَّ احُتَلَفَا فِي الشَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ اللَّيْعُ الْأَوْلُ ) لِ وَنَحُنُ مَا أَثْبَتُنَا التَّحَالُفَ فِيهِ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخٌ فِي الْبَيْعِ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخٌ فِي

کے قول پر فقاہت،اورنکتہ،جس کی بناپر فر مایا کہ بائع کی تشم کوبھی مانی جائے گی ،اوراس کی گواہی بھی مانی جائے گ

نسوٹ :مبسوط اور جامع صغیر کی عبارت پہلے پیش کر چکا ہوں ،ان میں اس قتم کے دلائل کا ذکر نہیں ہے، بیصرف صاحب ھدا اید کا نکتہ ہے۔

تىر جىمە : (۷۳۵)كىي نے باندى خرىدى،اوراس پر قبضه كيا، پھرا قالەكرليا، پھرثمن ميں دونوں كااختلاف ہوا،تو دونوں قىتمىيں كھائىيں گے،اورا قالىختى ہوجائے گا،اور پېلى ئىچالوٹ جائے گى

ا قالہ: سے ہوئی تھی پھر مشتری نے بائع سے کہا کہ تھے توڑ دو،اس پر بائع راضی ہو گیا،اور بھے کو دونوں کی رضا مندی سے توڑ دی اس کو،اقالہ، کہتے ہیں توڑ دی اس کو،اقالہ، کہتے ہیں

تشریح : مثلازید نے بمرسے ایک ہزار درہم میں باندی خریدی، اوراس پرزید نے قبضہ بھی کرلیا، پھرا قالہ کرلیا، اب باندی کی قیت کتنی ہے اس میں اختلاف ہو گیا اور بینہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو دونوں قسمیں کھائیں گے، اورا قالہ ختم ہوجائے گا، اور پہلی بچے بحال ہوجائے گی۔

ترجمه : اسمسلے میں ہم نے قول تا بھی کی وجہ سے دونوں کوشم کھانا ثابت نہیں کیا ہے، اس کئے قول تا بھی میں جوشم کھانے کا ذکر ہے وہ مطلق بچے میں ہے، اورا قالہ تو مطلق بچے نہیں ہے، بلکہ بہ تو بالکع اور مشتری کے حق میں بچے کو توڑنا ہے (اس کئے قول تا بعی سے تیم کو کیسے ثابت کریں گے )، بلکہ ہم نے یہاں دونوں کے شم کھانے کو تین مسلے پر قیاس کر کے ثابت کیا ہے، اس کئے کہ یہاں جو مسلہ فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے اس سے پہلے ہی شن میں اختلاف کر لیا، اور بہ قیاس کے موافق ہے

نوف؛ يعبارت جامع صغير كي م (جامع صغير، باب اختلاف البائع والمشرى في الثمن ، ص ١٣٠٠)

تشریح: شارح فرماتے ہیں کہاس مسلے میں جو بیکہا کہا قالے کے بعد جوشن میں اختلاف ہوا،اوراس بارے میں دونوں ہی قسمیں کھائیں گے، بیدونوں کوشمیں کھلانااویر کے قول تا بعی سے ثابت نہیں کرر ہاہوں

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ قول تا بعی میں تو یہ ہے کہ طلق بیج ہوتو اس میں دونوں قسمیں کھائیں گے، اور اقالہ تو بیج نہیں ہے، بلکہ بیچ کوتوڑنا ہے، اس لئے اس میں قول تا بعی کی بنیاد رفتم نہیں کھلائیں گے، بلکہ یہاں مسئلہ بیفرض کیا ہے کہ اقالہ کے بعد حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيُنِ، وَإِنَّمَا أَثُبَتُنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفُرُوضَةٌ قَبُلَ الْقَبُضِ وَالْقِيَاسُ يُوَافِقُهُ عَلَى مَا مَرَّ ٢ وَلِهَـذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبُلَ الْقَبُضِ وَالْوَارِتَ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْقِيمَةَ عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهُلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِى. ٣ وَلَوُ قَبَضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعُدَ الْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالُفَ عِنْدَ

ترجمه بس اوراگرا قالہ کے بعد بائع نے مبیع پر قبضہ کرلیا (اور گویا کہ پہلی بیج ختم ہوگئ) پھر مبیع کی قیت میں اختلاف ہواتو امام ابو حنیفہ اُورامام ابولیوسف ؓ کے نزدیک دونوں سے تشم نہیں لی جائے گی (صرف ایک سے تشم لی جائے گی)

تشریح : اقالہ ہوگیا،اس کے بعد بائع اپنی مبیع پر قبضہ کرلیا، اور گویا کہ پہلی نیج ختم ہوگئی،اس کے بعد بائع اور مشتری کے در میان مبیع کی قیمت پر اختلاف ہوا، تو امام ابوطنیفہ، اور امام ابولیوسٹ کے نزدیک دونوں سے قسمیں نہیں لی جائے گی، بلکہ بینہ نہونے کی صورت میں صرف ایک سے قسم لی جائے گی

**وجهه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ قول صحابی میں جو دونوں سے تتم لینے کی بات تھی وہ قبضہ سے پہلے تھی ، یہاں بائع کا قبضہ ہو چکا ہے، اس لئے دونوں سے تتم نہیں لی جائے گ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ٢ خِلافًا لِمُحَمَّد لِأَنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعُلُولًا بَعُدَ الْقَبُضِ أَيُضًا . (٣٢) قَالَ (وَمَنُ أَسُلَمَ عَشُرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوُلُ قَوُلُ

ترجمه به ام مُحرَّاس كے خلاف بين، وه فرماتے بين كةول صحابي بين جوسم كى بات ہو وہ قبضہ كے بعد كوجكو بھى شامل ہے تشكريہ ام مُحرَّ ني جامع صغير بين مطلقا كہا ہے كه اقالہ كے بعد اختلاف ہوا تو دونوں قسمين كھا كيں گے، اوراس عبارت بين يہ وضاحت نہيں ہے كہ قبضہ ہے پہلے اختلاف ہوا ہو دونوں قسمين كھا كيں گے، يا قبضہ كے بعد اختلاف ہوا تو دونوں قسمين كھا كيں گے ۔ جامع صغير كى عبارت دونوں قسمين كھا كيں گے ۔ جامع صغير كى عبارت يہ اسے دونوں قسمين كھا كيں گے ۔ جامع صغير كى عبارت يہ الديم الشمن ، فانهما يتحالفان و يتر ادان ، و يعود يہ ہے ۔ رجل اشترى جارية و قبضها ثم تقايلا ، ثم اختلفا فى الشمن ، فانهما يتحالفان و يتر ادان ، و يعود البيع الاول ۔ (جامع صغير ، باب اختلاف البائع والمشترى فى الثمن ، ص ١٣٠٠)، اس عبارت بين ديكھيں كہ قبضہ ہے پہلے يا قبضہ كے بعد كى قير نہيں ہے، اس كے دونوں صورتوں بين بائع اور مشترى دونوں ہے قسمين كى جا كيں گى قبضہ ہے ہوئے سام تو الديا (اقالہ كرايا) پھر قيمت كے بارے بين اختلاف ہواتو قسم كے ساتھ مسلم اليد (بائع) كى بات مان كى جائے گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس لوٹے گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم اب دوبارہ نيس ہو تو گى۔ اور نيج سلم عنور ميں ہو

الیہ: بائع کو مسلم میں پانچ محارہ جاننا ضروری ہے۔ قیمت ابھی دو،اور مبیع دس دن کے بعد لینا،اس کو، بیج سلم، کہتے ہیں۔مسلم الیہ: بائع کو مسلم الیہ، کہتے ہیں۔را سالم: جو قیمت دی جا الیہ: بائع کو مسلم الیہ، کہتے ہیں۔را سالم: جو قیمت دی جا رہی ہے،اس کو،رب السلم، کہتے ہیں۔را سالمال، کہتے ہیں۔ کر: بیانل عرب میں غله ناپنے کا پیانہ ہے،مثلاا کیک من کوا کیک کر، کہتے ہیں۔

ا صول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بیج سلم میں مبیع ابھی موجود ہی نہیں ہے وہ تو دس دن بعد آئے گی ،اس لئے جیسے ہی بیج سلم کا قالہ کیا تو یوں سمجھو کہ بیج سلم توڑ دیا ، اس لئے دونوں پر شم نہیں ہے ،صرف ایک آ دمی جومنکر ہے وہ شم کھائے گا ،اور بیج سلم واپس نہیں ہوگی وہ ختم ہوجائے گ

تشریح: مثلازید نے عمر سے دس درہم میں دس کلوگیہوں خریدا کدن دن میں بیگیہوں دوگے، بیزی سلم ہوا، پھرزید نے اقالہ کرلیا، یعنی عمر کی رضامندی سے بیج سلم توڑ دی، اس کے بعد ثمن میں اختلاف ہوا کہ دس درہم تھے یا پانچ درہم تھے، زید کہتا ہے کہ دس درہم تھے، میں نے عمر کودس درہم دیے ہیں، اور عمر کہتا ہے، کہ پانچ درہم تھے، جھے پانچ درہم بی ملے ہیں، اور گواہ نہیں ہیں، تواس صورت میں دونوں قسمیں نہیں کھا ئیں گے، بلکہ صرف مسلم الیہ، بائع، یعنی عمر تسم کھائے گا، اور تھے سلم نہو جائے گی ہیں، تواس صورت میں دونوں قسمیں نہیں رہتی، بلکہ ایک وعدہ تھا وہ ختم ہوگیا، اور قول صحابی میں جو تھا کہ دونوں قسمیں کھائیں گے، بیاس وقت تھا جبکہ تھے ہو، یہاں تو بھے رہی ہی نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا جوا قالہ کی وجہ سے ختم ہوگیا، اس لئے دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے، میاس وقت تھا جبکہ تھے ہو، یہاں تو بھے رہی ہی نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا جوا قالہ کی وجہ سے ختم ہوگیا، اس لئے دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے، صرف منکر قسم کھائے گا

المُسْلَمِ إِلَيُهِ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ) لَ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّقُضَ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ فَلا يَعُودُ السَّلَمُ، بِخِلافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ؛ ٢ أَلا يَرَى أَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ لَوُ كَانَ عَرَضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ السَّلَمُ، بِخِلافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ؛ ٢ أَلا يَعُودُ السَّلَمُ وَلَوُ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ الْبَيْعُ دَلَّ وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسُلِيمِ إِلَى رَبِّ السَّلَمِ لَا يَعُودُ السَّلَمُ وَلَوُ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرُق بَيْنَهُمَا.

(272) قَالَ (وَإِذَا اخُتَلَفَ الزَّوُجَانِ فِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوُجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلُفٍ وَقَالَتُ تَزَوَّجُتَنِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوُجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلُفٍ وَقَالَتُ تَزَوَّجُتَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ ثَلُبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرُأَةَ ). بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرُأَةَ ). إِ لَأَنَّهُ اللَّهِ اللَّيَادَةَ ، لَا لَيَادَةَ ،

ترجمه : اس لئے کہ بیع سلم کے باب میں اقالہ کرنا ٹوٹنے کا نام ہیں ہے، بلکہ بیع ختم ہوجانے کا نام ہے، اس لئے بیع سلم دوبارہ واپس نہیں ہوگی، اس کے برخلاف بیع میں اقالہ ٹوٹنے کا نام ہے

لغت : يہاں يەمحارە يادر كليس كەنقى ئامىنى ہے بيع تونى، كين كچھ نە كچھ باقى رہى، اور اسقاط: كامىنى ہے كەبىچ بالكل ختم ہو گئى، د بىچ سلم كا قالەميں اسقاط ہوتا ہے تفض نہيں۔

تشریح : اس اعتبارے تیج سلم میں جب اقالہ کیا تو پہلی نیچ مکمل ختم ہوگئی،اور گویا کہ ایک وعدہ تھاوہ ختم ہوگیا،اس لئے اقالہ کے بعداب نیچ سلم واپس نہیں ہوگی

ترجمه الله المحال المح

ترجمه ؛ (۷۳۷) مہر کے بارے میں ہوی شوہر میں اختلاف ہوا، شوہر دعوی کرتاہے کہ ایک ہزار میں نکاح کیا ہے، اور ہیوی دعوی کرتی ہے کہ دوہزار میں نکاح کیاہے، اس صورت میں جو بھی گواہ پیش کردے اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اس لئے کہ اس نے اپنی بات کو گواہی کے ذریعیدوشن کردیاہے، اورا گردونوں نے گواہی پیش کی ہے تو عورت کی گواہی زیادہ مقبول ہے لے اس لئے کہ وہ زیادہ کو ثابت کررہی ہے

### ٢ مَعُنَاهُ إِذَا كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتُه

اصول : اس مسئے میں یہ دواصول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نکاح میں مہر ریڑ کی ہڈی نہیں ہے، مہر کے بغیر بھی قبلت سے نکاح ہو جاتا ہے، البتہ بعد میں مہم تعین نہ ہوتو مہم شل لازم ہوتا ہے۔ اور بیچ میں ثمن ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر ثمن نہ ہوتو تج ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسرا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی طرح بیثابت ہوجائے کہ مہم تعین نہیں ہے، تو مہم شل لازم ہوجائے گا، یا مہم شل کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا

تشریح: اگر بیوی شوہر میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہوجائے، اب بیوی کہتی ہے کہ دوہزار میں نکاح ہواتھا، اور شوہر کہتا ہے کہ ایک ہزار میں نکاح ہواتھا، اور شوہر کہتا ہے کہ ایک ہزار میں نکاح ہواتھا، تو ایک اندازے میں یہاں دونوں مدعی ہیں، اور دونوں مدعی علیہ ہیں، اس لئے کوئی بھی گواہ پیش کردے تو اس کی گواہ کے ذریعہ مضبوط کر دیا جائے گا، اس لئے کہ اس نے اپنے دعوی کو گواہ کے ذریعہ مضبوط کردیا ہے، اورا گردونوں نے گواہ ی پیش کردی تو عورت کے گواہ زیادہ معتبر ہیں، اس لئے کہ وہ زیادہ مہر کا دعوی کررہی ہے اور اس پر گواہ ل کے بیاں کے گواہ نیادہ معتبر ہیں

**9 جه**: اس مسکے میں بھی نیچ کی طرح میاں بیوی دونوں مدعی ہیں ،اور دونوں منکر ہیں ، کیونکہ عقد نکاح بھی عقد نیچ کی طرح ہے ، اس لئے دونوں گواہ دے سکتے ہیں ،اوروہ نہ ہوتو دونوں قسمیں کھائیں گے

قرجمہ: ٢ اس عبارت کا معنی ہے کہ بیوی جتنا دعوی کررہی ہے مہمثل اس سے کم ہو (تو پھر بیوی کی گواہی قبول کی جائے گ قشریح : اوپر آیا تھا کہ بیوی شوہر دونوں نے گواہی دی تو بیوی کی گواہی قبول کی جائے گی ، تو اس کا مطلب بتارہے ہیں کہ بیوی کا گواہ مہمثل کے مطابق ہویا مہمثل اس کے دعوی سے زیادہ ہوتو چونکہ یہ مہم مثل سے کم ہی دعوی کر رہی ہے اس کئے عورت کی گواہی قبول کی جائے گی

وجه: اس مدیث میں ہے کہ مر تعین نہ ہوتو مہر شل لازم ہوتا ہے۔ اتسی عبد الله فی رجل تزوج امرأة و لم یفرض لها فتوفی قبل ان یدخل بها .... قضی رسول الله عَلَیْ فینا فی امرأة یقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل ان یدخل بها، فقضی لها رسول الله عَلَیْ بمثل صداق نسائها و لها المیراث و علیها المعدة ۔ (نسائی شریف، کتاب الزکاح، باب اباحة التزویج بغیر صداق، ص۸۲۳، نمبر ۲۳۵۹) اس مدیث میں ہے کہ جس عورت کا مہم تعین نہ ہواس کے لئے مهم شل ہے (۲) عن نصران بن جاریة عن ابیه ان قوما اختصموا الی النبی علیہ فقضی للذین یلیهم القمط فلما رجع الی النبی علیہ فقضی للذین یلیهم القمط فلما رجع الی النبی علیہ الله میں ہے کہ جس کی رسی جمونیر میں اب الرجان یوعیان فی خص، ص۳۵، نمبر ۲۳۵۳) اس مدیث میں ہے کہ جس کی رسی جمونیر می کریب جھونیر کا فیصلہ اس کے لئے ہوگا، اس سے معلوم ہوا جو چیز جس کی رسی جھونیر میں کریب ہوائی فیصلہ ہوگا

(27%) (وَإِنْ لَمُ تَكُنُ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحِ) لِ لَأَنَّ أَثَرَ التَّحَالُفِ فِي انْعِدَامِ التَّسُمِيَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لِلَّنَّ الْمَهُرَ تَابِعٌ فِيهِ، ٢ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلَّنَّ عَدَمَ التَّسُمِيَةِ يُفُسِدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفُسَخُ،

(2٣٩) (وَلَكِنُ يَحُكُمُ مَهُ رُ الْمِثُلِ، فَإِنْ كَانَ مِثُلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوُجُ أَوُ أَقَلَّ قَضَى بِمَا قَالَ اللَّوُجُ ) (وَلَكِنُ يَحُكُمُ مَهُ رُ الْمِثُلِ، فَإِنْ كَانَ مِثُلَ مَا ادَّعَتُهُ الْمَرُأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قَضَى بِمَا ادَّعَتُهُ الْمَرُأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قَضَى بِمَا ادَّعَتُهُ الْمَرُأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قَضَى لَهَا بِمَهُرِ الْمِثُلِ) وَإِنْ كَانَ مَهُرُ الْمِثُلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوُجُ وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتُهُ الْمَرُأَةُ قَضَى لَهَا بِمَهُرِ الْمِثُلِ)

ترجمه؛ (۲۳۸) اورا گردونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہ ہوتو اب امام ابوضیفہ کے نزدیک دونوں قسمیں کھا کیں گے، لیکن پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا

ترجمه ؛ اس کئے کہ دونوں کوشم کھلانے کااثر مہر متعین نہ ہونے کی وجہ سے ہے،اوراس سے نکاح میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ( نکاح توباتی ہی رہے گا)اس کئے کہ مہرتو تا بع ہے

تشریح: اگر بیوی اور شوہر میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پہلے یہ بتایا گیاہے کہ یہاں دونوں مدعی ہیں، اور دونوں منکر ہیں، اس لئے امام الوصنیفہ کے نزدیک دونوں سے تسم لیں گے۔ اس قتم لینے مہر تو متعین نہیں ہوگا، کیکن نکاح برقر اررہے گا، کیونکہ مہر کے بغیر بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے، اور اس قتم لینے سے مہر متعین نہیں رہا، اس لئے آگے آر ہاہے کہ جنکا دعوی مہر مثل ، کیونکہ مہر کے قریب ہوگا اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت مہر مثل ہی اصل ہے

قرجمه: ٢ بخلاف نيع كاس لئ كثمن كانام نهيس لياتو ئي فاسد موجائ كى جيسا پهلے كزرگيا ہے

تشریح: نے میں ثمن کا ہونار بڑھ کی ہڑی ہے اور اصل ہے، اس لئے کسی طرح یہ ثابت ہوجائے گی ہے کی ہے اور ثمن کا نام ہی نہیں لیا ہے تو بھے بالکل ختم ہوجائے گی، کیونکہ اصل چیز چھوڑ دی ہے، کین نکاح میں مہر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اس لئے کسی طرح ثابت ہو جائے کہ مہر متعین نہیں کیا تب بھی نکاح ہوجائے گا، البتہ بعد میں مہر شل لازم ہوجائے گا، دونوں معاملے میں بے فرق ہے۔ جائے کہ مہر متعین نہیں کیا تب بھی نکاح ہوجائے گا، البتہ بعد میں مہر شل لازم ہوجائے گا، دونوں معاملے میں بے فرق ہے۔ اس ہے بھی کہ ہے، تو شوہر نے جو کہا اس پر فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے ظاہر حال اس کی موافقت کرتا ہے، اور اگر مہر مثل اتنا ہے جس کا بیوی دعوی کرتی ہے، اور اگر ایسا ہے جس کا بیوی دعوی کرتی ہے، اور اگر ایسا ہے جس کا بیوی دعوی کرتی ہے، اور اگر ایسا ہے کہ شوہر کے دعوی سے کم مہر شل ہے تو بھر در میان میں مہر مثل ہی کا فیصلہ کیا جائے گا۔

تشریح : پہلے بتا چکا ہوں کہ اصول ہے ہے کہ مہر شل کی روشنی میں یہاں مہر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پس اگر شوہر کا دعوی مہر شل

ہے کم ہے تو شوہر کے کہنے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا ،اورا گرمہمثل ہوی کے کہنے کے مطابق ہوی کے کہنے کے مطابق

فیصلہ کیا جائے گا،اورا گر درمیان میں مہمثل ہےتو پھر درمیان والامہمثل کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت مہمثل ہی اصل ہے

لِ لِأَنَّهُ مَا لَمَّا تَحَالَفَا لَمُ تَثُبُتِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهُرِ الْمِثُلِ وَلَا الْحَطُّ عَنُهُ. ٢ قَالَ: ذَكَرَ التَّحَالُفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحُكِيمَ، وَهَذَا قَوُلُ الْكَرُخِيِّ لِأَنَّ مَهُرَ الْمِثُلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسُمِيَةِ وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا ثُمَّ التَّحُكِيمَ، وَهَذَا قَوُلُ الْكَرُخِيِّ لِأَنَّ مَهُرَ الْمِثُلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسُمِيةِ وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالُفِ وَلَهَذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، ٣ وَيَبُدَأُ بِيمِينِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعْجِيلًا بِالتَّحَالُفِ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، ٣ وَيَبُدَأُ بِيمِينِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعْجِيلًا لِللَّ عَالَيْكَا فِي النَّكُولِ كَمَا فِي الْمُشْتَرِي، ٣ وَتَخْرِيخُ الرِّي بِخِلَافِهِ، وَقَدُ اسْتَقُصَيْنَاهُ فِي النِّكَاحِ

ترجمه الماس لئے کہ جب دونوں نے تسم کھالیا تواب مہر مثل سے زیادہ بھی نہیں ہوگا ،اور مہر مثل سے کم بھی نہیں ہوگا۔ تشریح: ید دلیل عقل ہے۔ کہ جب دونوں نے تسمیں کھالیں تو گویا کہ مہر باندھا ہی نہیں ،،اور قاعدہ یہ ہے کہ مہر باندھا ہی نہ ہوتو مہر مثل ہی کا فیصلہ کیا جاتا ہے ،اس لئے مہر مثل سے زیادہ بھی نہیں ہوگا ،اور مہر مثل سے کم بھی نہیں ہوگا

ترجمه: ٢ صاحب قد وری نے یہاں پہلے دونوں کوشم کھلانے کا ذکر کیا ہے، پھر کہا کہ مہر مثل کو حکم بنائیں گے، یہ کرفی کا قول ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مہر متعین ہوتو پھر مہر مثل کا اعتبار نہیں ہے، اور دونوں قتم کھالیں تب ہی پیتہ چلے گا کہ مہر باندھا ہی نہیں ہے، اسی لئے تمام صورتوں میں یہ مقدم کیا کہ پہلے دونوں قتمیں کھائیں تب جا کر مہر مثل کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا تشریع : قد وری کے متن میں یہ فرمایا کہ پہلے میاں ہوی قتمیں کھائیں گے، اور یہ طے ہوجائے گا کہ مہر باندھا ہوا ہے، مین نہیں تب جا کر مہر مثل کا فیصلہ کریں گے، یا مہر مثل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے

**وجسه** ::اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مہر متعین کا ثبوت ہوتو مہر مثل کی طرف نہیں جاسکتے ہیں،اس لئے پہلے سم کھا ئیں جس سے پتہ چلے کہ مہر باندھا ہوا ہے ہی نہیں تب اس کے بعد مہر مثل کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے گا۔اس لئے متن میں پہلے تحالف کا ذکر کیا پھر مہر مثل کا ذکر کیا ہے۔

قرجمه بسل امام ابوصنیفه ٔ اورامام محرِ کے نزدیک پہلے شوہر ہی سے قسم لیں گے، تا کہ جیسے ہی شوہرا نکار کرے تو جلدی معاملہ کرنے کا فائدہ ہوجائے، جیسے بائع اور مشتری میں شمن کی مقدار میں اختلاف ہوتو پہلے مشتری سے قسم کی جاتی ہے اسی طرح یہاں پہلے شہر سے قسم کی جائے گ

تشریح: امام ابو صنیفہ اورامام محمد کے نزدیک پہلے شوہر سے تسم لی جائے گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شوہر تسم کھانے سے انکار کردیت و فوری طور پر مسلے کا حل نکل آئے گا کہ بیوی جتنا دعوی کرتی ہے اتنام ہر لازم کر دیا جائے گا، اس کی مثال دیتے ہیں کہ، اگر بچے میں بائع اور مشتری سے تسم لیتے ہیں، اس پر قیاس کر کے مہر میں اختلاف ہوجائے تو پہلے مشتری سے تسم لیتے ہیں، اس پر قیاس کر کے مہر میں اختلاف ہوا ہے تو پہلے شوہر سے تسم لی جائے گی

**9 جه** ::اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں شوہر ہی منکر ہے اس لئے بیوی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں شوہر ہی سے تسم لی جائے تسر جسمه بہم حضرت امام رازی گنے دوسرے انداز میں مسئلے کی وضاحت کی ہے، میں نے اس کو کتاب الزکاح میں تفصیل سے ذکر کردیا اور وہاں حضرت امام ابو یوسف گا اختلاف بھی ذکر کرایا ہے،اس لئے اب دوبارہ اس کوذکر نہیں کروں گا۔

وَذَكُرُنَا خِلَافَ أَبِى يُوسُفَ فَلَا نُعِيدُهُ. ﴿ وَلَوُ ادَّعَى الزَّوْجُ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْعَبُدِ وَالْمَرُأَةُ تَدَّعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ كَالُمَسُأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، إِلَّا أَنَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَتُ مِثُلَ مَهُرِ الْمِثُلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُونَ عَيْنِهَا) لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا لَا يَكُونُ، إلَّا بِالتَّرَاضِى وَلَمُ يُوجَدُ فَوَجَبَتُ الْقِيمَةُ . لَهَا قِيمَتُهَا دُونَ عَيْنِهَا) لِأَنَّ تَمَلُّكَهَا لَا يَكُونُ، إلَّا بِالتَّرَاضِى وَلَمُ يُوجَدُ فَوَجَبَتُ الْقِيمَةُ . ( ٢٠٠ ) (وَإِنُ اخْتَلَفًا فِي الْإَجَارَةِ قَبُلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادًا)

تشریح: امام رازی کی رائے ہے ہے کہ مہمثل جس کے مطابق ہواس کے مطابق فیصلہ کر دیاجائے گا،اور صرف ایک سے گواہی لی جائے گا دونوں سے نہیں ، ہاں اگر مہمثل دونوں کے در میان ہوتو اب دونوں سے نسم کیکر در میان والے مہمثل کا فیصلہ کیا جائے گا

قرجمه ؛ ها اگرشوہر نے دعوی کیا کہ اس غلام کے بدلے نکاح ہوا ہے، اور بیوی دعوی کرتی ہے کہ اس باندی پر نکاح ہوا ہے ، تو یہ مسئلہ بھی پہلے مسئلہ بھی کی طرح ہے، لیکن میہ بات ہے کہ اگر مہمثل باندی کے قریب ہے تو شوہر پر باندی کی قیمت لازم ہوگ ،خود باندی لازم نہیں ہوگی ، اس لئے کہ باندی دینامیاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے، اور یہاں شوہر باندی دینے پر راضی نہیں ہے، اس لئے باندی کی قیمت لازم کی جائے گ

تشریح: پہلے جومسکا تھاوہ مہر درہم یادینارتھا، اب مسکلہ یہ فرض کیا جارہا ہے کہ عین شیء ہو، لیعنی غلام، یاباندی ہے، اور اس میں اختلاف ہوا ہے، تو بید مسئلہ بھی پہلے مسئلے کے ہی طرح ہے، یعنی دونوں سے قسمیں لیں گے، اور مہر مثل جس کے قریب ہواس کے موافق غلام یاباندی ہوتو اس غلام یاباندی کا فیصلہ کیا جائے ہواس کے موافق غلام یاباندی کی قیمت کے برابر ہوتو باندی کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن چونکہ باندی دینے پر شوہر راضی نہیں ہے اس کئے شوہر پر باندی کی قیمت لازم ہوگی۔

تسر جسمه ؛ (۷۴۰) اگراجرت پر لینے والا ، اوراجرت پردینے والا دونوں منافع کے وصول کرنے سے پہلے اجرت میں اختلاف کرنے لگیں تو دونوں سے قتمیں لی جائیں گی ، اوراجرت ختم ہوجائے گی

العن اجرت: اسى كوبدل بھى كہا۔ منافع: اسى كومعقو دعليه كہا ہے اور كہيں مبدل كہا ہے۔ متاجر: اجرت پر لينے والا \_مواجر: اجرت بردینے والا \_اجیر: اجرت بر كام كرنے والا \_استیفاء: وصول كرنا \_اجارة: اجرت برلینا \_

نوٹ: یہاں چارجگہا ختلاف ہے۔ پہلاا ختلاف، اجرت کی مقدار میں ، دوسراا ختلاف منافع کی مقدار میں ، تیسراا ختلاف مدت کی مقدار میں ۔ اور چوتھا اختلاف ہے ، منافع وصول کرنے سے پہلے اختلاف ہوا ہے ، یا منافع وصول کرنے کے بعد اختلاف ہوا ہے۔ یہ حیاروں اختلاف کو یا در کھیں ، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے

تشریح : اجرت کے معاملے میں نفع وصول کرنے سے پہلے ہی اختلاف ہوگیا، تو دونوں فتمیں کھا کیں گے، اور معاملہ تم ہوجائے گا لَ مَعُنَاهُ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوُ فِي الْمُبُدَلِ لِآنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ قَبُلَ الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبُلَ قَبُضِ الْمَبْيعِ وَكَلامُنَا قَبُلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبُلَ قَبُضِ الْمَبِيعِ وَكَلامُنَا قَبُلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ

(٢١) (فَإِنُ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْأُجُرَةِ يَبُدَأُ بِيمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ) لِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ .

(٢٣٢) (وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفَعَةِ يَبُدَأُ بِيَمِينِ الْمُوَاجِرِ، لِ فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعُوَى صَاحِبِهِ، وَأَيُّهُمَا

وجسه : اس کی وجہ میہ ہے کہ بیج میں مبیع پر قبضہ سے اختلاف ہوجائے تو پہلے گزرا کہ دونوں قشمیں کھا ئیں گے،اور بیج ختم ہو جائے گی ، اسی طرح یہاں منافع مبیع کی طرح ہے ، اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اختلاف ہوجائے تو دونوں قسمیں کھا ئیں گے اوراجرت ختم ہوجائے گی۔

ترجمه المن کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بدل یعنی اجرت میں ، یا مبدل یعنی نفع میں اس کو وصول کرنے سے پہلے اختلاف ہو جائے تو دونوں سے قسمیں لینا اختلاف ہو جائے تو دونوں سے قسمیں لینا قیاس کے مطابق ہے ، جبیا کہ پہلے گزر چکا ہے ، اور اجرت میں نفع پر قبضہ کرنے سے پہلے ہیچ پر قبضہ کرنے سے پہلے اختلاف ہو جائے اس کی طرح ہے ، اور یہاں ہمارا کلام بھی اسی یرہے کہ نفع پر قبضہ کرنے سے پہلے اختلاف ہوا ہے

تشریح : متن کی عبارت کا مطلب بتار ہے ہیں کہ اجرت کے معاملے میں نفع پر قبضہ کرنے سے پہلے کا معاملہ ایسا ہے جسے بیج میں مبیع پر قبضہ کرنے سے اختلاف ہو جائے اور بینہ نہ ہوتو دونوں جسے بیج میں مبیع پر قبضہ کرنے سے اختلاف ہو جائے اور بینہ نہ ہوتو دونوں قسمیں کھائیں گے۔ قسمیں کھائیں گے۔

ترجمه؛ (۲۲) اگراجرت میں اختلاف ہوا ہے۔ تواجرت پر لینے والے سے پہلے تم لی جائے گ ترجمه؛ اور اس لئے کہ وہ اجرت کے واجب ہونے کا منکر ہے

تشریح: اوپر بتایاتھا کہ یہاں چارجگہا ختلاف ہے،اس میں پہلی جگہ یہ ہے کہ۔اگرا جرت کی مقدار میں اختلاف ہوا ہے تو پہلے اجرت پر لینے والے سے قسم لی جائے گی ، کیونکہ گویا کہ وہ اپنے اوپر اجرت واجب ہونے کا منکر ہے،اس لئے اس سے پہلے قسم لی جائے گی ، وہ قسم کھالے گا تب اجرت پر دینے والے قسم کھائیں گے

ترجمه؛ (۲۲۲) اگرکتنا نفع لینا ہے اس میں اختلاف ہوگیا تواس صورت میں تواجرت پردینے سے شم شروع کی جائے گ تشریح : مثلازید نے اپنا گھوڑا دس دن کے لئے دس درہم میں عمر کوکرائے پر دیا، اب نفع اٹھانے یعنی کتنے دن کے لئے گھوڑا دیا ہے اس بارے میں اختلاف ہوگیا، زید کہتا ہے کہ پانچ دن کے لئے دیا تھا، اور عمر کہتا ہے دس دن کے لئے دیا تھا، تو اس صورت میں عمرا جرت پر لینے والا زیادہ نفع حاصل کرنے کا مدعی ہے، اور زیدا جرت پر دینے والا، اس کا منکر ہے، اس لئے زید مواجر، یعنی اجرت پر دینے والا پہلے شم کھائے گا

ترجمه ال كوئى بھى قتم كھانے كا اكاركرے كا تواس پراس كے سامنے والے دعوى لازم ہوجائے گا،اور جو بھى گواہ پیش

أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتُ، ٢ وَلَوُ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الْمُوَاجِرِ أَوُلَى إِنْ كَانَ الِاحْتِلَافُ فِي الْأُجُرَةِ، ٣ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنَافِعِ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوُلَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا قُبِلَتُ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنُ الْفَضُلِ) نَحُوَ أَنْ يَدَّعِيَ هَذَا شَهُرًا بِعَشُرَةٍ وَالْمُسْتَأْجِرُ شَهُرَيْنِ بِخَمُسَةٍ يَقُضِى بِشَهُرَيْنِ بِعَشُرَةٍ .

کرےگااس کی گواہی قبول کی جائے گی

تشریح: مثلازیدا جرت پردینے والے نے تسم کھانے سے انکار کیا تو عمر کا دعوی لازم ہوجائے گا، اور قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اگر عمرا جرت پر لینے والے نے تسم کھانے سے انکار کیا تو زید کا دعوی لازم ہوجائے گا، اور قاضی زید کے دعوی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

دوسرا قاعدہ بیہ بتارہے ہیں کہا گرکسی نے گواہ پیش کر دیۓ تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ،اور قاضی اسی کےمطابق فیصلہ کرےگا

نر جمعه الرائد ونول نے گواہ پیش کردیے، تواگراختلاف اجرت کی مقدار میں ہے تواجرت پردینے والے کی گواہی بہتر ہے۔ اوراگراختلاف نفع کی مقدار میں ہے تواجرت پر لینے والے کی گواہی زیادہ بہتر ہے

تشریح : اجرت پردین والا ، اوراجرت پر لینے والا دونوں نے دودوگواہی پیش کردی ، تواس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگراختلا ف اجرت کی مقدار میں ہے تواجرت پردینے والے کی گواہی زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ اجرت زیادہ لینے کا مدی وہی ہے ، اور مدی ہی کی گواہی زیادہ بہتر اور اگراختلا ف نفع کی مقدار میں ہے تو اجرت پر لینے والے کی گواہی زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ زیادہ نفع لینے کا مدی اجرت پر لینے والے کی گواہی زیادہ بہتر ہے ، کیونکہ زیادہ نفع لینے کا مدی اجرت پر لینے والا ہی ہے ، اس لئے اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

ترجمه اس بین اورا گراجرت کی مقدار اور نفع کی مقدار دونوں میں اختلاف تھا تو جوجس چیز میں زیادہ کا دعوی کرتا ہے اس بارے میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی ، مثلا اجرت پر دینے والا زید دعوی کرتا ہے اس گھوڑے کو ایک مہینے دس درہم کے بدلے اجرت پر دیا تھا، اور اجرت پر لینے والا عمر دعوی کرتا ہے کہ گھوڑے کو دومہینے کے لئے صرف پانچ درہم میں اجرت پر لیا تھا، تو قاضی دیں درہم کے بدلے میں دومہینے کا فیصلہ کریں گے

تشریح: اگردونوں باتوں میں اختلاف ہوگیا، یعنی اجرت کی مقدار میں اختلاف ہوا اور نفع کی مقدار میں بھی اختلاف ہوگیا، اور دونوں نے گواہی بیش کر دی، تو جوزیادہ کا دعوی کرتا ہے، اس کی گواہی اس میں قبول کی جائے گی۔ مثلا اجرت پر دینے والا زید کہتا ہے کہ اس گھوڑ ہے کودس درہم میں ایک ماہ کے لئے عمر کواجرت پر دیا تھا۔ اور اس پر گواہی دے دی، تو زید کا دعوی پانچ درہم کے بجائے دس درہم کا، جو پانچ درہم سے زیادہ ہے اس لئے دس درہم کے بارے میں زید کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور عمر کا دعوی ہے کہ صرف پانچ درہم کے بدلے دوم ہینہ تک گھوڑ ااجرت پر لیا تھا، تو یہاں عمر اجرت پر لینے والا، ایک ماہ کے بجائے دو ماہ کا دعوی کر رہا ہے، اور اس پر گواہی دی ہے، اس لئے دو ماہ کے بارے میں عمر کی گواہی قبول کی جائے گی، اور

(٣٣) قَالَ (وَإِنُ احُتَكَفَا بَعُدَ الِاسُتِيفَاءِ لَمُ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقُولُ قَولَ الْمُسْتَأْجِر ) لَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ ظَاهِرٌ ، لِأَنَّ هَلاكَ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ يَمُنَعُ التَّحَالُفَ عِنُدَهُمَا، ٢ وَكَذَا عَلَى أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ ظَاهِرٌ ، لِأَنَّ هَلاكَ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ يَمُنَعُ التَّحَالُفَ عِنُدَهُ فَي الْمَبِيعِ لِمَا أَنَّ لَهُ قِيمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ

قاضی یوں فیصلہ کرے گاوس درہم کے بدلے دومہینہ تک گھوڑے کواجرت پرلیاہے

اصول ؛ اسمسَلے میں اصول یہ ہے کہ جوزیادتی کادعوی کرے وہ اس بارے میں مدعی ہے اس لئے اس زیادتی کے بارے میں اس مع کی گواہی قبول کی جائے گ

ترجمه؛ (۷۴۳) اورا گراجرت پردینے والے، اوراجرت پر لینے والے میں نفع وصول کرنے کے بعداجرت کی مقدار میں اختلاف ہوا تو دونوں قتمیں نہیں کھائیں گے، اور قتم کے ساتھ اجرت پر لینے والے کی بات مان کی جائے گی۔

تشریح: مثلاعمر نے گھوڑے کا نفع حاصل کرلیا ہے اس کے بعد دونوں میں اجرت کی مقدار میں اختلاف ہوا، اور گواہی کسی کے پاس نہیں ہے، تواس صورت میں دونوں سے تسمیں نہیں لی جائیں گی، بلکہ صرف متاجر، یعنی اجرت پر لینے والے سے تسم لی جائے گی، اور اس کی بات پر قاضی فیصلہ کردے گا

اصول: اسمسككوبيع يرقياس نهيس كياجائكا،

اجه :: یہاں اجرت پر دینے والا زیرزیادہ اجرت کا مدعی ہے، اور اجرت پر لینے والاعمراس کا منکر ہے، اس لئے اس کی قسم کا فی میں اور دونوں مدعی علیہ نہیں ہیں ، کیونکہ جتنا نفع تھاوہ وصول کرلیا ہے، اس میں کسی کا دعوی نہیں ہے، صرف اجرت کی مقدار میں اجرت پر دینے والا مدعی ہے، اور اجرت پر لینے والا اس کا منکر ہے، اس لئے صرف اس سے قسم لی جائے گی اجرت کی مقدار میں اجرت پر دینے والا مدعی ہے، اور اجرت پر لینے والا اس کا منکر ہے، اس لئے صرف اس سے قسم لی جائے گی تحرف کے بدا کے ہوئکہ معقود علیہ ( مبیع ، یا نفع ) کے ہلاک ہونے کے بعدان دونوں کے یہاں دونوں پر قسم نہیں ہے۔

تشریح: پہلے گزرچکا ہے کہ اگر پہنچ ہلاک ہوجائے اور پھراختلاف ہوا ہوتو امام ابوطنیفہ، اور امام ابو یوسف کے یہاں دونوں فتح میں نہیں کھا کی ہیں۔ فقع جو پہنچ کی فقی جو پہنچ کی فقی ہوتی کے ایس کے اس کر ہوتی ہے ، بلکہ صرف ایک اجرت پر لینے والا قسم کھائے گا کہ متعدی معتود علیہ: یہاں نفع مراد ہے، اور بہتے میں ہم بیا مراد ہوتی ہے۔

ترجمه : ۲ اس طرح اما م محمد کے اصول پر بھی صرف متاجر سے تسم لی جائے گی ، اس لئے کہ بیج کی ہلاکت ہوتو ان کے یہاں دونوں سے تسم لینا ممنوع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیج کی ایک قیمت ہوتی ہے ، اور بیجا لیاک ہونے پر اس کی قیمت مبیع کے قائم مقام ہو جاتی ہے ، پھر بیج کی قیمت پر دونوں تشمیں کھاتے ہیں ، اور یہاں اجرت میں حال یہ ہے کہ اگر دونوں قسمیں کھائیں ، اور اجرت فنح ہو جائے تو یہاں کوئی قیمت موجود نہیں ہے ، کیونکہ فع کی خود کوئی قیمت نہیں ہوتی ، بلکہ عقد اجرت

عَلَيْهَا، وَلَوُ جَرَى التَّحَالُفُ هَاهُنَا وَفَسُخُ الْعَقُدِ فَلا قِيمَةَ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لا تَتَقَوَّمُ بِنَفُسِهَا بَلُ بِالْعَقُدِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لا عَقُدَ. ٣ وَإِذَا امْتَنَعَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ.

(٢٣٣) (وَإِنُ اخْتَلَفَا بَعُدَ اسْتِيفَاءِ بَعُضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقُدُ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي

کی وجہ سے نفع کی قیت بنتی ہے،اورا جرت کے ختم ہونے سے پتہ چلا کہا جرت کا عقد ہی نہیں ہوا تھا، ( تو نفع کی قیت بھی نہیں ہے) اس لئے یہاں دونوں سے تتمنہیں لی جائے گ

ا صول : پیمسکاه اس اصول پر ہے کہ بہتی نہ ہولیکن اس کی قیمت ہوتب بھی دونوں سے شم لی جائے گی ، کیونکہ کم سے کم ایک چیز موجود ہے۔ اور نداس کی قیمت موجود ہے، موجود ہے، اور نداس کی قیمت موجود ہے، اس کئے اندفع موجود ہے، اور نداس کی قیمت موجود ہے، اس کئے اس پر دونوں سے شم نہیں لی جائے گی ،صرف ایک سے شم لی جائے گی

تشریح: پہلے یفرق سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ پیچ ہلاک ہوجائے، تواس کی جو قیمت ہے وہ ہیچ کے قائم مقام ہوجاتی ہے، تو گویا کہ ہیچا بھی موجود ہے، اور ہیچ موجود ہوا وراختلاف ہوجائے توامام محرد کے بزد یک دونوں سے قسمیں لی جاتی ہیں۔اس کے برخلاف منافع کا حال میہ ہے کہ اجرت طے ہوتو نفع کی بنفسہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ برخلاف منافع کا حال میہ ہے کہ اجرت طے ہوتو نفع کی بنفسہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اجرت کا معاملہ ہوا ہی نہیں، اس لئے نفع کی کوئی قیمت موجود ہی نہیں ہے، اور نفع کی کوئی قیمت ہی موجود ہی نہیں ہے، اور نفع کی کوئی قیمت ہی موجود نہیں ہے تو دونوں سے قسمیں نہیں لی جائیں گی

اب امام محمد یک مبیع ہلاک ہونے پر دونوں پر تشمیں ہیں ، اور نفع کے ہلاک ہونے پر دونوں پر قسمیں نہیں ہیں ، صرف ایک سے قسم ہے ، اس کی وجہ بیہ وئی کہ بیغ کے ہلاک ہونے پر اس کی قیمت موجود ہے ، تو گویا کہ بیغ موجود ہے ، اس لئے دونوں سے قسمیں لی جائیں گی ، اور منافع کے ہلاک ہونے پر نہ نفع موجود ہے اور نہ نفع کی قیمت موجود ہے ، اس لئے دونوں سے قسمیں نہیں لی جائیں گی ، یہ بیغ ، اور منافع میں بیفر ق ہے

ترجمه: س اور جب دونوں سے تسمیں لیناممتنع ہوا تو اجرت پر لینے والے کی بات تسم کے ساتھ مان لی جائے گی ،اس لئے کہ وہی مستحق علیہ، یعنی مرعی علیہ ہے

تشریح: اوپرگزرا که منافع ہلاک ہونے کے بعداختلاف ہواتو دونوں اجیراورمتا جردونوں ہے قسمیں نہیں لی جائیں گی، اب صرفِ متاجر، یعنی اجرت پر لینے والے پرقتم ہوگی، اوراس کے قسم کھانے کے بعداسی پر فیصلہ کر دیا جائے گا،

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اجرت پردینے والا زیادہ اجرت کا مدعی ہے،اور اجرت پر لینے والا مدعی علیہ اور منکر ہے،اس لئے اسی پرقتم ہے،اوراسی کی بات قتم کے ساتھ مان کی جائے گی

ترجمه ؛ (۷۴۴) اگربعض نفع وصول کیااور پھراجرت کی مقدار میں اختلاف ہوگیا تو دونوں قسمیں کھا ئیں گےاور جتنا نفع حاصل کرنا باقی رہ ہے اس میں دونوں قسمیں کھا ئیں گے،اور جتنا نفع وصول کر چکا ہے اس میں اجرت پر لینے والے کا قول قسم الُمَاضِى قَوُلَ الْمُسْتَأْجِرِ) لِ لِأَنَّ الْعَقُدَ يَنُعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِى كُلِّ جُزُءٍ مِنُ الْمَنُفَعَةِ كَأَنَّ الْبَيْدَاءَ الْعَقُدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقُدَ فِيهِ دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِى الْبَعْضِ تَعَذَّرَ فِى الْكُلِّ. (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَولَى وَالْمُكَاتَبُ فِى مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَتَحَالَفَان وَتُفُسَخُ الْكِتَابَةَ ثُمُ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَتَحَالَفَان وَتُفُسَخُ الْكِتَابَةَ ثُمُ

کے ساتھ مانا جائے گا

ا صول : بیمسکا اس اصول پر ہے کہ نفع موجو ذہیں ہوتا، اس لئے جو نفع وصول کر چکا ہے، وہ گویا کہ ہلاک ہوگیا، اور جو نفع ابھی وصول کرنا باقی ہے، اس میں گویا کہ از سرنوعقد ہور ہاہے

تشریح: بعض معقد علیه، یعنی بعض نفع کوحاصل کیا، پھراجرت کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، اور دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے تو دونوں قسمیں کھائیں گے، اور جونفع باقی رہ گیا ہے وہ فنخ ہوجائے گا، اور جونفع وصول کرلیا ہے اس بارے میں قسم کے ساتھ مستاجر، یعنی اجرت پر لینے والے کی بات مان لی جائے گ

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دوطرح سے اجرت کا معاملہ ہو گیا،ایک ہے جونفع وصول کر چکا ہے،وہ گویا کہ ہلاک ہو چکا ہے، تو اس میں اجرت پر لینے والے کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔ اور جونفع اب تک حاصل نہیں کیا ہے،، تو چونکہ نفع موجود نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ بیع تقدر فقہ رفتہ ہوتا ہے، اور وہ عقد ابھی ہوانہیں ہے اس لئے دونوں کے قتم کھانے کے بعد وہ بقایا عقد ختم ہوجائے گا

ترجمه: اس لئے کہ نفع میں عقدرفتہ رفتہ منعقد ہوتا ہے اس لئے یوں سمجھا جائے گاہر ہر جزرفتہ رفتہ ہور ہاہے (اوروہ جز ابھی منعقد نہیں ہواہے اس لئے تتم کھانے کے بعدوہ حصہ ختم ہوجائے گا)

تشریح: واضح ہے

قرجمه: ٢ بخلاف بيع كى،اس كئے كەعقدايك،ى مرتبه منعقد ہوتا ہے،اس كئے اگر بعض مبيع كے ہلاك ہونے كى وجد سے ) آگے كى بعد رہوجائے كا،اور يورى بيع فنخ ہوجائے گى

تشریح: اجرت، اور پیج میں کیا فرق ہے وہ بتارہے ہیں۔ کہ بیج میں پوری بیج رفتہ رفتہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیک وقت ہوتی ہے، اس کے اگر بعض بیج ہلاک ہوگئ، اور باقی کوموجو در کھنا مشکل ہوگیا تو دونوں کے تسم کھانے کے بعد پوری بیج ختم ہوجائے گی، اجرت کی طرح نہیں ہوگا کہ آدھی اجرت ہلاک ہوئی اور آدھی باقی رہی، اور اس باقی پر دونوں تشمیں کھا کیں، ایسانہیں ہوگا تحرجمہ: (۲۸۵) آقا اور مکا تب میں مال کتابت کی مقدار میں اختلاف ہوگیا تو امام ابو حذیفہ کے زدیک دونوں تشمیں نہیں کھا کیں گے اور کتابت فنح کردی جائے گی، کھا کیں گے اور کتابت فنح کردی جائے گی،

لَ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ ٢ لِلَّنَّهُ عَقُدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَأَشُبَهَ الْبَيْعَ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْمَوْلَى يَدَّعِى بَدَلًا زَائِـدًا يُنْكِرُهُ الْعَبُدُ وَالْعَبُدُ يَدَّعِى اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَدَاءِ الْقَدُرِ الَّذِى يَدَّعِيهِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِى الشَّمَنِ . ٣ وَلاَّبِى حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَلٌ بِفَكِّ الْحَجُرِ فِى

#### قرجمه: اوريهي بات حضرت امام شافعي في بهي فرمايا

**لىغت** : مكاتب؛ جس غلام كواس كة قانے بيكها كها تناروپيدوتم آزاد ہوجاو گے، تواس غلام كوم كاتب كہتے ہيں، بيغلام كو اب تجارت كى تجارت وغيره كى اجازت ہوگى۔

ا صول : صاحبین کے نزدیک کتابت کا اختیارا یک قتم کا مال ہے اس لئے اس کا معاملہ بیج کی طرح ہوگا۔اورامام ابوحنیفہ کے نزدیک بیا ختیار مال نہیں ہے،صرف اجرت کی طرح ایک نفع ہے

تشریح : آقا کے نے مکاتب بنادیاتھا، بعد میں مال کتابت کتنا ہے اس میں اختلاف ہوا توامام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک دونوں قسمیں نہیں کھائیں گے، بلکہ صرف مکاتب ہی قسم کھائے گا،اور کتابت کا مال اتنالازم ہوگا جتناوہ قسم کھا کر کہے گا

**وجه**: آقا کہنے پرمکا تب تو وہ بن چکا ہے، اب صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ اس کی مقد ارکتنی ہے، تو اس میں آقازیادہ کا مدعی ہے، اور مکا تب منکر ہے، یہاں دونوں مدعی اور دونوں منکر نہیں ہیں، اور آقا کے پاس گواہ نہیں ہے، اس لئے صرف مکا تب قتم کھائے گا، اور اس کی بات برقاضی فیصلہ کرے گا

اورصاحبین کی دلیل میہے کہ یہاں دونوں مرعی اور دونوں منکر ہیں، اور آقازیادہ درہم کا مرعی ہے، اور مکا تب اس کا منکر ہے ۔ پھر مکا تب ایک خاص مقدار دیکر آزادگی لینا چاہتا ہے، اور آقااس کا منکر ہے، اس لئے دونوں مرعی، اور دونوں منکر ہیں، اور گواہ نہیں ہے، اس لئے بچے کی طرح دونوں قتمیں کھائیں گے، اور کتابت توڑ دی جائے گی

ترجمه: ۲ اس لئے که کتابت کامعامله معاوضه کاعقد ہے، جوٹوٹ بھی سکتا ہے، اس لئے یہ بیج کی طرح ہوگیا۔اوراس کی دلیل میہ ہے کہ آقازائد مال کا دعوی کررہا ہے،اور مکا تب اس کا انکار کررہا ہے۔اور مکا تب اس بات کا دعوی کررہا ہے کہ تعین مقدار درہم دے دوں ، اور آزاد گی مل جائے ، اور آقا اس کا انکار کررہا ہے ، (اور جب دونوں منکر ہوئے تو) دونوں قسمیں کھائیں گے، جس طرح شن کی مقدار میں اختلاف ہوتو دونوں قسمیں کھائیں گے، جس طرح شن کی مقدار میں اختلاف ہوتو دونوں قسمیں کھاتے ہیں

تشریح : بیصاحبین کی دلیل ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ تبات کا معاملہ بچ کی طرح معاملہ ہے،اور بچ میں ثمن میں اختلاف ہو جائے تو دونوں قسمیں کھائیں گے،اور کتابت توڑ دی جائے گی۔ جائے تو دونوں قسمیں کھائیں گے،اور کتابت توڑ دی جائے گی۔ بہاں بھی دونوں قسمیں کھائیں گے،اور کتابت توڑ دی جائے گی۔ بہاں کا مدی ہے، اور مکا تب اس کا منکر ہے۔ پھر مکا تب اس بات کا مدی ہے کہ مال کتابت کا ایک متعین مقدار اوا کردوں، اور اس کے بدلے جھے آزادگی مل جائے، اور آتا اس کا منکر ہے، اس لئے دونوں مدی اور دونوں منکر ہوئے، اس لئے دونوں عمیں کھائیں گے، اور کتابت ٹوٹ جائے گ

ترجمه اس اورامام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کہ مال کتابت فک حجر کے مقابلے پر ہے، اور وہ ابھی مکاتب کے ہاتھ میں ہے

حَقِّ الْيَـدِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْحَالِ وَهُوَ سَالِمٌ لِلْعَبُدِ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَقَبُلَهُ لَا مُقَابَلَةَ فَبَقِىَ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ لَا غَيْرُ فَلَا يَتَحَالَفَان .

(٣٢) قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزُّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصُلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كَالُوجُلِ كَالْمُواَةِ كَالُوقَايَة ) (لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا) كَالُعِمَامَة ) (لِأَنَّ الظَّاهِرِ اللَّهَا) (وَمَا يَصُلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرُأَةِ كَالُوقَايَة ) (لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا) (وَمَا يَصُلُحُ لِلنَّسَاءِ فَهُو لِلْمَرُأَةِ كَالُوقَايَة ) (لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا) (وَمَا يَصُلُحُ لَهُمَا كَالْآنِيَةِ فَهُو لِلرَّجُلِ ) لَا لَانَّ الْمَرُأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ وَالْقَوْلُ فِي

( یعنی وہ تجارت وغیرہ کرسکتا ہے )،اور جب مال کتابت ادا کر دے گا توبیہ مال کتابت آزادگی کے بدلے میں ہوجائے گا،اور ادائیگی سے پہلے، مال کتابت آزادگی کے مقابلے میں نہیں ہے،اس لئے مال کتابت کی مقدار میں اختلاف باقی رہ گیا،اس لئے دونوں قتم نہیں کھائیں گے،صرف مکاتب قتم کھائے گا

لعن : فَكْ جَمِر: حَمِرُ كَامْرَ جَمِهِ ہِهِ رَوكُنا، لِعِنْ تَجَارِت وغيره سے روكنا، اور فَكَ كامْرَ جمه ہے، اس كوختم كرنا، اور فَكَ جَمر كامْرَ جمه ہے كامْر جمه ہے كامْر جمه ہے كہ اب تك غلام كو تجارت كرنے، اور مال ميں تصرف كرنے كا اختيار ميں تصرف كرنے كا اختيار

قشریج : یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔۔امام ابوصنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ آقانے جب مال کے بدلے میں غلام کو مکا تب بنایا تو غلام مکا تب بن چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کو تجارت کرنے اور مال پر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اس لئے اس بارے میں مکا تب مدعی نہیں ہے، اور آقام مکر بھی نہیں ہے، اس لئے یہاں صرف مال کتابت کی مقدار میں اختلاف ہے، اس میں آقازیادہ مال کا دعوی کرر ہاہے، اور مکا تب اس کا منکر ہے، اس لئے صرف مکا تب قتم کھائے گا، اور قاضی اس کی بات پر فیصلہ کردے گا

ترجمه: (۲۷۷) اگر گھر کے سامان کے بارے میں میاں ہوی میں اختلاف ہوگیا تو جومرد کی چیزگئی ہے وہ شوہر کی ہے جیسے کہ برقع، (اس جیسے کہ برقع، (اس کے ظاہری طور پراسی کا گواہ ہے، اور جوعورت کی چیزگئی ہے وہ بیوی کی ہے، جیسے کہ برقع، (اس کئے کہ ظاہری طور پراسی کا گواہ ہے)، اور جو چیز دونوں کی ہوسکتی ہے، جیسے برتن وہ شوہر کی ہوں گی

قرجمہ نا اس لئے کہ بیوی اور جو کچھ بیوی کے قبضے میں ہے وہ شوہر کے قبضے میں ہے (اس لئے کہ بیسب چیزیں شوہر کے گھر میں ہیں)،اوردعوی کے وقت میں جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے

تشریح: بیوی اور شوہر میں گھر کے سامان کے بارے میں اختلاف ہوگیا کہ کون سامان کس کا ہے تواس بارے میں بیہ ہے کہ جوسامان لگتا ہے کہ صرف عورت کا ہوسکتا ہے وہ شوہر کا ہوگا ، اور جوسامان لگتا ہے کہ صرف عورت کا ہوسکتا ہے وہ بیوی کا ہوگا ، اور جوسامان لگتا ہے کہ صرف عورت کا ہوسکتا ہے وہ بیوی بھی شوہر کے جوسامان مردیا عورت کے لئے خاص نہیں ہے ، جیسے برتن تواس کے بارے میں بیقا عدہ بتارہے ہیں کہ چونکہ بیوی بھی شوہر کے قضے میں ہے ، اور اصول بیہ ہے کہ جس کا کسی چیز پر قبضہ ہوتو اسی بات قسم کے ساتھ مانی جاتی ہے ، اس لئے شوہر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گ

الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، بِخِلافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقُوَى مِنْهُ، ٢ وَلَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْاِخْتِلافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوُ بَعُدَمَا وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ.

(٧٦/ ) (فَإِنُ مَاتَ أَحَدُهُ مَا وَاخْتَلَفَتُ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فَمَا يَصُلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا) لِ لِأَنَّ الْيَدَ لِلْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قَوُلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وجه: (۱) گرشوہ کا ہواس لئے ظاہری طور پر یہی ہوسکتا ہے کہ وہ سامان اس کا ہو(۲) گرشوہ کا ہونا علامت را جھ ہے کہ باقی سامان بھی شوہ کا ہو۔ یہاس وقت ہے کہ کوئی قرینہ نہ ہوا ور نہ عورت کا سامان ہونے کے لئے گواہ ہو(۳) ۔ عن حماد انه سئل عن متاع البیت فقال ثیاب المو أة للمو أة وثیاب الرجل للرجل و ما تشاجر ا فلم یکن لهذا و لا لهذا و هو للهذا عن متاع البیت فقال ثیاب المو أة للمو أة وثیاب الرجل یطلق او یموت و فی منزلہ متاع ، جرابع ، سمام انہ بسر ۱۸۸، نمبر وهو و لللہذی فسی یدہ ۔ (مصنف ابن ابی شبیة ۲۲۱ فی الرجل یطلق او یموت و فی منزلہ متاع ، جرابع ، سمام ۱۸۸، نمبر اس قول تا بعی میں ہے کہ جومرد کے لائق ہو وہ مرد کے لئے اور جو دونوں کے لائق ہو وہ عورت کے لئے ہوگا۔

ترجمہ: (۷۴۷) اگرمیاں بیوی میں سے ایک کا انقال ہو گیا اور دونوں کے دارثوں میں اختلاف ہوا، تو چاہے مرد کے لئے ہو، یاعورت کے لئے جوزندہ ہے

ترجمه: اس لئ كرزندول كاقضمردول سے زیادہ ہے۔ اور بیامام ابوحنیفه كاقول ہے

اصول: اسمسك مين بياصول ہے كمياں بيوى مين سے جوزندہ ہے،اس كاحق مردہ كورثاء سے زيادہ ہے

تشریح: یہاں صورت حال یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک کا انقال ہوگیا ہے، اور جوزندہ ہے اس میں اور جومر چکے ہیں اس کے درمیان گھر کے سامان میں اختلاف ہوگیا، تو اس بارے میں فرمایا کہ چاہے وہ مرد کا کیڑا ہو چاہے عورت کا دونوں قتم کے سامان اس کے لئے ہوگا، جو ابھی زندہ ہے

**9 جہ :** اس کی وجہ یہ ہے کہ جوزندہ ہے اس کا قبضہ مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں میت چونکہ مرچکا ہے، اس لئے اس کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا ، اس لئے اس کے واسطے سے اس کے ورثاء کو بھی پچھٹیں ملے گا۔ اس لئے سب سامان زندہ کو ہی دے دیا جائے گا نہیں سکتا ، اس لئے سب سامان زندہ کو ہی دے دیا جائے گا نہیں ہے کہ جومر دکے کپڑے ہیں وہ مرد کے لئے اس کے ورثاء کے لئے ہیں ، اور جو عورت کے لئے بیں ، اور جو عورت کے لئے بیا اس کے ورثاء کے لئے ہیں ، اور جو عورت زندہ ہو یا مرد زندہ ہو (الاصل ، باب متاع کہ ہیت ، ج ۱۰ مع صغیر ، باب متاع کہ ہیت ، ج ۱۰ مع صغیر ، باب الاختلاف فی متاع البیت ، ۲۳۵ )

ال قول تا بعي مين اس كا ثبوت بـــــ عن الحكم قال اذا مات الرجل و ترك متاعا من متاع البيت فما كان للرجل فلا يكون للمرأة وما يكون للمرأة وما يكون للرجال والنساء فهو للرجل الا ان

لَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَدُفَعُ إِلَى الْمَرُأَةِ مَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا، وَالْبَاقِى لِلزَّوُجِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ اللَّاهِرَ أَنَّ اللَّاهِرَ أَنَّ اللَّاهِرَ أَيَّهِ الزَّوُجِ، ثُمَّ فِى الْبَاقِى لَا مُعَارِضَ لِظَاهِرٍ فَيُعُتَبَرُ النَّوُرِ عَنَّ أَيْ فَيُعُورَ وَهَذَا أَقُوى فَيَبُطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يَدِ الزَّوُجِ، ثُمَّ فِى الْبَاقِى لَا مُعَارِضَ لِظَاهِرٍ فَيُعُتَبَرُ عَلَيْ وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ مُورِّ ثِهِمُ عَلَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِللَّهُمَا فَهُو لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلنِّعِي حَنِيفَةَ

تبقيه المهسرأة البينة انبه لها (مصنف ابن الي شبية ،٢٢٦ في الرجل يطلق اويموت وفي منزله متاع ، حرابع ، ص ١٨٨ ، نمبر ۱۹۱۳۴)اس تابعی کے قول میں ہے کہ دونوں میں سےایک کا انتقال ہوگیا ہوتو جوسامان مر دکے لئے ہوسکتا وہ مر د کے ورثاء کے لئے ہے،اور جوعورت کے لئے ہوسکتا ہووہ عورت کے ورثاء کے لئے ہے،اور جو باقی رہ گیا ہے،وہاس کے لئے ہے جوزندہ ہے ترجمه: ٢ اورحضرت امام ابوبوسف ن فرمايا كه اليي چيز جوعورت كوجهيز مين دى جاسكتى ہےوہ يہلے بيوى كودى جائے گى،اور باقی چیز شوہرکواس کے شم کھانے بردی جائے گی ،اس لئے کہ ظاہریہی ہے کہ بیوی جہیز میں لائی ہوگی ،اور بیربڑی دلیل ہے،اس سے شوہر کا ظاہری قبضہ باطل سمجھا جائے گا، پھر باقی سامان میں شوہر کے قبضے کا معارض نہیں ہے، اس لئے اس کا اعتبار کر دیا جائے گا **نشریج** : حضرت امام ابو پوسف گی رائے ہیہ کہ جو چیزایس ہے کہ ورت عام طور پر جہیز میں لاقی ہےوہ پہلے ہوی کویااس کے ورثاءکودے دیا جائے گا۔اوراب جو باقی بیجے گاوہ شو ہرزندہ ہےتواس کو دیا جائے گا،اور شو ہرفوت ہو چکا ہےتواس کے ورثاءکو ملے گا **9 جبہ**: اس کی وجہ بیرے کہ جہیز کے سامان کے بارے میں ظن غالب یہی ہے کہ وہ جہیز میں لائی ہوگی ،اس لئے بیتو ی علامت شوہر کے قبضے کے معارض ہے،اس لئے شوہر کے ظاہری قبضے کواہمیت نہیں دی جائے گی۔اور باقی سامان کوشو ہر کواس لئے اس لئے دے دیا جائے گا ، کہ بیوی بھی شوہر کے قبضے میں ہے ، تواس کا سامان بھی شوہر ہی کے قبضے میں شار کیا جائے گا ،اور گواہ نہ ہو تو قبضے والے کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے،اس لئے باقی سامان شوہر کو یااس کے ورثاء کودے دیا جائے گا ترجمه: س اورطلاق، اورموت دونول کا حکم ایک ہی جیبا ہے، اس لئے کدور ثاءمیت کے قائم مقام ہے **تشریح** : طلاق کامعاملہ ہویاوفات کامعاملہ ہودونوں کا حکم یکساں ہے۔اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ شوہر کا انقال ہو چکا ہوتب بھی اس کے ورثاءاس کے قائم مقام ہیں ،اس لئے یوں سمجھو کہ شوہر زندہ ہے،اس لئے شوہر کے مرنے کے بعد بھی باقی مال پراس کا قبضہ شار کیا جائے گا ،اور شوہر کے ورثاء کودے دیا جائے گا

ترجمہ بی امام محر نے فرمایا کہ جوسامان مرد کے لئے ہی ہے وہ شوہر کا ہوگا، اور جو عورت کے لئے ہی ہوتا ہے وہ بیوی کے لئے ہوگا۔ اس لئے ہوگا، اور جوسامان دونوں کے لئے ہوسکتا ہے تو وہ شوہر کے لئے ہوگا، اور دوم مرچکا ہوتواس کے ورثاء کے لئے ہوگا۔ اس دلیل کی بنا پر جومیں نے امام ابو صنیفہ گی جانب سے دلیل دی تھی (کہ بیوی پر بھی شوہر کا قبضہ ہے اس لئے اس کے مال پر بھی شوہر ہی کا قبضہ ہے، اس لئے اس کی بات مانی جائے گی )

تشریح : اوپرامام ابو حنیفه گی جانب سے دلیل میں گزرا کہ ہیوی پر بھی شوہر کا قبضہ ہے، اس لئے اس کے مال پر بھی شوہر کا

﴿ وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُورِّثِ لِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمُلُوكًا فَالْمَتَاعُ لِللَّحِيِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقُوى ﴿ وَلِلْحَيِّ بَعُدَ الْمَمَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ فَخَلَتُ يَدُ الْحَيِّ لِلْحُيِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ لِلْمَيِّتِ فَخَلَتُ يَدُ الْحَيِّ بَعُدَ الْمَمَاتِ لِلَّنَّهُ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ فَخَلَتُ يَدُ الْحَيِّ لِلْمُعَارِضِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ، ﴿ وَقَالَا: الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةٍ عَنْ الْمُعَارِضِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ، ﴿ وَقَالَا: الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةٍ

قبضہ ہوگا ،اورشم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی ، باقی بات واضح ہے۔

قرجمه: ٥ اورطلاق اورموت دونول كاحكم يكسال ب،اس لئه وارث ميت ك قائم مقام ب

تشریح: یہاں بھی جو تھم طلاق کے بعد علیحدگی کا ہے وہی تھم موت کے بعد دونوں کی علیحدگی کا ہے۔اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ ورثاء میت کے قائم مقام ہیں،اس لئے شوہر مربھی گیا ہوتو اس کا وارث موجود ہے،اس لئے بیوی پر وارث کا قبضہ شار کیا جائے گا،اور بیوی کا جوسامان ہے اس پر بھی وارث کا قبضہ شار کیا جائے گا،اور قتم کے ساتھ اسی کی بات مان لی جائے گ، اور اسی کے مطابق قاضی فیصلہ کردے گا

ترجمه : لے اوراگرمیاں ہوی میں سے ایک غلام ہے، اور دوسرا آزاد ہے تو اگر آزاد آدی زندہ ہے تو سامان اس کا ہوگا، اس لئے کہ آزاد آدمی کی ملکیت زیادہ مضبوط ہوتا ہے

اصول: يمسكهاس اصول پر ہے كه آزاد آدى كى ملكيت ہوتى ہے، اور غلام كى ملكيت نہيں ہوتى

تشريح: ميال بيوى ميس سے ايك آزاد ہے اور دوسراغلام ہے، اور آزاد آدى زندہ ہے تو گھر كاسامان اس كا ہوگا

**وجه** : کیونکهآ زادآ دمی کی ملکیت ہوتی ہے،اورغلام کی ملکیت نہیں ہوتی ، یا کمز ورہوتی ہے،اس لئے گھر کا جوسامان ہے ظاہر یہی ہے کہوہ آ زادآ دمی کا ہے، چاہےوہ ہیوی ہو یاشو ہر ہو

ترجیمه: کے اورا گرایک مرگیااور دوسرازندہ ہےاس کا سامان ہوگا ،اس کئے کہ میت کی ملکیت نہیں ہوتی ،اس کئے زندہ آدمی کی ملکیت کا کوئی معارض نہیں رہا ، بیامام ابوحنیف گی رائے ہے

تشسر ایس : میان بیوی مین سے ایک غلام تھایا اور ایک آزادتھا، کیکن ایک کا انتقال ہو گیا تواب جوزندہ ہے گھر کا سارا سامان اس کا ہوگا

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کی ملکیت ہوتی ہی نہیں ہے،اس لئے اب جوزندہ ہے جا ہے وہ غلام ہے،اس کے معارض اور مقابلے پرکسی کی ملکیت نہیں ہے،اس لئے اب جو بھی ملکیت ہے وہ زندہ آ دمی کی ہے،اس لئے گھر کا سارا سامان اسی زندہ آ دمی کو ملے گا،جا ہے وہ غلام ہویاباندی ہو

ترجمه : ٨ صاحبين تفرمايا كه جس غلام كوتجارت كى اجازت مو، ياوه مكاتب مو، وه آزاد كى طرح ب، اس لئے كه ان دونوں كوخصومات ميں ان كا قبضه معتبر موتا ہے

ا صول : بيمسّله اس اصول برب كه جس غلام كوتجارت كى اجازت ہے، ياوہ مكاتب ہے تو چونكه ان كوتجارت كرنے كاحق ہے

الُحُرِّ لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا مُعُتَبَرَةً فِي الْخُصُومَاتِ.

# فَصُلٌ فِيمَنُ لَا يَكُونُ خَصُمًا

(٧٨٨) (وَإِذَا قَالَ الْـمُـدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيُءُ أَوُدَعَنِيهِ فُلانٌ الْغَائِبُ أَوُ رَهَنَهُ عِنْدِى أَوُ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةُ لِلَّانُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةُ لِلَّانُهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِلَّانَّهُ وَلَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِلَّانَّهُ وَلَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِلَّانَّهُ

اس لئے اس کو بھی آزادآ دمی کی طرح مالک بننے کاحق ہے

فشریح: صاحبین ٔ نے فرمایا کہ اگرمیاں ہوی میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرام کا تب ہے، یااس کو تجارت کی اجازت ہے توان کو تجارت میں اجازت کی وجہ سے چیزوں کے مالک بننے کا بھی حق ہے، اس لئے یہ بھی ان جھڑوں میں آزاد آدی کی طرح ہوگا فصل فیمالا یکون خصما

ترجمہ: ( ۷۴۸) اگر مدعی علیہ نے کہا کہ یہ چیز فلال غائب نے میرے پاس امانت کے طور رکھی ہے، یا میرے پاس رہن کے طور پر رکھی ہے، یا میں نے اس سے فصب کیا ہے، اور اس پر گواہی بھی دلوادی، تواب اس کے درمیان اور مدعی کے درمیان ملکیت کا جھگڑ انہیں رہے گا،

ترجمه : اینه حال ہا گرمدعی علیہ نے کہا کہ فلال نے میرے پاس اجرت کے طور پر رکھا ہے، اور اس بات پر گواہی دے دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب یہ کہدر ہاہے کہ میر اقبضہ جھڑے والا قبضہ نہیں ہے

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ اگر مدعی علیہ نے اس بات کا دعوی کیا کہ یہ چیز میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی ملکیت ہے، میرے یا سات کا معنی کے باس ملکیت ہے، میرے پاس تو صرف امانت بار بہن کے طور پر ہے تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ خصم نہیں ہوگا، یعنی قاضی کے پاس جا کراس کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے

تشریح: یہاں دوباتیں ہیں،ایک بیہ ہے کہ یہ چیز کس کی ملکیت ہے اس کا جھٹڑا۔اور دوسری بات بیہ ہے کہ یہ چیز ابھی کس کے قبضے میں ہے

یہاں جودعوی ہےوہ یہ ہے کہاس چیز کا مالک کون ہے،اس میں جھگڑا ہے۔اور مدعی علیہ گواہ کے ذریعیاو پر کی چار باتوں میں بیہ ثابت کرر ہا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک فلاں غائب آ دمی ہے۔اس لئے اس ملکیت کے بارے میں مدعی علیہ خصم نہیں بنے گا۔بس اتن ہی بات ہے

دوسری بات میہ ہے کہ میہ چیز ابھی مدعی علیہ کے قبضے میں ہے،اس کے بارے میں بہر حال وہ ماخوذ ہے، کیونکہ چیز ابھی اسی کے قبضے میں ہے

اب یہاں عبارت میں چار طریقے کی چیزیں بیان کی جارہی ہیں۔ پہلی ۔۔جس پر دعوی کیا یعنی مرعی علیہ نے کہا کہ یہ چیز فلاں

أَثُبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّ يَدَهُ لَيُسَتُ بِيَدِ خُصُومَةٍ . ٢ وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ: لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْخَصُمِ عَنْهُ وَدَفْعِ الْخُصُومَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ . ٣ قُلْنَا: مُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ شَيْئَانِ ثُبُوتُ

نے میرے پاس امانت کے طور پررکھی ہے، اور اس امانت پر گواہی بھی پیش کردی تو اب مید می علیہ مدی کا ملکت کے بارے میں خصم نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے ثابت کر دی کہ یہ چیز میری ملکیت کی ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز ۔ مدی علیہ نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردی کہ یہ چیز فلال غائب نے میرے پاس گروی رکھی ہے، اور یہ چیز میری ملکیت کی نہیں ہے۔ تیسری چیز ۔ مدی علیہ نے گواہ کے ذریعہ یہ ثابی سے خصب کی ہے، اور یہ چیز میرے پاس ہے لیکن اس کو میں نے فلال غائب سے خصب کی ہے، اور یہ چیز میری ہے، ہی نہیں ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مدی علیہ نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردی کہ یہ چیز میں نے فلال غائب سے اجرت میری ہے، ہی نہیں ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مدی علیہ نے گواہ کے ذریعہ ثابت کردی کہ یہ چیز میں نے فلال غائب سے اجرت پر لی ہے، اور یہ چیز میری ہے ہی نہیں ، تو ان چاروں صور توں مدی علیہ مدی کا ملکیت کے بارے میں خصم نہیں رہے گا،

وجه: (۱) مری کادعوی بی تھا کہ بیچیز میری ہے، اور میری چیزتم اپنے پاس اس طرح رکھے ہوئے ہو کہ بیچیز تمہاری ملکیت ہے، اس لئے قاضی کے پاس گواہ سے بی ثابت کرنا ہوگا کہ بیچیز تمہاری ہے ۔لیکن مرعی علیہ نے پہلے ہی گواہی کے ذریعہ بی ثابت کردیا کہ بیچیز میری نہیں ہے، اور نداس پر گواہ دلوایا جائے گا ثابت کردیا کہ بیچیز میری نہیں ہے، اور نداس پر گواہ دلوایا جائے گا ثابت کردیا کہ بیچیز میری نہیں ہے، اور نداس پر گواہ دلوایا جائے گا (۲) حضرت حضری ٹالی صدیث میں کندی نے کہا تھا کہ بیز میری ہے تب وہ مدعی علیہ بنے تھے۔ صدیث کی عبارت بی خیاب الرجل تحلف علی علمہ فیما عباب عنہ میں اس حدیث میں کندی نے دعوی کیا کہ بیز مین میری ہے تب وہ مدعی علیہ اور خصم بنے تھے۔ اور علی کہتے کہ بیچیز میری نہیں ہے دوسرے نے میرے پاس امانت رکھی ہے تو وہ خصم نہیں بنتے۔

ترجمه: ٢ حضرت ابن شرمة نفر ما یا که مدی علیه سے جھگراختم نہیں ہوگا ،اس کئے کہ غائب کی جانب سے کوئی خصم نہیں ہوگا ،اس کئے کہ غائب کی ملکیت ثابت نہیں ہوگا ہوگا ،اور جب غائب کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی تو مدی علیه سے جھگر ابھی ختم نہیں ہوگا تشدر ہے : او پرمتن میں بیتھا که مدی علیه نے جب بیثابت کر دیا کہ اس چیز پرمیری ملکیت نہیں ہے تو اب اس پر جھگر ابھی نہیں رے گا (یعنی وہ خصم نہیں رے گا)

وجه: اس کی وجہ پیفر ماتے ہیں کہ جس غائب آدمی کی ملکیت پیٹا بت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور اس کا کوئی وکیل ہوتب اس کی ملکیت ٹابت ہوگی، اور اس کے بعد اس وکیل بھی نہیں ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ خود موجود ہو یا اس کا کوئی وکیل ہوتب اس کی ملکیت ثابت ہوگی، اور اس کے بعد اس مدعی علیہ سے جھڑ ابھی ختم نہیں ہوگا مدعی علیہ سے جھڑ ابھی ختم نہیں ہوگا اور یہاں غائب کی ملکیت ثابت ہو گواہی دی ہے اس کے تقاضے دو ہیں، ایک ہہ ہے کہ مائی کی ملکیت ثابت ہو، اور اس بارے میں نصم نہیں ہے اس لئے غائب کی ملکیت ثابت ہو، اور دوسرا تقاضہ ہے کہ مدعی کا جھڑ اختم ہو جائے، اس بارے میں مدعی علیہ خصم ہے، اس لئے وہ ابھی بھی خصم باتی رہے گا

الْمِلُكِ لِلُغَائِبِ وَلَا خَصْمَ فِيهِ فَلَمْ يَثُبُتُ، وَدَفُعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِى وَهُوَ خَصُمٌ فِيهِ فَيَثُبُثُ ﴾ وَهُوَ كَالْمِ لَكِ لِلْمُدَّعِى وَهُوَ خَصُمٌ فِيهِ فَيثُبُثُ ﴾ وَهُوَ كَاللَّهِ كَمَا بَيَّنَاهُ مِنُ قَبُلُ، ﴿ وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَاللَّهِ مِنْ قَبُلُ، ﴿ وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِى لَيُلَى لِلَّنَّهُ صَارَ خَصُمًا بِظَاهِرِ يَدِهِ، فَهُوَ بِإِقُرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقَّا الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِى لَيُلَى لِلَّنَّهُ صَارَ خَصُمًا بِظَاهِرِ يَدِهِ، فَهُوَ بِإِقُرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقَّا

تشریح: حضرت ابن شرمه کو جهارا جواب بیہ کے کہ مدعی علیہ نے جوگوا ہی پیش کی ہے اس کے دو تقاضے ہیں، ایک ستقاضہ بیہ کہ مغائب آدمی کی ملکیت ثابت ہو، لیکن اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ یا وہ غائب خود موجود ہو، یا اس کا وکیل موجود ہو، اور یہاں نہ غائب آدمی کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا تقاضہ بیہ کے مدعی کہ مدعی کا جو جھٹر اہووہ ختم ہوجائے، تو چونکہ بیہ جھٹر اباقی ہے، اس لئے مدعی علیہ سے یہ جھٹر اختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا تحرجمہ : سی اس کی مثال بیہ ہے کہ شوہر بیوی کونتقل کرنے کا وکیل بنائے، اور بیوی طلاق دے دیے پر گواہی دے دے، (

**شرجمه** : ۲۰ اس کی مثال ہےہے کہ شوہر بیوی کو منتقل کرنے کا و کیل بنائے ،اور بیوی طلاق دے دیے پر گواہی دے دے،( وکیل ہیوی کو لیجانہیں سکتا ،لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی ) جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے

تشریح: ابن شبرمہ کے جواب میں مصنف نے یہاں ایک مثال پیش کی ہے، اس کا حاصل ہے ہے۔ کہ زید نے عمر کواپنی بیوی کو میکے سے سرال لانے کا وکیل بنایا، بیوی نے گواہی پیش کر دی کے زید نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب یہاں دو معاطع ہوگئے، ایک بیہ ہے کہ مجھے پرطلاق واقع ہوگئ ہے، معاطع ہوگئے، ایک بیہ ہے کہ مجھے پرطلاق واقع ہوگئ ہے، معاطع ہوگئے، ایک بیہ ہوگا کہ بیوی کو سرال لیجا سکے، کیونکہ چناچہ یہاں شو ہر موجود نہیں ہے، اس لئے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن وکیل کو بیدی نہیں ہوگا کہ بیوی کو سرال لیجا سکے، کیونکہ عورت نے طلاق دے دینے پر گواہی پیش کر دی ہے۔ اسی طرح اوپر کے مسلے میں غائب کی ملکیت تو ثابت نہیں ہوگی، لیکن مدی علیہ سے مدی کا جھڑا ختم نہیں ہوگا

ترجمه: ۵ اور جب تک که مدعی علیه گواه نه پیش کرے اس سیاس سے جھگراختم نہیں ہوگا، جبیبا که ابن ابی لیک نے کہا که ( بغیر گواه کے بھی مدعی علیہ سے جھگراختم ہوجائے گا) جھگراختم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چیز مدعی علیہ کے قبضے میں ہے، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ خصم ہے، اب وہ غائب آدمی کے لئے ملکیت کا اقر ارکر کے اپنے اوپر سے جھگڑا ہٹانا چاہتا ہے، اس لئے اس پر بغیر گواہی دئے ہوئے تصدیق نہیں کی جائے گی۔

تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ جب تک مدعی علیہ اس بات پر گواہی دیتا کہ یہ مال جومیرے قبضے میں ہے، یہ میرانہیں ہے، فلال غائب کا ہے، اس وقت تک اس مدعی علیہ ہے جھگڑا ختم نہیں ہوگا، (ابن ابی لیلی نے فرمایا تھا کہ مدعی علیہ صرف اقرار کر لے کہ یہ مال فلال غائب کا ہے، اس سے جھگڑا ختم ہوجائے گا، اس پر گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے)

وجسہ: ہماری دلیل ہے ہے کہ ابھی وہ مال مدعی علیہ کے قبضے میں ہے، اس سے ظاہریہی ہوتا ہے کہ یہ مال اس کا ہے، اب یہ اقرار کرکے کہ یہ مال فلال غائب کا ہے ایسا قوی شبہ ہے کہ وہ اپنے سے جھگڑا دور کرنا چا ہتا ہے، اس لئے اس پر جب تک گواہ پیش نہ کرے کہ یہ فلال غائب کا مے ایسا کی بات نہیں مانی جائے گ

مُستَ حَقًّا عَلَى نَفُسِهِ فَلا يَصُدُقُ إِلَّا بِالُحُجَّةِ، لَ كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحَوُّلَ الدَّيُنِ مِنُ ذِمَّتِهِ إِلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَوَقَالَ أَبُو يُوسُفُ: آخرا إِنُ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالُجَوَابُ كَمَا قُلُنَاهُ، وَإِنُ كَانَ مَعُرُوفًا غِيْرِهِ كَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ: آخرا إِنُ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالُجَوَابُ كَمَا قُلُنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَعُرُوفًا بِالُحِيَلِ لَا تَنُدَفِعُ عَنُهُ النُّحُصُومَةُ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنُ النَّاسِ قَدُ يَدُفَعُ مَالَهُ إِلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إِيَّاهُ وَيَشُهَدُ عَلَيْهِ الشَّهُ وَدُ فَيَحْتَالُ لِإِبُطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِى بِهِ لَا يَقُبَلُهُ. وَلَوُ قَالَ

**نسر جسمہ**: لے جیسا کہ کوئی بید عوی کرے کہ میں نے اپنا قرض ادا کرنے کا ذمہ دار دوسرے کو بنا دیا ہے ( توجب تک اس پر گواہ نہ بنائے ،اس سے قرض دیناختم نہیں ہوگا )

تشریح: بغیر گواہ کے مدعی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا، اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ زید پرعمر کا قرض تھا، اب زید نے پیر کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ زید پرعمر کا قرض تھا، اب زید سے قرض پر حوالہ کر دیا کہ اب میرا قرض خالدادا کر ہے گا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، توجب تک اس پر گواہ نہیں دے گا ختم نہیں ہوگا، بلکہ زید ہی قرض ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اسی طرح یہاں مدعی علیہ خصم ہے اس لئے جب تک گواہی نہیں دے گا اس کا خصم ختم نہیں ہوگا

اغت: تحویل: دوسرے کی طرف نتقل کرنا۔ دین: قرض۔

ترجمه: کے حضرت امام ابو یوسف گا آخری قول یہ ہے کہ اگر آدمی نیک ہے تو جواب وہی ہے جوہم نے پہلے کہا یعنی گواہی دینے پراس سے جھگڑا ختم ہوجائے گا ، اور اگر حیلہ بہانے میں مشہور ہے تو گواہی دینے کے بعد بھی اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا ، اس لئے کہ بھی ایسا سے کہتا ہے کہ میرے پاس اس نہیں ہوگا ، اس لئے کہ بھی ایسا حیلہ کرتا ہے کہ اپنا مال چیکے سے کسی مسافر کودے دیتا ہے ، پھر اس سے کہتا ہے کہ میرے پاس اس کوا مانت رکھ دو، اور اس پر گواہ بھی بنالیتا ہے ، تا کہ دوسروں کے تن کو باطل کرنے کے لئے حیلہ کر سکے ، اس لئے اگر قاضی اس کو متم سمجھتا ہے اس مدعی علیہ کی بات (گواہی) قبول نہیں کرے گا

تشریح: حضرت امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اگر آ دمی نیک ہے تب تو اس کی گواہی دینے سے اس سے جھکڑا ختم ہوجائے گا، لیکن اگروہ حیلے بہانے کرنے میں مشہور ہے تو اس کی گواہی دینے سے بھی اس سے جھکڑا ختم نہیں ہوگا

**9 44** :: اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آ دمی اپنا مال کسی مسافر کو چپکے سے دُے دیتا ہے، پھراس سے یہ کہتا ہے اعلانیہ طور پر بھی مال میرے پاس امانت کے طور پر رکھ دو، اور اس پر یہ حیلہ بازگواہ بھی بنالیتا ہے، اب اس کواس کا فائدہ یہ ہوگا، کوئی آ دمی اس کے پاس اپنا قرض مانگئے آئے گا تو وہ یہ کہہ دے گا یہ مال میر انہیں ہے، بلکہ دوسرے کی امانت ہے، اس لئے آمام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ آ دمی حیلہ باز آپنیں لے سکتے، حالانکہ یہ مال حقیقت میں اس کا ہے، چونکہ یہ شبہ ہے اس لئے امام ابو یوسف قرماتے ہیں کہ آ دمی حیلہ باز ہوتو گواہی دینے کے باوجود بھی اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔

لغت:محتال من الناس: لوگول سے حیلہ کرنے والا۔ یو دعہ: اس کوامانت پررکھ لیتا ہے۔

ترجمه: ٨ اورا گرگوا ہوں نے کہا کہ مدعی علیہ کے پاس ایک ایسة دمی نے امانت رکھا ہے جس کوہم پہچانتے نہیں ہیں تب

الشُّهُودُ: أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعُرِفُهُ لَا تَندَفِعُ عَنهُ الْحُصُومَة لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ الْمُودِعُ هُوَ هَذَا الْمُدَّعِى وَ الشَّهُ وَ اللَّهُ مَا أَحَالَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِى مِنِ اتِّبَاعِهِ، فَلَوُ انْدَفَعَتُ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِى . ﴿ وَلَوُ قَالُوا نَعُرِفُهُ إِلَى مُعَيَّنٍ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِى مِنِ اتَّبَاعِهِ، فَلَوُ انْدَفَعَتُ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِى . ﴿ وَلَوُ قَالُوا نَعُرِفُهُ إِلَى مُعَيِّنٍ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِى وَنَسَبِهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلْوَجُهِ الثَّانِي، لَا وَعِنْدَ أَبِي لَعُرِفُهُ بِاسُمِهِ وَنَسَبِهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلْوَجُهِ الثَّانِي، لَا وَعِنْدَ أَبِي

بھی مدعی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا،اس کی وجہ یہ ہے کہ یم کمن ہے کہ جو مدعی ہے اس نے مدعی علیہ کے پاس امانت پر رکھا ہو قشر ایج : مدعی علیہ کے گوا ہوں نے کہا کہ مدعی علیہ کے پاس کس آ دمی نے امانت رکھی ہے اس آ دمی کو ہم پیچا نتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی مدعی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا

**وجه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے جس نے مدعی علیہ پردعوی کیا ہے اس نے بید چیز مدعی علیہ کے پاس امانت رکھی ہو،اور بید چا ہتا ہو کہ میری بید چیز مجھ مل جائے، تو اگر مدعی علیہ سے جھگڑا ختم ہو جائے تو بید چیز مدعی کو کیسے ملے گی ،اس لئے اس صورت میں بھی مدعی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا

ترجمه : و دوسری وجہ یہ ہے کہ مدعی علیہ نے کسی خاص آ دمی تا کہ مدعی اس کا پیچھا کرسکے (اوراس سے اپنی چیز وصول کر سکے )اس لئے اگر مدعی علیہ سے جھگڑ اختم ہوجائے تو مدعی کونقصان ہوگا

تشریب : مدی علیہ سے جھگڑا ختم نہ ہونے کی بید دوسری دلیل ہے کہ۔مدی علیہ نے بیتو کہا کہ میرے قبضے میں جو چیز ہے وہ دوسرے کی ہے۔ کی سے دوسرے کی ہے۔ مدی علیہ سے دوسرے کی ہے، کیکن اس دوسرے آدمی کو متعین نہیں کیا تا کہ بید مدی اس پر دعوی دائر کرکا پنی چیز لے، اس لئے اگر مدی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا جھگڑا ختم نہیں ہوگا کہ اس کو اپنی چیز نہیں ملے گی، اس لئے اس صورت میں بھی مدی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا کہ اس کو اپنی چیز نہیں کیا۔ اتباع: پیچھا کرنا۔

ترجمه : ﴿ اورا گرگواہ نے کہا کہ چہرہ دکیر کرتو پیچان سکتا ہوں الیکن نام اورنسب سے پیچانتا نہیں ہوں ، تب بھی امام مُحدُّ کے خزد یک جواب وہی ہے کہ ( کہ مدعی علیہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا) دوسری وجہ سے ( یعنی کسی متعین آ دمی کا نام نہیں لیا، جس سے مدعی کا نقصان ہوگا)

تشریح: گواہ نے بیکہا کہ میں مرعی علیہ کے پاس جس آدمی نے امانت رکھا ہے، اس کو چہرہ دکھ کر پیچان سکتا ہوں اہکن اس
کانام کیا ہے، اور اس کا نسب کیا ہے یہ پیٹیں ہے، تو اس صورت میں بھی امام جھڑ کے نزد یک مرعی علیہ سے جھڑ اختم نہیں ہوگا

وجہ :: جب گواہ نے امانت رکھنے والے کانام اور نسب نہیں بتایا، تو مرعی اپنامال کس سے وصول کرے گا؟ وہ آدمی تو ابھی بھی
مجھول ہے، اس صورت میں بھی مرعی کو نقصان ہوگا، اس لئے اس صورت میں بھی مرعی علیہ سے جھڑ اختم نہیں ہوگا

لغت: للوجہ الثانی: دوسری وجہ سے مراد ہے کہ، نام اور نسب نہیں بتایا، تو مرعی کس سے اپنامال وصول کرے گا
ترجمه: الله اور امام ابوضیفہ کے نزد یک مرعی علیہ سے جھڑ اختم نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہ نے بیثا بت کر دیا کہ اصل چیز
اس کے پاس دوسرے کی جانب سے پینچی ہے جس کو گواہ چہرے سے پیچا نتے ہیں، برخلاف او پر کے مسئلے کے کہ گواہ غائب آدمی کو

حنيفة تَنُدَفِعُ لِأَنَّهُ أَثُبَتَ بِبَيِّنَتِهِ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ حَيثُ عَرَفَهُ الشُّهُودُ بِوَجُهِهِ، بِخِلافِ اللَّهَ صُلِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(٢٩٥) (وَإِنْ قَالَ: ابْتَعْتُهُ مِنُ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصُمٌ ) لِ لِاَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ اَنْ يَّدُهُ يَدُ مِلْكٍ اعْتَرَفَ بِكُونِهِ خَصُمًا

پیچانتے ہی نہیں ہیں،اس سے پیۃ چلا کہ مدعی علیہ کا قبضہاں پوزیشن میں نہیں ہے کہاس سے جھکڑا کیاجائے ،اور یہی مقصود ہے تشسر ایج :امام ابوحنیفہ گی رائے میہ ہے کہ گواہ نے اگر کہا کہ نام سے غائب آ دمی نہیں پیچا نتا ہوں ،کیکن چہرہ سے پیچا نتا ہوں تو مدعی علیہ سے جھکڑاختم ہوجائے گا

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گواہ کہتا ہے کہ چہرے سے پہچا نتا ہوں تو یہ ثابت کر دیا کہ یہ چیز اس مرعی علیہ کی نہیں ہے، اور اس پر مرعی علیہ کا جو قبضہ ہے وہ جھگڑ ہے کا قبضہ نہیں ہے، اور جب جھگڑ ہے کا قبضہ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اوپر جو گواہ نے کہا تھا کہ میں غائب کو بالکل پہچا نتا ہی نہیں ہوں تو اس میں یہ ثابت ہی نہیں کرسکا کہ یہ مال مدعی علیہ کا نہیں ہوگا۔

قرجمه: ١٢ مىعلىد نى مى كايد نى كونقصان نهيں پېنچايا ہے، بلكه خود مرى نے اپنے آپ كونقصان پېنچايا ہے، كيونكه اپنامال كس خصم كے پاس ركھا تقاوہ بھول گيا تھا۔، يا گواہ نے نقصان پېنچايا ہے، تا ہم مرى عليد نے مرى كونقصان نہيں پېنچايا ہے

تشریح: اوپر تھا کہ مدی علیہ سے جھگڑا ختم ہوجائے تواس سے مدی کو نقصان ہوگا۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ۔ یہاں مدی علیہ نے مدی کو نقصان نہیں کہ پنچایا ، بلکہ مدی نے خودا پنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے کہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ میرامال کس کے پاس ہے ، اس مدی علیہ کے پاس ، یا دوسرے آدمی کے پاس ۔ یا یوں کہیے کہ گوا ہوں نے غائب آدمی کی پیچان نہیں کی ، جس کی وجہ سے مدی کو نقصان ہور ہاہے، تا ہم یہ صاف ہے کہ مدی علیہ نے مدی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے ، اس لئے اس پراب جھگڑا نہیں ہوگا

ترجمه: ۳ کتاب الدعوی کاید مسکر تخمسه به،اس میں پانچ اقوال ہیں۔ہم نے ان پانچوں اقوال کوذکر کردیا ہے۔ تمت ترجمه: (۲۳۹) اگر مدعی علیہ نے کہا کہ میں نے اس چیز کوفلاں سے خریدا ہے تب بھی وہ خصم ہوگا

ترجمه: الساس كئے كه جب اس نے يه گمان كيا كه يہ چيز ميرى ملكيت ہے تواس نے بياعتراف كيا كه ميں خصم موں اصول : يمسكه اس اصول پر ہے كہ اگر كسى انداز سے مدعى عليه اس چيز كاما لك موجائے تب بھى وہ خصم ہے

تشریح: زیدنے عمر پردعوی کیا کہ یہ چیز میری ہے، عمر نے گواہ کے ذریعہ بیٹا بت کیا کہ میں نے اس چیز کوفلاں غائب سے خریدی ہے، تب بھی وہ خصم ہوگا،اوراس پر مقدمہ چلے گا

وجه : اس کی وجہ بیہ کہ جب اس نے بیٹابت کیا کہ اس کوخر بد کرمیں ابھی اس کا مالک ہوں تو بیٹ م باقی رہے گا، کیونکہ جوآ دمی

(٥٥٠) (وَإِنُ قَالَ الْـمُـدَّعِى: غَصَبْتَهُ مِنِّى أَوُ سَرَقْتَهُ مِنِّى لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَإِنُ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَة ) لِ لِأَنَّـهُ إِنَّـمَا صَارَ خَصُمًا بِدَعُوى الْفِعُلِ عَلَيْهِ لَا بِيَدِهِ، لِ بِخِلافِ دَعُوى الْمِلُكِ

ما لک ہوتا ہے وہ خصم ہوتا ہے۔۔۔اس کے برخلاف اوپر کے مسئلے میں مدعی علیہ نے یہ دعوی نہیں کیا تھا کہ میں اس کا مالک ہوں ، وہاں یہ دعوی کیا تھا کہ چیز میرے پاس فلال غائب نے امانت کے طور پر رکھی ہے ،اس لئے وہ بعض حضرات کے قول پرخصم نہیں تھا۔ **لغت**: یہ ملک: ملکیت کا قبضہ ہے۔

ترجمه: (۷۵۰) اوراگرمدئ نے کہا کہ تم نے اس چیز کو جھے سے خصب کیا ہے، یا تم نے اس کو جھے سے چوری کی ہے، تب بھی اس سے جھڑا ختم نہیں ہوگا، اگر چہ قبضے والے نے اس بات پر گواہ پیش کردیا ہو کہ بیمیرے پاس امانت ہے

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ جس پر خصب، یا چوری کا الزام ہے وہ خود خصب، اور چوری کی وجہ سے خصم بندا ہے

تشریح : اوپر گزرا کہ یہ چیز میرے پاس امانت کی ہے تو اس پر وہ خصم نہیں ہوگا، دوسرا مسئلہ بیگز را کہ اگر بیٹا بت کیا کہ یہ چیز میری ملکیت ہے تو وہ خصم ہوگا۔ اب یہاں تیسرا مسئلہ ہے کہ مدعی نے کہا کہ اس نے جھے سے ہی چوری کی ہے، یا خصب کیا ہے تو مدعی علیہ خصم ہوگا،

**9 جمه**: کیونکہ مدعی نے اس پرایک جرم کا الزام ڈالا ہے،اس لئے اس جرم کاخصم ہوگا،اور قاضی کے یہاں جا کراس کا دفاع کرنا ہوگا

ترجمه: الساك كه مدى عليه يهال خصم بناب النجابية بى فعل سے ( يعنی غصب كرنے كالزام ، اور چورى كالزام سي خصم بنا ب التي النجام بنا بے النجام بنا ہے ) قبضے سے خصم نہيں بنا ہے

اغت شارح نے یہاں چارمحاور استعال کے ہیں،ان کو مجھیں۔ پہلا ہے۔ دعوی الفعل علیہ: جوکام اس نے کیا،
یعنی جوجرم اس نے کیا،اس کو دعوی الفعل، کہتے ہیں۔ دوسرا۔ بیسدہ: یدکامعنی ہے ہاتھ کا قبضہ، یعنی جو مدعی علیہ کی ملکیت میں
ہے۔ تیسرا ہے۔ السملک السمطلق: مطلق کا دعوی کرے، یعنی مدعی علیہ یدوعوی کرے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، مثلا خرید نے کی وجہ سے میری ملکیت ہے۔ چوتھا ہے۔۔ غیر ذی الید: جس آدمی کا قبضہ نہ ہو۔

تشریح: مری کی جانب سے چوری،اورغصب کاالزام ہوتو مری علیہ کے امانت کی گواہی دینے کے باو جود وہ خصم ہونے سے نہیں چھوٹیں گے۔اس کی دلیل تھوڑی منطق ہے،جس کا حاصل ہیہ ہے کہ یہاں مری علیہ اس کے جرم کے الزام کی وجہ سے ما خوذ ہے یعنی اس پرالزام ہے کہ اس نے میری چیز خصب کی ہے، یا میری چیز چوری کی ہے،اس لئے یہ خصم ہے، چیز پر قبضے کی وجہ سے، یا چیز پر ملکیت کی وجہ سے ما خوذ نہیں ہے،اس لئے اس بات پر گواہ دینے کے باو جود کہ یہ چیز میرے پاس امانت ہے وہ خصم سے نہیں چھوٹیں گے، کیونکہ اس پرالزام ہے کہ اس نے چیز غصب کی ہے، یا چوری کی ہے

المُطُلَقِ لِأَنَّهُ خَصُمٌ فِيهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ ٣ حَتَّى لَا يَصِحَّ دَعُوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِى الْيَدِ وَيَصِحُّ دَعُوَى الْفِعُلِ الْمُطُلَقِ لِلَّانَّةُ وَالْمَعُلِ الْمُطُلَقِ لِلَّانَّةُ وَالْمَعْلِ الْمَلَانَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلَيِّنَةَ لَمُ تَنْدَفِعِ الْكِدِ: أَوُدُعَنِيهِ فُلانٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمُ تَنْدَفِعِ الْحُصُومَةُ ﴾ [وَهِذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ،

تشریح: بخلاف اگر مدعی علیه یول دعوی کرتا که به چیز میری ملکیت ہے، اس کو میں نے خریدا ہے، اس صورت میں مدعی علیه ملکیت کی بنایر ، اور اس کے قبضے میں ہونے کی بنایر خصم ہے، اس لئے اگر مدعی علیه گواہی دے دے که به چیز میرے پاس امانت کی ہے تو بعض حضرات کے یہال وہ خصم سے چھوٹ جائیں گے لیکن یہال معاملہ بہ ہے کہ مدعی علیه پر جرم کے الزام کی بنا پر خصم ہے، اس لئے امانت کی گواہی دینے کے باو جودوہ خصم رہیں گے

لغت : الملك المطلق: اپنی ملکیت، چاہے خریدنے، یاہدیہ پر لینے کے سبب سے ہو، اس کو ملک مطلق، کہتے ہیں ،

ترجمه : سے یہی وجہ ہے کہ جس آ دمی کا قبضہ نہ ہواس پر مالک ہونے کا دعوی نہیں کر سکتے ، اور قبضہ نہ ہو پھر بھی اس پر جرم کرنے کا دعوی کر سکتے ہیں

تشریح: جس آ دمی کاکس چیز پر قبضہ نہ ہواس پر ملکیت کا دعوی کر کے اس کو قصم نہیں بناسکتے ، بیقاعدہ ہے، اور چاہے قبضہ نہ ہو اس پر بید دعوی کر سکتے ہیں کہ آپ نے چوری ، یا غصب کا جرم کیا ہے ، بید بھی قاعدہ ہے۔ یہاں مدعی علیہ پر بیہ جرم کرنے کا دعوی ہے کہتم نے جھے سے غصب کیا ہے ، بیا چوری کی ہے ، اس لئے بیہ ہرحال میں خصم رہیں گے

لغت: دعوى الفعل: جرم كرنے كا دعوى \_

**تسر جسمه**: (۵۵) مرعی نے کہا کہ مجھ سے چیز چرائی ہے،اور جس کااس چیز پر قبضہ تھااس نے کہا کہ فلاں نے اس چیز کو میرے پاس امانت رکھی ہے،اوراس پر گواہ بھی قائم کر دیا تب بھی اس سے جھگڑا ختم نہیں ہوگا

ترجمه: إيدام ابوحنيفة ورامام ابويوسف كاقول ب، اوريداستسان كالقاضه

**نوٹ** :او پر بیتھا کہتم نے یہ چرایا ہے، یہاں یہ ہے کہ کسی نے یہ چرایا ہے، دونوں جملوں میں قانو نی طور پر کیا فرق ہےا س کو یہاں بیان کررہے ہیں۔

تشریح: او پرمری نے مری علیہ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ چیز چرائی ہے، تواس سے خصم ختم نہیں ہوا تھا، یہاں یہ ہے کہ مری علیہ کے ہاتھ میں وہ چیز ہے، پھر بھی مری یو نہیں کہدرہا ہے کہ تم نے چرایا ہے، بلکہ بہم ہی بات کی ہے کہ میری یہ چیز کسی نے چرائی ہے، تواس بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ پھر بھی مدی علیہ خصم باقی رہے گا ہے:

وجه: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ چیز مدی علیہ کے قبضے میں ہے تو گویا کہ وہ بہی کہدرہا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ چیز چرائی ہے ، اس لئے وہ خصم رہے گا، یہ اور بات ہے کہ اس کی تو بین نہ ہواس لئے مدی پر باضا بطرالزام نہیں ڈالا کہ تم نے مجھ سے یہ چرائی ہے ، البتہ او پرکادعوی، اور یہ دعوی تقریبا ایک ہی ہے۔

لَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَنُدَفِعُ لِأَنَّهُ لَمُ يَدَّعِ الْفِعُلَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: غُصِبَ مِنِّى عَلَى مَا لَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ . ٣ وَلَهُ مَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِى فِى يَدِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ فَاعِلُهُ . ٣ وَلَهُ مَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِى فِى يَدِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ لَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا أَنَّهُ لَمُ اللَّهُ وَالطَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِى فِى يَدِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يُعَيِّنُهُ دَرُنًا لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السِّرِّ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: سَرَقُتِ، ٣ بِخِلافِ الْغَصُبِ لَعَيِّنُهُ دَرُئًا لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السِّرِّ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: سَرَقُتِ، ٣ بِخِلافِ الْغَصُبِ

قرجمه: ٢ امام مُرَّ فرمایا که مدى علیه سے جھر اختم ہوجائے گا،اس لئے که مدى نے مدى علیه کا نام بیں لیا ہے، توابیا ہو گیا ہے که مدى نے مجہول بات ہى ہو

تشریح: امام مُركی رائے بیہ که مدی علیہ سے جھگزاختم ہوجائے گا

وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ مدعی نے مدعی علیہ پر جرم کرنے کا دعوی نہیں کیا ہے، تو ایسا ہو گیا کہ مدعی نے مجہول بات کی ہو،اور مجہول بات میں مدعی علیہ جھگڑے سے چھوٹ جاتا ہے،اسی طرح بیہاں بھی مدعی علیہ جھگڑے سے چھوٹ جائے گا

اخت ؛ لم یدع الفعل علیه : اس عبارت کا مطلب بیہ که مدعی علیه پرجرم کرنے کا دعوی نہیں کیا ہے۔ مالم یسم فاعله : جس فعل کے فاعل کا نام نہیں لیا ہو، مجہول بات کہی ہو

نرجمه: بیل امام ابوصنیفه اورامام ابو یوسف کی دلیل بیه که، جب فعل ذکر کیا تواس کا فاعل لازمی طور پر ہوتا ہے، اور ظاہریہی ہے کہ جس کے قبضے میں بیر چیز ہے وہی مجرم ہے، لیکن اس پر چوری کی حدنہ لگے اس لئے اس کو متعین نہیں کیا، اور پوشید گی کے قواب کوحاصل کرنے کے لئے اس کا نام نہیں لیا، توالیا ہو گیا کہ، کہا کتم نے چرایا ہے

تشریح بیخین کی دلیل بیہ کہ جب مری نے سرق منی بعل کا استعال کیا تو ضروری ہے کہ فعل کا کوئی فاعل بھی ہوگا،
لین کوئی چرانے والا بھی ہوگا، اور ظاہر یہی ہے کہ یہی مرقی علیہ چور ہے جس کے قبضے میں بیچ چرہ ہے، اس لئے اس سے خصم ختم نہیں ہوگا۔ باقی رہا مری نے اس کا نام اس لئے نہیں لیا، اس کی دووجہ ہیں۔ ایک تو کہ اگر نام لے لیتا تو یہاں معاملہ چوری کا ہے، اس کی وجہ سے مرقی علیہ کو حدلگ جاتی ، اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا اس لئے نام نہیں لیا، اور دوسری وجہ بیہ کہ ، حدیث میں ہے کہ کسی کا گناہ چھیا ؤ گے تو ثواب ملے گاس ، مری نے یہاں ثواب کی نیت سے مرعی علیہ کا نام نہیں لیا

وجه: گناه چھپانے کی حدیث ہے۔ عن ابی هریره قال قال رسول الله عَلَیْهِ من ستر مسلما ستره الله فسے السدنیا و الآخر۔ و رائن ماجة شریف، کتاب الحدود، باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، ص ٣٦٥، نمبر ٢٥٨٣)۔ اس حدیث میں ہے کہ گناه کو چھپانا جا ہے ۔

لغت:حبة: ثواب كمانے كے لئے۔ السر: كناه كوچھيانا-چھيانا

قرجمہ: ۲ بخلاف غصب کے،اس کئے کہ اس میں حدنہیں ہے اس کئے اس کو ظاہر کرنے سے بچا گیا تشکر رہے : شارح،سرق،اورغصب میں فرق کررہے ہیں کہ مدی،غصب،کہتا تو غصب میں حدنہیں ہے اس کئے اس میں مدی علیہ کا نام ظاہر کرنے سے اس کو حدنہیں گے گی،اس کئے نام کے ساتھ غصب کو ظاہر کرنے سے بیخے کی ضرورت نہیں ہے،

لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ فَلا يُحْتَرَزُ عَن كَشُفِهِ

(20۲) (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِى: ابْتَعْتُهُ مِنُ فُلانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوُ دَعَنِيهِ فُلانٌ ذَلِکَ سُقِطَتُ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ) لَ لِأَنَّهُ مَا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصُلَ الْمِلُکِ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا إلَى ذِى الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَمُ يَكُنُ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ لَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلانًا وَكَلَهُ بِقَبُضِهِ لِأَنَّهُ أَثُبَتَ بِبَيِّنَتِهِ اللَّهُ اللَّ

اورسرق، چوری میں حدہاس لئے اس میں نام کے ساتھ مدعی علیہ کا نام ظاہر کرنے سے بیج ہیں

ترجمہ: (۷۵۲) اگر مدعی نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں سے خریدا ہے، اور قبضے والے نے کہا کہ فلال نے میرے پاس امانت رکھی ہے، تو بغیر گواہ کے بھی جھگڑا ختم ہوجائے گا

ترجمه : اس کئے کہ جب دونوں نے اس بات پراتفاق کرلیااس میں اصل ملک فلاں کی ہے تو یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ قضوالے کے پاس اس فلاں کی جانب سے آئی ہے، اس کئے اب ان کا قبضہ جھگڑ ہے کا قبضہ نہیں ہے (اس کئے بیٹ حصم نہیں رہا)

اصول : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ مدعی اور مدعی علیہ دونوں نے اتفاق کرلیا کہ یہ مال دوسرے کا ہے، اور مدعی علیہ مجرم نہیں ہے تو مدعی علیہ ہے جھگڑ اختم ہوجائے گا

تشریح: زیدمدی نے کہا کہ یہ مال عمر کا ہے، اور میں نے عمر سے خریدا ہے، اور مدعی علیہ خالد نے بھی کہا کہ یہ مال عمر کا ہے، اور اس نے میرے یاس امانت پر رکھا ہے تو خالد سے جھگڑا ختم ہوجائے گا

**9 جسله**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ دونوں قبول کررہے ہیں کہ یہ مال عمر کا ہے، اور جب وہ تھم دے گا تو میں بیرمال مدعی زید کودے دوں گا، تواب کوئی جھکڑا ہی نہیں رہا،اس لئے مدعی علیہ خالد سے جھکڑا ختم ہوجائے گا

**نوجمه** : ۲ ہاں مری اس بات پر گواہ قائم کرے کہاصل ما لک نے مجھ کو قبضہ کرنے کاوکیل بھی بنایا ہے ( تو مدی اب قبضہ بھی کر سکتا ہے ) کیونکہ اس نے گواہ کے ذریعہ سے بیجھی ثابت کردیا کہ میں اب اس مال کواینے قبضے میں لینے کا بھی حقدار ہوں ،

تشریح: یہاں دوبا تیں ہیں، مرعی کا ایک دعوی تو بیتھا کہ میں نے بیال عمر سے خریدا ہے۔ اس کا معاملہ او پر گزرگیا کہ مرعی علیہ اب خصم نہیں رہے گا، دوسرا دعوی بیکرے کہ جھے عمر نے اس مال پر قبضہ کرنے کا بھی وکیل بنایا ہے۔ اب یہاں خالد مدعی علیہ چا ہتا ہے کہ بیہ مال میرے پاس امانت کا ہے، اس لئے جب تک عمر کا حکم نہ آئے میں اپنے پاس رکھے رہوں گا۔ اور زید مدعی علیہ چا ہتا ہے کہ عمر نے جھے میرے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے اس لئے بیمال جھے سپر دکر دے، اس بارے میں مدعی علیہ عالمہ خصص مرہے گا، اور جب تک قاضی مال سپر دکرنے کا فیصلہ نہ کرے، مدعی علیہ مدعی کو مال سپر دنہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک اصل مالک نے صرف بیچا ہے، اس کو ظاہری طور پر مدعی علیہ کو کم نہیں دیا ہے کہ مدعی کو سپر دکر دے۔

## بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلان

(۵۳) قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى اثُنَانِ عَيُنَا فِي يَدِ آخَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا يَزُعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ بِهَا بَيْنَهُمَا) لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوُلٍ: تَهَاتَرَتَا، وَفِي قَوُلٍ يُقُرَعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ إِحُدَى الْبَيِّنَتَيُنِ كَاذِبَةٌ بِيَا لَكُلُّ فِي خَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدُ تَعَذَّرَ التَّمُيِيزُ فَيَتَهَاتَرَانِ أَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرُعَةِ لِأَنَّ النَّبُي عَلَيْكُ أَقُرَعَ فِيهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكَمُ بَيْنَهُمَا

### باب مايد عيه الرجلان

ترجمه : (۷۵۳) کسی تیسرے کے قبضے میں کوئی چیز تھی اور دوآ دمیوں نے دعوی کیا ، اور دونوں کا گمان ہے کہ یہ چیز میری ہے، اور دونوں نے گواہ پیش کر دیے ، تو دونوں کے لئے آ دھا آ دھا فیصلہ کر دیا جائے گا

تشریح : ایک چیز ہے جوتیسرے کے ہاتھ میں ہے،اس کے بارے میں دوآ دمی یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ چیز پوری کی اپوری میری ہے،اور دونوں گواہ پیش کرتے ہیں،تو قاضی دونوں کے لئے آ دھی آ دھی چیز کا فیصلہ کریں گے

ا دونوں کی گواہی برابردر ہے کی ہے، اس لئے کسی ایک کور ذہیں کر سکتے ، اس لئے بہی ہوسکتا ہے کہ دونوں کو آ دھا آ دھا وہ دے دیا ، دے دے (۲) حدیث میں ہے کہ دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں جھگڑا کیا تو دونوں کو آ دھا آ دھا اونٹ دے دیا ، حدیث بیہے۔ عن ابی موسی الاشعوی ... ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد النبی علی اللہ فبعث کل واحد منهما شاهدین فقسمه النبی علی اللہ میں اللہ میں البوداؤد شریف، باب الرجلین بیعیان شیکا ولیس بنجمایی تھی المام میں (ابوداؤد شریف، باب الرجلین بیعیان شیکا ولیس بنجمایی تھی اللہ میں اسلام کے دونوں کے لئے آ دھے آ دھے ہوں گے۔

ترجمه نا امام شافعی نے ایک قول میں فر مایا کہ دونوں کے گواہ ساقط ہوجا ئیں گے، اور ایک قول میں یہ بھی فر مایا کہ دونوں کے درمیان قرعہ ڈالے (اورجس کی چیز نظے اس کو پوری دے دے)، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کے گواہ تو یقینی طور پر جھوٹے ہیں، اس لئے کہ ایک ہی وقت میں دوآ دمیوں کی پوری بوری ملکیت جمع ہونا محال ہے، اور دونوں میں سے ایک کے گواہ کو وقا گیا گئیں گے، اور قرعہ اندازی کی جائے گی، اس لئے کہ حضور قالی ہے کے گواہ کے کہ حضور قالی ہے کہ وفول کے درمیان آ یہ ہی فیصل ہیں نے کہ وفول کے درمیان آ یہ ہی فیصل ہیں

### تشریح : واضح ہے

وجه: اس حدیث میں ہے کہ گواہ ساقط ہوجائیں، یا گواہ نہ ہوتو قرعداندازی کی جائے۔عن ابسی هر یرق ان رجلین اختصما فی متاع الی النبی عَلَیْتُ لیس لواحد منهما بینة فقال النبی عَلَیْتُ استهما علی الیمین ما کان احبا ذالک او کرها. (ابوداودشریف، کتاب القضا، باب الرجلین بیعیان هیئا ولیس بینهما بینة ،ص۵۲۰، نمبر ۳۲۱۲) اس

لَ وَلَنَا حَدِيثُ تَمِيمِ بُنِ طَرُفَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِى نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ. لَ وَحَدِيثُ الْقُرُعَةِ كَانَ فِى ابْتِدَاءِ الْإِسُلامِ ثُمَّ نُسِخَ ، لَ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ. لَ وَحَدِيثُ الْقُرُعَةِ كَانَ فِى ابْتِدَاءِ الْإِسُلامِ ثُمَّ نُسِخَ ، لَ وَلَانَ اللهُ عُلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمَلُ الْوُجُودِ بِأَنُ يَعْتَمِدَ أَحَدُهُمَا سَبَبَ وَلَانَ اللهُ عُودِ بِأَن يَعْتَمِدَ أَحَدُهُمَا سَبَبَ اللهُ عُمَا مَا أَمُكُنَ ، وَقَدُ أَمُكَنَ بِالتَّنُصِيفِ إِذُ اللهَ لَكُونَ وَإِنَّمَا يُنَصَّفُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحَقَاقِ.

حدیث میں ہے کہ اگر دونوں کے پاس بینہ نہ ہوتو دونوں کے درمیان قرعدا ندازی کی جائے

**لغت** : تھاد تا: دونوں ساقط ہوجا ئیں گے، دونوں بر<u>کار ہوجا ئیں گے۔ تعذرالتمیز</u>: دونوں گواہوں میں سے ایک کوجھوٹا، یاسچا متعین کرنامتعذر ہو

**تسر جسمه** بی اور ہماری دلیل تمیم بن طرفہ کی حدیث ہے، کہ دوآ دمی حضور علیات کے پاس ایک اونٹنی کے بارے جھگڑ الیکر آئے، اور دونوں نے گواہ پیش کئے تو حضور علیات نے دونوں کے درمیان میں آ دھے آ دھے کا فیصلہ کیا

تشریح : ہماری دلیل ہے ہے کہ حضوطی نے ایک اور آ دھے آ دھے آ دھے آ دھے افیصلہ فر مایا، اس لئے یہاں بھی دونوں کے گواہ برابر ہیں اس لئے دہ کینسل ہوجا ئیں گے، اور آ دھے آ دھے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بیحدیث پہلے گزرگئی ہے۔ سونوں کے گواہ برابر ہیں اس لئے دہ کینسوخ ہوگئی، اس لئے تحدیث بیش کی ہے وہ شروع اسلام میں تھی، لیکن وہ اب منسوخ ہوگئی، اس لئے اس مرحمل نہیں کیا جائے گا

ترجمه به اوراس لئے کدونوں کی گواہی کے جج ہونے کا اختال ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آ دمی کے گواہ نے سبب ملک دکھر گواہی دی رکھر گواہی دے دی دکھر گواہی دے دی کھر گواہی دے دی کھر گواہی دے دی کہ گواہی دے دونوں کی گواہی دے دونوں کی گواہی دے دونوں کی گواہی دونوں کی گواہی دے کہ دونوں کی گواہی اور جہاں تک ہو سکے دونوں پڑل کرنا واجب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں کی گلیت آ دھی آ دھی آ دھی ہو، کیونکہ کی اس تنصیف کو قبول کرتا ہے، اور آ دھا آ دھا اس لئے ہوگا کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں

تشروی : اورامام شافعی نے کہاتھا کہ دونوں میں سے ایک گواہ یقیناً جھوٹا ہے، یہاں سے اس کاعقلی جواب ہے، اس کا حاصل ہد ہے کہ دونوں گواہ نے دیکھا کہ فلال نے اس چیز کوخریدا ہے، اور یہ اس کا سبب ملک ہے اس بنیاد پر گواہ ی دے دی کہ یہ چیز اس کی ہے۔ اور دوسرے گواہ نے دیکھا کہ یہ چیز فلال کے قبضے میں ہے، اس کو دیکھ کر گواہ ی دے دی کہ یہ چیز اس کی ہے، اس کے دونوں گواہ سے بین ، اس میں ایک کوجھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں گواہ بیا ہے بین ، اس میں ایک کوجھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دونوں گواہ برابر درجے کے بین اس لئے دونوں مرعی کوآ دھا آ دھا دے دیا جائے گا

المغت بمتمل الوجود: مینطقی محاوره ہے،اس کا ترجمہ ہے کہ دونوں باتوں کا احتمال ہے۔سبب الملک؛ ملک کا سبب،مثلاخریدا ہو، یاکسی نے ہدا بید یا ہوجن کے سبب سے وہ مالک بنا ہو،اس کوسبب المک ، کہتے ہیں۔الید: ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، المحل یقبلہ بمحل تقسیم کوقبول کرتا ہو۔ یعنی وہ چیز تقسیم ہوسکتی ہو۔ (۵۵/) قالَ (فَإِنُ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا نِكَاحَ امُرَأَةٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً لَمُ يَقُضِ بِوَاحِدَةٍ مِنُ الْبَيِّنَتَيْنَ) لِ لِتَعَذُّر الْعَمَل بهمَا؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَقُبَلُ الِاشُتِرَاكَ.

(۵۵۵) قَالَ (وَيَرُجِعُ إِلَى تَصُدِيقِ الْمَرُأَةِ لِأَحَدِهِمَا ) لَ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يُحُكَمُ بِهِ بِتَصَادُقِ الزَّوُ جَيُنِ، ٢ وَهَذَا إِذَا لَمُ يُوقَّتِ الْبَيِّنَتَانِ، فَأَمَّا إِذَا وَقَّتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَوْلَى

ترجمه : (۵۴۷) اگردوآ دمیول نے ایک ہی عورت سے نکاح کرنے کا دعوی کیا ،اور دونوں ہی نے گواہ پیش کردئے ،تو کسی بھی گواہ پر فیصلنہیں کیا جائے گا۔

قرجمه: السلك كدونول يمل كرنانامكن ب،اس لك كديهال شركت بوبى نهيل سكتى

**اصول**: بیمسئلہاس اصول پر ہے کہایک چیز،مثلاا یک عورت، دوآ دمیوں کے درمیان ہوہی نہیں علتی ہوتو کسی کا فیصلہ ہیں کیا جائے گا۔

تشریح: ایک ہی عورت سے دوآ دمیوں سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لئے دوآ دمیوں نے ایک ہی عورت سے نکاح کرنے کا دعوی کیا، اور گواہ بھی ایک ہی وقت میں نکاح کرنے کا پیش کیا تو دونوں گواہ ساقط ہوں گے، اور کسی سے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا

قرجمه السلك كه نكاح كامعامله يه كه بيوى اورشوم دونول كى تصديق سي كم لكاياجا تا ب

تشریح : جب دونوں گواہوں میں سے کسی کا عتبار نہیں رہا تواب عورت سے بوچھا جائے گا کہ تمہارا نکاح کس سے ہوا تھا، وہ جس کی تصدیق کرے گیا ہی کی بیوی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا

**وجه**: کیونکہ بیوی اور شوہر دونوں نکاح کو قبول کریں تب جاکر نکاح ہوتا ہے،اس لئے اب وہ جس کے بارے میں کہ گی میں نے فلاں سے نکاح کیا تھااسی کی بیوی ہوگی

ترجمه ن عورت كى طرف اس وقت رجوع كيا جائے گاجب گوا ہول نے زكاح كے وقت كانعين نه كيا ہو،اورا گروقت كانعين كيا ہو،اورا گروقت كانعين كيا ہو،اورا گروقت كانتين كيا ہوتو جس كاوقت پہلے ہوگا اسى كى بيوى ہوگى

تشریح: اوپرکافیصله که دونوں کے گواہ ساقط ہوں گے، اورعورت جس کی تصدیق کرے گی اس کی بیوی مانی جائے گی، یہ اس وقت ہے جب دونوں گواہوں نے نکاح کے وقت کا تعین نہ کیا ہو، کیکن اگر نکاح کے وقت کا تعین کیا ہوتو جس نے یہ گواہی دی اس فت ہے جب دونوں گواہوں نے نکاح کیا ہے، تو اس صورت میں عورت کی تصدیق کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس مدعی سے نکاح پہلے ہوا ہے یہ اس کی بیوی ہوگی

(۵۲) (وَإِنُ أَقَـرَّتُ لِأَحَدِهِمَا قَبُلَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ﴾ لِ لِتَصَادُقِهِمَا ٢ وَإِنُ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا) لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقُوَى مِنُ الْإِقُرَارِ.

(٧٥٤)وَ لَوُ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعُوَى وَالْمَرُأَةُ تَجُحَدُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاضِي لَهُ ثُمَّ ادَّعَى الْآخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ لَا يَحُكُمُ بِهَا ) لِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَوَّلَ قَدُ صَحَّ فَلا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ بَلُ هُو

ترجمه: (۷۵۲) کس مری کے گواہ قائم کرنے سے پہلے پہلے عورت نے کسی ایک مری کے لئے بیوی ہونے کی تصدیق کردی توبیاس کی بیوی ہوگی

ترجمه: کونکه دونول نے بیوی شوہر ہونے کی تصدیق کردی

تشریح : ابھی کسی ایک مدی نے گواہی پیش نہیں کی تھی کہ عورت نے ایک مدی کے بارے میں تصدیق کی کہ میں اس کی بیوی ہوگ

وجه : شوہر نے پہلے ہی کہاتھا کہ یہ میری ہیوی ہے،اورعورت نے بھی تصدیق کردی کہ میں اس کی ہیوی ہوں تواب دونوں کی تصدیق ہوگئ اس کئے یہاسی کی بیوی ہوجائے گ

ترجمه: ٢ اوراگر دوسرے مدعی نے گواہی قائم کردی ، تواب دوسرے کے لئے بیوی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اصول: پیمسکله اس اصول پر ہے کہ گواہی کا درجہ اقر ارسے زیادہ ہے

تشریح ::عورت نے ایک مدعی کے لئے ہوی ہونے کا اقرار کیا تھا،اب دوسرے مدعی نے گواہی پیش کردی کہ بیمیری ہیوی ہے، تو چونکہ گواہی کا درجہا قرارسے زیادہ ہے،اس لئے اب دوسرے مدعی کے لئے ہیوی کا فیصلہ کیا جائے گا

قرجمه : (۷۵۷) ایک آدمی نے ایک عورت پر بیوی ہونے کا دعوی کیا،عورت نے انکارکیا، پھر مدعی نے گواہی دلوادی، اور قاضی نے اس کی بیوی ہونے کا فیصلہ کردیا، اب بعد میں دوسرے نے بیوی ہونے کا دعوی کیا اور اس طرح گواہی پیش کردی، تو دوسرے کے لئے بیوی ہونے کا فیصلہ ہیں کیا جائے گا

قرجهه : اِ اس لئے که پہلا فیصلہ گواہی کی بنیاد برصحیح تھا،اس لئے اسی طرح کی دوسری گواہی سے پہلا فیصلہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ دوسری گواہی تو پہلے سے کافی کمزورہے (اس لئے اور بھی پہلا فیصلہ نہیں ٹوٹے گا)

اصول: يمسّلها ساصول پر ہے کہ ايک كافيصلہ ہو چكا ہوتواب قضا تو رُكردوسرے كافيصلہ بين كياجائے گا

تشریح: ایک آدی نے دعوی کیا کہ بیمیری ہوی ہے، اور گواہ دیکر فیصلہ بھی کروالیا کہ بیاس کی ہوی ہے، اب دوسرا آدمی گواہی قبول نہیس کی جائے گ

وجه: اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی گواہی کے ساتھ قاضی کی قضابھی ہوگئ ہے،اس لئے یہ گواہی مضبوط ہوگئ ہے،اور دوسرے مدعی کی گواہی ہے،ور دوسرے مدعی کی گواہی ہے،یہ پہلے سے کمزور ہے،اس لئے اس گواہی سے فیصلہ نہیں ٹوٹے گا لغت:ھو دونه: یہ بعد کی گواہی پہلے سے کم درجے کی ہے۔ لا ینقض: فیصلہ نہیں ٹوٹے گا

دُونَهُ. ۞ (إِلَّا أَنُ يُوَقِّتَ شُهُودُ الثَّانِي سَابِقًا) لِ لِلَّنَّهُ ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْأَوَّلِ بِيَقِينٍ . ٢ وَكَذَا إِذَا كَانَتُ الْمَرُأَةُ فِي يَدِ الزَّوُجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرُ لَا يُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ إِلَّا عَلَى وَجُهِ السَّبُقِ.

(۵۸) قَالَ (وَلَوُ ادَّعَى اثُنَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبُدَ) ( مَعُنَاهُ مِنُ صَاحِبِ الْيَدِ ) وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصُفَ الْعَبُدِ بِنِصُفِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَه )

قرجمه : ۱۶ مال دوسر مدى كا گواه يول كه كه پهله مدى سيجى پهله مير ساس مدى نے اس عورت سے نكاح كيا ہے (تو يبلا فيصله تو را اجا سكتا ہے)

قرجمه: إن لئ كيقيى طور يرين طاهر موكيا بكه بهاا فيصله غلط تقا-

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ دوسرے گواہ بی ثابت کردیں کہ پہلے آ دمی سے بھی پہلے اس عورت کا نکاح میرے آ دمی سے بھی پہلے اس عورت کا نکاح میرے آ دمی سے بوا تھا تو اب پہلا فیصلہ توڑا جا سکتا ہے

تشریح: دوسرے مدی کے گواہ نے می گواہی دی کہ جس تاریخ کو پہلے مدی نے نکاح کیا ہے اس ہے بھی پہلے میرے آدمی نے اس عورت سے دوسرا نکاح ہی درست نہیں ہے، کیونکہ میورت پہلے سے میرے آدمی کے اس عورت سے دوسرا نکاح ہی درست نہیں ہوا، اس لئے اب قاضی کا فیصلہ توڑا جائے گا، اور عورت پہلے نکاح والے مدی کی بیوی شار کی جائے گا

نر جمہ: ی اس طرح عورت کسی دوسرے شوہر کے قبضیں ہواوراس کا نکاح بھی ظاہر ہوتو بعدوالے مدعی کی گواہی قبول خہیں کی جائے گی ، ہاں بعدوالے نے اس ہے بھی پہلے نکاح ہونے کی گواہی دیتواب مانی جائے گی

تشریح: عورت کس کے نکاح میں ہے، اور سب جانتے ہوں کہ بیعورت فلاں کی بیوی ہے توجس کے قبضے میں بیعورت نہیں ہے اس کی گواہی جائے گی لیکن اگر وہ گواہی دلوا دے کہ بیعورت اس شوہر سے بھی پہلے میرے آ دمی کے نکاح میں تھی اب بات مانی جائے گی

وجسه: پہلے آدمی کا نکاح اس لئے نہیں توڑا جائے گا، یہاں نکاح بھی ہے،اوردوسرااس کا بیوی پر قبضہ بھی ہے۔اوردوسر نے آدمی کا صرف نکاح ہے، بیوی پر قبضہ بھی ہے۔اوردوسر نگر گواہی صرف نکاح ہے، بیوی پر قبضہ نہیں ہے،اس لئے سیکٹر ورہے،اس لئے اس سے پہلے آدمی کا نکاح نہیں توڑا جائے گا۔ کیون اگر گواہی کے ذریعہ بیٹا بت کردے کہ اس کا نکاح پہلے ہوا تھا تو اب چونکہ بعدوالے کا نکاح ہی درست نہیں ہوااس لئے فیصلہ توڑا جائے گا۔

خدمی بیٹا بت کردے کہ اس کا نکاح پہلے ہوا تھا تو اب چونکہ بعدوالے کا نکاح ہی درست نہیں ہوا اس لئے فیصلہ تو ٹر اجائے گا۔

خدمی بیٹا بت کردے کہ اس کے فیصلہ تو ٹر اجائے گا۔ بیٹا ہم بیٹ

نسوت : ان تمام شکلوں میں صرف گواہ نہیں دیکھے جائیں گے، بلکہ تمام احوال دیکھے جائیں گے، کہ گواہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ورنہ آج کل تو بہت فراڈ ہوتا ہے،اس ہے کسی اچھے بھلے آدمی کا گھر ٹوٹ جائے گا

لغت :بینة الخارج: جس آدمی کے قبضے میں عورت نہیں ہے، اس کوخارج، کہتے ہیں، اور اس کی گواہی کو بینة الخارج، کہتے ہیں وجه السبق: جس گواہ نے بیگواہی دی کہ اس مرعی نے پہلے نکاح کیا ہے

ترجمه : (۷۵۸) اگردوآ دميول نے يدوى كياانهول نے بيغلام تيسرے قابض سے خريدا ہے، اور دونول نے بينہ قائم كر

لِ لِلَّنَّ الْقَاضِى يَقُضِى بَيُنَهُمَا نِصُفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِى السَّبَبِ ٢ فَصَارَ كَالْفُضُولِيَّيُنِ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّنَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيُهِ شَرُطُ عَقُدِهِ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّنَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيُهِ شَرُطُ عَقُدِهِ، فَلَعَلَّ رَغُبَتَهُ فِى تَمَلُّكِ الْكُلِّ فَيَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ كُلَّ الثَّمَن لَوُ اَرَادَ.

( 209) فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا أَخْتَارُ النصف لَمُ يَكُنُ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جُمُلتَهُ )

دئے ،تو دونوں کواختیار ہوگا ، کہ آ دھی آ دھی قیمت دیکر آ دھا آ دھا غلام لے لے ،اور چاہے تو جھوڑ دے

ترجمه: اس لئے کہ قاضی دونوں کوآ دھا آ دھادیے کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ دونوں کے بینہ کی حیثیت برابر ہے

تشریح : دوآ دمیوں نے بیدعوی کیا کہاس غلام کوکسی تیسرے کے قبضے سے پوراپوراخریداہے،تو قاضی دونوں کے لئے آدھے آدھے آدھے آدھے آدھے قادم کے ایس،اور چاہے تو چھوڑ دیں آدھے آدھے فلام کے لیس،اور چاہے تو چھوڑ دیں

وجه: دونوں کی گواہی برابر ہے،اس لئے دونوں کے لئے آ دھے آ دھے غلام ہی کا فیصلہ کیا جائے گا

ترجمه: ٢ يددونون آدمی ايسے نضولی کی طرح ہو گئے جنہوں نے دوآ دميوں سے غلام پنج دئے ،اور مالک نے دونوں ہيج کی اجازت دے دی، تو دونوں مشتریوں کواختیار ہوگا ، کہ آدھا آدھا غلام آدھی آدھی قیت میں لے لیس یا حچھوڑ دیں

لغت: فضولی: غلام بیچنے کاوکیل نه بنایا ہو، پھرخود ہی غلام بیچ دے اس کوفضولی کی بیچ کہتے ہیں

تشریح :: بیاوپر کے مسلے کے لئے مثال ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ، زید، اور عمر نے بغیر بکر کی اجازت کے اس کا غلام
الگ الگ خرید نے والوں سے نیج دیا، بعد میں بکر جو ما لک تھا اس نے دونوں نیج کی اجازت دے دی، تو دونوں خرید نے والوں
کوآ دھا آ دھا غلام ہی ملے گا، اب یہاں دونوں خرید ارپورا نیورا نیام خرید ناچا ہے تھے، لیکن آ دھا آ دھا ہی ملا تو دونوں کو اختیار ہو
گا، چاہے لیس، چاہے چھوڑ دیں، ٹھیک اسی طرح اوپر کے مسلے میں دونوں مدی کوآ دھا آ دھا غلام ہی ملاہے، جب کہ وہ پورا پورا غلام لینا جاہے تھے، اس لئے جاہے لیس، جاہے چھوڑ دیں

ترجمه : س اس لئے کہ عقد کی شرط بدل چکی ہے،اس لئے کہ دونوں کی رغبت تھی، کہ پورا پورا غلام ملے،اس لئے وہ رد کر سکتے ہیں،اورا پنی پوری قیمت واپس لے سکتے ہیں

تشریح : یہاں سے بیفر مارہے ہیں کہ دونوں کی رغبت بیھی بلاشر کت کے پورا پوراغلام ملے،اور یہاں شرکت کے ساتھ آ دھا قلام لے اور یہاں شرکت میں آ دھا قلام لے دونوں کو اختیار ہوگا کہ یا تو شرکت میں آ دھا غلام لے لیس، یا پوراغلام چھوڑ دیں،اوراپنی پوری قیمت واپس لے لیں

ترجمه: (۷۵۹) اگرقاضی نے دونوں مرعیوں کے درمیان آ دھے آ دھے کا فیصلہ کیا، اب ایک نے کہا کہ مجھے آ دھانہیں این ہے، تو دوسرے کو پوراغلام لینے کاحق نہیں ہے (جب تک کہ قاضی باقی آ دھے کا فیصلہ نہ کرے)

لَ لِأَنَّهُ صَارَ مَقُضِيًّا عَلَيْهِ فِي النِّصُفِ فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ، ٢ وَهَذَا لِأَنَّهُ خَصَمَ فِيهِ لِظُهُورِ السِّحُقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَوُلَا بَيِّنَةُ صَاحِبِهِ ٣ بِخِلافِ مَا لَوُ قَالَ ذَلِكَ قَبُلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي حَيْثُ يَكُونُ

ترجمه السلك كاس كے لئے آد سے كافيصلہ ہو چكا ہے، توباقى آد سے ميں بيع اوٹ چكى ہے۔

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ قاضی کا فیصلہ آ دھے کا ہو چکا ہوتو وہ آ دھا ہی لے سکے گا

تشریح: دونوں مرعیوں نے پورے پورے غلام کا دعوی کیا، کین قاضی نے گواہی کی وجہ ہے آ دھے آ دھے غلام کا فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے بعدا یک مدعی نے کہا کہ میں آ دھا غلام نہیں لوں گا، تو دوسرے مدعی کے لئے یہ تنجایش نہیں ہے کہ جو آ دھا غلام دوسرے مدعی کے لئے فیصلہ کیا تھا اس کو بھی لے لے ، ہاں باقی آ دھے غلام کا فیصلہ قاضی اس کے لئے کرے تب باقی آ دھا لے سکے گا

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ جب ہوجا تا ہے تو وہ بغیر قضا ٹوٹنا نہیں ہے، اور یہاں اس کے لئے آدھے غلام کا ہی فیصلہ ہوا ہے اس لئے یٹوٹے گانہیں، اس لئے اس کوآدھا ہی لینا ہوگا، بقیہ آدھا بغیر فیصلے کے نہیں لے سکتا ہے

ترجمه: ٢ اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہ کے ذریعہ سے اس کا آ دھاحت ظاہر ہونے کی وجہ سے وہ قصم ہے، اگراس کے خلاف کے مدعی کی گواہی نہ بھی ہوتی تب بھی

تشریح: یہ پیچیدہ جملہ ہے۔ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ یہ مدی تو مشتری ہے، خصم نہیں ہے۔ تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ یہ مدی تو مشتری ہے، خصم نہیں ہے۔ تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ۔ جب گواہی کے ذریعہ قاضی کا فیصلہ ہوا تو یہ اب خصم بن کچکے ہیں،اور خصم کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے لئے جتنا فیصلہ کی گواہی نہیں ہوتی تب بھی یہ خودا پنے گواہ کے وجہ سے بھی خصم بن چکے ہیں،اور خصم کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے لئے جتنا فیصلہ ہوا ہوا تناہی لے سکتا ہے، باقی نہیں، ہاں دوبارہ قاضی باقی کا فیصلہ کرے تب اس کو لے سکتا ہے

ترجمه : سی بخلاف، قاضی کے اختیار دیئے سے پہلے اگر دوسرا مدی یہ کہنا کہ مجھے آ دھاغلام نہیں لینا ہے تواس مدی کے لئے گنجائش ہے کہ پوراغلام لے لے، اس لئے کہاس کا دعوی پورے غلام کا ہے، اور ان کی جانب سے وہ دعوی فنخ نہیں ہوا ہے۔ اور جو آ دھاہی مل رہاتھا وہ دوسرے مدی کی مزاحمت کی وجہ سے ل رہاتھا، اور وہ اب باقی نہیں رہا۔

اصبول: قاضی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور دوسرے مدعی نے آ دھا لینے سے اٹکار کر دیا تو چونکہ ابھی قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اس لئے پہلے مدعی کو پوراغلام لے لینے کا اختیار ہوگا

تشریح : ابھی قاضی نے آ دھاغلام لینے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کہ دوسرے مدی نے کہا مجھے آ دھاغلام نہیں لینا ہے، تو چونکہ ابھی قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس لئے اس مدی کواب پوراغلام لینے کاحق ہوگا قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس لئے اس مدی کواب پوراغلام لینے کاحق ہوگا وجسعہ: اس صورت میں چونکہ ابھی قاضی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اس لئے اس کے فیصلے کے ٹوٹے کا اختال نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہیہے کہ پہلے سے اس مدی کا دعوی ہی تھا کہ پوراغلام مجھے دواس لئے اب پوراغلام لینے کاحق ہوگا است ہے۔ کہ پہلے سے اس مدی کا دعوی ہی تھا کہ پوراغلام کیے کہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے مدی کا سبب ٹوٹا، یعنی پوراغلام لینے کاحق ختم است نے دلم نفش سببہ ناسی عبارت کا مطلب ہیہے کہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے مدی کا سبب ٹوٹا، یعنی پوراغلام لینے کاحق ختم

لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِأَنَّهُ يَدَّعِى الْكُلُّ وَلَمْ يَفُسَخُ سَبَبَهُ، ثَى وَالْعَوُدُ إِلَى النَّصُفِ لِلْمُزَاحِمَةِ وَلَمُ يُوسَدُه ثَلَ الْقَضَاءِ، وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ تَسُلِيمُهُ بَعُدَ الْقَضَاءِ يُوجَدُ، فَ وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ تَسُلِيمُهُ بَعُدَ الْقَضَاءِ يُوجَدُ، فَ وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ تَسُلِيمُهُ بَعُدَ الْقَضَاءِ (٧٦٠) وَلَو ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيخًا فَهُوَ لِللَّوَّلِ مِنْهُمَا ) لَ لِلَّانَّهُ أَثُبَتَ الشِّرَاءَ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَانُدَفَعَ الْآخَرُ بِه

نہیں ہواہے، کیونکہ ابھی تک قاضی کا فیصلہ ہی نہیں ہواہے

قرجمه: سے اور پہلے آ دھاہی جوال رہاتھاوہ دوسرے مدعی کی مزاحمت کی وجہ سے تھا،اوروہ اب پایانہیں جارہا ہے تشریح : پہلے جوآ دھاغلام ال رہاتھاوہ اس لئے کہ دوسرا مدعی مزاحم تھا کہ مجھے بھی پوراغلام دو، کیکن جب اس نے آ دھالینے سے انکار کردیا تو، اب وہ مزاحم نہیں رہا، اس لئے پہلے مدعی کو پوراغلام لینا کاحق ہوگیا۔

قرجمه: ه اس کی مثال ہے کہ شفعہ کے دودعوی کرنے والوں میں سے ایک نے قاضی کے فیصلے سے پہلے اپنا شفعہ چھوڑ دیا (تو دوسرے کو پورا شفعہ لینے کاحق ہوتا ہے) ،اور پہلے کی مثال میہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کے بعدایک نے اپنا حق چھوڑ دیا (تو دوسرے کوآ دھا ہی زمین لینے کاحق ہوتا ہے)

تشریح : اس کی مثال شفعہ کی مثال ہے، ایک زمین پر دوآ دمیوں نے شفعہ کا دعوی کیا تھا، اس لئے دونوں کوآ دھی آ دھی زمین مانی تھی الیکن ایک نے فضلے سے پہلے اپنا حق چھوڑ دیا تو دوسر ہے کو پوری زمین لینے کا حق ہوگا ، کیونکہ اس صورت میں قضا نہیں ٹوٹنا ہے۔ لیکن اگر بینہ کے ذریعہ قاضی کا فیصلہ ہوگیا کہ دونوں کوآ دھی آ دھی زمین ملے گی ، اب دوسر بے نے اپنا حق چھوڑ دیا تو پہلے شفیع کو پوری زمین لینے کا حق نہیں ملے گا ، جب تک کہ قاضی دوبارہ پہلے شفیع کے لئے پوری زمین لینے کا فیصلہ نہ کرے ، کیونکہ اس میں قضا ٹوٹنا ہے۔ ٹھیک اس طرح اوپر کے غلام کے مسئلے میں ہے۔

قرجمه: (۲۰) اگردونوں مرعیوں میں سے ہرایک نے تاریخ ذکر کی ، توجس کی تاریخ بہلے ہوگی بیفلام اس کا ہوگا توجمہ نظر جمعہ نظر اس کئے اس کی وجہ سے دوسرے دونو کر دیا جائے گا

تشریح :: دوآ دمیوں نے غلام خرید نے کا دعوی کیا ، اور ہرایک نے خرید نے کی تاریخ بھی بتائی توجس کی تاریخ پہلے کی ہے، پہلے کا دعوی کیا ، اور ہرایک نے خرید نے کی تاریخ بہلے کی ہے، پہلے کی ہے، پہلے کی ہے، پہلے کی ہے، پہلے کا دعوی کیا جائے گا

وجه: (۱) جس زمانے میں پہلی تاریخ والے نے خرید نے دعوی کا کیا ہے، اس میں کوئی دوسرا مزاحم نہیں ہے، اس لئے اس کا فیصلہ کیا جائے گا(۲)۔ عن الشعبی ... فکتب الیه الشریح، لیست من التهاتر، و التکاثر فی شیء، الدابة فیصلہ کیا جائے گا(۲)۔ عن الشعبی ... فکتب الیه الشریح، لیست من التهاتر، و التکاثر فی شیء، الدابة للمبتقی مباب المتداعیین بیتاز عان هیئا فی بدا حدهم و التم کی واحد منهما علی فی ایدیهم افران التا الله بیت میں جمل کے قبضے میں چیز ہے وہ چیز اس کی ہوگ و لک بیت ، جما عاش مسلم بنبر ۲۱۲۲۷) اس قول تابعی میں جمل کے قبضے میں چیز ہے وہ چیز اس کی ہوگ

(٢١) (وَلَوُ وَقَّتَتُ إِحُـدَاهُـمَا وَلَمُ يُؤَقِّتِ الْأُخُرَى فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتَ) لِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الُوَقُتِ وَاحْتَمَلَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَبُلَهُ أَوْ بَعُدَهُ فَلَا يَقُضِى لَهُ بِالشَّكِّ

(۲۲۲) (وَإِنُ لَمْ يَذُكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبُضٌ فَهُوَ أَوُلَى ) وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنُ قَبُضِهِ يَدُلُّ عَلَى سَبُقِ شِرَائِهِ، لَ وَلِأَنَّهُ مَا اسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنْقَضُ الْيَدُ الثَّابِتَةُ بِالشَّكِّ، ٣ وَلَأَنَّهُ مَا اسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنْقَضُ الْيَدُ الثَّابِتَةُ بِالشَّكِّ، ٣ وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقُتًا لِمَا بَيَّنًا. إلَّا أَنْ يَشُهَدُوا أَنَّ شِرَائَهُ كَانَ قَبُلَ شِرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ.

ترجمه: (۲۱۱) اگرایک مرعی نے تاریخ ذکر کی ،اوردوسرے نے تاریخ ذکر نہیں کی توجس نے تاریخ ذکر کی بیفلام اس کا ہوگا ترجمه نے کیونکہ اس کی ملکیت اس تاریخ میں ثابت ہوئی ،اوردوسرے مرعی کے بارے میں احتمال ہے کہ اس تاریخ سے پہلے خریدا ہو،اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس تاریخ کے بعد خریدا ہو،اس لئے شک کی وجہ سے اس دوسرے کے لئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ تشریح :ایک مرعی نے مثلا چوتھی تاریخ میں خرید نے کا دعوی کیا ،اوردوسرے نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی ،توجس نے تاریخ بیان کی اسی کا غلام ہوگا

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے تاریخ بیان کی ،اس کی ملکت چوتھی تاریخ کو ثابت ہوگئی ،اور جس نے تاریخ بیان نہیں کی ، تواس کے بارے میں ممکن ہے کہ پہلی تاریخ میں خریدا ہو ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ پانچویں تاریخ میں پہلے مدعی کے بعد خریدا ہو، تو اس بارے میں شک ہوگیا ،اس لئے شک کی بنا پر جس نے تاریخ بیان نہیں کی ہے اس کے لئے غلام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ توجمہ : (۲۲۷) دونوں مدعیوں نے تاریخ ذکر نہیں کی ،لیکن ایک کا غلام پر قبضہ ہے تو اس کا زیادہ حق ہے۔

**ترجمہ**: اِ اس کامعنی یہ ہے کہ غلام اس کے قبضے میں ہے،اس لئے اس کے قبضے میں ہونا دلالت کرتا ہے کہ اس نے پہلے خریدا ہے۔ **اصول**: پیمسلماس اصول پر ہے کہ جس کا قبضہ ہے وہ زیادہ حقد ارہے

تشریح : دونوں مرعیوں نے تاریخ ذکرنہیں کی الیکن ایک کاغلام پر قبضہ ہے، توبیغلام اس کا ہوگا

**وجه**: اس کی وجہ میہ ہے، قبضہ ہونااس بات پردلیل ہے کہاس نے پہلے خریدا ہے اس کئے اسکے قبضے میں ہے،اور جس کا قبضہ نہیں ہے اس نے بعد میں خریدا ہے،اس لئے قبضے والے کا حق ہوگا

قرجمه: ٢ اوراس لئے بھی کما پناحق ثابت کرنے میں دونوں برابر ہیں،اس لئے شک کی وجہ سے قبضہ نہیں اُوٹے گا۔ قشریج: قبضے والے کوغلام ملے گا،اس کی بید دوسری دلیل ہے۔ یہاں بید کھنا ہے کہ دونوں کی گواہی برابر درجے کی ہے، اورا یک کامضبوط قبضہ ہے،اس لئے ایک گواہی سے دوسرے کا قبضہ نہیں اُوٹے گا

ترجمه: س ایسے ہی اگر دونوں نے تاریخ بیان کی تب بھی جس کا قبضہ ہے اس کا قبضہ بیں ٹوٹے گا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ۔ مگریہ گواہی دے کہ قبضے والے کے خرید نے سے پہلے اس نے خریدا ہے، اس لئے کہ صرت کے ، دلالت سے پہلے ہے ( ٢٣ ) قَالَ: ( وَإِنُ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَ الْآخَرُ هِبَةً وَقَبَضَا ) ( مَعْنَاهُ مِنُ وَاحِدٍ ) ( وَأَقَامَا بَيِّنَةً وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى ) لَ لَانَّ الشِّرَاءَ أَقُوَى لِكُونِهِ مُعَاوَضَةً مِنُ الْجَانِبَيْنِ، ٢ وَلَأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَ الْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُضِ، ٣ وَكَذَا الشِّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبُضِ

تشریح : دونوں مرعیوں نے تاریخ بیان کی تب بھی جس کے قبضے میں ہےاسی کاغلام ہوگا، کیونکہ دونوں کے گواہ برابر درج کے ہیں ،اس لئے شک کی بنیاد پر قبضے والے کا قبضہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر دوسرے مرعی نے بیٹا بت کر دیا کہ قبضے والے سے پہلے تاریخ میں خریدا ہے ، تواب دوسرے کو دیا جائے گا،

**وجسہ**: کیونکہ دوسرے نے صراحت کے ساتھ بیٹا بت کردیا کہ میں نے پہلے خریدا ہے، اس لئے اب اس کودیا جائے گا، کیونکہ دلالت پر صراحت زیادہ بہتر ہے

ترجمه: (۲۲۳) ایک مری نے خرید نے کا دعوی کیا ، اور دوسرے نے دعوی کیا کہ اسی آ دی نے ہبہ کیا ہے ، اوراس پر قبضہ بھی کیا ہے ، اور دونوں نے بینہ قائم کر دیا ، اورکس نے تاریخ بیان نہیں کی ، تو خرید نے والا زیادہ حقد ار ہوگا۔

ترجمه: اس لئے كخريد نازياد وقوى موتا ہے،اس كئے كدونوں جانب سےمعاوضه موتا ہے۔

اصول: یم سکله اس اصول پر ہے کہ خرید نا قبضے کے ساتھ ہبہ سے زیادہ قوی ہے، اس لئے خرید نے والا زیادہ حقد ارہے تشکریج : ایک ہی آدمی سے ایک مدعی نے دعوی کیا کہ میں نے اس غلام کوخرید اہے، اور دوسر سے نے دعوی کیا کہ اسی نے مجھے ہبہ میں دیا ہے، اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ہے، اور کسی نے تاریخ بیان نہیں کی ، تو ہبہ والے کے اس قبضے کے با وجود خرید نے والے کوغلام ملے گا

**وجسہ**: ہبدایک کمزور چیز ہے، کیونکہ وہ معاوضہ کے بغیراً تاہے، چیز پر قبضہ کے بعد تھوڑ امضبوط ہوتا ہے، اورخرید نے میں دونوں جانب سے معاوضہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ہبہ سے مضبوط ہے اس لئے بید چیز خرید نے والے کودی جائے گی

ترجمه: ٢ دوسری وجہ یہ ہے کہ خرید نے سے خودہی ملکیت ہوجاتی ہے، اور ہبدیل چیز پر قبضہ کروتب ملکیت ہوتی ہے تشریح : یدوسری دلیل ہے کہ خرید نے بعد چاہے چیز پر قبضہ نہ کرے تب بھی اس پر خرید نے والے کی ملکیت ہوجاتی ہے، جبکہ ہبدسے ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر قبضہ ہوجائے تب جا کر ملکیت ہوتی ہے، اس لئے ہبد کا معاملہ کمزور ہے، اس لئے ہیدوالے وَنہیں دی جائے گی

ترجمه: ۳ اس طرح ایک آدمی خریدنے کا دعوی کرے، اور دوسرا آدمی صدقہ اور اس پر قبضہ کرنے کا دعوی کرے (تو خریدنے والے کا حق ہے)

اصول: یہاں بھی یہی اصول ہے کہ خرید نے کے مقابلے پرصدقہ اور چیز پر قبضہ کا درجہ کم ہے

تشریح: ایک مرعی نے بید عوی کیا کہ میں نے زیدسے بیفلام خریداہے، اور دوسرے نے دعوی کیا کہ زیدنے ہی جھکو

لِمَا بَيَّنَّ

(٧٢٨) (وَاللَّهِبَةُ وَاللَّقَبُضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبُضِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقُضِى بَينَهُمَا ) لِاستِ وَائِهِمَا فِي وَجُهِ

التَّبَرُّعِ، ٢ وَلا تَرْجِيحَ بِاللُّزُومِ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَآلِ وَالتَّرُجِيحُ بِمَعْنَى قَائِمٍ فِي الْحَالِ، ٣ وَهَذَا فِيمَا

صدقہ دیا ہے،اوراس پر قبضہ بھی دیا ہے،تو بیفلام خرید نے والے کو دیا جائے گا، کیونکہ خرید نے میں دونوں جانب سے معاوضہ ہے،اور صدقہ میں تبرع اوراحسان ہے،اس لئے خرید نے والے کاحق زیادہ ہے،اس لئے اسی کو دیا جائے گا

**تىرجمه**: (٢٦٢) اىك نے دعوى كيا ہمبہ كے ساتھ قبضے كا ،اور دوسرے نے دعوى كيا قبضے كے ساتھ صدقے كا ، تو دونوں برابر درجے كے ہيں ، يہى وجہ ہے كہ دونوں كے درمياں برابر (يعنی آ دھے آ دھے) كا فيصلہ كيا جائے گا

ترجمه: اس كئے كدونوں ميں احسان كے طور پردينے ميں برابر ہے

ا صول: بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ ہبدا ورصد قد دونوں کا درجہ برا بر ہے، کیونکہ دونوں احسان کے طور پر دیے جاتے ہیں تشریح: ایک مدعی نے دعوی کیا کہ زید نے مجھے ہبہ کیا ہے، اور قبضہ بھی دیا ہے، اور دوسرے نے دعوی کیا کہ مجھے زید نے صدقہ کیا ہے، اور قبضہ بھی دیا ہے، تو دونوں کا درجہ برابرہے، اور دونوں کوآ دھا آ دھا غلام کا فیصلہ کیا جائے گا

**وجسہ**: کیونکہ دونوں ہی میں معاوضہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ہی میں احسان اور تبرع کے طور پر دیا جاتا ہے، اس لئے دونوں برابر ہیں

ترجمه : ٢ صدقه بعد میں لازم ہوجاتا ہے اس کور جی نہیں دی جائے گی ،اس لئے کہوہ بہت بعد میں لازم ہوتا ہے،اور ابھی قائم ہواس کور جی دی جاتی ہے

تشریح: یہ جمله ایک اشکال کا جواب ہے۔اشکال ہیہ کہ صدقہ شروع میں صدقہ ہے، کین قبضہ کرنے کے بعد لازم ہو جا تا ہے،اس کئے میہ ہمتر ہوگیا،اس کئے صدقہ ،اور ہبددونوں کے دعوی کرنے والے کے درمیان آ دھا آ دھا تھیم نہیں کرنا چاہئے۔متن میں اس کا جواب یہ دیا جارہا ہے کہ۔صدقہ شروع میں فی الحال ہبہ کی طرح ہی لازم نہیں ہے، بہت بعد میں یہ لازم ہوتا ہے،اس کئے صدقہ اور ہبددونوں کا درجہ برابر ہے

لغت: و لا تو جیح باللزوم : یہال زوم کامعنی ہے کہ صدقہ شروع میں تبرع اور احسان ہوتا ہے ، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ لازم ہوجا تا ہے۔ الما ل: انجام کے اعتبار سے لمعنی قائم فی الحال: معنی کا ترجمہ ہے ،صفت، یعنی صدقے کے ساتھ ابھی جوصفت قائم ہے

ترجمه: سے 'جس چیز میں تقسیم کا احمال نہیں ہے، اس میں آ دھا آ دھا کا فیصلہ ہے ہے

تشریح: ہبہ کا قاعدہ میہ کہ جو چزنقسیم ہوسکتی ہے اس کونقسیم کرکے قبضہ دو گے تب جا کر ہبہ درست ہے، ورنہ ہیں۔اور جو چزنقسیم نہیں ہوسکتی، جیسے چکی، وہ چونکہ تقسیم ہوہی نہیں سکتی ہے اس لئے مشترک ہبہ بھی جائز ہے۔۔متن میں یہ بتارہے ہیں لَا يَحْتَمِلُ الْقِسُمَةَ صَحِيحٌ، ٣ وَكَـذَا فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ الْبَعُضِ ِلَّانَّ الشُّيُوعَ طَارِءٌ. ﴿ وَعِنْدَ الْبَعُضِ لَا يَصِحُّ لِلَّنَّهُ تَنْفِيذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِع .

(٧٦٥) قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ وَادَّعَتِ امُرَأَة أَنَّهُ تَزَوَّ جَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءً ) لِ السُتِوَ الِهِمَا فِي الْقُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ يُثْبِتُ الْمِلُكَ بِنَفُسِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

کہ جو چیز تقسیم نہیں ہوسکتی ہے اس میں صدقہ اور ہبہ کا دعوی کرنے والے میں آ دھا آ دھا تقسیم کردینا جائز ہے، کیونکہ اس میں تقسیم کے بغیر بھی ہبہ جائز ہے

قرجمه به ایسه بی جو چیز قسیم موسکتی ہے اس میں آدھا آدھادینے کافیصلہ کرناضیح ہے بعض کے زددیک، اس لئے کہ شیوع مونا بعد میں آئے گا

تشریح: جوچیز تقسیم ہو علق ہے اس میں بھی ہبدوالے وآ دھادے دینا بعض کے زد یک جائز ہے

**9 جه**: اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ، یہاں جو قاضی آ دھے آ دھے کا فیصلہ کررہے ہیں،اس ہبہ کی چیز مشاع ہوجائے گی،اس کا اثر ابھی ظاہر نہیں ہوگا، جب تقسیم کرنے لگے گا تب اس کااثر ظاہر ہوگا،اس لئے بعض کے نز دیک بیصورت جائز ہے لغت: شیوع: شرکت میں کسی چیز کے ہونے کومشاع، کہتے ہیں۔ طار: بعد میں طاری ہو

قرجمه: ۵ اوربعض حفرات كنزديك آده آدها فيصلحيخ نهيں ہے،اس كئے كه بهه كوشترك چيز ميں نافذ كرنا ہے قشريح : بعض حفرات فرماتے ہيں كه اليي چيز جوتقسيم ہوسكتي ہو،اس ميں صدقه اور بهه كوعوى ميں قاضي آدها دھے كا فيصله نہيں كرسكتا، كيونكه شترك چيز ميں بهه كا فيصله كرنالازم آئے گاجو جائز نہيں ہے

ترجمه: (۲۵) ایک نے دعوی کیاغلام کے خرید نے کا،اورعورت نے دعوی کیا کہ مہر میں اس غلام پر نکاح ہواہے، تو ان دونوں کا حکم برابر ہے

ترجمه الداس کے کہ قوت کے اعتبار سے دونوں برابر درج کے ہیں، اس کئے کہ دونوں عقد معاوضہ ہیں، اور خود عقد سے ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔ اور بیام مابویوسفؓ کے یہاں ہے

اصول: اول: بیمسکه اس اصول پر ہے کہ خرید نااور نکاح کرناایک ہی درجے میں ہیں، کیونکہ دونوں معاوضہ والے عقد ہیں، اورخو دملکیت ثابت ہوجاتی ہے، پنہیں ہے کہ چیزیر قبضہ کر ہے تب ملکیت ہوگی، جیسے ہبدمیں ہوتا ہے

تشریح: زید کے پاس ایک غلام ہے، عمر نے بید عوی کیا کہ میں نے اس کوزید سے خریدا ہے، اور ایک عورت دعوی کرتی ہے کہ زید نے جھے سے نکاح کیا ہے اور یہی غلام مہر میں دیا ہے، تو اس صورت میں امام ابو یوسف ؓ کے نزد یک غلام میں دونوں کے حق برابر ہیں، اور غلام آ دھا آ دھا ہو جائے گا

وجعه :اس کی وجہ بیے کہ خرید نااور زکاح کرنا دونوں عقد معاوضہ ہیں،اور دونوں میں عقد کرتے ہی ملکیت ہوجاتی ہے،اس

٢ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الشِّرَاءُ أَولَى وَلَهَا عَلَى الزَّوُجِ الْقِيمَةُ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالْبَيِّنَتَيُنِ بِتَقُدِيمِ الشِّرَاءِ، إذِ التَّزَوُّ جُ عَلَى عَيُنِ مَمْلُو كَةٍ لِلْغَيُرِ صَحِيحٌ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ عِنُدَ تَعَذُّرِ تَسُلِيمِهِ.

(٢٢٧) (وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهُنَا وَقَبُضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبُضًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَالرَّهُنُ أَولَى ) ل وَهَذَا السَّتِحُسَانٌ،

لئے دونوں کے حقوق برابر ہیں،اورغلام آ دھا آ دھا ہوجائے گا

ترجمه : ٢ اورامام مُحدٌ نے فرمایا کہ خرید نازیادہ بہتر ہے، اور شوہر پرغلام کی قیمت لازم ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گواہوں پڑمل کرناممکن ہے، اس طرح کہ خرید نے کو مقدم قرار دیا جائے، کیونکہ دوسرے کے مملوک چیز پر نکاح کرناضیح ہے، اوروہ چیز نہ دے سکے تواس کی قیمت واجب ہوتی ہے

تشریح: امام مُرِدِّ نے فرمایا کہ خریدنا نکاح سے افضل ہے، اس لئے غلام خرید نے والے کودیا جائے گا۔ اوریوں کہا جائے گا، کہ پہلے عمر نے غلام خریدا، پھرزید نے دوسرے کے غلام پرنکاح کرلیا، اور دوسرے کے مال پرنکاح کرنا جائز ہے، اس لئے اس کونہیں دے سکے گا تواس غلام کی قیمت دے گا۔ اس سے نکاح ہوجائے گا، البتہ بیدوسرے کا غلام ہے، اس لئے اس کونہیں دے سکے گا تواس غلام کی قیمت دے گا۔

الغت :: اذا التزوج على عين مملوك للغير صحيح : العبارت كامطلب يه كه غيرك مال پر نكاح به وجاتا ب، البته و نهيس دے گاتواس كى قيت دے گا

ترجمه : (۲۲۷) ایک نے دعوی کیا قبضے کے ساتھ رہن کا۔اور دوسرے نے دعوی کیا قبضے کے ساتھ ہبہ کا ،اور دونوں نے بینہ پیش کردئے ، تو رہن زیادہ بہتر ہے

ترجمه: إياحان كاتقاضه

اصول: بيمسكداس اصول يرب كدر بن ببدي زياده قوى ب

نوٹ: یہاں بین قاعدے ہیں اکو سمجھے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہمد میں قبضے کے بعداس چیز کا مالک بن جاتا ہے، اور رہن کا مال تو صرف قبضے میں ہوتا ہے رہن رکھا ہے، ہلاک مال تو صرف قبضے میں ہوتا ہے رہن رکھا ہے، ہلاک ہونے پر موہوب لہ پراس کا طان نہیں ہے، اس اعتبار ہونے پر موہوب لہ پراس کا طان نہیں ہے، اس اعتبار سے رہن زیادہ قوی ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ اس شرط پر ہمبہ کرے کہ اس کا عوض دو، تو بیا نجام کے طور پر ہیچ ہے، کیونکہ دونوں طرف عوض ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمبہ اقوی ہے

تشریع : ایک مدی نے بید عوی کیا کہ بیفلام میرے پاس زید نے رہن پر رکھاہے، اور اس پر میر اقبضہ بھی ہے، اور دوسرے نے دعوی کیا کہ بیفلام مجھے زید نے ہبد کیا ہے، اور اس پر میر اقبضہ بھی ہے، اور دونوں نے بینہ پیش کیا تو تو رہن زیادہ بہتر ہے، اور غلام کواسی کودے دیاجائے گا، اور بیاستحسان کا تقاضہ ہے

**9 جسہ**: اس کی وجہ یہ ہے کہ رہن کی چیز رہن رکھنے والے کے پاس ہلاک ہوجائے تواس کی قیمت لازم ہوتی ہے،اس لئے

لَ وَفِى الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمِلُکَ وَالرَّهُنُ لَا يُثْبِتُهُ. ٣ وَجُهُ الِاسْتِحُسَانِ أَنَّ الْمَقُبُوضَ بِحُكُمِ الْهِبَةِ غَيْرُ مَضْمُونِ وَعَقُدُ الضَّمَانِ أَقُوَى. ٣ بِخِلافِ الْهِبَةِ بِشَرُطِ الْعِبَةِ بِشَرُطِ الْعَوْضِ لِأَنَّهُ مَثْمَانٍ أَقُوى. ٣ بِخِلافِ الْهِبَةِ بِشَرُطِ الْعِوضِ لِأَنَّهُ مَثْمَانٍ يُثْبِثُ الْمِلُکَ صُورَةً وَمَعْنَى، اللَّهُنُ لَا يُثْبِثُهُ إِلَّا عِنُدَ الْهَلاكِ مَعْنَى لَا صُورَةً ٥ فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرُطِ الْعِوضِ

ر ہن زیادہ مضبوط ہے،اور ہبد کی چیز موہولہ سے ہلاک ہوجائے تواس کا ضان نہیں ہے،اس لئے وہ رہن سے کمزور ہے،اس لئے غلام رہن والے کودیا جائے گا

ترجمه ن اورقیاس کا تقاضه بیه که بهبذیاده بهتر ب،اس کئے که بهدے موہوب له کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔اور رہن سے مرتبن کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی

تشریح: قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہمبذیادہ قوی ہو،اور ہمہ کے دعوی کرنے والے کوغلام دیاجائے، کیونکہ ہمبہ میں موہوب لہ کی ملکیت ہوتی ہے،اور رہن میں جس کے پاس رہن رکھا ہے اس کی ملکیت نہیں ہوتی،صرف وثیقہ کے لئے رہن کی چیز رکھتے ہیں،اس لئے قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہمبذیادہ تو ی ہو

ترجمه: سراست استحسان کی دورہ ہے کہ رہن کی دورہ سے جو قبضہ ہوتا ہے، اس کے ہلاک ہونے پرضان لازم ہوتا ہے۔ اور ہہد کی دورہ سے جو قبضہ ہوتا ہے، اس کے ہلاک ہونے پرضان لازم نہیں ہوتا ہے، اورضان کا عقد زیادہ قوی ہوتا ہے۔ (اس لئے رہن زیادہ قوی ہے)

تشریح : او پرتھا کہ استحسان کی دورہ سے رہن ہو۔ سے زیادہ قوی ہو، اس کی تفصیل بیان کررہے ہیں کہ رہن میں ہلاک ہوجائے واس کا ضمان لازم ہوتا ہے، ہبد میں ہلاک ہوجائے واس کا ضمان نہیں ہے، اورضان والاعقد قوی ہے، اس لئے رہن والے کوغلام دیا جائے اس کے رہن والے کوغلام دیا جائے اس کے دورہ ہوں ہے، اور بھے رہن سے قوی ہے) اس لئے کہ یہ بہدانجام کے طور پر بھے ہے، اور بھے رہن سے قوی ہوتی ہے، اس لئے کہ یہ ہدانجام کے طور پر بھے ہے، اور بھے رہن سے قوی ہوتی ہے، اور معنی بھی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اور رہن میں چیز کے ہلاک ہونے کے وقت معنی ملکیت ثابت ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس رہن میں جائے رہن دھنقت سے داور رہن میں جائے دارہ ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ اس شرط میں واسم نہیں کہ دیس گریت گابت کی ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس شرط میں میں کے ملکیت ثابت کر سے کہ دیس گریت گاب کراعتراں سے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ اس کر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت نہ کی کی کر سے کر ملکی ہوتی ہے۔ اس کی ملکیت ثابت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی کر سے کر ملکیت ثابت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی کر سے کر سے

تشریح: اس شرط پروام ب نے مبدی کہ اس کے بدلے میں کچھ دیں گے، تو یہ الفاظ کے اعتبار سے مہدہے، کیکن حقیقت کے اعتبار سے مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور معنی کے اعتبار سے مشتری کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی، اس لئے مبدبشر طعوض رہن سے قوی ہوگا۔ اور رہن کا حال میہ ہوتی ہم ہون ہلاک ہوجائے تب رہن رکھنے والے پرضان لازم ہوتا ہے، اور وہاں معنوی طور پر رائین کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے وہ ملکیت بھی ثابت ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے وہ ملکیت بھی ثابت ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے وہ ملکیت ہم ترہے

ترجمه: ۵ اس طرح به، وض كى شرط ير بوتوانجام مين الع بوجاتى ہے

تشریح: ہبہ وض کی شرط پر کرے تو بیانجام میں بھے ہوجاتی ہے، صورت، اور معنی دونوں طریقوں سے مشتری کی ملکیت ہو جاتی ہے، جیسے رہن ہلاک ہوجائے اور را ہن کو قیمت دین پڑے تو انجام کا رمعنی اس کی ملکیت ہوجاتی ہے (٧٢٤) (وَإِنُ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقُدَمِ أَوُلَى) لِ لِأَنَّهُ الْبُكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقُدَمِ أَوُلَى) لِ لِأَنَّهُ الْبُكَ الَّهُ مِنْ جَهَتِهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْآخَرُ مِنْهُ .

(٢٨) قَالَ: (وَلَوُ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنُ وَاحِدٍ) (مَعُنَاهُ مِنُ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ) (وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى) لِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَقُتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ

**ترجمه**: (۷۷۷) دوغیرمقبوض آدمیوں نے مطلق ملک پر بینه پیش کیا،اور تاریخ بھی بتائی،توجس نے مقدم تاریخ بتائی پیہ چیزاس کی ہوگی

قرجمه نا اس لئے که اس نے ثابت کیا کہ میں مقدم ما لک ہوں ،اوراب اس کی جانب سے ملکیت مل سکتی تھی ،اوراس سے ملکیت ملی کی جانب سے ملکیت ملکت کے بید چیز اسی کی ہوگی )

تشریح: اوپر میں جومسکے تھان میں بیتھا کہ ملکیت کس بنیاد پر ہوئی ہے خرید نے سے یا ہبہ سے اس کو بیان کیا ہے، یہاں مسکہ بیہ ہے کہ یوں کہتا ہے کہ بیر چیز میری ملکیت ہے، لیکن کیسے مالک بنا ہے خرید نے کی وجہ سے یا ہبہ کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا، اور تاریخ بھی بیان کی توجس کی تاریخ مقدم ہویہ چیز اس کودی جائے گی

**وجه**: (۱) اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب پہلے ہی بیہ چیزاس کی ہوگئ ، تواب وہ کسی کی ملکیت میں دے گا تب جا کر دوسرے کی ملکیت بینے گی ، اوراس نے دوسرے کی ملکیت کیسے ہوگی ، اس لئے بیہ چیز پہلے مدعی کی ملکیت کیسے ہوگی ، اس لئے بیہ چیز پہلے مدعی کی ملکیت کیسے ہوگی ۔ (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سے مسرق بین جندب عن النہی عَلَیْتُ قال اذا بیع البیع من رجلین فالبیع للاول (ابن ماحی شریف، باب اشتراط الخلاص ۳۳۵ نمبر ۲۳۴۷، کیاب الاحکام)

اس حدیث میں ہے کہ جس سے پہلے بیچا ہے اس سے ہوگئی۔اس لئے جس کی تاریخ مقدم ہوگئی چیزاس کی ہوگی

الغت: يتلقى الملك: تلقى كاترجمه به ، يانا، حاصل كرنا تلقى الملك: ملكيت حاصل كرنا

ترجمه: (۲۸۵) دوآ دميول نے ايك ہى آ دى سے خريد نے كا دعوى كيا (،اس كامعنى يہ ہے كه يہ چيز جس كے قبضے ميں نہيں تقى اس سے خريد نے كادعوى كيا )اور دونوں نے دوتار يخوں يربينه پيش كيا، توجس كى تاريخ مقدم ہوگى تواس كودينا بہتر ہے

ترجمه : اسولیل کی بناپر جومیں نے پہلے بیان کیا،اوروہ یہ ہے کہ مقدم تاریخ واکے نے ایسے وقت میں اپنی چیز ثابت کی جس وقت میں اپنی چیز ثابت کی جس وقت میں کسی اور کا دعوی ہی نہیں تھا

**اصول**: بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ مقدم تاریخ پرکسی کا دعوی نہیں ہوتو چیز اس کو دی جائے گ

تشریح : دوآ دمیوں نے ایک ہی آ دمی سے خرید نے کا دعوی کیا اور دونوں نے اپنی اپنی تاریخ پر گواہی پیش کی توجس کی تاریخ مقدم ہوگی میہ چیز اسی کی ہوگی ، کیونکہ جس وقت پہلے والے نے خریدی ہے اس وقت کوئی جھٹڑ اکرنے والانہیں تھا، اس کئے چیز اسی کی ہوگی (٧٦٩) (وَإِنُ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُ مَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنُ آخَرَ وَذَكَرَا تَارِيخًا ) لَ فَهُ مَا سَوَاءٌ ؟ لِأَنَّهُمَا يُثُبِتَانِ الْمِلُكَ لِبَائِعِهِمَا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرُنَا مِنُ قَبُلُ لِأَنَّهُمَا يُفِعُمَا فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرُنَا مِنُ قَبُلُ لِأَنْهُمَا يَضُفَينَ ) لَ لِلَّا تَوُقِيتَ (٤٤٠) (وَلَو وَقَتَتُ إِحُدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقُتًا وَلَمُ تُوقِيتَ الْخُرَى قَضَى بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ ) لَ لِلَّا تَوُقِيتَ إِحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقُدَمَ،

**ت رجمه**: (۲۹ ک) اورا گردوآ دمیوں نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ مقبوض کے علاوہ الگ الگ آ دمیوں سے خریدا ہے ، اور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں کو برابر غلام ملے گا

ترجمه نا اس لئے که دونوں نے اپنے اپنے بیخے والے کے لئے ملکیت ثابت کی ہیں، توابیا ہوگیا کہ دونوں بیخے والے حاضر ہوئے (تو دونوں کوآ دھی آ دھے میں آ دھے آ دھے ملیں گے ) اور دونوں کوا ختیار ہوگا کہ لے یا چھوڑ دے، جبیبا کہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ غیرے لئے ملکیت ثابت کر ہے و دونوں کوآ دھا آ دھامل جائے گا

اس حدیث میں دونوں کوآ دھا آ دھادیا گیا۔

ترجمه : (۷۷۷) اوراگرا یک مدعی نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے تاریخ بیان نہیں کی تب بھی دونوں کے درمیان غلام آ دھا آ دھا ہوگا

ترجمه: اس لئے ایک کے تاریخ بیان کرنے سے بیبات ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی ملکیت دوسرے سے مقدم ہے، اس کئے کہ میمکن ہے کہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی اسی کا خرید نامقدم ہو۔

تشریح: دوری نے دوالگ الگ آدمیوں سے خرید نے کا دعوی کیا ،ایک نے تاریخ بیان کی ،اور دوسرے نے تاریخ بیان نہیں کی بہت بھی دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دوالگ الگ آ دمیوں سے خریدا ہے اس سے یہ پہنیں چلے گا کہ جس نے تاریخ بیان نہیں

٢ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلُكَ لَا يُتَلَقَّى إلَّا مِنُ جِهَتِهِ، فَإِذَا أَثُبَتَ أَحَدُهُ مَا تَارِيخًا يَحُكُمُ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَه شِرَاءُ غَيُرِهِ. ٣ وَلَوُ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنُ رَجُلٍ وَالْآبِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنُ مَنُ رَجُلٍ وَالْآبِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنُ مَنْ رَجُلٍ وَالْآبِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنُ الْمِيرَاتُ مِنُ أَبِيهِ وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنُ آبَعِهُ مَن أَبِيهِ وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِن الْمَلْكَ مِن اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کی اس نے دوسرے آدمی سے پہلے خریدا ہے یا بعد میں، بہت ممکن ہے کہ اس نے تاریخ بیان کرنے والے سے بھی پہلے خریدا ہو،اس امکان کی وجہ سے دونوں کے لئے آ دھے آ دھے فلام کا فیصلہ کیا جائے گا

ترجمه : ٢ بخلاف اگرايک ہى آ دمى سے دونوں مرعیوں نے خرید نے کا دعوى کیا ہو (توپہلے کے لئے پوراغلام ہوگا دوسر بے کے لئے نہیں )اس لئے کہ دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ ملکیت ایک ہی بائع سے حاصل ہوسکتی ہے، پس جب ایک مری نے تاریخ ثابت کر دی تو اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا، جب تک بیواضح نہ ہو جائے کہ دوسر سے مرعی نے اس سے بھی پہلے خریدا ہے

تشریح: بخلاف اگریوں دعوی ہوکہ ہم دونوں نے ایک ہی آ دمی سے خریدا ہے، اور ایک نے تاریخ بیان کی اور دوسرے نے تاریخ بیان کی اس کے لئے غلام کا فیصلہ ہوجائے گا، اور چونکہ ایک ہی آ دمی کا غلام ہے، اور اس سے تاریخ بیان کی اس کے لئے غلام کا فیصلہ ہوجائے گا، اور چونکہ ایک ہی آ دمی کا غلام ہے، اور اس سے دوسرے مدعی کو بھی غلام ل سکتا تھا، اور اس بات کا شہوت نہیں ہے کہ پہلے مدعی سے بھی پہلے اس دوسرے مدعی نے خریدا ہے، اس لئے دوسرے مدعی کے لئے کچھ فیصلہ نہیں ہوگا، نہ آ دھے غلام کا نہ پورے غلام کا۔

الغت: حتى يتبين انه تقدمه شراء غيره: اس عبارت كامطلب يه به كه هرات كامطلب يه التواضح نه هوجائ كه اس دوسر مدى ني كيلي مرى سه بهى پهلي غلام خريدا به اس وقت تك دوسر مدى كه لئ غلام كافيصله بين موكادا دراس مين آدها آدها غلام بهي نهين موكاد

ترجمہ: ٣ اوراگرایک نے ایک آدمی سے خرید نے کا دعوی کیا ، دوسر ہے مدعی نے دوسرے آدمی سے ہبداوراس پر قبضے کا دعوی کیا ، اور تیسرے مدعی نے چوشے آدمی سے صدقہ اوراس کیا ، ، اور تیسرے مدعی نے چوشے آدمی سے صدقہ اوراس پر قبضے کا دعوی کیا ، تو چاروں مدعیوں کے لئے چوتھائی چوتھائی غلام کا فیصلہ کیا جائے گا۔اس لئے کہ ان چاروں نے الگ الگ چار آدمیوں سے ملکیت حاصل کی ہیں ، تو ایس سمجھا جائے گا کہ ، چاروں آدمی حاضر ہوئے ، اور مطلق ملک پر گواہی پیش کی۔

**اصول** : یہ مسکداس اصول پر ہے کہ ایک ہی چیز میں جارا لگ الگ آ دمیوں کے لئے ملکیت ثابت کی ،اورکسی کے لئے تاریخ متعین نہیں کی تو چاروں کے لئے ایک ایک چوتھائی کا فیصلہ کیا جائے گا

تشریح: ایک آدمی نے دعوی کیا کہ میں نے زید سے اس کا غلام خریدا ہے۔ دوسرے آدمی نے دعوی کیا کہ مجھے عمر نے یہ غلام ہبد کیا ہے، اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ہے۔ تیسرے مدعی نے دعوی کیا کہ خالد میر اباب ہے، اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ہے۔ تو اشت میں ملا ہے۔ چو تھے مدعی نے دعوی کیا کہ صادق نے یہ غلام مجھے ہدیہ میں دیا ہے، اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ہے۔ تو

(ا ـ ـ ـ ـ ) قَالَ: (فَإِنُ أَقَامَ الْحَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مِلُكٍ أَقُدَمَ تَارِيخًا كَانَ أَوْلَى ) لِ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ مُحَمَّدٍ.

قاضی حیاروں کے لئے چوتھائی چوتھائی غلام کا فیصلہ کرے گا

**9 جه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاروں الگ الگ آدمی سے ملکیت حاصل کرنے کا دعوی کررہے ہیں ،اور گویا کہ بینہ کے ذریعہ سے چاروں کی ملکیت ثابت کررہے ہیں ، تو ایساسمجھا جائے گا کہ چاروں مالک قاضی کے پاس حاضر ہوئے ، اور گواہی کے ذریعہ سے اپنی اپنی ملکیت ثابت کی ، اور چونکہ کسی کے پاس مقدم تاریخ نہیں ہے ، اس لئے چاروں کی ملکیت برابر درجے کی ہیں، اس لئے چاروں کے لئے چوتھائی چوتھائی غلام کا فیصلہ کردیا جائے گا

ترجمہ: (اک) غیر مقبوض آدمی نے اپنی ملکیت پربینہ پیش کی ، اور تاریخ بھی بیان کی ، اور جس کے قبضے میں غلام تھا اس نے اپنی ملکیت پربینہ پیش کی اور پہلے مدعی سے مقدم تاریخ بیان کی تو ان کاحق زیادہ ہے

ترجمه: اليابوضيفة ورامام ابولوسف كنزديك ب،اورام محركى بهى ايكروايت يهى ب

نوٹ : یہاں چار باتیں یادر کھیں۔ یہلی بات یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہوتا ہے (جس کو ذوالید، کہتے ہیں)، وہ عام طور پر مدعی علیہ ہوتا ہے، اس لئے اس پرتیم ہوتی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ امام محر ؓ نے اس کولیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبضہ والا اگرالی گواہی دے جس کے ذریعہ دوسر کو دفع کرنامقصود ہوتو وہ گواہی مقبول ہے (اسی کو متن میں۔ بیسنة ذی الید علی اگر الیک گواہی دی جسب الملک: ملک مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے ملک مطلق ، اور ایک ہے سبب الملک: ملک مطلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کہتا ہے کہ یہ چیز میری ملکت میں آئی وہ بیان نہیں کرتا، اس کو ملک مطلق کہتے ہیں۔ اور سبب المک: کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بتائے کہ یہ چیز خرید نے کی وجہ سے، یا ہمہ کے ذریعہ سے میری ملکت میں آئی ہے۔ اور چوتی بات یہ ہے۔

تشریح: یہ مسئلہ پیچیدہ ہے۔ایک آدمی جس کے قبضے میں غلام نہیں ہے اس نے اپنی ملکیت پر گواہ پیش کیا، اور تاریخ بھی بیان کی، اور دوسرے مدعی کا غلام پر قبضہ ہے اس نے اپنی ملکیت کا دعوی کیا اور بینہ پیش کیا، اور پہلے والے سے بھی مقدم تاریخ بیان کی، تو امام ابو

حنیفہ اورامام ابو یوسف کی رائے ہے کہ جس کی تاریخ مقدم ہے غلام اس کا ہوگا، اورامام محمد کی بھی ایک روایت یہی ہے

**9 جه**: یہ بات تسلیم ہے کہ جس کا قبضہ ہوتا ہے اس پر قتم ہوتا ہے ، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہیکن یہاں دوباتیں ہیں جن کی وجہ سے قبضے والے کی گواہی قبول کی جائے گی۔ایک توبیہ کہ اس کی تاریخ مقدم ہے ، اس لئے غلام اس کا ہوگا ، اور جس نے تاریخ بیان نہیں کی ، اس نے اس مقدم تاریخ والے سے غلام کی ملکیت حاصل کی ہوگی ، اور اس ملکیت حاصل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ، اس لئے غلام مقدم تاریخ والے کا ہوگا۔

اوردوسری بات بیہ ہے کہ مطلق ملک پر گواہی ہے،اس میں بیربیان نہیں کیا ہے کہ خرید نے سے یا ہبہ کرنے سے اس کی ملکیت میں آیا

لَ وَعَنُهُ أَنَّهُ لَا يُقُبَلُ بَيِّنَةُ ذِى الْيَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطُلَقِ الْمِلُكِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِحِهَةِ الْمِلُكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً. ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَعَ التَّارِيخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ، فَإِنَّ الْمِلْكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً. ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَعَ التَّارِيخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ، فَكُونُ إِلَّا بِالتَّلَقِّى مِنُ جَهَتِهِ وَبَيِّنَةُ ذِى فَإِنَّ الْمِلْكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخُصٍ فِى وَقُتٍ فَشُبُوتُهُ لِغَيْرِهِ بَعُدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّلَقِّى مِنُ جَهَتِهِ وَبَيِّنَةُ ذِى الْيَدِعَلَى الدَّالُ فِى اللَّهُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدَّالُ فِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الدَّالُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَتُ الدَّارُ فِى أَيُدِيهِمَا وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَا،

ہے۔اس لئے اس گواہی کے ذریعہ دوسرے کی گواہی کو دفع کرنا ہے،اور قاعدہ یہ ہے کہ قبضے والے کی گواہی الیی ہوجس سے دوسرے کو دفع کرنا مقصود ہوتو وہ گواہی قبول ہوتی ہے،اس لئے یہاں قبضے والے کی گواہی قبول کی جائے گی،اورغلام قبضے والے کو ملے گا تسر جمعه بنا امام محمد سے دوسری روایت کی طرف وہ روع کر گئے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے مطلق ملک پر گواہی دی ہے، کس طرح سے ملکیت میں آیا ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہے ( یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ خرید نے کی وجہ سے ملکیت میں آیا ہے، یا بہہ کی وجہ سے)،اس لئے تاریخ مقدم ہویا موخر ہو یہ برابر ہے،اس لئے غلام دونوں کے لئے آدھا آدھا ہوگا

ترجمه: سے امام ابوحنیفہ اُورامام ابولیسف کی دلیل ہے ہے کہ تاریخ کے ساتھ جو گواہی ہو،اس میں دوسرے مدگی کو دفع کرناشامل ہے،اس لئے کہ جب کسی خاص وقت میں کسی کی ملکیت ثابت ہوجائے تو دوسرے کوملکیت اس کے بعداسی پہلے سے حاصل ہوگی۔اور قبضے والے کی گواہی دفع کے لئے ہوتو وہ مقبول ہے (اس لئے قبضے والے کی گواہی قبول کی جائے گی،اورغلام اس کا ہوگا)

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ، دوسر ہے کو دفع کرنے کے لئے گواہی ہوتو قبضے والے کی گواہی بھی مقبول ہے تشکر سے امام ابو بوسف کی دلیل بیہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ گواہی ہواس میں دوسر ہے کو دفع کرنے کا معنی شامل ہے، لعنی اس میں گواہی دینا بھی ہے اور دوسرے کے دعوی کو دفع کرنا بھی شامل ہے، اس لئے ذی الید کی گواہی بھی مقبول ہے۔ اور دوسری بات بیہ ہے کہ جب پہلے قبضے والے کی ملکیت ثابت ہوگئ تب اب بعد والے کواسی پہلے والے سے ملکیت حاصل ہوگی، اور وہ ہوئی نہیں اس لئے غلام مقدم تاریخ والے کے لئے ہوگا۔

لغت :مضمنة :شامل ہے، دفع کے مضمون کوشامل ہے۔

ترجمہ: علی اوراسی اختلاف پر ہے، اگر گھر دونوں کے قبضے میں ہو، اور دلیل وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا تشکریہ : علی اوراسی اختلاف پر ہے، اگر گھر دونوں کے قبضے میں ہو، اور دونوں نے ملک مطلق کا دعوی کیا اور تاریخ بیان کی ، ایک نے مقدم تاریخ بیان کی اور دوسرے نے موخر، توشیخین کے نزدیک مقدم تاریخ قبول کی جائے گی ، اور پورا گھر اس کا ہوگا، کیونکہ اگر چہ بیملک مطلق کا دعوی ہے، اور قبضے والے کی گواہی نہیں قبول کرنی چاہئے ، کین چونکہ اس کی گواہی میں دفع شامل ہے اس لئے اس کو قبول کی اور پورا گھر مقدم تاریخ والے لئے ہوگا اور اور اگر مقدم تاریخ والے لئے ہوگا اور ام محمد کے نزدیک قبضے والے کی گواہی تجی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس لئے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مخدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مغدوش ہے ، اس کے سے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مغدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مغدوش ہے ، اس کے سے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مغدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ والے کی گواہی بھی مغدوش ہے ، اس کے مقدم تاریخ کو سے مقدم تاریخ کے مقدم تاریخ کو سے کے تاریخ کو سے مقدم تاریخ کو سے مقدم تاریخ کے مقدم

دونوں مدعیوں کی گواہی برابر درجے کی ہیں ،اس لئے دونوں کے لئے آ دھے آ دھے گھر کا فیصلہ کیا جائے گا

**نسر جمعہ** : ۵ غیرمقبوض ،اور قبضے والے دونوں نے مطلق ملکیت پر گواہی پیش کی ،ان میں سے ایک نے وقت کا تعین کیا ،اور دوسرے نے نہیں کیا ، تو امام ابوحنیفہ اُورامام محرد کے قول پر غیر مقبوض کی گواہی زیادہ بہتر ہے۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ گواہی میں دوسرے کو دفع کرنا شامل نہ ہوتو قبضے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جس کا قبضہ نہ ہولیعنی خارج ،اس کی گواہی زیادہ بہتر ہے

تشریح : ملک مطلق، یعنی ملک کا دعوی تو ہے، لیکن کس طرح ملکیت میں یہ بیان نہیں کرتا، ایسے دوآ دمی ملکیت پر گواہی دیتے ہیں، ایک کا قبضہ ہے، دوسر ہے کا نہیں ہے، پھر ایک تاریخ بیان کرتا ہے، دوسر ابیان نہیں کرتا ہے، تو امام ابو حذیفہ آورا مام محروج سے اقسے نہیں ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی

**9 جه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ، یہاں گواہی میں دفعیہ شامل نہیں ہے،اس لئے قبضے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی،جس کا قبضہ نہیں ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی

ترجمه : ﴿ اورحضرت امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ ، اور امام ابو حنیفہ ؓ گی بھی ایک روایت یہی ہے ، کہ جس نے وقت بیان کیا اس کی گواہی افضل ہے ، اس لئے کہ اس کی ملکیت پہلے ہے ، اور ایسا ہو گیا کہ خرید نے کا دعوی کیا ہواور ان میں سے ایک نے تاریخ بیان کی ، تو تاریخ بیان کرنے والا افضل ہے

تشریح حضرت امام یوسف کی رائے ہے کہ جس نے وقت بیان کیااس کی گواہی افضل ہے

وجه: اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس نے وقت بیان کیااس کی ملکیت پہلے ہے،اس کی مثال بیدی کہ اگر دوآ دمی خرید نے کا دعوی کریں،
اورایک نے خرید نے کی تاریخ بیان کردی تو چیزاس کی ہوتی ہے،اس طرح یہاں جس نے تاریخ بیان کی اس کی گوائی افضل ہوگ تو جہ اس میں دفع میں مثال ہو ہونے ہے امام ابو حذیفہ آورا مام محر کی دلیل بیہ ہے کہ قبضے والے کی گوائی اس وقت قبول کی جاتی ہے جب اس میں دفع کرنے کا معنی شامل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ بیان کرنے والے ہی سے ملکیت حاصل ہوئی ہواس میں شک ہے

تشریح: اما م ابوحنیفه اوراما م محمد کی دلیل بیہ کہ عام حالات میں قبضے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، ہاں اس کی گواہی میں دوسرے مدعی کو دفع کرنے کا معنی شامل ہوتب ہی اس کی گواہی افضل ہوتی ہے، یہاں صورت حال بیہ کہ ملک مطلق کا دعوی ہے، اور جس نے تاریخ بیان نہیں کی ہے ممکن ہے کہ اس کی ملکیت تاریخ بیان کرنے والے سے بھی پہلے ہو، اور اس سے اپنی ملکیت تاریخ بیان کرنے والے سے حاصل نہیں کی ہو، یہاں بیشک ہے، اس لئے اس شک کی بنیا دیر قبضے والے اس سے اپنی ملکیت تاریخ بیان کرنے والے سے حاصل نہیں کی ہو، یہاں بیشک ہے، اس لئے اس شک کی بنیا دیر قبضے والے

التَّلَقِّى مِنُ جِهَتِهِ، ﴿ وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتُ الدَّارُ فِى أَيُدِيهِمَا ﴿ وَلَوُ كَانَتُ فِى يَدِ ثَالِثٍ،الُمَسُأَلَةُ التَّالَهُ مِنْ جِهَتِهِ، ﴿ وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتُ الدَّارُ فِى أَيُدِيهِمَا ﴿ وَلَوُ كَانَتُ فِى يَدِ ثَالِثٍ،الُمَسُأَلَةُ الْحَالِهَا فَهُمَا سَوَاءٌ عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الَّذِى وَقَتَ أَوُلَى. لِ وَقَالَ مُحَمَّدُ: الَّذِى أَطُلَقَ أَولَى فَهُمَا سَوَاءٌ عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ ﴿ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الَّذِى وَقَتَ أَولَى لَا وَقَالَ مُحَمَّدُ: الَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کی گواہی افضل نہیں ہوگی ،اور چیز آ دھی آ دھی تقسیم ہوجائے گی۔

ترجمه: ٨ اس اختلاف يرب الرهر دونول ك قض مين مو

تشریح: گھر دونوں کے قبضے میں ہے،اورا پی ملکیت کے لئے دونوں نے گواہی دی،اورا یک نے تاریخ بیان کی پیگھر فلاں تاریخ سے میری ملکیت میں ہے،اوردوسرے نے تاریخ بیان نہیں کی تو امام ابوحنیفہ اورامام محمر کے نزدیک تاریخ بیان کرنے والے کرنے والے کا داورامام ابویوسف کے نزدیک تاریخ بیان کرنے والے کی گواہی افضل ہوگی ،اور بیورا گھر تاریخ بیان کرنے والے کودے دیا جائے گا

ترجمه : في اورا گر گھر کسى تيسرے كے ہاتھ ميں ہو،اورمسكد پہلے كی طرح ہو ( يعنى ملك مطلق كا دعوى ہو،اورا يك نے تاريخ بيان ہيں كى ) توامام ابوحنيفة كنز ديك دونوں كى گواہى برابر درج كى ہيں

**9 جسه** : اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلق ملک کا دعوی ہے، اس لئے اس میں جوتاریخ بیان کی ہے، تو بیم کن ہے کہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی ہے، اس کی ملکیت تاریخ بیان کرنے والے سے بھی پہلے ہو، بیشک ہے، اس شک کی بناپر تاریخ بیان کرنے والے کی فضلت نہیں رہی، اس لئے دونوں برابر ہو گئے، اور دونوں کو آ دھا آ دھا گھر ملے گا

ترجمه: اورامام الويوسف ففرمايا كبرس نے وقت بيان كياوه زياده بهتر ب،

**9 جسه**: اس کی وجہ بیے ہے کہ جوتار تخ بیان کی اس میں اس مدعی کی ملکیت بقنی ہے۔ اور جس نے تاریخ نہیں بیان کی ، توممکن ہے کہ اس کی ملکیت اس کی ملکیت اس کی ملکیت اس تاریخ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے ، اور اس تاریخ کے بعد بھی ہو سکتی ہے ، بید ونوں امکان ہیں ، اس لئے بیٹنی ملکیت والے کو ترجیح دی جائے گی ، اور پوراغلام تاریخ بیان کرنے والے کا ہوگا

ترجمہ اللہ اورامام محر فی فرمایا کہ جس نے تاریخ بیان نہیں کی اس کی گواہی زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس نے مقدم ملکیت ہونے کا دعوی کیا ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ بینے کی زاید چیز وں مستحق ہوتا ہے، اور بعض بائع بعض پر رجوع کرتے ہیں ملکیت ہونے کا دعوی کیا ہے۔ امام محمد کی دلیل کو بیجھنے کے لئے پہلے ایک قاعدہ مجھنا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جوآ دمی مطلق ملکیت کا دعوی کرتا ہے، وہ تاریخ بیان نہ بھی کر سے پھر بھی وہ گویا کہ شروع سے مالک ہونے کا دعوی کرتا ہے، مثلا ایک باندی کے متعلق ملکیت کا دعوی کیا تو شروع سے وہ باندی اس کی مانی جائے گی، اس در میان باندی کی اولا دہوئی ہووہ اولا دبھی اسی مالک کا شار کیا جائے گا۔ اور اگر وہ باندی کئی مرتبہ بکی ہوتو یہ ابھی کا بائع اپنے سے پہلے بائع سے باندی کی قیت وصول کرے گا، پھر وہ اپنے پہلے سے قیت وصول کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باندی شروع سے اس مدی کی باندی مانی جائے گی۔

جب بہ قاعدہ ہے تو مطلق ملکیت کا دعوی کرنے والا شروع سے ملکیت کا دعوی کررہا ہے، اس کئے اس کی گواہی تاریخ بیان

الْبَعُضِ. ١ل وَلَّابِى يُوسُفَ أَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلُکَ فِى ذَلِکَ الْوَقْتِ بِيَقِينِ . وَالْإِطَلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ، وَالتَّرْجِيحُ بِالْيَقِيْنِ؛ كَمَا لَوُ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ. ٣ل وَلَّابِى حَنِيفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ احْتِمَالُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطُلَقٍ، ١٣ بِخِلافِ الشِّرَاءِ لِلَّنَّهُ

کرنے والے ہے بھی پہلے ہوئی ،اس لئے اس کی گواہی افضل ہوگی

اندی کی اولاد کا بھی مستحقاق الزوائد: باندی کی اولادیہ باندی کی زوائد ہیں، اور مطلق ملکیت کا دعوی کرنے والا باندی بھی لے جائے گا، اور باندی کی اولاد کا بھی مستحق ہوگا۔ رجوع الباعة بعضہ علی بعض: باعة : بائع کی جمع ہے۔ آخری بائع اپنے بہلے بائع سے قیمت وصول کرے گا، اس کو، رجوع الباعة بعضہ علی بعض، کہتے ہیں قیمت وصول کرے گا، اس کو، رجوع الباعة بعضہ علی بعض، کہتے ہیں سے جمع اس وقت میں بقینی طور پر تعرب امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ تاریخ بیان کرنے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بقینی طور پر اس کی ملکیت ہو چک ہے، اور تاریخ مطلق چھوڑ دینے سے احتمال ہے کہ اس تاریخ سے پہلے اس کی ملکیت نہ رہی ہو، اس لئے تقینی والے کو ترجیح دی جائے گی، جیسے خرید نے کی بنا پر ملکیت کا دعوی ہو (اور ایک مدعی تاریخ بیان کرے، اور دوسر ابیان نہ کرے تو تاریخ بیان کرنے والے کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا)

تشریح: یه حضرت امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔ جس نے تاریخ بیان کی تو جو تاریخ بیان کی اس میں اس مدعی کی ملکت یعنی ہے، اور جس نے تاریخ بیان نہیں کی ہوسکتا ہے کہ اس کی ملکیت اس تاریخ کے بھی بعد ہو، تو چونکہ بعد میں ہونے کا بھی امکان ہے، اس کے ملک مطلق نہ ہو بلکہ خرید کر مالک بننے کا امکان ہے، اس کے ملک مطلق نہ ہو بلکہ خرید کر مالک بننے کا دعوی ہوتو اس میں جس نے تاریخ بیان کی اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اس طرح یہاں ملک مطلق میں بھی جس نے تاریخ بیان کی اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح یہاں ملک مطلق میں بھی جس نے تاریخ بیان کی اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح یہاں ملک مطلق میں بھی جس نے تاریخ بیان کی اس کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح یہاں ملک مطلق میں بھی جس نے تاریخ بیان کی اس کی گواہی کو ترجیح دی جائے گی۔

ترجمه: "ال امام ابوصنیفه کی دلیل میه به تاریخ بیان کرنے کے مخالف میں میبھی ہے کہ اس کی ملکیت پہلے نہ ہو، اس لئے تاریخ کا اعتبار ساقط ہو گیا ،اور ایسا ہو گیا کہ دونوں نے مطلق ملک پربینہ قائم کی ہو (اور کسی نے بھی تاریخ بیان نہ کی ہوتو دونوں کو آ دھا آ دھا ملتا ہے ، ایسا ہی بہاں ہوگا)

تشریح: امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ تاریخ بیان کرنے کے خلاف عدم تاریخ بھی ہے اس لئے تاریخ کے مقدم ہونے کا اعتبار ساقط ہو گیا ، اور ایسا ہو گیا کہ دونوں نے مطلق ملک پر بینہ قائم کیا ہو ، اور کسی نے تاریخ نہ کی ہو ، اس لئے دونوں کے گواہ برابر درجے کے ہیں ، اور دونوں کو آ دھا آ دھا غلام ملے گا

قرجمه: ۱۲ بخلاف خرید نے کے (اس میں تاریخ بیان کرنے والے کی کی فضیلت ہوگی) اس کئے کہ خرید نانیا معاملہ ہے اس کئے ترید نانیا معاملہ ہے اس کئے قرید نانیا معاملہ ہے اس کئے قریب وقت کی طرف منسوب ہوگا، اس کئے وقت والے کوتر جیج دی جائے گی

تشریح: بیعبارت امام ابوحنیفه گی جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے۔ انہوں نے خریدنے کے معاملے سے

أَمُرٌ حَادِثٌ فَيُضَافُ إِلَى أَقُرَبِ الْأَوْقَاتِ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ التَّارِيخِ.

(٢٧٢) قَالَ (وَإِنُ أَقَامَ الْحَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ وَالْحَدِ مِنْهُمَا بَيِّنَةً غِلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ بِالْيَدِ فَيَقُضِى الْأَنِّ الْبَيْدِ بِالْيَدِ فِيقُضِى

استدلال کیا تھا، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ خرید نا امر حادث ہے، لینی نیا معاملہ ہے، اس لئے اس کوقر یبی وقت کی طرف پھیرا جائے گا،اس لئے اس میں تاریخ بیان کرنے والے کوتر جیج ہوگی ،اوراوپر کے مسئلے میں مطلق دعوی ہے اس لئے اس میں تاریخ بیان کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ترجمه: (۲۷۲) اگر غیر مقبوض نے اور قبضے والے دونوں نے بچہ پیدا ہونے پر گواہی دی توجس کا قبضہ ہے اس کی گواہی افضل ہے۔

ترجمه: اِ اس لئے کہ گواہی اس پر قائم ہوئی ہے جس پر قبضہ دلالت نہیں کرتا ہے اس لئے دونوں گواہی برابر ہو گئے،اور قبضے والے کی گواہی کوتر جج ہوجائے گی ،اس لئے باندی کا فیصلہ اس کے لئے ہوگا،اور یہی صحیح ہے

**اصول**: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ جو چیز ایک ہی مرتبہ وجود میں آتی ہے، جیسے بچہ پیدا ہونا، تو جس کے قبضے میں بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہاور باندی اس کی ہوگی

تشریح: دوآ دمیوں نے گوائی دی کہ یہ بچیمیرے قبضے میں رہتے ہوئے پیدا ہوا ہے،اور دونوں نے گوائی دی، توجس کے قبضے میں ابھی ہے بچہاس کا ہوگا

وجه : (۱): دونوں گواہ یہ دعوی کررہے ہیں کہ جب باندی میرے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ میرا غلام ہے، تو اسسلسلے میں دونوں کی گواہ ی برابر درج کی ہیں، البتہ ابھی بچہ جس کے قبضے میں ہے اس کی ایک حیثیت زیادہ ہے کہ ابھی اس کے قبضے میں ہے اس کی ایک حیثیت زیادہ ہے کہ ابھی اس کے قبضے میں رہتے ہوئے پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ بچا یک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے بچاسی کا ہوگا (۲)۔ عن جابر ان رجلین اختصما الی النبی علیہ فی ناقة فقال کل واحد منه ما نتجت هذه الناقة عندی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله للذی هی فی یدہ (سنن لیہ می می باب المتداعین بیتازعان شیافی یدا مدها ویقیم کل واحد مصماعلی ذلک بینة ، ج عاش مسلم بنبر ۲۱۲۲۳) (۳) مدیث میں اس کا شوت ہے۔ عن جابر بن عبد الله ان رجلین تداعیابدابة فاقام کل واحد منهما البینة انها دابته فقضی بھا رسول الله عَلَیْ یدا مدها ویقیم کل واحد مضماعلی واحد مضماعلی دلک بیت ، ج عاش میں میں ہا بہ المتداعین بیتازعان شیکا فی یدا مدها ویقیم کل واحد مضماعلی دلک بیت ، ج عاش میں میں ہا ہوں کہ بنہ بیتان بیتان عان شیکا فی یدا مدھا ویقیم کل واحد مضماعلی دلک بیت ، ج عاش میں میں ہم بہ بہ بیتان بیتان بیتان عان شیکا فی یدا مدھا ویقیم کل واحد مضماعلی دلک بیت ، ج عاش میں میں ہم بہ بہ بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن لیہ قبی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی یدام میں ہیتان بیتان بیتان بیتان بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن البیہ قبی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن البیہ قبی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن البیہ تو کہ باب المتداعین بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن البیہ تو کہ باب المتداعین بیتان عان شیکا فی یدیہ (سنن البیہ تو کہ باب المتداعین بیتان عان شیکا فی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی باب المتداعین بیتان عان شیکا ہو باب المتداعین بیتان عان شیکا فی باب المتداعین بیتان عان شیکا فی باب المتداعین بیتان عان میتان بیتان عالیہ بیتان بیتان بیتان عان میتان بیتان عان میتان بیتان عالیہ بیتان بیتان بیتان بیتان عان میتان بیتان بیت

اس مدیث میں جس کا قبضہ تھا اس کو ایک گونہ ترجی تھی اس لئے حضور نے جانور کا فیصلہ اس کے لئے فرمایا۔ (۳)۔عــــن الشعبی ... فکتب الیه الشریح ، لیست من التھا تر ، والتکاثر فی شیء ، الدابة لمن هی فی ایدیهم اذا اقاموا بینة ـ (سنن للیمقی ، باب المتداعین بیناز عان شیکا فی پرا مدھا ویقیم کل واحد منھما علی ذلک بینة ، ج عاشر، ص ۳۳۳،

لَهُ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ٢ خِلَافًا لِـمَا يَقُولُهُ عِيسَى بُنُ أَبَانَ إِنَّهُ تَتَهَاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ وَيُتُرَكُ فِى يَدِهِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ، ٣ وَلَوُ تَلْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمِلْكَ مِنُ رَجُلٍ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ عِنْدَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى النِّتَاجِ فِى يَدِ نَفُسِهِ

(٧٧٣) ﴿وَلَـوُ أَقَـامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْآخَرُ عَلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ النِّتَاجِ أَوُلَى أَيُّهُمَا كَانَ ﴾ ﴿ وَلَكُ لِلْآخَرِ إِلَّا بِالتَّلَقِّى مِنُ جِهَتِهِ ، كَانَ ﴾ لِ إِلَّا يَنْتَهُ قَامَتُ عَلَى أَوْلِيَّةِ الْمِلُكِ فَلا يَثْبُثُ الْمِلْكُ لِلْآخَرِ إِلَّا بِالتَّلَقِّى مِنُ جِهَتِهِ ،

نمبر ۲۱۲۲۷)اس قول تابعی میں بھی ہے کہ جس کے قبضے میں چیز ہےوہ چیزاسی کی ہوگی

لغت: نتاج: بيدا مونا

ترجمہ: ٢ حضرت عيسى بن ابان نے اس كے خلاف كيا ہے، وہ فرماتے ہيں كه دونوں گواہياں بريار ہوں گى ، اور بچہ جس كے ہاتھ ميں تھااسى كے ہاتھ ميں چھوڑ ديا جائے گا، يہ قضاء قاضى كے طور يزنہيں بلكہ ويسے ہى

تشریح: حضرت عیسی ابن ابان کی وفات است همیں ہوئی ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ بغیر قضاء قاضی کے بچہ جس کے ہاتھ میں تھااسی کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے گا ،اور دونو ں فریقوں کے گواہ بیکار جائیں گے

ترجمہ: سے دومدعیوں میں سے ہرایک نے غلام کسی اور سے خریدا ہے، اور دونوں نے یہ گواہی پیش کی کہ یہ غلام میر بے بائع کے پاس پیدا ہوا تھا، تو اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ غلام خود اس کے پاس پیدا ہوا ہو (یعنی جس کے قبضے میں ابھی غلام ہے اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا)

تشریح: اوپر کے مسلے میں یہ دعوی تھا کہ یہ فلام میرے یہاں پیدا ہوا ہے۔ یہاں یہ دعوی ہے کہ میں نے جس آدمی سے یہ فلام خریدا ہے، اس آدمی کے بیاس یہ فلام نیدا ہوا ہے، اور یہ فلام ایک مدعی کے قبضے میں ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ ابھی جس کے قبضے میں ہوگا اس کی گواہی کو جس کے قبضے میں ہوگا اس کی گواہی کو جس کے قبضے میں ہوگا اس کی گواہی کو ترجیح دی جائے گی، جس طرح اوپر کے مسلے میں جس کے قبضے میں ہونا اس کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے

لغت: تلقى القى سے مشتق ہے، وصول کیا، حاصل کیا۔

**ترجمہ**: (۳۷۷)ایک نے مالک ہونے پر بینہ قائم کیا ،اور دوسرے نے اپنے یہاں بچہ پیدا ہونے پر گواہی دی ، توہر حال میں بچہ پیدا ہونے والے کی گواہی کوتر جے دی جائے گی

ترجمه: السلخ كريبلاما لك موني پراس نے گوائى دى ہے۔اس لئے دوسر كواسى پہلے والے سے ملكيت حاصل ہوگى۔(اوروہ ہوئى نہيں،اس لئے بچر پيدا ہونے كے لئے بيرچيز ہوگى)

تشریح: ایک آدمی نے یہ گواہی دی کی میرے یہاں بیفلام پیدا ہوا ہے، اور دوسرے نے یہ گواہی دی کہ میں اس کا مالک ہوں، توجس نے کہا کہ میرے یہاں غلام پیدا ہوا ہے اس کے لئے غلام ہوگا

ح وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّعُوى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيِّنَةُ النِّتَاجِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرُنَا

(٢٥٢) (وَلَوُ قَضَى بِالنَّتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ ثَالِثُ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ يَقُضِى لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيدُهَا فَوُ الْيَدِ) وَلَوُ قَضَى النَّتَاجِ يَقُضِى لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيدُهَا فَوُ الْيَدِ) لِ إِلَّا الثَّالِثَ لَمُ يَصِرُ مَقُضِيًّا عَلَيْهِ بِتِلُكَ الْقَضِيَّةِ،

وجه : (۱) غلام پیدا ہونے والے نے یہ گواہی دی کہ میرے یہاں ہی بیغلام وجود میں آیا ہے، اور میں اس کا پہلاما لک ہوں ، اس لئے غلام اس کا ہوا ، اب دوسر کواس کے ذریعہ سے بیغلام ملے گا، اوروہ مل نہیں ہے، اس لئے دوسرا آ دمی اس کاما لک نہیں ہوگا (۲)۔
عن شریح ان رجلین ادعیا دابة فاقام احدهما البینة و هی فی یدہ انه نتجها، و اقام الآخر بینة انها دابته عرفها ،
فقال شریح الناتج احق من العارف رسنی للبہتی ، باب المتد اعین بینازعان شینا فی یدا مدها ویقیم کل واحد تھماعلی ذلک بین ، جاشر میں ہے کہ جس کے یہاں پیدا ہوا ہے وہ زیادہ حقد ارب

**نے جمعہ**: ۲ ایسے ہی دعوی دوغیر مقبوض کا ہوتو بچہ جس کے یہاں پیدا ہوا ہے اس کی گواہی زیادہ بہتر ہے ، اس دلیل کی بناپر جوہم نے ذکر کی (یعنی نتاج والے کی گواہی زیادہ بہتر ہے)

تشریح: دوآ دمی ہیں ان دونوں کے قبضے میں غلام نہیں ہے، لیکن ایک دعوی کرتا ہے کہ میرے یہاں غلام پیدا ہوا ہے، اور دوسرادعوی کرتا ہے کہ بیغلام میری ملکیت ہے، اور اس پر گواہ پیش کئے تو جس نے اپنے یہاں بچہ پیدا ہونے پر گواہی دی، اس کی گواہی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی دلیل اور حدیث او پر گزر چکی ہے

نسوت : پیسب دلیلیں اس وقت ہیں جب اس کے علاوہ کوئی اور علامت نہ ہوتب اس دلیل کوتر جیح دی جائے گی ، اورا گراس سے زیادہ قوی کوئی اور دلیل ہوتو تو قاضی اس پر فیصلہ کرے گا

ترجمه : (۷۷۴) قبضوالے کے لئے بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے فیصلہ کردیا گیا، پھر تیسرے نے دعوی کیا کی کہ میرے یہاں یہ بچہ پیدا ہواتھا، تواس تیسرے کے لئے بھی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، ہاں اگر پہلے قبضے والے نے دوبارہ نتاج پر گواہی دی تو ابقول کی جائے گ

ترجمه: ١ اس كئ كرتيسر يريه فيصله صادرنهين مواتهاوه آزادها

اصول؛ یہ مسکداس اصول پر ہے کہ جس پر فیصلہ صا در نہ ہوا ہووہ پہلے فیصلے کے خلاف دعوی کرسکتا ہے۔

قشریح: زیدنے اپنے یہاں غلام پیدا ہونے کا دعوی کیا تھا، اس پرگواہی دی تھی، اور اس کا قبضہ بھی تھا، اس لئے قاضی نے اس کے لئے غلام کا فیصلہ کیا، اب تیسرے آدمی نے یہ دعوی کیا کہ بیغلام میرے یہاں پیدا ہوا ہے، اور اس پرگواہی دی تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اب اس کے لئے اس غلام کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

وجه: اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے جو مدعی علیہ ہے اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے ، اس تیسرے آدمی کے خلاف فیصلہ ہوا ہے ، یہ آزاد ہے ، اس لئے اس کی گواہی ہوگی تواب اس کے لئے غلام کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، اور پہلا فیصلہ ٹوٹ سکتا ہے لغت: لم یصر مقضیا علیہ: اس تیسرے آدمی پر فیصلہ نہیں ہوا تھا ﴿ وَكَذَا الْمَقْضِى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتَاجِ تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ. وَالْاَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْتِهَادِ.

(۵۷۵) قَالَ (وَكَـذَلِكَ النَّسُجُ فِي الثَّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً ﴾ لَ كَغَزُلِ الْقُطُنِ وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي النَّبَاجِ كَحَلُبِ اللَّبَنِ وَإِتِّخَاذِ الْجُبُنِ وَاللَّبَدِ

ترجمه: ٢ اسى طرح مطلق ملک کا دعوی تھا اوراس پر فیصلہ ہوا تھا، پھر تیسرے آدمی نے بچہ بیدا ہونے پر گواہی پیش کی تو اس کی گواہی چنی جائے گی ، اور پہلا فیصلہ ٹوٹ جائے گا ، اس لئے کہ نتاج کا حکم نص کے درجے میں ہے ، اور پہلا فیصلہ اجتہاد کے درجے میں ہے (اورنص کے ذریعے اجتہا دٹوٹ جاتا ہے )

تشریح : ایک تخص نے غلام پرملک کا دعوی کیاا ورگواہ پیش کیا، قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، اب بعد میں تیسرے آدمی نے دعوی کیا کہ بیغلام میرے یہاں پیدا ہوا ہے، اور گواہی کے ذریعہ اس کو ثابت بھی کر دیا تو پہلا فیصلہ ٹوٹ جائے گا، اور بیغلام نتاج والے کے لئے ہوگا

وجه : (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا فیصلہ قاضی نے اپنی اجتہاد سے کیا تھا، اور جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو بیغلام اس کا ہوگا، اس کے بارے میں صدیث موجود ہے، اس لئے پہلا فیصلہ ٹوٹ جائے گا، اور نتاج کا فیصلہ ہوگا۔ (۲) صدیث ہے۔ عسن جابر ان رجلین اختصما الی النبی علیہ النبی علیہ فقال کل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندی و اقام بینة فقضی بھا رسول الله للذی هی فی یده (سنن لیہ قی، باب المتداعیين بیتاز عان شیافی پرا مدھاویقیم کل واحد منهما علی ذلک بینیہ، جائرہ سسم بنم بر ۲۱۲۲۷) اس صدیث میں ہے کہ جس کے یہاں پیرا ہوا ہے غلام اس کا ہوگا (۳)۔ عن شریح ان رجلین ادعیا دابة فاقام احدهما البینة و هی فی یده انه نتجها، و اقام الآخر بینة انها دابته مضماعلی ذلک بینیہ، جائرہ سسم بنم رسم العاد ف ۔ (سنن لیہ قی، باب المتداعین بیتاز عان شیافی پرا مدھاویقیم کل واحد مضماعلی ذلک بینیہ، جائرہ سسم بنم رسم العاد ف ۔ (سنن لیہ قی میں ہے کہ جس کے یہاں پیرا ہوا ہے وہ زیادہ حقد ارب مشماعلی ذلک بینیہ، جائرہ سسم بنم رسم بی برا بیان بیرا ہوا ہے وہ زیادہ حقد ارب توری کی رسم بی برا بیان بیرا ہوا ہے وہ زیادہ حقد ارب توری کی بات ہے، جسے دودھ دو ہا، پنیر بنانا، نمدہ بنانا، اون توری کو کر نہیں ہوتا، کیونکہ بینا جو کر نہیں ہوتا، کیونکہ بینا جائے کے معنی میں ہے، جسے دودھ دو ہنا، پنیر بنانا، نمدہ بنانا، اون کائن، بھیڑی کاروال کا ٹنا

ا صول : یہ سب مسکا و پر کے اصول پر ہیں، یعنی جو چیزیں ایک ہی مرتبہ وجود میں آتی ہیں، اگراس کا کوئی دعوی کرتا ہے، اور اس پر گواہی دیتا ہے، تو یہ چیزاسی کی ہوگی، کیونکہ قینی یہی ہے کہ یہ چیزیہ لے اسی کے بیہاں وجود میں آئی ہوگی

تشریح: نسج الثیاب: کیڑاایک، مرتبہ بناجاتا ہے، غزل القطن: روئی کا دھاگا ایک ہی مرتبہ بنایاجاتا ہے، حلب اللبن ؛ دودھ ایک ہی مرتبہ دوہاجاتا ہے، اتسخاذ الحبن ، پنیرایک ہی مرتبہ بنایاجاتا ہے، اللبد: نمدہ جوایک بسترہ ہوتا ہے اللبن ؛ دودھ ایک ہی مرتبہ بنایاجاتا ہے، السموف: اورچھوٹی بھیڑی ایک ہی مرتبہ کا ٹاجاتا ہے، جنز الصوف: اورچھوٹی بھیڑی

وَالْمِرُعِزَّى وَجَزِّ الصُّوفِ ٢ وَإِنُ كَانَ يَتَكَرَّرُ قُضِى بِهِ لِلُخَارِجِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلُكِ الْمُطُلَقِ وَهُوَ مِثُلُ الْحَزِّ وَالْبِنَاءِ وَالْعَرُسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنُطَةِ وَالْحُبُوبِ، ٣ فَإِنُ أَشُكَلَ يَرُجِعُ إِلَى أَهُلِ الْخِبُرَةِ لِأَنَّهُمُ أَعُرَفُ بِهِ، فَإِنُ أَشُكَلَ عَلَيْهِمُ قُضِى بِهِ لِلْخَارِجِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِبَيِّنَتِهِ هُوَ الْأَصُلُ وَالْعُدُولُ عَنْهُ

پیٹھ سے اس کا رواں ایک ہی مرتبہ کا ٹا جاتا ہے۔۔اب ان چیزوں کے بارے میں کوئی دعوی کرے کہ بیسب چیزیں میرے یہاں وجود میں آئی ہیں اور اس پر گواہی دے تو چونکہ بیسب چیزیں ایک ہی مرتبہ وجود میں آتی ہیں اس لئے رہے پیدا ہونے کے درجے میں ہوں گے،،اوراویر کی حدیث کی وجہ سے مدعی کے حق میں ہی فیصلہ کر دیا جائے گا

الغت: اللبد: اون کوجما کرایک بستر بناتے ہیں اس کولبدہ، کہتے ہیں۔ مرعز: کبری، یا بھیڑ کا باریک باریک اون، باریک رواں۔ جز: کا ٹنا۔

قرجمه : ٢ اورا گر مرر ہوتا ہوتو غیر قابض کے لئے فیصلہ ہوجائے گا،اور ملک مطلق کے درج میں ہوجائے گا، جیسے اون کا کپڑا بنانا، عمارت بنایا، بیدہ الگانا، گیہوں،اوراناج کی کھیتی کرنا۔

تشریح: اگرایی چیزی ملکیت کادعوی ہے جوئی بارہوسکتی ہے، تواس میں پہلی مرتبہاتی کے یہاں وجود میں آنے کا یقین نہیں ہے، اس لئے اس کے دعوی کرنے کے لئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ملک مطلق کی طرح ہوگا، اورالی چیز میں قاعدہ یہ ہے کہ جوخارج ہے، یعنی جس کے قیضے میں وہ چیز نہیں ہے اس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا، اس کی مثال ہے۔ جیسے الخز: ریشم اوراون کا کپڑ ابنانا، ریشم اوراون کے ملاوٹ سے جو کپڑ ابنتا ہے، وہ کئی مرتبہ بن سکتا ہے۔، البناء: عمارت بنایا، الغرس: پودہ لگانا۔ زراعة الحطة، والحوب: گیہوں، اوراناج کی کھیتی کرنا۔ یہ سب چیز یں ایک مرتبہ نہیں ہوتیں، بلکہ کئی مرتبہ وجود میں آسکتی ہیں، اس لئے اس کے دعوی کرنے والے کے لئے فیصلہ نیا جاسکتا، بلکہ جس کا قبضہ نہیں ہے اس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمہ: سے اورا گر پیۃ بی نہیں چلتا ہو کہ دیئی مرتبہ وجود میں آسکتا ہے، یا ایک مرتبہ آتا ہے تواس کے ماہر کو پوچھو، اس لئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے قیا، اور جب پیۃ بی نہیں چلاتو گوائی کی وجہ سے فیصلہ کی طرف پھیرا وائے گا

تشریح: اگراس بات کا پیة نه چلتا ہو کہ بیر چیز ایک ہی مرتبہ وجود میں آتی ہے، یا کی مرتبہ تو اس کے ماہر سے پوچھاجائے گا ۔اوراگراس سے بھی پیة نه چلے توجس کے قبضے میں بیر چیز نہ ہواس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا،

**9 جسلہ**: جو چیز ایک ہی مرتبہ وجود میں آتی ہواس کے بارے میں حدیث ہے اس لئے نتاج کا دعوی کرنے والے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا ، کین جب شک ہو گیا کہ بیہ چیز ایک مرتبہ وجود میں آتی ہے ، یا کئی مرتبہ تو اس صورت میں اصل قاعدہ کی طرف جائے گا ، اور اصل قاعدہ بیے کہ جس کے قبضے میں وہ چیز ہیں ہے ( یعنی خارج ) اس کے لئے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔

بِخَبَرِ النِّتَاجِ، فَإِذَا لَمُ يَعْلَمُ يَرُجِعُ إِلَى الْأَصُلِ.

(٢٧٦) قَالَ (وَإِنُ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطُلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوُلَى) لِ إِلَّانَّ الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ يُثْبِتُ أَوَّلِيَّةَ الْمِلْكِ فَهَذَا تَلَقَّى مِنْهُ، وَفِى هَذَا لَا تَنَافِى فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ.

(۷۷۷) قَالَ (وَإِنُ أَقَّامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنُ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتُ الْبَيِّنَةَ وَلَى قَالَ: وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

قرجمه: (٢٧٦) اگر غير مقبوض نے ملک مطلق پر گوائى دى، اور جس كا قبضة تھا، اس نے گوائى دى كه ميں نے ملک مطلق والے سے خريدا ہے، تو قبضو الے كى گوائى قبول كى جائے گى

ترجمه: یا اس لئے که پہلے والے نے اگر چہ بیثابت کیا کہ میری ملکیت پہلے ہے، لیکن قبضو والے نے بیثابت کیا کہ میری ملکیت پہلے ہے، لیکن قبضو والے نے بیثابت کیا کہ میں نے اس سے خرید کر ملکیت ماسل کی ہے، اس لئے اس میں منافات نہیں ہے، تو ایسا ہو گیا کہ پہلے ملک مطلق والے کے لئے میز کا فیصلہ کیا جائے گا) لئے ملکیت کا اقرار کیا، پھراس سے خرید نے کا دعوی کیا (اس لئے خرید نے والے کے لئے چیز کا فیصلہ کیا جائے گا)

تشریح: ایک آدمی نے ملک مطلق کا دعوی کیا ، یعنی یہ دعوی کیا کہ بیغلام میرا ہے ، کیکن کس طرح میری ملکیت میں آیا ہے بیہ بیان نہیں کیا ، اور جس کے قبضے میں بیغلام تھا اس نے دعوی کیا کہ میں نے اسی ملک مطلق والے سے خریدا ہے تو اس خرید نے والے کے لئے فیصلہ کیا جائے گا

وجسه: اس کی وجہ بیہ جان دونوں دعوں میں کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ وہ اقر ارکر رہا ہے کہ بیغلام پہلے ملک مطلق والے کا تھا،
لیکن میں نے اس سے خریدا ہے، اور دوسراواضح ثبوت بیہ ہے کہ ابھی اس کے قبضے میں بھی ہے، اس لئے اس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا
قرجمه : (۷۷۷) دونوں مرعیوں میں سے ہرایک نے بیگواہی پیش کی کہ ہم نے ایک دوسر سے خریدا ہے، اورکسی نے بھی
تاریخ بیان نہیں کی تو دونوں کی گواہیاں بے کار ہوجائیں گی، اور گھر جس کے قبضے میں تھا اس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا۔
ترجمه: اعلاء فرماتے ہیں کہ بیہ بات امام ابو حذیفہ اور امام ابو یوسف آئے نزد کی ہے

تشریح: مثلازید نے دعوی کیا کہ میں نے یہ گھر عمر سے خریدا ہے،اور عمر نے دعوی کیا کہ میں نے یہ گھر زید سے خریدا ہے،اور دونوں نے اس پر گواہ پیش کئے، لیکن کس نے پہلے خریدا ہے،اور کس نے بعد میں خریدا ہے،اس کی وضاحت کسی نے نہیں کی تو،امام ابو حنیفہ اُورامام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ دونوں کی گواہیاں بے کارجا ئیں گی،اور گھر جس کے قبضے میں تھااس کے قبضے میں رہے گا گھر کا تھا، اس سے خریدا ہوں۔اور عمر نے بھی اقرار کیا کہ یہ گھر پہلے عمر کا تھا، اس سے خریدا ہوں۔اور عمر نے بھی اقرار کیا کہ یہ گھر پہلے زید کا تھا اس کی وضاحت نہیں کی ،اس لئے دونوں کی گواہیاں بے کار ہو جا ئیں گی،اور گھر جس کے قبضے میں تھا اس کے قبضے میں جو علی ہیں ہے گا

قرجمہ: ۲ اورامام مُحرِّ کے قول پر دونوں گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا،اور گھر جس کے قبضے میں نہیں ہے اس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں گواہوں پر فیصلہ کرناممکن ہے،اور یوں کیا جائے گا کہ جس کے قبضے میں گھر اس وقت ہے اس نے دوسرے سے خریدا،اور گھر پر قبضہ بھی کیا۔ پھر اس نے بیغیر قبضے والے کے ہاتھ میں بچ دیا ہے،اور ابھی تک اس کو قبضہ نہیں دیا ہے،اور ابھی تک اس کو قبضہ بین دیا ہے،اور ابھی تک اس نے پہلے بغیر قبضے والے سے خریدا ہے

قشراج : شیخین نے تو دونوں گواہیاں ہے کاری تھیں کین امام محر کے یہاں دونوں گواہیاں مان لی جا کیں گی، اور یہ گھراس کودے دیا جائے گا، جس کا بھی قبضہ ہے اوراس کی صورت یہ بتاتے ہیں۔ یہ کمکن ہے کہ جس کا ابھی قبضہ ہے اس نے گھراس سے خریدا تھا، اور سے خریدا ہوجس کا ابھی قبضہ نہیں ہے، اور پھراس پر قبضہ کرلیا ہو، پھراس کے بعداس کے ہاتھ میں بیچا ہوجس سے خریدا تھا، اور ابھی تک اس کو قبضہ نہ دیا ہو، اس طرح قبضے والے کی بات بھی صحیح ہے کہ میں نے خارج سے خریدا ہے۔ اور خارج کی بھی بات صحیح ہے کہ میں نے خارج سے خریدا ہے۔ اور خارج کی بھی بات صحیح ہے کہ میں نے خارج سے خریدا ہے۔ اور خارج کی بھی بات صحیح ہے کہ میں نے قبضے والے سے خریدا ہے، اور دونوں کی گواہی بھی صحیح ہے۔ اور اس طرح گواہی بیکا رہونے سے نی جائے گا۔ اور اس صورت میں بیثا بت ہوتی ہے کہ قبضے والے نے یہ گھر خارج کے ہاتھ میں نی دیا ہے، اس لئے یہ گھر خارج کو دے دیا جائے گا۔ تو جہ میں بی دیا جائز نہیں ہے، چا ہے زمین ہی کوں نہ ہو، یہ بات امام محمد کے بہاں ہے

تشریح: یہ صورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے کہ پہلے خارج نے قبضے والے سے خریدا ہو، پھراس نے قبضے والے کے ہاتھ میں نیج دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ، اگر خارج نے قبضے والے سے خرید لیا، لیکن ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے، تو اصول یہ ہے قبضہ سے پہلے مبیع کو بیچ نہیں سکتا ہے، اس لئے خارج قبضے والے کے ہاتھ میں بیج ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے قبضے والے کے ہاتھ میں نیج ہی نہیں سکتا ہے کہ میں نے جہا تھ میں بیچا ہے، اس لئے میصورت نہیں ہو سکتی ہے، اس لئے پہلی صورت ہی ٹھیک ہے

لغت: وان کان فی العقار عنده (ای عند محمد) ؛ امام محمد کامسلک بیہ کرز مین بھی قبضہ کرنے سے پہلے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور شیخین کے یہاں بیہ ہے کہ بی تو حدیث کی بنا پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچ سکتا ہے۔ اور امام محمد کے یہاں نہیں۔ اس لئے اویر کی عبارت لائے ہیں

ترجیمه: سی شیخین کی دلیل میہ کفتریدنے کا اقدام کرنابائع کے لئے ملک کا اقرار کرناہے، توالیا ہوگیا کہ دونوں کی ملکت کا قرار کرنا ہوا، ایسی صورت میں بالا جماع گواہوں کو بے کار کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں ہوگا

تشريح: جب دونوں نے بيكها كميں نے دوسرے سے خريدا ہے تو گويا كه دونوں نے دوسرے كى ملكيت كا اقر اركيا، اور

بِالْمِلُكِ لِلْبَائِعِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِقْرَارَيُنِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ بِالْإِجُمَاعِ، كَذَا هَاهُنَا ﴿ وَلَا السَّبَ اللَّهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ایک ساتھ پورے پورے طور پر دونوں کی ملکیت ہونا ناممکن ہے،اس لئے دونوں کی گواہی بے کار ہوجا کیں گی لغت: تہاتر:ہتر سے شتق ہے، بے کار ہوجانا۔

قرجمه : ﴿ اوراس لِئَ كَدُّوا بَى كواس لِئَ قبول كرتے ہيں كداس سے حكم مراد ہو، يعنى ملكيت ثابت ہو، اور جس كى ملكيت نہيں ہے اس كى ملكيت ثابت ہو ( اور يہاں قبضے والے كے علاوہ كى ملكيت نہيں ہے اس كى ملكيت ثابت ہو ( اور يہاں قبضے والے كے علاوہ كى ملكيت نہيں ہے ) اس لئے قبضے والے كے لئے فيصله كرنا صرف سبب كے لئے ہے، اوراس كاكوئى فائد نہيں ہے

تشریح: بیعبارت پیجیدہ ہے، پیخین کے یہاں دونوں کی گواہی بے کارہوجا ئیں گی،اس کی بیدوسری عقلی ہے۔اس کا حاصل بیہ ہے کہ، گواہی اور فیصلہ اس کئے ہوتا ہے، کہ ایک آ دمی کی ملکیت ہواس کو کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا ہو،اور یہاں بیہ ہے کہ قبضے والے کی ملکیت ثابت کرے بیہ بلا وجہ کی بات ہے، بیہ ہے کہ قبضے والے کی ملکیت ثابت کرے بیہ بلا وجہ کی بات ہے، اس کئے دونوں کی گواہی ہے کارجائے گی۔

ترجمه: ٢ اورگوائى يول دى كەدونول نے ہزار ہزارادائھى كردئے ہيں، تواگردونوں كى رقم برابر ہے توشیخین گے نزديك ہزار ہزار كے بدلے ميں ہوجائيں گے،اس لئے كەدونوں جانب سے قبضہ ہو چكاہے۔

تشریح: خریدنے کے بعد یوں بھی گوائی دی کہ دونوں نے چیز کی قیمت ادا کردی ہے، تو چونکہ دونوں جانب سے قیمت ادا ہو گئی ہے، اور دونوں کی رقم برابر در جے کی ہے اس لئے برابری کا فیصلہ کر دیا جائے گا

ترجمہ: کے اوراگر قیمت کے اداکرنے کی گواہی نہیں دی تب بھی امام محد کے مذہب پر برابری ہوجائے گی تشہر جمہ : کے ادا کر ایس کے ادا نہیں بھی کیا تب بھی چونکہ قیمت دیناواجب ہو چکی میں اس کے برابری بھی جائے گی

ترجمه: ٨ اوراگردونوں فریق بیچنے پراور میچ پر قبضہ کرنے پر بھی گوائی دیں توبالا جماع دونوں گواہیاں ہے کارجائیں گی، اس کئے کددونوں پر قبضے کا جمع ہونا امام محرر کے نزدیک بھی ناممکن ہے، کیونکہ ایکے یہاں تھا کہ دونوں کا بیچنا جائز ہے، بخلاف پہلے مسئلے کے تشدر ہے : پہلے یہ مسئلہ گزرا ہے کہ امام محرر کے نزدیک دونوں ایک دونوں ایک دوسرے سے بیچنے کا دعوی کریں توبیا یک طرح سے بھے کے دونوں ایک دونوں نے کیونکہ دونوں ایک دونوں نے کہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے ہوسکتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ دونوں نے کہ کونکہ دونوں نے کہ کہ کونکہ دونوں نے کہ کہ کہ کونکہ دونوں کی کہ کہ کہ کونکہ دونوں ایک دونوں کے کہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے ہوسکتا ہے، اور یہاں یہ کے کہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے موسکتا ہے، اور یہاں یہ کے کہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے کہ کونکہ دونوں کے کہ کردونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے کہ کے کہ کونکہ دونوں کی کونکہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے کی کہ کونکہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے کہ کونکہ دونوں کا پورا بورا قبضہ ہویہ کیسے کی کہ کونکہ کونکہ کونکہ کے کہ کونکہ کیسے کی کے کہ کونکہ کے کہ کیسے کہ کیسے کرنے کہ کونکہ کونکہ کے کہ کونکہ کونکہ کونکہ کیسے کونکہ کے کہ کونکہ کونکہ کیسے کونکہ کے کہ کونکہ کے کونکہ کونکہ کونکہ کے کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کے کہ کونکہ کیسے کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر

لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمُكِنٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِجَوَازِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنُ الْبَيْعَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. ﴿ وَإِنْ وُقَّتَ الْبَيْنَتَانِ فِى الْعَقَارِ وَلَمُ يُثْبِتَا قَبُضًا وَوَقُتُ الْخَارِجِ أَسْبَقُ يُقُضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْخَارِجَ الْشَتَرَى أَوَّلا ثُمَّ بَاعَ قَبُلَ الْقَبْضِ مِنُ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا. ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقُضِى الْشَتَرَى أَوَّلا ثُمَّ بَاعَ قَبُلَ الْقَبْضِ مِنُ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا. ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقُضِى

ایک دوسرے سے بیچاہے،اور دونوں نے مبیع پر قبضہ بھی کیا ہے توبیامام محمد کے نز دیک بھی جھوٹ ہے،

**9 جسمه**: کیونکه پوراپورا قبضه توایک ہی آ دمی کا ہوسکتا ہے، دونوں کا تو نہیں ہوسکتا، اس لئے بیاما م محمدٌ کے نز دیک بھی دونوں گواہیاں بے کار ہوجائیں گ

ترجمه: ﴿ الردوگواہوں نے زمین خرید نے کے بارے میں تاریخ بتائی، اوراس پر قبضے کا ذکر نہیں کیا، اورجس کے قبضے میں زمین نہیں تھی اس نے قبضے والے سے بھی مقدم تاریخ بتائی، توشیخین کے یہاں قبضے والے کے لئے زمین کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ غیر مقبوض نے پہلے خریدا تھا، پھراس نے زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے قبضہ والے کو بچہ دیا، کیونکہ شیخین کے زدیک زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بچہ سکتا ہے۔

اصول: امام ابوصنیفهٔ اورامام ابویوسف کے نزدیک زمین پر قبضه کرنے سے پہلے بچپناجائز ہے۔ اورامام کُدُّ کے نزدیک جائز میں ہے۔ امام کُدُکُل دلیل میصدیث میں ہے۔ امام کُدُک دلیل میصدیث ہے۔ امام کُدُک دلیل میصدیث ہے۔ امام کُدُک دلیل میصدیث میں ہے۔ امام کُدُک دلیل میصدیث میں ہے کہ بیج کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیج میں ہے کہ بیج کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیج

تشریح : دونوں مدعیوں نے زمین بیچنے کے بارے میں بیکہا کہ ہرایک نے دوسرے سے خریدی ہے،اور تاریخ بتائی،اور پنہیں بتائی کہ اس پر قبضہ کیا ہے، پھر جس کے قبضے میں زمین نہیں تھی اس نے اپنی تاریخ قبضے والے سے پہلے بتائی، توشنحین کے بہال بیز مین قبضے والے کودی جائے گی ۔اس کی صورت بیر بنائی جائے گی کہ ابھی زمین جس کے قبضے میں نہیں ہے اس نے قبضے والے سے خریدی،اور زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے پھر قبضے والے کے ہاتھ میں بچہ دی،اس لئے بیز مین ابھی قبضے والے ک ہاتھ میں بچہ دی،اس لئے بیز مین ابھی قبضے والے ک ہے،اور چونکہ ان دونوں کے یہاں قبضہ کرنے سے پہلے زمین بچ سکتا ہے،اس لئے بیکہا جائے گا کہ زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے قبضے والے کو بچہ والے کو بچہ دی ہے۔

ترجمہ: ول اورامام مُرِدُّ كنزديك خارج كے لئے فيصله كياجائے گااس لئے كدان كے يہاں زمين پر قبضه كرنے سے يہلے اس كو بيناجائز نہيں ہے،اس لئے خارج كى ہى زمين ره گئ

تشریح: دونوں کی گواہی سے بیتو ثابت ہوئی کہ قبضے والے نے خارج کے ہاتھ میں زمین بیچی ہے، کین خارج نے ابھی تک قبضہ تک قبضہ کا سے بیتو ثابت ہوئی کہ قبضے والے کے ہاتھ نیچ نہیں سکتا اس لئے بیز مین خارج ہی کی ملکیت رہ گئی، اس لئے امام محمد میں خارج کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ بَيُعُهُ قَبُلَ الْقَبُضِ فَبَقِى عَلَى مِلْكِهِ، إِلَّ وَإِنْ أَثْبَتَا قَبُضًا يَقُضِى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِلْخَارِجِ فِى لِلْخَارِجِ فِى الْبَيْعَيُنِ جَائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيُنِ، ٢ل وَإِنْ كَانَ وَقُتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسُبَقَ يُقُضَى لِلْخَارِجِ فِى الْوَجُهَيُنِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمُ يُسَلِّمُ أَوْ سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ. الْوَجُهَيُنِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمُ يُسَلِّمُ أَوْ سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ. (كَانَ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِينِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءً ) لِ الْأَنْ شَهَادَةَ كُلِّ

ترجمه: ال اگردونوں معیوں نے قبضہ بھی ثابت کیا تو قبضے والے کے لئے ہی زمین کا فیصلہ کیا جائے گا،اس لئے کہ قبضے کے بعد دونوں کے قول پر بیخیا جائز ہے

تشریح: دونوں مدعیوں نے بیٹا بت کیا ہم نے ایک دوسرے سے زمین خریدی ہے، اور قبض بھی کئے ہیں، تواب قبضے کے بعد سب کے نزدیک بیچنا جائز ہوگیا، اور صورت بیز تیب دی جائے گی کہ قبضے والے نے خارج سے بیچی، پھر خارج نے زمین پر قبضہ کر کے پھر قبضے والے کے جاتھ میں بیچ دی، اور ابھی بیز مین قبضے والے کی ہے، اس لئے قبضے والے کے لئے زمین کا فیصلہ ہوگا۔

ترجمه : ۱۲ اوراگر قبضے والے نے خارج سے بھی پہلے اپنی تاریخ بتائی تو پیز مین دونوں صور توں میں ( یعنی قبضے کی گواہی دی ہو یا نہیں دی ہو خارج کے راور یوں سمجھا جائے گا ، کہ قبضے والے نے پہلے خارج سے زمین خریدی ، پھر خارج کے ہاتھ میں بچے دی ، اور ابھی تک خارج کو سپر دنہیں کیا ہے ، یا خارج کو دیا تو تھا ، لیکن ہدیہ وغیرہ دینے سے بیز مین ابھی قبضے والے کے یاس لوٹ آئی ہے

تشریح: زمین پر قبضوالے نے میٹابت کیا کہ بیز مین میرے پاس خارج ہے بھی پہلے آئی ہے، تو چاہے قبضہ کی گواہی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو دونوں صورتوں میں بیز مین خارج کی ہوگی۔ اور صورت بیر تیب دی جائے گی کہ، پہلے قبضے والے نے خارج سے خریدی ہے، اور قبضہ بھی کرلی ہے، اس کے بعداس نے خارج کے ہاتھ میں بچ دی ہے، اور ابھی تک اس کو قبضہ نیں دیا ہے، اس لئے بیز مین خارج دیا ہے، اس لئے بیز مین خارج کی ہاتھ میں بچ دی ہے، اس لئے بیز مین خارج کی ہے۔ یا خارج کو قبضہ تو دے دیا ہے، اور اس پر قبضہ بھی دے دیا ہے، اس لئے بیز مین اس کئے بیز مین خارج کی ہے۔ اس لئے بیز مین ابھی قبضے والے کے قبضے میں ہے، تا ہم بیز مین خارج کی ہے۔

اصول: یہ مسکداس اصول پر ہے کہ دوگواہ ہوں یہی کافی ہے،اس سے زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تشریع :ایک مری نے دوگواہ پیش کئے اور دوسرے نے چارگواہ پیش کئے تو دونوں گواہوں کے درجے برابر ہیں

الشَّاهِدِينَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ، وَالتَّرُجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثُرَةِ الْعِلَلِ بَلُ بِقُوَّةٍ فِيهَا عَلَى مَا عُرِف. (9 عَلَى) قَالَ (وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصُفَهَا وَأَقَامَا الْبَيْنَةَ فَلِصَاحِبِ النِّصُفِ رُبُعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) لِ اعْتِبَارًا لِلَّمِنَةَ فَلِصَاحِبِ النِّصُفِ وَبُعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) لِ اعْتِبَارًا لِطَرِيقِ النَّصُفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَا مُنَازَعٍ وَاستَوَتُ لِطَرِيقِ النَّصُفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَا مُنَازَعٍ وَاستَوَتُ

وجسه : (۱) ایک وج توبیت کمکی چیز کو ثابت کرنے کے لئے دوگواہ علت تامہ ہیں، اس لئے اس کا درجہ، اور چار گواہوں کا درجہ بالکل برابر ہے، اس لئے گواہ کی کثر ت سے اس کے لئے فیصلنہ بیں کیا جائے گا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابی کے قول میں ہے کہ کثر ت گواہ ، اور دوگواہ دونوں کے درجے برابر ہیں، قول صحابی بیہ ہے۔ عن علی انه لایو جع بکثر ق العدد (سنن للیہ تی، باب من قال لایر جع بکثر ق العدد (سنن للیہ تی، باب من قال لایر جع بی الشعو د بکثر ق العدد، جی عاشر ، ۱۳۲۷ میں ہے۔ کتب عبد البر حدمن بن اذینة الی شویح فی ناس من الاز د اور قلت عدد کا اعتبار نہیں ہے۔ (س) قول تا بعی میں ہے۔ کتب عبد البر حدمن بن اذینة الی شویح فی ناس من الاز د ادعوا قبل ناس من بنی السد قال و اذا غدا هؤ لاء بینة راح اولئک باکثر منهم قال فکتب الیہ لیست من المتھاتو و التکاثر فی شیء، المدابة لمن هی فی ایدیهم اذا اقاموا البینة (سنن نیم تی، باب من قال لایر جی فی العدو، جیام ہوا کہ دوگواہ کے بعد کثر ت عدد اور قلت عدد کا اعتبار نہیں ہے۔ العدد، جیام ہوا کہ دوگواہ کے بعد کثر ت عدد اور قلت عدد کا اعتبار نہیں ہے۔

ترجمه: (249) ایک آدمی کے قبضے میں گھرتھا، دوآ دمیوں نے اس پردعوی کیا، ایک نے پورے گھر کا دعوی کیا، دوسرے نے آدھے گھر کا دعوی کیا، اور دونوں نے گواہی پیش کی تو پورے کا دعوی کرنے والے کے لئے تین چوتھائی ہوگی، اور آدھے کا دعوی کرنے والے کے لئے تین چوتھائی ہوگی امام ابو حذیفہ ؓ کے نزدیک۔

ترجمه: امنازعت كطريق پر،اس كئے كه آد هے كادعوى كرنے والا باقى آد هے ميں جھگر انہيں كرر ہاہے،اس كئے يه آدها تو پورے والے كول گيا، اور دوسرے آدهے ميں جھگڑا ہے تو اس كا آدها كر ديا جائے، (اس طرح تين چوتھائى پورے والے كول جائے گى) والے كول جائے گى، اور باقى ايك چوتھائى آد ھے والے كول جائے گى)

تشریح: طریق المنازعة: پیرساب کامحاوره ہے، یعنی آدھے کھر میں جھگڑا ہے، اس کئے پہلاآ دھامل گیا، اور دوسرے آدھے کو دوسوں میں تقسیم کردیں تو چوتھائی ہوئی، اس میں ایک چوتھا آدھادعوی کرنے والے کودے دیں، اور ایک چوتھائی پورادعوی کرنے والے کودی رہتے 15=2% 50 کوآدھا کریں تو 25 ہوگا والے دیں، تو اس کوتین چوتھائی مل جائے گی۔ پورے کا آدھا 50، اور دوسرے آدھے 25=2% 50 کوآدھا کریں تو 25 ہوگا ۔ اب پورادعوی کرنے والے کو ایک چوتھائی یعنی (25 ملے گا)

**9 جسم**: (۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ آ دھادعوی کرنے والا باقی آ دھے میں جھگڑ انہیں کررہا ہے، اس لئے یہ آ دھا تو پورادعوی کرنے والے کے پاس سالم رہا، باقی آ دھے میں دعوی ہے تو اس میں آ دھا کر لیں، یہ چوتھائی بنے گی وہ چوتھائی پورے والے کود دیں، اورا یک چوتھائی آ دھے والے کودے دیں، اس کوطریق منازعت، کہتے ہیں (۲) اس قول تا بعی میں ہے۔ عن المثوری فی

مُنَازَعَتُهُمَا فِي النَّصُفِ الْآخَرِ فَيُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا

( 4 ^ ) ( وَ قَالَا: هِ مَى بَيْنَهُمَا أَثُلاثًا ) لَ فَاعْتَبَرَا طَرِيقَ الْعَوُلِ وَالْمُضَارَبَةِ، فَصَاحِبُ الْجَمِيعِ يَضُرِبُ بِكُلِّ حَقِّهِ سَهُمَيْنِ وَصَاحِبُ النَّصُفِ بِسَهُمٍ وَاحِدٍ فَيُقَسَّمُ أَثُلاثًا . وَلِهَ ذِهِ الْمَسْئَلَةِ نَظَائِرٌ وَصَاحِبُ النِّصُفِ بِسَهُمٍ وَاحِدٍ فَيُقَسَّمُ أَثُلاثًا . وَلِها ذِهِ الْمَسْئَلَةِ نَظَائِرٌ وَاصَدَادٌ، لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرِ ، وَقَد ذَكَرُنَاهَا فِي الزِّيَادَاتِ

(٨١) قَالَ (وَلَوُ كَانَتُ فِي أَيُدِيهِمَا سَلِمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصُفُهَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ وَنِصُفُهَا لَا

درهم بین رجلین قال احدهما لی نصفه وقال الآخر لی کله ، قال...واما ابن شبرمة فیقول ثلاثة ارباع وربع (مصنف عبدالرزاق، باب المتاع فی بیرجلین برعیانه جمیعا، ج۸، ۱۵۲۲، نمبر۱۵۲۲ (۳) عن قتادة فی متاع بین رجلین قال احدهم لی کله و قال الآخر لی نصفه قال للذی قال لی کله نصفه و یستحلفان ثم یقسم النصف الآخو (مصنف عبدالرزاق، باب المتاع فی بیرجلین برعیانه جمیعا، ج۸، ص ۲۸۱، نمبر ۱۵۲۱۹) ان دونون قول تا بعی میں ہے کیکل کے دعوی کرنے والے والے والے والے کا یک چوتھائی ملے گا، اور آ دھے دعوی کرنے والے کو ایک چوتھائی ملے گ

قرجمه: (٨٠) اور صاحبينٌ ففرمايا كه يور والكودوتهائى، اورآد هوالكوايك تهائى ملى كَ

ترجمه: الدرعول اورمضاربہ کے طور پر۔ پورادعوی کرنے والے کے دوجھے ہوئے، اور آ دھادعوی کرنے والے کا ایک حصہ ہوا، اس طرح تین جھے ہوئے، اسلئے ایک تہاتی اور دوتہائی پرتقسیم کردئے جائیں گے۔اس مسئلے کی بہت میں مثالیں ہیں، یہاں اس کا ذکر کرنا مشکل ہے، زیادات کتاب میں اس کی تفصیل ملے گ

تشریح: صاحبین کے یہاں پورے گھر کے تین گڑے گئے جائیں گے، دوتہائی (66.66) پورادعوی کرنے والے کواور ایک تہائی (33.33) آ دھا دعوی کرنے والے کو دیا جائے گا

وجه (۱) اس کی وجہ ہے کہ پورے گھر کا دعوی کرنے والا ڈبل جھے کا دعوی کرر ہاہے، اور آ دھا دعوی کرنے والا ایک جھے کا دعوی کرنے والا ہے، اس لئے گھر میں تین جھے ہوگئے، اب سومیں تین سے تقسیم دیں (33.33 = 8% 1000) تکلا ہے آ دھے والے کو دے دیں۔ اور پھر ایک تہائی کو دوسے ضرب دیں (66.66 = 33.33) ہے دو تہائی پورے دعوی کرنے والے کو دے دیں، اس حساب کوعول والمضاربة، کہتے ہیں۔ اس کو جھے لیں (۲) اس قول تا بعی میں ہے۔ عن الشوری فسی در هم بین رجلین قبال احده مالی نصفه و قال الآخر لی کله، قال اما ابن ابی لیلی فیقول ثلث و ثلثان (مصنف عبد الرزاق، باب المتاع فی یدرجلین یرعیانہ جمیعا، ج ۸، ص ۱۵۲۲، نمبر ۱۵۲۲۰) اس قول تا بعی میں ہے کہ کل کے دعوی کرنے والے کو دو الے کو ایک تہائی ملے گ

ترجمه : (۷۸۱) اگردونوں کے قبضے میں گھر ہے (پھرآ دھے اور پورے کا دعوی ہے) تو پورے کے دعوی کرنے والے کو پورا گھر مل جائے گا آ دھا گھر فیصلہ کی بنیاد بر، اورآ دھا گھر بغیر فیصلے کے

عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِى النَّصُفِ فَيَقُضِى بِبَيِّنَتِهِ، وَالنِّصُفُ الَّذِى فِى يَدَيُهِ صَاحِبُهُ لَا يَدَّعِيهِ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصُفُ وَهُوَ فِى يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ، ٢ وَلَوُ لَمُ يَنُصَرِفُ إِلَيْهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا يَدَّعِيهِ لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصُفُ وَهُو فِى يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ، ٢ وَلَوُ لَمُ يَنُصَرِفُ إِلَيْهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا بِهُمَاكِهِ ٣ وَلَا قَضَاءَ بِدُونِ الدَّعُوى فَيُتُرَكُ فِى يَدِهِ.

( ۵۸۲) قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتُ عِنْدَهُ، وَذَكَرَا تَارِيخًا وَسِنُّ الدَّابَّةِ يُوافِقُ أَحَدَ التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ أَوَلَى ) لَي لِأَنَّ الْحَالَ يَشُهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ

ترجمه: ای اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا کا دعوی کرنے والا باقی آ دھے میں خارج ہے اس لئے اس کی گواہی سے خارج کے لئے فیصلہ ہوجائے گا۔ اور آ دھا جو پورے والے کے قبضے میں ہے، اس میں کسی کا دعوی ہے، بی نہیں، کیونکہ آ دھا والا کا دعوی تو صرف آ دھے میں ہے۔ اور پہلا آ دھا پورے والے کے قبضے میں محفوظ ہے

تشریح: یہاں دوباتیں یا در کھیں ،ایک بات ہے کہ آدھا گھر پورے والے کے قبضے میں ہے، جس میں کسی کا دعوی نہیں ہے، بید صداس کے لئے محفوظ ہے۔ اور دوسرا آدھا گھر آدھے کا دعوی کرنے والے کے قبضے میں ہے، اور اس جصے میں پورا والا خارج ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خارج کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اس لئے اس آدھے کو قاضی سے فیصلہ کر واکر لے گا۔ اس طرح اس کو پورا گھر مل جائے گا۔

ترجمه: ٢ اوراگرية دهاحسة دهيكادعوى كرنه والے ك قبض مين نہيں دير كوظلم موكا

تشریح: اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آ دھا حصہ آ دھے کا دعوی کرنے والے کے قبضے میں نددیں تواس پرظم ہوگا۔ اور جبوہ آ دھا اس کے قبضے میں بندویں تواس کے میں پوراوالا خارج ہوگیا، اس لئے خارج کی گواہی قبول ہوگی اور اس کو یہ آ دھا ہمی مل جائے گا توجہ ہوگیا، اس لئے پہلا آ دھا پورے کا دعوی کرنے والے کے پاس چھوڑ دیا جائے گا تشریح : اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا دعوی کرنے والے کے قبضے میں آ دھا گھر ہے، اور اس حصے میں آ دھے والے کا کوئی دعوی ہے ہی نہیں ، اور بغیر دعوی کے فیصلہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لئے یہ آ دھا پورے والے کے پاس ہی رہ جائے گا۔ تورجہ ہو نے کا دونوں نے گواہی پیش کی کہ جانو رمیرے یہاں پیدا ہوا ہے، اور دونوں نے گواہی پیش کی کہ جانو رمیرے یہاں پیدا ہوا ہے، اور دونوں نے تاریخ بھی ذکر کی ، اور جانو رکی عمرایک آ دمی کی تاریخ کے موافق ہے، تو جانو راسی کو دیا جائے گا

ترجمه: ١ اس كئ كه جانوركي حالت اسى كى گواہى ديتى ہے، اس كئے اسى كوتر جيح ہوگى

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ دونوں گواہ بھی چیزوں میں برابر ہوں تو پھریدد یکھا جائے گا کہ کون سی علامت کس کے موافق ہے، جانوراسی کود یا جائے گا۔اس مسکلہ میں جانورکی عمرا یک مدی کے موافق ہے اس لئے جانوراسی کود سے دیا گیا۔اس کے لئے بیحدیث ہے

تشریح: دونوں مرعیوں نے اپنے یہاں جانور پیدا ہونے کا بھی ذکر کیا،اور تاریخ بھی ذکر کی،اس لئے اس معاملے

(۵۸۳) (وَإِنْ أَشُكُلَ ذَلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا) لِ لِأَنَّهُ سَقَطَ التَّوُقِيتُ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَا لَمُ يَذُكُرَا تَارِيخًا. ٢ وَإِنْ خَالَفَ سِنُّ الدَّابَّةِ الْوَقْتَيْنِ بَطَلَتُ الْبَيِّنَانِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيُدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَتُتُرَكُ فِي يَدِ مَنُ كَانَتُ فِي يَدِهِ

(٧٨٣) قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيُهِ الْبَيِّنَةَ أَحَدُهُمَا بِغَصْبٍ وَالْآخَرُ بِوَدِيعَةٍ

میں دونوں برابرا ہیں،اس لئے اب جانور کی عمر جس کے موافق ہوا ہی کے لئے جانور کا فیصلہ ہوگا ۔

وجه: اس مدیث پس اس کا اشاره به حدن نمران بن جاریة عن ابیه ان قوما اختصموا الی النبی علیه فی فی خص کان بینهم فبعث حذیفة یقضی بینهم فقضی للذین یلیهم القمط فلما رجع الی النبی علیه اخبره فقال اصبت و احسنت (ابن ماجه شریف، بابالرجلان یرعیان خص، ص ۳۳۵، نمبر ۲۳۳۵) اس مدیث پس علامت را جی پر چیونیر کا فیصله فر مایا داس طرح جانور کی عمرعلامت را جی بیده چیونیر کی موافقت کرے گی جانوراسی کا موگاد

ترجمه: (۵۸۳) اورا گرتاری نیه نه چاتا هو که به جانورکس کا هوسکتا ہے، تو جانور دونوں کے درمیان آدھا آدھا ہوگا ترجمه : له اس لئے که دونوں کی تاریخ ساقط ہوگئ تو گویا که دونوں نے تاریخ بیان ہی نہیں کی (اوراسی صورت میں جانور آدھا آدھا ہوجا تا ہے، اس لئے جانور آدھا آدھا ہوگا)

تشریح: دونوں نے تاریخ بتائی کیکن دونوں کی تاریخ سے پیچ نہیں چاتا ہوکہ یہ جانور کس کی تاریخ کے مطابق ہے، تو دونوں کی گواہی ساقط ہوجائے گی، اور ایسا سمجھا جائے گا کہ دونوں نے گواہی نہیں دی، اس لئے جانور کے آدھے آدھے کا فیصلہ ہوگا وجہ: ۔ عن عبد الحرحمن بن ابی لیلی قال اختصم رجلان الی ابی اللدر داء فی فرس فاقام کل واحد منهما البینة انه انتج عندہ لم یبعه و لم یهبه و جاء الآخر بمثل ذلک فقال ابو اللدر داء ان احد کما کا ذب فقسمه بینهما نصفین (سنن لیہ قی، باب المتد اعین یتدا عیان مالم کین فی یدواحد مخماوی میمکل واحد مخما بینة بدعواہ، حاشر، ص ۲۲۲۸، نمبر ۲۲۲۲۲) اس قول صحافی میں تو دونوں نے اپنے یہاں پیدا ہونے کا بھی دعوی کیا اور اس پر بینہ پیش کیا اور حضرت ابودرداء نے دونوں کے درمیان آدھے آدھے کا فیصلہ فرمایا۔

ترجمه : ۲ اوراگر جانور کی عمر دونوں کے عمر کے خلاف ہوتو دونوں کی گواہی باطل ہوجائے گی، حضرت حاکم شہید نے ایساہی ذکر کیا ہے، اس لئے کہ دونوں فریق کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اس لئے یہ جانور جس کے قبضے میں ہے اسی کے پاس چھوڑ دیا جائے گا تشدیع : واضح ہے

ترجمه: (۷۸۴) غلام ایک آدمی کے قبضے میں ہے، اور اس پردوآ دمیوں نے گواہی دی، ایک نے گواہی دی کے اس نے مجھ سے غصب کیا ہے، اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس کو میں نے امانت کے طور پر دی ہے، تو دونوں کی گواہی برابر درج کی ہیں، (اور غلام آدھا آدھا ہوجائے گا)

فَهُو بَيْنَهُمَا) ل الستوائهما.

## ﴿فَصُلُّ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي ﴾

(٨٨٥) قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعًا فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُ مَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أُولَى) إِهِ لاَنَّ تَصَرُّ فَهُ أَظُهَرُ فَإِنَّهُ يَخُتَصُّ بِالْمِلْكِ

(٢٨٢) (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرُجِ وَالْآخَرُ رَدِيفُهُ فَالرَّاكِبُ فِي السَّرُجِ أَولَى)

**تو ھمہ**: اواس لئے کہ دونوں کی گواہی برابر درجے کی ہیں

اصول: پرمسکهاس اصول پرہے کہ ،غصب،اورا مانت دونوں کاحکم برابر ہیں

تشریح: زید کے قبضے میں غلام ہے، اس غلام کے بارے میں ایک آدمی گواہی دیتا ہے کہ بیغلام میرا ہے اور زید نے مجھ سے غصب کیا ہے، اور دوسرے آ دمی نے گواہی دی کہ بیغلام میراہے، اور زیدکومیں نے امانت کے طور پر دی ہے، تو غصب اور امانت دونوں کے درجے برابر ہیں اس لئے غلام دونوں کو آ دھا آ دھادے دیا جائے گا

## ﴿ قصل في التنازع بالايدى ﴾

**نوٹ** :اس فصل میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک کا قبضہ زیادہ ہے اور دوسرے کا کم ہے تو جانور کس کا ہوگا

ترجمه: (۵۸۵) دوآ دمیوں نے جھڑا کیا، ایک جانور پرسوار ہے، اور دوسرااس کے لگام کو پکڑے ہوا ہے، تو جوسوار ہے حانورمیں اس کاحق زیادہ ہے

ترجمه ال اس لئے كداس كا تصرف زياده ظاہر ہے، اس لئے اس كى ملكيت ہوجائے گ

ا صول: بيمسئله اصول پر ہے كه دونوں كا قبضه ہے، كيكن ايك كا قبضه زيادہ ہے، اور دوسرے كاكم ہے، توجس كا قبضه زيادہ ہے جانوراس كاهوگا

**تشریح** : دوآ دمیوں نے کہا کہ بیجانو رمیراہے، کیکن ایک اس پرسوارہے، اور دوسرالگام پکڑے ہواہے تو جوسوارہے جانور اس کا ہوگا

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ سوار والا کا جانور پر قبضہ زیادہ ہے،اور لگام پکڑنے والا کا قبضہ بہت کم ہے،اس لئے جانور سوار والے کو دیا جائے گا

قرجمه: (۷۸۲) ایسی، ی ایک زین پرسوار بے، اور دوسرااس کے پیچھے بیٹا ہے توزین میں سوار والازیادہ حقدار ہے وجه : کیونکہ جوزین میں سوار ہے اس کی ملکیت زیادہ لگتی ہے، اور جو پیچیے بیٹھا ہے جانور پراس کی ملکیت نہیں ہے، اور چیچیے سے زبر دستی چڑھ گیاہے ل بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّف

(٧٨٤) ِ (وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيرٍ وَعَلَيُهِ حِمُلٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِلْآخَرِ كُوُزٌ مُعَلَّقٌ فَصَاحِبُ الْحِمُلِ أَوْلَى) ِ إِهِ لِلَّنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّف

(٨٨) (وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ أَولَى) لِ لِّأَنَّهُ أَظُهَرُهُمَا تَصَرُّفًا

(٨٩) (وَلَوُ تَنَازَعَا فِي بِسَاطٍ أَحَدُهُمَا جَالِسٌ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ لِآنَ الْقُعُودَ لَيُسَ بِيَدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا.

قرجمہ: اِ بخلاف اگردونوں زین پر ہی سوار ہیں توجانوردونوں میں آدھا آدھا ہوگا، اس کئے کہ تصرف میں دونوں برابر ہیں قشریح: واضح ہے

قرجمه: (۷۸۷)ای طرح اگردوآ دمیول نے جھگڑا کیا ،ایک آدمی کا اونٹ پرسامان ہے ،اوردوسرے کا اونٹ کے ساتھ ایک لوٹالٹکا ہوا ہے ، تو اونٹ سامان والے کا ہوگا

قرجمه: إس لئاون يراى كاتصرف ب

تشریح: جس کا سامان ہے اس کا تصرف ہے، اور لوٹا کے لئے ہوئے کا تصرف نہیں ہے، اس لئے سامان والے کواونٹ ملے گا ترجمه : (۵۸۸) ایسے ہی دوآ دمی ایک کرتے کے بارے میں جھڑیں ، ایک اس کو پہنے ہوا ہے، اور دوسرااس کے آستین کو پکڑے ہوا ہے، تو کرتا پہننے والے کے لئے ہوگا۔

ترجمه: إس لئ كفامرى طورير ينغ والابى تصرف كرنے والا ہے۔

تشریح: واضح ہے

قرجمه : (۷۸۹) اگردوآ دمی ایک بستر کے بارے میں جھگڑ پڑیں، ایک اس پر ببیطا ہوا ہے، اور دوسرااس کو پکڑے ہوا ہے تو بستر دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا

قرجمه : اس کامعنی میر ہے کہ یہ فیصلے کی وجہ سے نہیں ہے،اس لئے بستر پر بیٹھنے کی وجہ سے قبضہ نہیں سمجھا جاتا ہے،اس لئے دونوں کے حقوق برابر ہوگئے

تشریح: بستر پر بیٹھنے کی وجہ ہے اس پر قبضہ نہیں سمجھا جاتا ہے، اس پر کوئی زبردی بھی بیٹھ سکتا ہے، اس لئے اس پر بیٹھے والا، اور اس کو پکڑنے والے کے حقوق برابر ہیں، اس لئے دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔

لغت: بید: پدکاتر جمه ہے قبضہ ہونا، مالک ہونا

ترجمه: (۷۹۰) ایک کپڑاایک آدمی کے ہاتھ میں ہے،اوراس کا ایک کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو یہ کپڑا آدھا

(٩٠) قَالَ: (وَإِذَا كَانَ ثُوبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ) ل لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنُ جنُس الْحُجَّةِ فَلا يُوجبُ زِيَادَةً فِي الْاسْتِحْقَاق.

(٩١) قَالَ: ﴿وَإِذَا كَانَ صَبِيٌّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنُ نَفْسِهِ فَقَالَ: أَنَا حُرُّ فَالْقَوُلُ قَوُلُه ﴾ ِلأَنَّهُ فِي يَد نَفُسه.

(٩٢) (وَلَوُ قَالَ أَنَا عَبُدٌ لِفُلانٍ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِه ) لِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حَيُثُ أَقَرَّ بِالنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِالرِّقِّ.

آ دھاہوگا

قرجمه: اس لئے کرزیادہ پر نے کی وجہ سےزیادہ ق نہیں ماتا ہے

**ا سے ول** : یمسئلہ اصول پر ہے کہ دونوں نے پکڑا ہو اکیکن کم یازیادہ پکڑا ہوتو دونوں کپڑنے میں شریک ہیں اس لئے دونوں کے حقوق برابر درجے کے ہیں۔

تشریح: یہاں کپڑا دونوں نے کپڑا ہے، ایک نے زیادہ حصہ کپڑا ہے، اور دوسرے نے ایک کنارہ کپڑا ہے، کین کپڑنے میں دونوں شریک ہیں، اس لئے زیادہ کپڑنے کی وجہ سے زیادہ کپڑا آہیں ملے گا، کپڑا آ دھا آ دھا تھی کر دیا جائے گا میں دونوں شریک ہیں، اس لئے زیادہ کپڑس نے کی وجہ سے زیادہ کپڑا اظہار خیال کرسکتا ہے، اوروہ کہتا ہے کہ میں آزادہوں، تواس کی تسرجمہ: (۷۹۱) اگر بچکس کے قبضے میں ہے، اوروہ اپنا اظہار خیال کرسکتا ہے، اوروہ کہتا ہے کہ میں آزادہوں، تواس کی

بات قبول ہوگی،

ترجمه: إس لئاس كوايناو رقضه

**اصول**: یہ سکہ اس اصول پر ہے کہ بچے کی بات کسی چیز میں قبول نہیں کی جاتی ہے لیکن شریعت میں آزادر ہنے کا فطری حق ہے اس لئے اس بارے میں بچے کی بات بھی قابل قبول ہے

تشریح: ،ایک بچکس کے قبضے میں ہےاوروہ یہ کہتا ہے کہ بیم میراغلام ہے، کیکن بچہنابالغ ہے، کیکن اپنی بات کرسکتا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں تواس کی بات مانی جائے گی ،اور بچہ آزاد شار کیا جائے گا

**وجه** کیونکہ شریعت نے بچے کواپنے اوپر قبضہ مانا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہواس کی بات مانی جاتی ہے، اس لئے یہاں <u>ن</u>چے کی بات مان کر آزاد شار کیا جائے گا۔

قرجمه: (۹۲) اوراگر بچ نے کہا کہ میں فلاں آدمی کا غلام ہوں ، تو وہ بچہ جس کے قبضے میں ہے اس کا غلام ہوگا قرجمه : اِس لئے کہ جب بچے نے کہا کہ میں غلام ہوں تو یہ پتہ چلا کہ اس کوا پنے اوپر قبضہ نہیں ہے (اس لئے اس کے اقر ارکا بھی اعتبار نہیں ہے )

تشریح: بچایک آدمی کے قبض میں ہےوہ کہتا ہے کہ بیر میراغلام ہے،اور بچے کہتا ہے کہ میں دوسرے آدمی کاغلام ہوں،تو

(٩٣) (وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنُ نَفُسِهِ فَهُوَ عَبُدٌ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِه ) لَ لِلَّانَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفُسِهِ لَمَّا كَانَ لَا يُعَبِّرُ ، فَلَوُ كَبِرَ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِلَّانَّهُ ظَهَرَ الرِّقُ عَلَيْهِ فِي حَالٍ صِغَرِهِ.

( 49 م ) قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِبِنَائِهِ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ هَرَادِيُّ فَهُوَ لِحَدِي الْجُذُوعِ صَاحِبُ الْجُذُوعِ صَاحِبُ الْجُذُوعِ صَاحِبُ الْجُذُوعِ صَاحِبُ

اب بیچ کی بات نہیں مانی جائے گی ، یہ بیجہ جس کے قبضے میں ہے اس کا غلام شار کیا جائے گا

**وجه**: اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے نے کہا کہ میں غلام ہوں تواس کا خودا پنے اوپر قبضہ نہیں رہا، کیونکہ غلام کا قبضہ اس کے اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس کے تبیل مانی جائے گی، اس کے آقا کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے آقا کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس کا غلام ہوگا۔

ترجمه: (۷۹۳) اوراگریه بچهاین بات نہیں کہ سکتا ہے توجس کے قبضے میں وہ ہے اس کا غلام رہے گا

ترجمه الاس لئے کہ جب وہ اپنی بات نہیں کہ سکتا ہے تواس کواپنے اوپر قبضہ بھی نہیں ہے،اس لئے اب وہ سامان کے درج میں ہوگا (یعنی سامان جس کے قبضے میں ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، یہ بچیسامان کی طرح قبضے والے کا ہی ہوگا )

تشریح: بچاپی بات نہیں کہ سکتا ہے،اس لئے بیسامان کے درج میں ہوگا،اور سامان کا حال بیہ ہے کہوہ جس کے قبضے میں ہوتا ہے،اسی کا شار ہوتا ہے،اسی طرح بیہ بیج قبضے والے ہی کا شار ہوگا۔

> ترجمه: ٢ بخلاف اگروه اپنی بات که سکتا هو (اوروه کهتا هو که مین آزاد هول تواس کی بات مانی جائے گی) تشد هے: واضح ہے

ترجمه بسل اوراگروہ بچے بڑا ہوااوراب آزاد ہونے کا دعوی کرتا ہے تواس کی بات نہیں مانی جائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بچینے میں اس کی غلامیت ظاہر ہو چکی ہے (اس لئے وہ باقی رہے گی)

اصول: یمسکداس اصول پر ہے کہ ایک چیز ثابت ہوجائے تو بغیر جحت قاطعہ کے وہ ختم نہیں ہوتی تشریح: واضح ہے

تىر جمه : (۹۴۷)اىك آدمى كى ديوار ہے،اس ديوراپراس كى شہتر ہے، يااس كى ديوار كےساتھ ديورا چپكى ہوئى ہے،اور دوسرے آدمى كااس پر ہرادى ہے توبيد ديوار شہتر والے كے لئے اور جس كى ديواراس كےساتھ چپكى ہوئى ہےاس كى ہوگى۔اور ہرادى كاكوئى اعتبار نہيں ہے (يعنى ہرادى والے كو پچھنہيں ملے گا)

ترجمه : اس لئے كة مبتر والااس ديواركواستعال كرر ہاہے،اور دوسرے آدى كا تو صرف تھوڑ اساتعلق ہے، توبياليا ہوگيا كه ايك جانور ہےاس بارے ميں دوآدى جھگڑيں،ايك كاس پرسامان ہے،اور دوسرے كااس كے ساتھ لوٹا لٹكا ہواہے۔ (توجانور استِعُمَالٍ وَالْآخَرُ صَاحِبُ تَعَلُّقٍ فَصَارَ كَدَابَّةٍ تَنازَعَا فِيهَا وَلَّاحَدِهِمَا عَلَيُهَا حِمُلٌ وَلِلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ بِهَا، ٢ وَالْمُرَادُ بِالِاتِّصَالِ مُدَاخَلَةُ لَبِنِ جِدَارِهِ فِيهِ وَلَبِنِ هَذَا فِي جِدَارِهِ وَقَدُ يُسَمَّى اتَّصَالُ مُعَلَّقٌ بِهَا، ٢ وَالْمُرَادُ بِالِاتِّصَالِ مُدَاخَلَةُ لَبِنِ جِدَارِهِ فِيهِ وَلَبِنِ هَذَا الْحَائِطِ . ٣ وَقَوْلُهُ الْهَرَادِيُّ تَرُبِيعٍ، وَهَذَا الْحَائِطِ . ٣ وَقُولُهُ الْهَرَادِيُّ اللَّهَرَادِيُّ أَصُلًا، وَكَذَا الْبَوَارِي لِلَّنَّ الْحَائِطَ لَا يُبُنَى لَهُمَا لَيُسَتُ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى جَائِطٍ وَلَا حَتِبَارَ لِلْهَرَادِيُّ أَصُلًا، وَكَذَا الْبَوَارِي لِلَّنَّ الْحَائِطَ لَا يُبُنَى لَهُمَا أَصُلًا حَتَّى لَوُ تَنَازَعَا فِي حَائِطٍ وَلِا حَتِبَارَ لِلْهَرَادِيُّ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا

سامان والے کا ہوگا، لوٹے والے کو پچھنیں ملے گا، اسی طرح یہاں دیوار شہیر والے کو ملے گا، ہرادی والے کو پخھنیں ملے گا)

تشکریہ جانجہ نوع :شہیر ،چھت اور چھبر کے دو جھے ہوتے ہیں دونوں کے درمیان ایک موٹی سیکٹری ہوتی ہے جس پر دونوں حصے نکے ہوتے ہیں، اسی کو شہیر ، کہتے ہیں ، چونکہ گھر کا پورامدارات شہیر پر ہوتا ہے، اس لئے جس کی شہیر ہے دیواراور گھر اسی کا ہے ۔۔۔ ھراوی: گھر سے باہر دیوار پر دو بہلی بتی ککڑیاں گاڑتے ہیں اور اس پر مٹی ڈال کرسائبان سا بنا لیتے ہیں ، چونکہ یہ باہر کا کوئی آ دمی بھی کرسکتا ہے، اس لئے ہراوی ہونا دیوار کا مالک ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس لئے ہراوی والے کو دیوار نہیں ملے گی ۔۔ البواری: دیوار سے باہر کھنوٹی گاڑ کر اس پر چٹائی ڈال دیتے ہیں ، تا کہ سائبان سا ہوجائے ، یہ بھی کوئی باہر کا نہیں ہے، اس لئے ہوں دیوار نہیں ملے گی ۔۔ البواری: دیوار سے بھی اس آ دمی کو دیوار نہیں ملے گی تو جمعه نئے انسال کا مطلب میہ ہوئی وراوراس دیوار ہیں ہوں اور اس دیوار کی این خاس کی دیوار میں ، اس کو انسال کر تھے ، کہتے ہیں ، بیاس کے کہاس کی پچھیراس دیوار کی این خاس مالک کی دیوار میں ہوئی ہو، اور اس مالک کی دیوار کی این جھاڑے ہوں دیوار میں جھس موئی ہو، میں اور کی این خاس مالک کی دیوار میں ہوئی ہو، وراس سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ بیو دیوار میں گھسی ہوئی ہو، میں اور اس مالک کی دیوار کی این جھی کہتے ہیں دیوار میں گھسی ہوئی ہو، میں سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ بیو جھس جوالی دیوار میں گھسی ہوئی ہو، میں سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ بیو جھس کے ہیں دیوار میں گھسی ہوئی ہو، دیوار اس مالک کی ہو باس کو اقسال تربیح بھی کہتے ہیں ۔ جھس دیوار میں گھسی ہوئی ہو، میں سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ ہیں جوئی ہو۔ دیوار کی ادیوار میں گھسی ہوئی ہو، میں سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ ہیں جوئی ہو۔ دیوار کی ادیوار میں گھسی ہوئی ہو، اور اس مالک کی دیوار کی این دیوار میں گھسی ہوئی ہو، حس سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ ہیں کہتے ہیں جوئی دیوار میں گھسی ہوئی ہو۔ میں سے صاف معلوم ہوتا ہوکہ ہیں کہتے ہیں جوئی دیوار میں گھسی ہوئی ہو۔ میں میں کی کیوار کیوار کی کیوار کیوار کیوار کیوار

قرجمہ: سے متن میں ہے کہ ہرادی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جمله اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہرادی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے ہی بواری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کئے کہ دیواران دونوں چیزوں کے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر ایک دیوار کے بارے میں دوآ دمی جھگڑ گئے ، اور ایک کا اس دیوار پر ہراوی تھا، اور دوسرے کا پچھ بھی نہیں تھا تب بھی دیوار دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوجائے گا

تشریح: دیوار پر ہراوی،اور بواری ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اوراس سے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ دیواراس کی ملکیت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دیوار ہے جس پرایک آ دمی کا ہراوی اور بواری ہے، اور دوسرے کا کچھ بھی نہیں ہے تب بھی بید یوار دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی ہوجائے گی،اور دونوں کے حقوق برابر ہوں گے، کیونکہ ہراوی،اور بواری ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے (49۵) (وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ ثَلاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) ل لِاسْتِوائِهِمَا وَلَا مُعُتَبَرَ بِالْأَكْثَرِ مِنْهَا بَعُدَ الثَّلاثَةِ

( 49 ) وَإِنُ كَانَ جُـذُوعُ أَحَـدِهِـمَا أَقَلَّ مِنُ ثَلاثَةٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ الثَّلاثَةِ وَلِلْآخَرِ مَوُضِعُ جِذُعِهِ ] إ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحُتَ خَشَبِهِ، ٢ ثُمَّ قِيلَ مَا بَيْنَ الْخَشَبِ إِلَى الْخَشَبِ

قرجمه: (۷۹۵) اگردونوں آدمیوں کی دیوار پرتین تین شہتر ہیں تو ید یواردونوں کے درمیان برابرہوگی توجمه: اس لئے کہ دونوں کاحق برابرہوگیا،اور تین کے بعد کسی کی شہتر زیادہ ہوگئ تواس کا اعتبار نہیں ہے توجمه: اس لئے کہ دونوں کاحق برابرہوگیا،اور تین کے بعد کسی کی شہتر زیادہ ہوگئ تواس کا اعتبار نہیں ہے،اوردو تشکس ریح : کپڑے کا چھر بنانے کے لئے تین شہتر لازمی ہوتی ہیں،ایک شہتر نیچ میں ہوتی ہے،اوردونوں کنارے پر ہوتیں ہیں،اس سے زیادہ لگائیں تو یہ مزید مضبوط کرنے کے لئے ہے،،یہ ضرورت میں داخل نہیں ہے،اس لئے اگر دیوار پر کسی کی شہتر پانچ ہیں،اور کسی کی تین ہیں تب بھی دیوار برابر تقسیم ہوگی، کیونکہ تین میں ضرورت پوری ہوگئ ہے، اوردونوں کے حقوق برابرہو گئے ہیں

ترجمه : (۷۹۲) اگرکسی ایک کی شهتر تین سے کم ہے تو دیوار تین شهتر والے کی ہے، اور دوسرے کوایک روایت میں سے ہے کہ صرف شهتر رکھنے کا حق ملے گا

تشریح: اصل تو دیواراس کی ہوگی جس کی تین شہیر دیوار پرہے، کیونکہ وہی اصل ہے، اور جس کی دوشہیر ، یا ایک شہیر ہے تواس کوصرف شہیر رکھنے کاحق ملےگا، اصل دیوار میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے بھی پہلے سے شہیر رکھی ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ اس کا بھی دیوار پررکھنے کاحق ہے، ایک روایت یہی ہے

ترجمه ال اوردوسرى روايت بيرے كجسكى جتنى جتنى ككرى ہے اتنى اتنى ديوار كا حصه ملے گا

تشریح: اس دوسری روایت کا حاصل میہ کہ جس کی جتنی لکڑی ہے دیوار کا اتنا حصہ کریں ،اور لکڑی کے مطابق دیوار کوتقسیم کر دیں ، مثلا ایک کی تین شہتیر ہے ،اور دوسرے کی دوشہتیر ہے ،تو دیوار کے پانچ حصے کریں ، ان میں تین حصے تین والے کو دے دیں ،اور دو حصے دووالے کودے دیں

**9 جه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ دیوار شہتر کے استعمال کے لئے ہے،اس لئے جس کی جتنی شہتر ہوگی اتنا ہی اس کا حصہ ہوگا تسر جمعه : ی اس کے بعد دیوار کی تقسیم میں دوروایت بی ہوگئیں۔ایک روایت بیہ کہ ایک شہتر سے دوسرے شہتر تک کے درمیان میں جوجگہ ہے اس کو بھی آ دھا آ دھا کرلیں،اور دوسری روایت بیہ ہے کہ شہتر وں کی گنتی کے اعتبار سے پوری دیوار کو تقسیم کر دیں تشریع جن دیوار کی تقسیم کس طرح ہوگی ،اس کے لئے دوحساب پیش کررہے ہیں۔

ایک حساب بیہ ہے کہ شہتر ،اوراس شہتر سے دوسری شہتر تک جتنی جگہ ہےاس کو دوحصوں میں تقسیم کرلیں،اوراس شہتر کے ساتھوہ آ دھا حصہ بھی دے دیں،اس طرح ہر ہر شہتر کے ساتھ کرلیں،جس آ دمی کی جتنی شہتر ہوگی دیوار کی اتنی جگہاں کول جائے گ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ عَلَى قَدُرِ حَشَبِهِمَا، ٣ وَالْقِيَاسُ أَنُ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مُعُتَبَرَ بِالْكَثُرَةِ فِى نَفُسِ الْحُجَّةِ . ٣ وَوَجُهُ الشَّانِى أَنَّ الِاسْتِعُمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدُرِ حَشَبَتِهِ. ۞ وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُشَعِّمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدُرِ حَشَبَتِهِ. ۞ وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَائِطَ يُبُنَى لِوَضْعِ كَثِيرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ، إلَّا الْحَائِقَ يَدُهُ الْوَضُعِ ٢ لَانَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِى اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ

اور دوسرا حساب بیہ ہے کہ مثلا دیوار پر پانچ شہتر ہیں تو پوری دیوار کو پانچ حصوں میں تقسیم کرلیں ،اور جس کی تین شہتر ہیں اس کو تین حصے دے دیں ،اور جس کی دوشہتر ہیں اس کو دو حصے دے دیں ،حساب کے بید وطریقے ہیں توجمه : سلے کیکن قیاس کا تقاضہ ہیہے کہ ہرایک کو دیوار کا آدھا آدھا مل جائے ،اس کئے کہ کسی کی زیادہ شہتر ،اورکسی کی کم شہتر کا اعتبار نہیں ہے

نشريج: يتيسرى بات ہے كه، قياس كا تقاضه بيہ ہے كه دونوں كوآ دهى آدهى ديواردے ديں

وجه : اس کی وجہ یہ کہ پہلے قول صحابی گزرا کہ زیادہ تعداداور کم تعدادکا اعتبار نہیں ہے، اس لئے کسی کی زیادہ شہیر ہواور کسی کی مواس کا اعتبار نہیں ہوگا دونوں کو آدھی آدھی دیوارد ہے دیں، قول صحابی یہ ہے۔ عن علی اندہ لا یو جع بکثر ۃ العدد رسنی للبہ قی ، باب من قال لا برنج فی الشھو دبکثر ۃ العدد، ج عاشر، ص ۲۳۲۳ ، نمبر ۲۱۲۲۷) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ دوگواہ کے بعد کثر ت عدداور قلت عدد کا اعتبار نہیں ہے

النفت انفس الحجہ: کا مطلب میہ ہے کہ دلیل پوری ہوگئی ،اب اس کے بعد کسی کی کئی دلیلیں ہوں اور کسی کی ایک دلیل ہوتو دونوں کے حقوق برار ہیں

ترجمه : س دوسری روایت (یعنی جتنی ککڑی ہواتنی جگہ دے دو) کی وجہ یہ ہے کہ ہرآ دمی اپنی ککڑی کی مقدارا ستعال کرتا ہے(اس لئے ککڑی کی مقداراس کی جگہ ہوگی)

تشریح: دوسری روایت بیشی که هرآ دمی کواس کی کنٹری کی مقدار دیوار میں حق ہوگا ،اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کنٹری استعال کرتا ہے، تو کنٹری کی مقدار بھی اس کی جگه ہوگی ،اور جس کی جتنی کنٹری ہوگی دیوار کا اتنا حصہ اس کو ملے گا ،اییانہیں ہوگا کہ پوری دیوار زیادہ کنٹری والے کو ملے ،اور کم کنٹری والے کو دیوار نہیں ملے بلکہ صرف دیوار پر کنٹری رکھنے کاحق ملے

ترجمه : ۵ اور پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری شہتر رکھنے کے لئے دیوار بنائی جاتی ہے، ایک دوشہتر رکھنے کے لئے نہیں، اس لئے جس کی شہتر زیادہ ہے، یہ گواہ ہے کہ پوری دیواراس کی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کودیوار پررکھنے کاحق ہے تشریح : یددوسری روایت کی دلیل ہے کہ۔ دیوارجو بنائی جاتی ہے وہ بہت ساری شہتر یں رکھنے کے لئے بنائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی شہتر زیادہ ہے اس نے دیوار بنائی ہوگی، اور یددیواراس کی ہے، البتہ چونکہ پہلے سے اس پر دوسرے کی ایک دوشہتر رکھی ہوئی ہے، اس لئے ابھی بھی اس کوشہتر رکھنے کاحق ہوگا، البتہ دیواراس کی نہیں ہوگی تحرجمہ دیواراس کی ہیں ہوگی ہوئی ہے۔ اس بات کا شہوت نہیں ہے کہ دیواراس کی ہے۔

( 49 ٤) ( وَلَوُ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْآخَرُ اتِّصَالُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى) لِ وَيُرُوَى اَنَّ الثَّانِي أَوْلَى . وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنَّ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ التَّصَرُّفَ وَلِصَاحِبِ الِاتِّصَالِ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ أَقُوَى. وَوَجُهُ الثَّانِي أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالِاتِّصَالِ يَصِيرَان كَبِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمِنُ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ لَهُ ببَعْضِهِ الْقَضَاءُ بكُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى لِلْآخَرِ حَقُّ وَضُع جُذُوعِهِ لِمَا قُلُنَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ وَصَحَّحَهَا الْجُرُجَانِيُّ.

(٩٨ ) قَالَ: (وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ مِنُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشُرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيُتُ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصُفَانَ ) ل إلاستوائِهما فِي استِعُمالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا.

تشریح: لان الظاہر۔اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پرشہ تیر رکھنے کاحق اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دیواراسی کی ہے ترجمه: (۷۹۷) اگرایک آدمی کی دیواریشهتر ہے،اوردوسرے آدمی کی دیوار کی اینٹ اس دیوار کی اینٹ میں کھسی ہوئی ہےتوجس کی شہتر ہے دیواراس کی ہوگی۔

**تسر جسمه**: له اور دوسری روایت به ہے که دوسرایعنی اتصال والے کاحق زیادہ ہے۔ پہلی روایت کی وجہ بہ ہے کہ شہتر والا تصرف کررہا ہے، اور اتصال والے کا قبضہ ہے، اور تصرف والا زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لئے دیوار اس کی ہوگی ،اور دوسری روایت کی وجہ بیہ ہے کہا تصال کی وجہ سے گویا کہ دونوں دیواریں ایک ہی عمارت ہوگئی ،اور فیصلے کا قاعدہ بیہ ہے کہآ دھی دیوار جس کی ہوگی تو باقی دیوار بھی اسی کی ہوگی ، پھر شہتیر والے کوشہتیر رکھنے کاحق ہوگا ،اس دلیل کی وجہ سے جومیں نے پہلے کہا۔ یہی روایت طحادیؓ کی ہے،اور حضرت جرجا کیؓ نے اس کی تھیجے کی ہے

تشریح: ایک دیوار ہے اس پرزید کی شہتر رکھی ہوئی ہے،اوراسی دیوار کے اندر عمر کی دیوار تھسی ہوئی ہے،جس کو،اتصال تر بیج ، کہتے ہیں ، تو اس بارے میں دوروایتیں ہیں ،ایک روایت پیہے کہ جس کی شہتیر ہے دیواراس کی ہوگی ، کیونکہ وہ ابھی د پوار کوتصرف میں لا رہاہے،اور چیز اس کی ہوتی ہے جواس میں تصرف کرتا ہو۔اور دوسری روایت یہ ہے کہ جس کی دیوارمتصل ہےاسی کی بیدد پواربھی ہوگی ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس کی دیوار کا کچھ حصہ اس کی دیوار میں تھسی ہوئی ہےتو بیر کچھ حصہ اس کا ہوگا ،اور قاعدہ بیہ ہے کہ کچھ حصہاس کا ہوتو باقی حصہ بھی اسی کا ہوگا ،اس لئے بیددیوار بھی اسی کی ہوگی ۔البتہ شہتیر والے کو چونکہ سلے سے شہتر رکھنے احق ہے اس لئے ابھی بھی بیت باقی رہے گا،اس کی دلیل پہلے گر چکی ہے

قرجمه : (۹۸) ایک برا گرے،اس میں ایک آدمی کے دس کرے ہیں،اوردوسرے کے قضے میں ایک کمرہ ہے تواس گھر کاضحن دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا

> ت حمه: ۱ اس کئے کہ دونوں کےاستعال برابر درجے کے ہیں، یعنی دونوں کا گزرنا برابر ہے اصول: پیمسکداس اصول بر ہے کہ دونوں کی استعال کی چیز ہے تو دونوں کاحق برابر ہے

تشریح: ایک بڑاسا گھرہےجس میں گیارہ کمرے ہیں، دس کمرے ایک آدمی کے ہیں اور صرف ایک کمرہ ایک آدمی کا ہے

(٩٩٧) قَالَ: (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ أَرُضًا )( يَعُنِى يَدَّعِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا )(أَنَّهَا فِي يَدِهِ لَمُ يَقُضِ أَنَّهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا ) لِ لِأَنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتَعَدُّرِ إحُضَارِهَا وَمَا غَابَ عَنُ عِلْمِ الْقَاضِي فَالْبَيِّنَةُ تُثْبَتُهُ.

(٨٠٠) (وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتُ فِي يَدِهِ) لِ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ لِأَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقُصُودٌ

(٨٠١) (وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتُ فِي أَيْدِيهِمَا) لِ لِمَا بَيَّنَا فَلا تُسْتَحِقُّ لِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرٍ حُجَّةٍ

، کیکن دونوں ایک ہی صحن سے گزرتے ہیں ، تو چونکہ دونوں کے گزرنے کا حق برابر ہے اس لئے صحن دونوں کا آ دھا آ دھا ہو جائے گا ، ورنہ تو دوسرے آ دمی کوا گیارھواں حصہ اتنا کم راستہ ملے گا کہ وہ صحن سے گزر بھی نہیں پائے گا

وجه: اس قول تابعی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن قتادة و حساد متاع وجد بین رجلین یدعیان جمیعا، قالا یحلفان فان نکلا قسم بینهما وان حلف قسم بینهما (مصنف عبدالرزاق، باب المتاع فی یرجلین یدعیان جمیعا، ح۸، ص ۸۱، نبر ۱۵۲۱۸، اس قول تابعی میں ہے کہ سامان کوآ دھا آ دھاتھیم کردیا جائے گا

ترجمه: (۹۹) دوآ دمیول نے ایک زمین پردعوی کیا بیز مین اس کے قبضے میں ہے، توجب تک گوائی پیش نہ کر بے قبضے کا فیصلنہیں کیا جائے گا

قرجمه نا اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر قبضہ قاضی کونظر نہیں آئے گا، کیونکہ زمین کو دارالقصنا میں حاضر نہیں کر سکے گا، اور جو چیز کہ قاضی کے علم سے غائب ہوتو اس کو گواہ ہی ثابت کر سکتا ہے (اس لئے قبضے کے ثبوت کے لئے گواہ پیش کرنا ضروری ہے)

اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ زمین پر قبضہ کس کا ہے، یہ قاضی کونظر نہیں آتا ہے، اور قبضہ والا زمین کو دارالقصناء میں لا نہیں سکتا ہے، اس لئے لوگوں کے کہنے ہے، یا گواہوں ہی سے پتہ چلے گا کہ بیرزمین فلاں کے قبضے میں ہے، یا حکومت کے کاغذات سے پتہ چلے گا کہ بیز مین فلاں کے قبضے میں ہے، یا حکومت کے کاغذات سے پتہ چلے گا کہ بیرزمین کی ہے، اس لئے قبضہ ثابت کرنے کے لئے گواہ ضروری ہیں

تشریح: دوآ دمی زمین پر قبضے کا دعوی کررہے ہیں تواپنے اپنے دعوی ثابت کرنے کے لئے گواہ ضروری ہیں، کیونکہ زمین کو قاضی کے سامنے حاضر نہیں کر سکتے ، تو ثبوت کے لئے گواہ ضروری ہیں

ترجمه: (۸۰۰) اورا گرایک نے گواہ پیش کردئے تواسی کا قبضہ ثابت کردیا جائے گا،اس لئے اس نے دلیل دے دی ترجمه: اِ اس لئے کہ مقصد قبضہ تھا

تشريح: واضح ہے

ترجمه: (۸۰۱) اوراگر دونوں نے گواہی دی تو دونوں کو قبضے دے دئے جائیں گے، ترجمه: اس دلیل کی وجہ سے جومیں نے بیان کی ،اس لئے کہ بغیر دلیل کوئی بھی مستحق نہیں ہوگا تشریح: دونوں نے گواہی پیش کی ہے اس لئے دونوں کو قبضہ دے دیا جائے گا، (٨٠٢)(وَإِنُ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدُ لَبِنَ فِي الْأَرُضِ أَو بَنِي أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ) لِ لِو جُودِ التَّصَرُّفِ وَالاسْتِعُمَالِ فِيهَا.

## ﴿ بَابُ دَعُوَى النَّسَبِ ﴾

(٨٠٣) (وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَائَتُ بِولَدِ) فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَإِنْ جَائَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ مِنُ يَوُمِ

وجه: پہلے دلیل بیان کی ہے کہ گواہی کے بغیر قبضہ نہیں ہوگا ،اوران دونوں نے گواہی دے دی ہے ،اس لئے زمین پر دونوں کا قبضہ ہوگا۔

ترجمه : (۸۰۲) اورا گرایک نے زمین میں اینٹ بنالی، یا عمارت بنالی، یا کنواں کھودلیا تو زمین اس کے قبضے میں شار کی حائے گی

قرجمه: اس لئے كواس ميں تصرف كيا، اور استعال كيا ہے

تشریح : یہ تین کام کرنااس بات کی دلیل ہے کہ زمین پراس کا قبضہ ہے،اس لئے اگر زمین میں اینٹ بنالی، یا عمارت بنالی، یا کنواں کھودلیا توسمجھا جائے گا کہاس زمین پراس کا قبضہ ہے۔

## ﴿ باب دعوى النسب ﴾

ترجمه : (۸۰۳) ایک باندی یچی ،اس نے مشتری کے یہاں بچردیا ،اب بائع نے دعوی کیا کہ یہ بچہ میراہے ، تواگر یہ بچنے کے دن سے چھ مہینے کے اندر پیدا ہوا ہے ، تو یہ بائع کا بچہ ہے ، اوراس کی ماں (یعنی یہ باندی) بائع کی ام ولد بن گئ الحصول : یہاں سب مسلوں میں یہاصول ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہیں ، اور زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے تشریح : بائع نے نادی بچ دی ہی ہی جھ مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو یہ بات یقین ہے کہ بیچے وقت اس کے پیٹ میں بائع کا ہوگا ، اور جب اپنی باندی سے بچہ پیدا کر بووہ باندی ام ولد بن جاتی ہے ، اس کو بچے نہیں سکتا ، بلکہ بائع کے مرنے کے بعدوہ آزادہ وجائے گ

وجه: (۱) اس قول صحابی میں ہے کہ مل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے۔ رفعت الی عشمان امرأة ولدت لستة اشهر، فقال انها رفعت الی امراة لا اراه الا قال و قد جائت بشر او نحو هذاولدت لستة اشهر، فقال له ابن عباس افقال انها رفعت الی امراة لا اراه الا قال و قد جائت بشر او نحو هذاولدت لستة اشهر ( الاحقاف افا اتحت الرضاع کان الحمل ستة اشهر ( مصنف عبرالرزاق، باب التی تضع لستة اشهر ( مصنف عبرالرزاق، باب التی تضع لستة اشهر ، حمل کی مم الا معاوم ہوا کے مل کی مم الدی معاوم ہوا کے مل کی کم مدت چھ ماہ ہے۔ (۲)۔ ان عمر اس امرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فبلغ ذلک علیا فقال

بَاعَ فَهُوَ ابُنٌ لِلْبَائِعِ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدِ لَه لَ وَفِى الْقِيَاسِ وَهُوَ قُولُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ دَعُوتُهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَبُدٌ فَكَانَ فِى دَعُواهُ مُنَاقِضًا وَلَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعُوى لَ وَجُهُ الطَّلَةُ لِأَنَّ النَّاهِ الدَّعُونِ الدَّعُونَ لَ وَجُهُ الاستِحُسَانِ أَنَّ اتَّصَالَ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الزِّنَا . وَمَبُنَى النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعُفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ ، وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُوى السَّتَنَدَتُ إلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعُفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ ، وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُوى السَّتَنَدَتُ إلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ

لیس علیها رجم فبلغ ذلک عمر فارسل الیه فسأله فقال والوالدات یرضعن او لادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة (آیت ۲۳۳سورة البقرة ۲) وتمله و فصاله ثلاثون هر ا(آیت ۱۵،سورة الاحقاف ۴۸) فستة اشهر حمله حولین تمام لاحد علیها او قال لا رجم علیها قال فخلی عنها ثم ولدت (سنن بیمقی،باب،اجاء فی اقل الحمل جسابع ص ۲۵ نبر ۱۵۵۴۸) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کھمل کی کم سے کم مدت چھماہ ہے۔

ترجمه: اقیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ بائع کا دعوی باطل ہوجائے، اور امام شافعیؒ، اور امام زفر کا بھی یہی قول ہے، اس لئے کہ بائع نے نے بھی کر بیا عتر اف کیا کہ یہ شتری کا غلام ہے، اس لئے بائع کے دعوی میں تناقض ہے، اور دعوی ہی بیکار گیا تو بغیر دعوی کے نسب فابت نہیں ہونا چاہئے کے نسب فابت نہیں ہونا چاہئے

تشریح: قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ بائع کا دعوی ہی باطل ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی نیج کر بیاعتراف کیا ہے کہ یہ پچر میری اولا ذہیں ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں نیج چکا ہوں اس کا غلام ہے، اس لئے اس کے دعوی میں میں تناقض ہے، تو گویا کہ اس نے اپنا بچہ ہونے کا دعوی ہی نہیں کیا، اور بغیر دعوی کے یہ بچہ بائع کا بچے نہیں بنے گا، اس لئے بائع سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا اپنا بچہ ہونے کا دعوی ہی نہیں کیا، اور بغیر دعوی کے یہ بچہ بائع کا حمل تھا، اور یہ فیا کہ بیچے وقت ہی میں بائع کا حمل تھا، اور یہ فلا ہری گواہی ہے کہ یہ بیچہ بائع ہی کا ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ باندی نے زنانہیں کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نسب کا مدار پوشیدہ ہوتا ہے، اس لئے اس کے دعوی کے تناقض کو معاف کر دیا جائے گا، اور جب اس کا دعوی سے جموگیا، تو یہ دعوی حمل کے تھم ہے کہ ام ولد جائے گا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ بائع نے باندی نہیں بیچی، بلکہ اپنی ام ولد کو بیچی ہے، اس لئے نے ٹوٹ جائے گی، اس لئے کہ ام ولد کی تی نہیں ہوتی ہے، اور بائع مشتری کو قیمت والیس کر ہے گا، اس لئے کہ بائع نے بغیر حق کے قیمت پر قبضہ کیا ہے۔

لغت: ام ولد: اپنی باندی سے بچہ پیدا کرے تو یہ باندی ام ولد بن جاتی ہے، یعنی اپنے بچے کی ماں ، یہ ام ولد مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوجاتی ہے، اور مالک کی زندگی میں اس کوکوئی چے نہیں سکتا ، کیونکہ اس میں آزادگی کا شائبہ آچکا ہے۔

تشريح: استحسان كا تقاضه بيه كه باكع كادعوى كرنا درست هي،اس كي دووجه بين \_

وجه : (۱) ایک وجہ یہ ہے کہ جب چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوا تو یہ یقین ہوگیا کہ ممل جو طلم راتھا وہ بیچنے سے پہلے طلم راتھا ، اور اور وہ رہی وجہ یہ ہے کہ خسب ہر حال میں بیچ وقت باندی کے پیٹے میں بائع کا بچہ موجو دتھا ، اس لئے اس کا دعوی صحیح ہے۔ (۲) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نسب ہر حال میں ثابت کیا جاتا ہے ، تا کہ بچہ حرامی ثابت نہ ہو۔ اس لئے نسب کا معاملہ پوشیدہ ہوتا ہے ، اس لئے بائع کے دعوی میں تناقض پیدا

أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ فَيُفُسَخُ الْبَيْعُ لِأَنَّ بَيْعَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ (وَيُرَدُّ الثَّمَنُ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ .

(٨٠٣) (وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِى مَعَ دَعُوَةِ الْبَائِعِ أَوُ بَعُدَهُ فَدَعُوَةُ الْبَائِعِ أَوُلَى) لِ لِأَنَّهَا أَسُبَقُ لِاسْتِنَادِهَا إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ وَهَذِهِ دَعُوَةُ اسْتِيلَادٍ.

(٨٠٥) (وَإِنُ جَائَتُ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنُ سَنَتَيُنِ مِنُ وَقُتِ الْبَيْعِ لَمُ يَصِحُّ دَعُوَةُ الْبَائِعِ) ل لِأَنَّهُ لَمُ يُوجَدُ اتِّصَالُ الْعُلُوق بِمِلْكِهِ تَيَقُّنًا وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْحُجَّةُ

ہوا ہے نسب ثابت کرنے کے لئے اس کو معاف کیا جائے گا، اور اس بچے کو بائع کا بچیشار کیا جائے گا، اور بیج ٹوٹ جائے گا، اور ابنا کی باور بیا نع کی مشتری کی طرف قیمت واپس کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہوا کہ اس نے ناحق قیمت کی تھی۔ کہ اس نے ناحق قیمت کی تھی۔

ترجمہ: (۸۰۴)اوراگر بائع کے دعوی کے ساتھ مشتری نے بھی دعوی کیا تو، یابائع کے دعوی کے بعد مشتری نے دعوی کیا توبائع کا دعوی زیادہ بہتر ہے،اس لئے کہ اس کا دعوی پہلے ہے

ترجمه: اس لئے کہ بائع کا دعوی حمل گھرنے کے وقت سے ہے، اور یہ دعوی ام ولد بنانے کے لئے ہے تشریع وارمشتری دونوں نے اپنا اپنا بچہ ہونے کا دعوی کیا توبائع کا بچہ قرار دینا بہتر ہے

**وجمہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کا دعوی خرید نے کے بعد ہوگا ،اور بائع کا دعوی بیچنے سے پہلے ہے ، کیونکہ بیچنے سے پہلے ہی حمل مظہرا ہے اس لئے بائع کی ہی بات مانی جائے گی ،اور تیسری بات یہ ہے کہ بائع کا دعوی ام ولد بنانے کے لئے ہے ،اور یہ انسانی حقوق ہے اس لئے اس کوتر جیج دی جائے گی

ترجمه: (٨٠٥) اورا گریج کے دوسال کے بعد بچہ پیدا ہوا تواب بائع کا دعوی صحیح نہیں ہوگا،

ترجمہ: اِ اس کی وجہ یہ ہے کہ، بائع کی ملکیت میں لیتی طور پرحمل نہیں گھہرا ہے، حالانکہ یہ مل گھہر ناہی گواہ اور دلیل ہے تشریحے: دوسال کے بعد بچہ بیدا ہوا تو یہ بات لیتے یہ بچہ بائع کا نہیں تھا، بعد میں حمل گھہرا ہے اس لئے یہ بچہ بائع کا نہیں ہے۔ اور پہلے جو بائع کی بات مانی گئی ہی وہ اسی وجہ سے کہ بیچتے وقت اس کا حمل تھا، اور یہ یہال نہیں ہے اس لئے بائع کی بات نہیں مانی جائے گ

 (٨٠٢) (إلَّا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشُتَرِى فَيَثُبُثُ النَّسَبُ لِ وَيُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ، وَلَا يَبُطُلُ الْبَيْعُ لِلَّا الْمَالِدِ بِالنِّكَاحِ، وَلَا يَبُطُلُ الْبَيْعُ لِلَّانَا تَيَقَّنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمُ يَكُنُ فِى مِلْكِهِ فَلا يُثْبِثُ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ وَلا حَقَّهُ، وَهَذِهِ دَعُوةُ تَحْرِيرٍ وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَيُسَ مِنُ أَهْلِهِ.

(٨٠٤) (وَإِنُ جَائَتُ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ مِنُ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلَّ مِنُ سَنَتَيُنِ لَمُ تُقُبَلُ دَعُوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِى) لِ لِأَنَّهُ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمُ تُوجَدِ الْحُجَّةُ فَلَا

#### ترجمه: (٨٠١) ليكن الرمشرى تصديق كردي قوبائع سےنسب ثابت موجائ گا

قرجمه: اوربائع کادعوی اس بات پر حمل کیا جائے گا کہ شتری نے بعد میں بائع سے زکاح کرایا ہے اس سے یہ پی پیدا ہوا ہے۔

تشریح : بیچنے کے بعد سے دوسال بعد بچہ پیدا ہوا ، اس سے یہ تو طے ہے کہ بیچے وقت باندی کے پیٹ میں بائع کا حمل نہیں تھا ، کیونکہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت دوسال ہے ، اب بائع دعوی کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے ، تو نسب ثابت نہیں ہوگا ، ہاں مشتری یہ تصدیق کردے کہ یہ بچہ بائع ہی کا ہے تو اب بچے کا نسب بائع سے ثابت کردیا جائے گا ، اور یوں تاویل کی جائے گا کہ مشتری نے اپنی ملکیت میں بائع سے باندی کا زکاح کرایا ہے ، اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ، کیونکہ زنا تو کرنہیں سکتا ہے ، اس لئے زکاح ہی کی شکل ہے گ

**وجمہ** : پچے کوحرا می قرار نہ دیا جائے شریعت میں بیضروری ہے،اس کئے نسب ثابت کرنے کے لئے بیز کا حوالی تاویل کی جائے گی

وجه: بچر،اور باندی پرابھی بائع کی ملکیت نہیں ہاں گئے بغیر ملکیت کے وہ بچے کوآ زاد نہیں کراسکتا ہے۔

ترجمہ: (۸۰۷)اورا گربی سے چومہینے کے بعداوردوسال کے اندر بچہ بیدا ہوا تو بھی بائع کادعوی قبول نہیں کیا جائے گا، ہاں مشتری اس کی تصدیق کردے (تو بچہ بائع کا ہوگا)

ترجمہ: اس لئے کہاس بات کا توی احمال ہے کہ حمل بائع کی ملکیت میں نہ طہرا ہواس لئے جمت نہیں پائی گئی،اس لئے مشتری کی تصدیق ضروری ہے

تشریح: چومہینے کے بعد ،اور دوسال کے اندر بچہ پیدا ہوا ،اور بالکے نے دعوی کیا کہ یہ بچے میراہے ،تو چونکہ چومہینے کے بعد

بُدَّ مِنُ تَصُدِيقِهِ، ٢ وَإِذَا صَدَّقَهُ يَثُبُتُ النَّسَبُ وَيَبُطُلُ الْبَيْعُ وَالْوَلَدُ حُرُّ وَالْأُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَصَادُقِهِمَا وَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ .

(٨٠٨) قَالَ (فَإِنُ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدُ جَائَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمُ يَثُبُتِ الِاستِيلَادُ فِي اللَّهِ مِن سِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمُ يَثُبُتِ السَّتِيلَادُ اللَّمِّ. اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ فَلا يَتُبَعُهُ استِيلَادُ اللَّمِّ. (١٤٨) ﴿ وَإِنْ مَاتَتِ اللَّامُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدُ جَائَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشُهُرٍ يَثُبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ (٨٠٩) ﴿ وَإِنْ مَاتَتِ اللَّهُمُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدُ جَائَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشُهُرٍ يَثُبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ

بچہ پیدا ہوا ہے،اس لئے بیقین نہیں ہے کہ بائع کے بیچے وقت باندی کے پیٹ میں بائع کا حمل ہے،اس لئے یہ بچہ بائع کا شار نہیں کیا جائے گا، ہاں مشتری اس کی تصدیق کردے کہ یہ بچہ بائع کا ہے تو اب یہ بچہ بائع کا ہوگا، کیونکہ دوسال تک پیٹ میں حمل رہ سکتا ہے،اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ بیچے وقت یہ بچہ باندی کے حمل میں تھا

قرجمه : ٢ اگرمشتری نے بائع کی تصدیق کردی تو بائع ہے بچکا نسب فابت ہوجائے گا،اور بچے ٹوٹ جائے گا،اور بچہ آزاد ہوجائے گا، باندی ام ولد بن جائے گی،جیسا کہ پہلے مسئلے میں تھا،اس لئے کہ بائع اور مشتری دونوں نے بچے کی تصدیق کردی،اور چونکہ دوسال کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے اس لئے اس بات کا احتمال ہے کہ بائع کی ملکیت میں حمل تھہر چکا ہو

تشریح: ابھی اوپر حضرت عائشہ گا قول گزرا کہ دوسال تک حمل پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس لئے جب مشتری نے اس کی تصدیق کردی توبید کہا جا سکتا ہے کہ بیچنا وقت پیٹ میں حمل تھا، اس لئے یہ بیچنا سی خمین تھا، اس لئے اب بیچ ٹوٹ جائے گی، بیچ آزاد ہو جائے گا، اور باندی بائع کی ام ولد بن جائے گی۔

تُرجمه: (۸۰۸) بچ کا انقال ہوااس کے بعد بائع نے اپنا بیٹا ہونے کا دعوی کیا ،اوروہ بچہ بیج سے چھ مہینے کے اندر پیدا ہوا تھا،اس کی ماں ام ولدنہیں ہے گی

ترجمه: السلك كه ام ولد بننے ميں مال بچ كتا بع ہوتى ہے، اور موت كى وجہ سے بچ كانسب ثابت كرنے كى ضرورت نہيں رہى، اس لئے بچ كانسب ثابت نہيں ہوگا، اس لئے مال بھى ام ولد بننے ميں بچ كاتا بع نہيں ہوگا

تشریح: بچکاانقال ہوگیا،اس کے بعد بالکع نے اپنابیٹا ہونے کا دعوی کیا ہے، وہ بچر نیچ کے وقت سے چھواہ کے اندراندر پیدا ہوا تھا، تو بچے کے نسب ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ وہ اب موجود ہی نہیں ہے، اور بچے کے آزاد ہونے کی وجہ سے ماں ام ولد بنتی ہے، اور آزاد ہوتی ہے، تو اب ماں بھی ام ولد نہیں بنے گی، کیونکہ بچے آزاد نہیں ہوا

وجه: ال حديث ميں ہے كہ بچ نے مال كوام ولد بنايا، اور آزادكيا عن ابن عباس قال ذكرت ام ابر اهيم عند رسول الله عليه فقال أعتقها ولدها ـ (ابن ماجة شريف، كتاب العقى، باب امهات الاولاد، ص ١٣٦١، نبر ٢٥١٦) اس حديث ميں ہے كہ بچكى وجہ سے مال ام ولد بن جاتى ہے

ترجمه: (۸۰۹) اگرام ولد کا انقال ہوگیا، اس کے بعد بائع نے بچہ ہونے کا دعوی کیا، اور بچہ چھ مہینے کے اندر پیدا ہوا تھا تو بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا، اور بائع اس کو لے لے گا وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ)؛ لَ إِلَّنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْأَصُلُ فِى النَّسَبِ فَلا يَضُرُّهُ فَوَاتُ التَّبَعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الُولَدُ وَأَخَدُهُ الْبَائِعُ)؛ لَ إِلَّنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ يُقَالُ أُمُّ الُولَدِ، وَتَسُتَفِيدُ الْحُرِّيَّةَ مِنُ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - الصَّلاقُ وَالسَّلامُ - الصَّلاقُ وَالسَّلامُ - اللَّاعُدَى يَتُبَعُ الْأَعْلَى. وَالثَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ وَلَهُ حَقِيقَتُهَا، وَالْأَدْنَى يَتُبَعُ الْأَعْلَى.

(٨١٠) (وَيَرُدُ الثَّمَنَ كُلَّهُ فِي قَوُلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالًا: يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْأُمِّ

قرجمه : اِ اس کئے کہ نسب میں بچہ ہی اصل ہے،اس کئے تابع (یعنی ماں) کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا،اور بچہ اس کئے تابع (یعنی ماں) کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا،اور بچہ اس کئے اصل ہے کہ ام ولد کو بچے کی ماں کہتے ہیں،اور ماں کو جوآز دگی ملتی ہے وہ بچے کی وجہ سے ملتی ہے،خود حضور علیہ نے فرمایا کہ بیجے نے ماں کوآزاد کیا ہے،

اصول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بچہ آزاد ہونے میں اصل ہے، اور بچہ آزاد ہوگا تب ہی اس کے واسطے سے ماں آزاد ہوگی تشکستر ہے:

تشکر ہے: ماں کا انتقال ہوگیا، کین بچہ بھی موجود ہے، اور چھ مہینے کے اندر بچہ دیا تھا، اب بائع نے دعوی کیا کہ یہ بچہ میر ا ہے، تو چونکہ بچہ موجود ہے، اور اس کا نسب ثابت کرنا ضروری ہے، اس لئے ماں نہ بھی ہوتب بھی بچے کا نسب ثابت کردیا جائے گا، اور بائع اپنا بچہ مشتری سے واپس لئے اور اپنی کے گا، اور بیچ کی قیمت بائع واپس کرے گا، ماں ام ولد بے گی، کیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس لئے وہ اب بائع کی طرف واپس نہیں ہوگی، اس لئے ماں کی قیمت بائع مشتری کو واپس کرے گا یانہیں اس بارے میں اختلاف ہے جو آگے آر ہا ہے

وجه : ایک وجہ تویہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ بیج نے مال کوآ زاد کیا ہے اس لئے بھی نسب ثابت کرنے میں بیجاصل ہے، مال بیج کے تابع ہے۔ حدیث یہ ہے۔ عن ابن عباس قال ذکرت ام ابراہیم عندرسول اللہ اللہ اللہ فقال اُعتقا ولدھا۔ (ابن ماجہ شریف، باب امھات الاولاد، ص ۲۵ ابن مبر ۲۵۱۷) اس حدیث میں ہے کہ بیج نے مال کوآ زاد کیا ہے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بیجاصل ہوااوروہ موجود ہے، تابع یعنی مال موجود نہیں ہے تب بھی بیچ کا نسب ثابت کیا جائے گا۔ (۳) اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بیچ فورا آزاد ہوگا، اور مال ابھی آزاد نہیں ہوگی، بلکہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونے کا صرف حق حاصل ہوگا ترجمه علی اور مال کوآ قاکے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا، اور قاعدہ بیچ حقیقت میں آزاد ہوجائے گا، اور قاعدہ یہ کے کا بلع ہوگا۔

تشریع ::اسعبارت میں بیفرق بتایا جارہا ہے کہ ماں ابھی آزاد نہیں ہوگی ،،البتہ صرف آزاد ہونے کاحق بلکہ آقاکے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا،جس سے معلوم ہوا کہ آزاد ہونے میں بائع سے نسب ثابت ہوا وہ آزاد ہوجائے گا،جس سے معلوم ہوا کہ آزاد ہونے میں بچاصل ہے،اور ماں اس کے تابع ہے،اور بچکی وجہ سے ہی وہ آزاد ہوپائی ہے

ترجمه: (۸۱۰) اورامام ابوحنیفه یکنزویک بالع بوری قیت مشتری کی طرف واپس کرےگا،اورصاحبین یف فرمایا که صرف بچ کی قیمت واپس کرےگا،اور مال کی قیمت بالع واپس نہیں کرےگا

اصول: بدمسکداس اصول پر ہے کہ امام ابوحنیفہ کے یہاں ماں کے مرنے کے بعد بھی بائع پراس کی قیمت واپس کرنالازم ہوگی

إِلَّانَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ، وَمَالِيَّتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ فِى الْعَقُدِ وَالْعَصْبِ فَلا يَضُمَنُهَا الْمُشْتَرِى، ع وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةٌ فَيَضُمَنُهَا. ٣ قَالَ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا حَبِلَتِ الْجَارِيَةُ فِى مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَكَدُ مُعَنَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنُ فَوَلَدَ وَقَدُ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِى الْأُمَّ فَهُوَ ابُنُهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنُ

ا صول : اورصاحبین ؓ کے نزدیک ماں ام ولد تو شار کی جائے گی ، کین چونکہ وہ ہلاک ہو چکی ہے ، وہ بائع کی طرف واپس نہیں کی جاسکے گی ، اس لئے اس کی قیمت بھی بائع پر واپس کر نالاز منہیں ہے ، ماں جو ہلاک ہوئی ہے وہ مشتری کی ہلاک ہوئی ہے قشر دیجے : ماں مرچکی ہے، اس لئے وہ بائع کی طرف واپس نہیں ہو سکے گی ، اس لئے وہ ام ولد تو شار کی جائے گی ، کیکن امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک بائع پر اس کی قیمت مشتری کی طرف واپس کر نالازم ہے

قرجمه : اورامام الوحنيفة كنزديكام ولدكى قيت باس كيمشترى اس كاضامن موكا

تشریح: امام ابوطنیفه یخزد یک ام ولد کی قیمت ہے اس لئے مشتری کے یہاں ہلاک ہوئی تو مشتری پراس کی قیمت لازم ہوگی

ترجمه: ۳ جامع صغیر میں یہ ہے کہ باندی ایک آدمی کی ملکیت میں حاملہ ہوگئی، پھراس نے پیچو یا، اور مشتری کے قبضے میں چھرمہننے کے اندر بچد دیا، اب بائع نے دعوی کیا کہ یہ بچہ میر اہے، اور حال یہ ہے کہ مشتری ماں کوآزاد کر چکا ہے، تو بچہ بائع کا ہوگا، اور مشتری بچہوا پس کرےگا، اور ام ولد کی قیمت واپس کرے گا

تشریح: یہاں بچہ موجود ہے، جواصل ہے، اوراس کے نسب ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور وہ بائع کی طرف لوٹ جائے گا۔ اور مال مشتری کی جانب سے آزاد ہو چکی ہے، اوراسی کو مال کی ولاء ملے گی، اس لئے وہ بائع کی ام ولد نہیں بنی اس لئے اس کے حصے کی قیمت مشتری پرواجب ہوگی

الشَّمَنِ ٣ وَلَوُ كَانَ الْمُشْتَرِى أَعْتَقَ الُولَدَ فَدَعُوتهُ بَاطِلَةٌ. ﴿ وَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الْأَصُلَ فِي هَذَا الْبَابِ الُولَدُ، وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ. وَفِي النَّجِلَدِ الْأَوَّلِ قَامَ الْمَانِعُ مِنُ الدَّعُوةِ وَالِاسْتِيلَادِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي التَّبَعِ وَهُوَ الْأُمُّ قَالَ يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الْإَصُلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنُ ضَرُورَاتِهِ. ٢ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرُّ وَأَمُّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّانِي قَامَ الْمَانِعُ بِالْأَصُلِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ. ٢ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرُّ وَأَمُّهُ الْمَانِعُ بَالْأَصُلِ وَهُو الْوَلَدُ وَلِي النَّكَاحِ . ﴿ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي قَامَ الْمَانِعُ بِالْأَصُلِ وَهُو الْوَلَدُ

ترجمه اس اورا گرمشتری نے بچ کوآزاد کردیا، تواب بائع کادعوی باطل ہوگا فرق کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کرنے کے لئے یا نب ثابت کرنے کے لئے اصل بچے ہی ہے، اور ماں بچے کا تابع ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے

تشسط ایست نابت کرنے کی خاص مشتری کے پاس موجود ہے، اور بچے کوآ زاد کردیا ہے تواب اصل جو بچہ تھااس کے نسب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ آزاد ہو چکا ہے، اور اس کا ولاء مشتری کو ملے گا، اور اب اس کوتوڑ بھی نہیں سکتا ، اس لئے مال کو پچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے بائع کا دعوی باطل ہوجائے گا

ترجمه: ۵ پہلی قتم، یعنی ماں مرچکی ہے تو تا بع میں آزادگی ثابت کرنامشکل ہور ہا ہے،اس لئے اصل، یعنی بیچ میں آزادگی ثابت کرنامتنع نہیں ہوگا،اور تا بع میں آزادگی ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے

تشریح: یہاںعبارت پیچیدہ ہے۔ پہلی قتم۔ جب ماں مربیکی ہے،اور بچدزندہ ہے،تویہاں ماں میں آزاد گی ثابت کرنا مشکل ہور ہی ہے،لیکن اصل بچے موجود ہے،اس لئے اس میں آزاد گی ثابت کر دی جائے گی ، چاہے ماں جو تابع ہے اس میں آزاد گی ثابت نہ ہوتی ہو

ترجمہ: آ جیے مغرور کا بچہ کہ بچہ آزادہ وگا ایکن ماں اس کے آقا کی ام ولد بنے گی ، یا نکاح سے بچے بیدا کیا۔

تشریح : یہاں دومثالیں دے رہ ہیں جن کا حاصل ہے ہے کہ بچہ جواصل ہے اس میں نسب ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی ، اور ماں جو تابع ہے اس میں مشکلات ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پہلی مثال ہے۔ ولد المغر ور: اس کی صورت ہے ہے کہ مثلا زید نے عمر سے با ندی خریدی ، اور اس با ندی سے بچے پیدا کر لیا ، اب بعد میں یہ باندی خالد کی مستحق نکل گئی تو بیچ کا نسب نید سے ثابت ہوگا ، اور باندی چونکہ خالد کی نگل گئی اس لئے وہ خالد کی باندی بنے گی ، کیونکہ اس کوام ولد بنانا مشکل ہوگیا۔ دوسری مثال ۔۔ مستولد بالنکاح: اس کی صورت ہے ہے کہ زید نے عمر کی باندی سے نکاح کیا اور بچے پیدا کر لیا تو بیچ کا نسب نید ہوگا۔ کین باندی بین مثولات سے اس کوام ولد نہیں بنایا جاسکا۔ اس طرح بچے موجود ہواور ماں مرگی ہوتو بچے کا نسب ثابت ہوا، کیکن ماں ام ولد نہیں بنے گی ، کیونکہ وہ تا بع ہے اس میں زیادہ توجہ نہیں دی جائے گ اس کے بیچ میں آزاد گ تو اصل ہی میں مما نعت ہے ، اس لئے بیچ میں آزاد گ تو بی میں مانعت ہے ، اس لئے بیچ میں آزاد گ

ثابت نہیں ہوگی ،اور تابع لیعنی ماں میں بھی آ زاد گینہیں ہوگی ،

فَيَمُتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيهِ وَفِى التَّبَعِ، ﴿ وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ مَانِعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ كَحَقِّ اسْتِلُحَاقِ النَّسَبِ وَحَقِّ الِاسْتِيلَادِ فَاسْتَوَيَا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ، ﴿ ثُمَّ الثَّابِتُ مِنُ الْمُشْتَرِى حَقِيقَةُ الْإِعْتَاقِ وَالثَّابِتُ فِى الْأُمِّ حَقُّ اللَّعُوةِ وَالْحَقُ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ، ﴿ وَالتَّدُبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَا الْحُرِّيَّةِ، وَفِى الْوَلَدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعُوةِ وَالْحَقِّ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ، ﴿ وَالتَّدُبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْدَى الْفَصَلِ النَّهُ وَقَلْ النَّمَنِ هُو الصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرُنَا فِى فَصُلِ الْمَوْتِ . وَعِنْدَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ هُو الصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرُنَا فِى فَصُلِ الْمَوْتِ .

تشریح: پیکومشتری نے آزاد کریا، تواصل آزاد ہو گیا، اوراصل کی ضرورت پوری ہوگئی، اس لئے تابع کی طرف توجہ ہیں دی جائے گ

ترجمه : ﴿ آزاد مونااس لِيَمانع ہے كہ جس نے آزاد كيا ہے اس سے ٹوٹ نہيں سكتا ہے، اور وہ نسب كے قتى كى طرح ہے، اور اور اس اعتبار سے دونوں برابر ہوگئے،

تشریح: مشتری نے آزاد کردیا ہو، توبائع کے نسب کے دعوی سے وہ کیوں نہیں ٹوٹے گا، اس کی گئی وجہ بیان کررہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کررہے ہیں کہ بچہ آزاد ہو گیا تو وہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اس لئے بائع کے دعوی کی طرف توجہ نہیں دی جائے گ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آزادگی ہے، دوسری طرف بائع کی طرف سے نسب کا دعوی ہے، یااس کی مال کوام ولد بنانے کا دعوی ہے، تو آزدگی، اور نسب دونوں برابر ہوگئے، اس لئے نسب کی وجہ سے آزادگی نہیں توڑی جائے گ

ترجمه : و اوردوسری وجہ یہ ہے کہ مشتری نے حقیقت میں آزاد کردیا ہے، اور ماں میں جو ثابت ہے وہ آزاد ہونے کا صرف دی ہے مشتری ہے سے اس کئے آزادگی کاحق حقیقت میں آزادگی کے معارض نہیں ہوسکتا ہے مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا تو یہ حقیقت میں آزادگی ہے، اورام ولد میں حقیقت میں انجی تشتری ہے کہ مشتری نے بچے کو آزاد کر دیا تو یہ حقیقت میں آزادگی ہے، اورام ولد میں حقیقت میں انجی آزادگی نہیں ہے، بلکہ صرف آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونے کاحق ہے، یابائع کا صرف نسب ثابت کرنے کا دعوی ہے، اس لئے یہ کمزور ہیں، اس لئے یہ دونوں حقیقت میں آزاد ہونے کے معارض نہیں ہوسکتا ہے

ترجمه: ﴿ اورمد بربنانا آزاد کرنے کی طرح ہے، اس لئے کہ وہ بھی ٹوٹنائہیں ہے، اوراس میں بھی آزادگی کے کچھ آثار ہیں تشریح : جو تکم آزاد کرنے کا ہے وہ بھی آزادگی کے کچھ آثار ہیں بھی آزادگی کے کچھ آثار ہیں، یعنی آتادگی کے کچھ آثار ہیں، یعنی آتا کے بعد مدبر آزاد ہوجاتا ہے

ترجمه: ال امام محمدُ کا قول تھا، فصل اول یعنی مشتری نے ماں کوآزاد کردیا ہوتو بچہ کا حصہ واپس کرے بیصاحبین کا قول ہے۔ اور امام ابوصنیفہ کے یہاں پوری قیت واپس کرے گا، یہی صحیح ہے، جیسا کہ ماں مرگئ ہوتو تفصیل تھی تشریح: واضح ہے

(٨١١) قَالَ: (وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا وُلِدَ عِنُدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشُتَرِى مِنُ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ ابُنُهُ وَيَبُطُلُ الْبَيْعُ ) لَ إِلَّانَّ الْبَيْعُ يَحْتَمِلُ النَّقُضَ، وَمَا لَهُ مِنُ حَقِّ الدَّعُوةِ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيُنْقَضُ الْبَيْعُ لِأَجُلِهِ، وَيَبُطُلُ الْبَيْعُ ) لَ إِلَّا وَلَكَ أَوُ رَهَنَهُ أَوُ كَاتَبَ الْأُمَّ أَوُ رَهَنَهَا أَوُ زَوَّجَهَا ثُمَّ كَانَتُ الدَّعُوةُ لِا يَحْدَا إِذَا كَاتَبَ الْمُولَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ آجَرَهُ أَوْ كَاتَبَ اللَّمَّ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ كَانَتُ الدَّعُوةُ لِا يَحْدَوهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَن كَلُهُ وَتَصِحُّ الدَّعُوةُ ، ٣ بِخِلافِ الْإِعْتَاقِ لِا نَعْدَ اللَّعُودُ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّعُولُ اللَّهُ اللْعَلَافِ الْمُعْالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ ال

ترجمه :(٨١١) کسی این ایسے غلام کو پیچا جواس کے پاس پیدا ہوا تھا، پھر مشتری نے دوسرے سے بی دیا ،اس کے بعد پہلے بائع نے دعوی کیا کہ بیمیر ابیٹا ہے، تو مشتری کی بیع ٹوٹ جائے گی

قرجمه: اس لئے كه تع او شخ كا حمّال ركھتى ہے، اور جو بچے ہونے كا دعوى ہے وہ اُوٹ نہيں سكتا، اس لئے بيٹا ہونے كے دعوى ہے وہ اُوٹ خائے گ

ا صول : بیمسئلے اس اصول پر ہیں کہ ایک طرف آزاد ہونا ہو، اور اس کے مقابلے پر اس سے کم درج کی چیز ہوتو وہ ٹوٹ جائے گی ، اور آزاد گی برقر ارر ہے گی

تشریح: زیدگی باندی سے بچہ پیدا ہوا، اس کو پچے دیا، پھر مشتری نے اس بچے کو پچے دیا، اس کے بعد زید نے دعوی کیا کہ یہ بچے میر ابیٹا ہے، تو مشتری کی بچے ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ساتھ آگے چوشم کی چیز ہیں جوٹوٹ جائیں گ

وجه : بچہ بنا کرآ زاد کرنے کا دعوی بچے کے لئے بڑی چیز ہے،اس لئے اس کی وجہ سے مشتری نے چے بھی دیا تھا تو وہ بیچ ٹوٹ جائے گی،اور بچہ بائع کی طرف واپس ہوجائے گی

ترجمه : ٢ اس طرح ٹوٹ جائے گی اگر مشتری نے مکا تب بنایا ہو، یار ہن پر رکھا ہو، یا اجرت پر رکھا ہو، یا اس کی ماں کو مکا تب بنایا ہو، یا اس کور ہن پر رکھا ہو، یا مال کی شادی کرائی ہو، پھر بائع نے دعوی کیا ہوتو بیسب عوارض ٹوٹے کا احتمال رکھتے ہوں اس لئے بیسب ٹوٹ جائیں گے، اور بائع کا دعوی صحیح ہوجائے گا۔

تشریح: یہاں چھ چیزیں ہیں جنکومشتری نے کی ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ مشتری نے بچے کومکا تب بنایا ہو۔ یااس کور ہن پررکھا ہو۔ یااس کی مال کور ہن پررکھا ہو۔ یااس کی مال کور ہن پررکھا ہو۔ یااس کی مال کا ذکاح کردیا ہوتو یہ سبٹوٹ جائیں گے، اور ہائع کے دعوی کی وجہ سے بچہ، اور اس کی مال بائع اول کی طرف واپس آ جائیں گ توجہ میں ہوتو یہ سبٹوٹ سے بخلاف اگر مشتری نے بچے کوآزاد کردیا ہو، یامد بر بنادیا ہوتو بائع کے دعوی کی وجہ سے پنہیں ٹوٹیس گا تسبب کو گئیں گا تسبب کی مشتری کا آزاد کرنا ہائع کے دعوی سے مشتری کا آزاد کرنا ہائع کے دعوی سے مشتری کا آزاد کرنا ہیں ٹوٹے گا

تشریح: واضح ہے

وَالتَّدُبِيرِ عَلَى مَا مَرَّ، ٢ وَبِخِلافِ مَا إِذَا ادَّعَاهُ الْمُشُتَرِى أَوَّلا ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِع حَيُثُ لَا يَثُبُتُ النَّسَبُ مِنُ الْبَائِع لِأَنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنُ الْمُشُتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ فَصَارَ كَإِعْتَاقِهِ .

(AI۲) قَالَ (وَمَنُ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأَمَيُنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ ) لِ لِأَنَّهُ مَا مِنُ مَاءٍ وَاحِدٍ، فَمِنُ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ، ٢ وَهَـذَا لِأَنَّ التَّوُأَمَيُنِ وَلَدَانِ بَيْنَ وِلاَدَتِهِمَا أَقَلُّ

ترجمہ: سم بخلاف اگر مشتری نے پہلے اپنا بچہ ہونے کا دعوی کیا، اس کے بعد بائع نے دعوی کیا توبائع سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اس کئے کہ مشتری نے آزاد کیا ہو۔ نہیں ہوگا، اس کئے کہ مشتری نے آزاد کیا ہو۔ تشکر دیج : مشتری نے کہا اپنا بچہ ہونے کا دعوی کیا، اس کے بعد پہلے بائع نے دعوی کیا تو پہلے بائع کا دعوی بیکار جائے گا، کشتری نے دعوی کرلیا ہے، اور اس سے نسب ثابت ہو چکا ہے، اور پہلے بائع کا دعوی بھی نسب ثابت کرنے کا ہے، اس کئے دونوں برابر درجے کے ہیں، اس کئے بائع کے دعوی سے مشتری کا دعوی نہیں ٹوٹے گا

قرجمه: (۸۱۲) کسی نے جڑواں بچوں میں سے ایک کے نسب کا دعوی کیا تواس آدمی سے دونوں بچوں کا نسب ثابت ہوگا قرجمه : اس لئے که دونوں ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لئے بیضر وری ہے کہ ایک کا نسب کسی سے ثابت ہوتو دوسرے کا نسب بھی اسی سے ثابت کر دیا جائے گا۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ جڑواں بیچا یک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، اس لئے ایک کا نسب کسی سے ثابت ہوا تو دوسرے کا نسب بھی خود بخو داسی سے ثابت ہوجائے گا

تشریح: ایک آدمی نے دو جڑواں بھائیوں کے بارے میں دعوی کیا کہان میں سے ایک بچہ میرا ہے تو دونوں کا نسب اسی سے ثابت ہوجائے گا۔

وجه: (۱) کیونکہ جبایک کانسب ثابت ہواتو دونوں ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لئے یقینی بات ہے کہ دوسرا بچہ بھی اسی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لئے قینی بات ہے کہ دوسرا بچہ اس فیاسی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ (۲) دوسری بات یہ ہے کہ نسب ثابت کرنا بیانسانی ضرورت ہے، ورنہ آدمی حرامی ہوجائے گا، اس لئے دوسرے بچکانسب بھی ثابت کر دیا جائے گا (۳)۔ عن ابن عباس قبال: ان طلقها و فی بطنها تو أمان فی وضعت احدهما داجعها ما لم تضع الآخر ۔ (مصنف عبدالرزاق، باب المطلقة الحامل فی بطنها ولد، ج کے، ص کا، نمبر ۱۲۰۰۸) اس قول صحابی کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بچا کیک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں

تشريح: واضح ہے

مِنُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ فَلا يُتَصَوَّرُ عُلُوقُ الثَّانِي حَادِثًا لِأَنَّهُ لَا حَبَلَ لِأَقَلَّ مِنُ سِتَّةِ أَشُهُرٍ. ٣ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ غُلَامَانِ تَوُأَمَانِ وُلِدَا عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشُتَرِى ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الصَّغِيرِ: إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ غُلَامَانِ تَوُأَمَانِ وُلِدَا عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشُتَرِى ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ اللَّهِ مَا ابُنَاهُ وَبَطَلَ عِتُقُ الْمُشْتَرِى؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ لِمُصَادَفَةِ الْعُلُوقِ وَالدَّعُوةِ مِلْكَهُ إِذُ الْمَسُأَلَةُ مَفُرُوضَةٌ فِيهِ ثَبَتَ بِهِ حُرِّيَّةُ الْأَصُلِ فَيَثُبُثُ نَسَبُ الْآخِرِ، وَحُرِّيَّةُ الْأَصُلِ فَيَثُبُثُ نَسَبُ الْآخِرِ، وَحُرِّيَّةُ الْأَصُلِ فَيَعُرُونَ اللَّهُ مَلُولَ وَاحِدًا لِأَنَّ عِتُقَ الْمُشْتَرِى وَشِرَائَهُ لَاقَى حُرِّيَّةَ الْأَصُلِ فَبَطَلَ، اللَّهُ مَا تَواً مَانِ الْوَلَدُ وَاحِدًا لِأَنَّ هُنَاكَ يَبُطُلُ الْعِتُقُ فِيهِ مَقُصُودًا لِحَقِّ دَعُوةِ الْبَائِع وَهِهُنَا فَي الْمُشَورِي وَشِرَائَهُ لَاقَى حُرِّيَّةَ الْاَصُلِ فَيهُ مَقُولُودًا لِحَقِ وَالْبَائِع وَهُهُنَا لَي بِخَلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا لِأَنَّ هُنَاكَ يَبُطُلُ الْعِتُقُ فِيهِ مَقُصُودًا لِحَقِّ دَعُوةِ الْبَائِع وَهُهُنَا

ترجمه: ع جامع صغيريس ہے۔ايك آدمى كے ہاتھ ميں دوغلام ہيں، دونوں اس كے ياس بى پيدا ہوئے تھ (يعنى دونوں اس کی ملکیت میں پیدا ہوئے تھے )، پھران میں سے ایک کو بچ دیا،اورمشتری نے اس کوآ زاد کر دیا،اس کے بعد بالُع نے اس غلام میں بیٹا ہونے کا دعوی کیا جواس کے پاس ابھی ہے،تو دونوں اس کے بیٹے ہوجا کیں گے،اورمشتری کا آزاد کرناباطل ہوجائے گا،اس لئے کہ بائع کے پاس والے غلام کا جب نسب ثابت ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس حمل کھہرا تھا،اور دعوی بھی اپنی ملکیت میں کیا ہے،اس لئے کہ مسلہ یہی فرض کیا ہے اس لئے اصل میں آ زادگی ثابت ہوگئی ،تواس کی بنیاد پر دوسرے غلام میں بھی آ زادگی ثابت ہوجائے گی ،اوراصل میں آ زادگی ثابت کرنا ضرورت تھی اس لئے کہ دونوں جڑواں ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ شتری کا آزاد کرنااوراس کاخرید ناایک آزاد آ دمی میں ہے،اس لئے آزاد کرنااورخرید نادونوں باطل ہوجائیں گے **اصول**: بیمسکهاس اصول پر ہے کہ تربیۃ الاصل ہوتو مشتری کی بیچے ،اوراس کا آزاد کرنا ٹوٹ جائے گا۔اور جربیۃ الاصل ،کوتر جمج ہوگی تشریح: یہاں صاحب ہدارینے جامع صغیری عبارت حل کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دو جڑوال غلام ایک آدمی کے ہاتھ میں ہیں،ان میں سے ایک کونے دیا، پھرمشتری نے اس کوآزاد کر دیا،اس کے بعد بائع نے اپنے یاس والے غلام میں بچے ہونے کا دعوی کیا ، تواس نیچ کانسب بائع سے ثابت ہوجائے گا، کیونکہ اس کی ملکیت ہے، اور اسی کے بیہاں دونوں بیچے پیدا ہوئے ہیں، اور پول سمجھا جائے گایہ بچہ بنیاد ہی ہے آزادہے،اور مشتری کے پاس جو بچہ ہے وہ بھی بنیادی طور برآزادہے،اوراس کاخرید نابھی جائز نہیں ہے وجه: كيونكه دونوں نيح جڑواں ہيں،اس لئے ايك كة زاد ہونے سےاس كا تابع ہوكر دوسرا بھي آزاد ہوجائے گا **لغت**:: حربة الاصل: جوبچينے ہے آزاد ہو۔ بنيادى طور پر آزاد \_ لاقى: ملاقات ہوئى، خريد نا،اور آزاد كرنااصلى آزاد ير ہوا۔ ترجمه : ٣ بخلاف اگرايك بى بچەتھا (اورمشترى نے اس كوآزادكرديا پھربائع نے اس ير بچه ہونے كادعوى كيا، توبائع كا دعوی باطل جائے گا) کیونکہ یہال مقصود طور پر مشتری کی آزدگی باطل ہورہی ہے،اوروہ بائع کے قت کے برابر ہے،اور پہلےمسئلے میں اس کی آزادگی تابع ہوکر ہے،اوراس میں اصل آزادگی ہے،اس لئے دونوں مسکوں میں فرق ہوگیا ترجمه: صاحب مدایددومسکون میں فرق بیان کرناچاہ رہے ہیں۔ایک ہی بچی تھابائع نے اس کو بچ دیا، پھرمشتری نے اس کو آزاد كرديا،اب بائع نے اپنا بچے ہونے كا دعوى كيا توبائع كى بات نہيں مانى جائے گى،اس كا دعوى باطل جائے گا، كيونكه اصل مقصود ہے، يح کوآ زاد کرناوہ ہو چکا ہے۔اور اس مسلے میں اور پہلے مسلے میں فرق ہی ہے کہ۔ پہلے مسلے میں مشتری والا بچہ بائع کے بیجے کے تابع ہوکر

ثَبَتَ تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ فِيهِ حُرِّيَّةُ الْأَصُلِ فَافْتَرَقَا . ﴿ وَلَوُ لَمْ يَكُنُ أَصُلُ الْعُلُوقِ فِى مِلْكِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ اللَّهِ الْعُلُوقِ فِى مِلْكِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُولُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى ا

(٨١٣) قَالَ (وَإِذَا كَـانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ عَبْدِى فُلانِ الْغَائِبِ ثُمُّ قَالَ: هُوَ ابْنِي لَمُ يَكُنُ

بنیادی طور پر آزاد مانا گیاتھااس لئے اس کاخریدناہی جائز نہیں تھا، گویا کہ وہ پہلے سے آزاد تھا۔اورایک بچے ہوتواصل مقصود ہوکراس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔اور وہ مشتری کے آزاد کرنے سے آزاد ہو چکا ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ یہاں بائع کاحق اور مشتری کاحق برابر درجے کا ہے،اس لئے بائع کے دعوی سے مشتری کاحق توڑانہیں جائے گا۔دونوں مسکوں میں پےفرق ہے

ترجمه : ها اوراگر بائع کی ملیت میں دونوں بچوں کا حمل نہ طہرا ہو (اور پھر بائع نے ایک بچے کو بیچا، اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد بائع نے ایک بچ کا دعوی کیا ) تو بائع کے پاس جو بچہ ہے اس کا نسب بائع سے ثابت ہوجائے گا، (اور مشتری کے پاس جو بچہ ہے تابع ہو کر اس کا بھی نسب بائع سے ثابت ہوجائے گا) کیکن جس کو بچے دیا ہے اس کی بھے نہیں توٹے گی، اس کئے کہ یہ بچے کو آزاد کرنے کا دعوی ہے، کیونکہ بائع کے پاس حمل کھر نے کی گواہی نہیں ہے۔ اس لئے بائع کی وابت جتنی ہے اس کی بائع کی وابت جتنی ہے اس کے بائع کی وابت جتنی ہے اس کی بائع کے اس کے بائع کی اور بیٹ کی بیات جاتی ہے اس کے بائع کی وابت جتنی ہے اس کی بائد کے بائم کی اور بیٹ بیٹ ہے۔ اس کے بائع کی وابت جتنی ہے اس کے بائع کی اور بیٹ ہیں ہے۔ اس کے بائع کی میں میں اس کی بائع کی ہوئے گا

ا صول : کیمسکداس اصول پر ہے کہ بائع کے پاس حمل تھہر نے کا ثبوت نہ ہوتو ،حریۃ الاصل ، بنیا دی طور پر آزاد شار نہیں کیا جائے گا۔اور مشتری کی بیع بھی نہیں ٹوٹے گی ،اس کی آزاد گی بھی برقر ارر ہے گ

تشریح: یہ بیت ہے کہ بائع کی ملکت میں رہتے ہوئے دونوں بچوں کا حمل طلبراہے، تواس صورت بائع کے دعوی کرنے سے بیتے کا نسب بھی بائع سے ثابت کر دیا جائے گا، اور اس کے تابع ہوکر مشتری والے بیچے کا نسب بھی بائع سے ثابت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے تابع ہوکر مشتری کی بیچے نہیں ٹوٹے گا، دیا جائے گا۔ کیکن میشور ہے، اس لئے مشتری کی بیچے نہیں ٹوٹے گا، اور اس کا آزاد کرنا بحال رہے گا

وجه؛ یہاں آزاد کرنے کا دعوی ہے، اصل میں بچہ ہونے کا دعوی نہیں ہے، جس کو حریۃ الاصل، کہتے ہیں، اس لئے یہاں بائع اور مشتری دونوں کا حق برابر ہے، اور مشتری آزاد کر چکا ہے، اس لئے اس کی آزدگی نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے بائع کا حق جتنا ہے اس پراکتفاء کیا جائے گا۔ یعنی دوسرے بچ کا نسب ثابت کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ وہ حرامی نہ ہو، اس لئے دوسرے بچ کا صرف بائع سے نسب ثابت کر دیا جائے گا۔

لغت: شاہدالاتصال: بائع کی ملکیت میں حمل گھیرنے کی گواہی نہیں ہے۔

ترجمه : (۸۱۳) بچایک آومی کے قبض میں ہے،اس نے کہایہ بچرمیر نے فلاں غائب غلام کابیٹا ہے، پھر کہا کہ یہ میرابیٹا ہے تب بھی بھی کھی آقا کا بیٹا نہیں ہوگا، چاہے غلام نے اپنا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا ہو۔ یہ ام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک ہے، اور

اَبُنَهُ أَبَدًا وَإِنُ جَحَدَ الْعَبُدُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَالَا: إذَا جَحَدَ الْعَبُدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوُلَى) ل وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ: هُوَ ابْنُ فُلانٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفُسِهِ. ٢ لَهُمَا أَنَّ الْإِقُرَارَ ارْتَدَّ بِرَدِّ الْعَبُدِ فَصَارَ كَأَنُ لَمُ يَكُنُ الْإِقْرَارُ، ٣ وَالْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقُضَ؛

صاحبینؓ نے فرمایا کہ اگرغلام بیٹا ہونے سے انکار کردے توبیآ قا کابیٹا ہوجائے گا

**اصــــول** : بیمسئلهاس اصول پر ہے کہ آقانے دوسرے کا بیٹے ہونے کا اقرار کیا ، پھرخود ہی اپنا بیٹا ہونے کا دعوی کیا ، پھر دوسرے نے بیٹا بنانے سے انکار کر دیا توامام ابوصنیفہ ؓ کے نز دیک آقا کا پہلا اقرار برقرار رہے گا

**اصول** : صاحبین گااصول میہ ہے کہ،نسب ثابت کرناا تنااہم ہے کہ پہلے انکار کرنے کے باوجود بھی آقا کا دعوی مان لیاجائے گا ،اوراس سے غلام کانسب ثابت کردیاجائے گا

تشریح: بچایک آدمی کی ملکت میں ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ میر فلال غائب غلام کا بیٹا ہے، یعنی اپنا بیٹا ہونے سے انکار کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے، تو چاہے اس کا غلام بیٹا ہونے سے انکار کردے تب بھی اس بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام کے انکار کے بعد آقا کا بیٹا ہوجائے گا، اور آقا کا پہلا انکار رد ہوجائے گا، کیونکہ نسب ثابت کرنے کا معاملہ بہت اہم ہے۔ دلیل آگے آرہی ہے

ترجمہ: اس اختلاف پر ہے، اگر آقا کے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اوراس کے یہاں پیدا ہوا ہے، اس کے بعد آقانے اپنا بجہ ہونے کا دعوی کیا ہو

تشریح : اس عبارت میں دوباتیں ہیں، ایک بیہ کہ میرے غلام کا بیٹانہیں بلکہ فلاں اجنبی کا بیٹا ہے، اور دوسری بات بی ہے کہ میرے غلام کا بیٹانہیں بلکہ فلاں اجبی کا بیٹا ہے، اور دوسری بات بید ہے کہ بیکھی تاکید کی کہ اس کے یہاں پیدا ہوا ہے، اس کے بعد آقا نے دعوی کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے، تب بھی اگر فلاں انکار کردے توصاحبینؓ کے نزدیک آقا کا بیٹانہیں ہوگا

نرجمه: ٢ صاحبين كى دليل يه به كه غلام كردكرني سه آقا كابدا قراركه يه بچه مير عالم كام، يدد موجائگا، اورايسا موجائ كاگويا كه آقاني بچها قراركيا مي نهيس تفا

اصبول: صاحبین گااصول میہ کدوسرے کے تھو پنے سے نسب ثابت نہیں ہوگا، جب تک کدوہ خود نہ کہے کہ میمیرا بچہ ہے، اس وقت تک اس سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کہ جب غلام نے انکار کردیا کہ میمیرا بچنہیں ہے تو گویا کہ آقا کا اقرار کا لعدم ہوگیا، گویا کہ اس نے بچھ کہاہی نہیں ہے، اور اس کے دعوی کوضیح مان کر اس سے بچے کا نسب ثابت کردیا جائے گا

قرجمه: ۳ ، اورنسب ثابت ہونے کے بعد لوٹانہیں ہے، کین نسب کا صرف دوسرے کے لئے اقر ارکیا ہوتواس کے رد کرنے سے رد ہوجائے گا م اللا تَرَى أَنَّهُ يَعُمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزُلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِإِعْتَاقِ الْمُشْتَرَى فَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَعْتَقُتُهُ يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ، ﴿ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَدَّقَهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِى بَعُدَ ذَلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْغَيْرِ، لَى وَبِخِلَافِ مَا إِذَا لَمُ يُصَدِّقُهُ وَلَمُ يُكَذِّبُهُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ

تشریح: اس عبارت میں فرق بتارہے ہیں،ایک ہے نسب ثابت ہوجائے تو وہ نہیں ٹوٹنا،کین ابھی نسب ثابت نہیں ہوا ہے، صرف دوسرے کے لئے نسب کا اقرار کیا ہوتو اس کے رد کرنے سے رد ہوجائے گا، کیونکہ بیاس کی مرضی ہے،اوراس نے رد کر دیا،اس لئے وہ نسب ثابت نہیں ہوگا،اور آ قا کا دعوی صحیح ہوجائے گا

ترجمه: ٣ کیا آپنہیں دیکھتے کہ زبردی کرنے ہے، یا فداق میں کہنے سے نسب ثابت نہیں ہوتا (اسی طرح دوسرے کے کہنے سے نسب ثابت نہیں ہوگا) اور ایسا ہوگیا کہ مشتری نے کہا کہ بائع نے غلام آزاد کیا تھا، لیکن بائع نے انکار کردیا، پھر مشتری نے کہا کہ مشتری نے کہا کہ مشتری کو ملے گا

تشریح: بیصاهبین گی جانب سے تین دلیلیں ہیں۔ کہ زبردتی اقر ارکروانے سے نسب ثابت نہیں ہوتا، یا نداق میں کہنے سے بھی نسب ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال میہ کہ مشتری نے کہا کہ بائع نے اس غلام کوآزاد کیا تھا، لیکن بائع نے ازکار کر رہا تو بائع کی جانب سے غلام آزاد نہیں ہوگا، اب مشتری کہتا ہے کہ میں نے اس غلام کوآزاد کرتا ہوں تو غلام مشتری کی جانب سے آزاد ہوگا، کیونکہ اس کی جانب سے آزاد ہوا ہے۔

ان تین مثالوں سے بیثابت ہوا کہ اگر غلام انکار کرجائے تو بچے کا نسب اس غلام سے ثابت نہیں ہوگا۔ پھر آقا خود کہتا ہے کہ بید بچہ میراہے تو اس سے نسب ثابت ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنا بچہ ہونے کا دعوی کیا ہے

ترجمه: هے بخلاف اگر غلام نے اپنا بچہ ہونے کی تصدیق کردی (تواب آقا اپنے لئے بچکا اقر ارنہیں کرسکتا ہے) اس لئے کہ دوسرے سے نسب ثابت ہو چکا ہے اس کے بعدا پنے لئے دعوی کرر ہا ہے (اس لئے آقا کی بات نہیں مانی جائے گی) مشریع : آقا نے کہا کہ یہ بچر میر نے فلاں غلام کا ہے، اور اس غلام نے اپنا بچہ ہونے کی تصدیق کردی، تواس بچکا نسب اس غلام سے ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد آقا پنے لئے دعوی کرتا ہے تو آقا کی بات اس لئے نہیں مانی جائے گی، کہ خود آقا کے کہنے سے اس بے کا نسب ثابت ہو چکا ہے، اس لئے اب آقا سے نسب ثابت نہیں ہوگا

ترجمہ: لے بخلاف جبکہ غلام نے نہ تصدیق ،اور نہ تکذیب کی (تب بھی آقا کو اپنا بچہ بنانے کاحق نہیں ہے) اس کئے کہ جس غلام کے لئے بچہ ہونے کا قرار کیا ہے اس کاحق بچے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ بھی بچہ ہونے کی تصدیق کر لے، تو اس کی مثال ، لعان والے بچے کی طرح ہوگئی کہ لعان والے مرد کے علاوہ سے نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ لعان والا بھی اپنے آپ کی تکذیب کرلے (اور اس سے بچے کا نسب ثابت ہوجائے)

تشريح: يتيسرى صورت ہے۔ آقانے كہايہ بچة فلال غلام كا ہے، كين اس غلام نے نه تصديق كى اور نه اس كو جھٹلايا تب

تَصُدِيقِهِ فَيَصِيرُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لَا يَثُبُتُ نَسَبُهُ مِنُ غَيْرِ الْمُلَاعِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنُ يُكَذِّبَ نَفُسَه. ﴿ وَلاَّ بِى الْمُلَاعِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنُ يُكَذِّبَ نَفُسَه. ﴿ وَلاَّ بِي الْمُلَاعِنِ؛ لِأَنَّ لَا يَرُتَدُّ بِالرَّدِّ فَبَقِى فَتَمُتَنِعُ حَنِيفَة أَنَّ النَّسَبِ مَغِيرٍ فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ لِتُهُمَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفُسِهِ، ﴿ وَهَذَا لِلَّانَهُ لَا يَمُ مَنُ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسَبِ صَغِيرٍ فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ لِتُهُمَةٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفُسِهِ، ﴿ وَهَذَا لِلَّانَهُ لَا عَلَى مَا اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُ

بھی آقااپنا بچہ ہونے کا دعوی کرے توبیہ بچہ آقا کانہیں ہوگا

وجہ: آقا کے کہنے سے غلام کاحق متعلق ہوگیا ہے، اور یومکن ہے کہ بھی نہ بھی بچہ ہونے کا قرار کرلے، اس لئے اس صورت میں بھی آقا کی بات نہیں مانی جائے گی۔۔اس کی مثال مدہ کے عورت کا بچے تھا زید نے اس پر زنا کی تہمت ڈالی، اور عورت نے زید سے اس کی مثال مدہ ہے کہ عورت کا بچے تھا زید نے اس پر زنا کی تہمت ڈالی، اور عورت نے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔لیکن کسی دوسرے سے بھی اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا ۔لیکن کسی دوسرے سے بھی اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیونکہ ممکن ہے کہ ذید بھی نہ کھی میہ دے کہ میں نے عورت پر زنا کی تہمت غلط لگائی ہے، اور مد بچے میراہے۔ جس طرح یہاں، متعقبل میں لعان والے کے اقرار کا امکان ہے، اس طرح اوپر کے مسلے میں غلام کے اقرار کرنے کا امکان ہے اس لئے آقا کا دعوی نہیں مانا جائے گا

قرجمہ: ہے امام ابوصنیفہ گی دلیل ہے ہے کہ نسب ثابت ہونے کے بعد نہیں ٹوٹنا ہے، اور نسب کے اقر ارکاحال بھی یہی ہے
کہ اقر ارکے بعدر دکرنے سے رذییں ہوتا ہے ،اس لئے کہ گویا کہ آقا کا اقر ارباقی رہا،اس لئے آقا کا بچے کا دعوی ممنوع ہوگا
تشریح: امام ابوصنیفہ گا اصول ہے ہے کہ نسب ثابت ہوجائے تو وہ نہیں ٹوٹنا، اسی طرح آقانے اپنے غلام کے لئے نسب کا
اقر ارکرلیا تو اب غلام انکار کرلے تب بھی آقا کا اقر ارختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے اقر ارپر بحال رہے گا،اس لئے آقا اپنے لئے
بیہ ہونے کا دعوی کرے تو نہیں کرسکتا ہے

ترجمه : ٨ جيسے سى آدمى نے سى دوسرے آدمى پر چھوٹے بچے كے نسب كى گوائى دى، ليكن تہمت كى وجہ سے اس كى گوائى ردہوگئى، پھراس نے اپنے لئے بچے ہونے كا دعوى كيا (تو اس كا دعوى نہيں مانا جائے گا)

تشریح: بیام م ابوحنیفه گی دلیل ہے، مثلازید نے بیگواہی دی کہ یہ بچیمرکا ہے، کیکن قاضی نے زید کی گواہی قبول نہیں کی، اب زید نے بید عودی کیا کہ یہ بچیمیرا ہے تب بھی زید کی بات نہیں مانی جائے گی، اسی طرح اوپر کے مسکے میں آقانے اپنے لئے نیچ کا دعوی کیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی

ترجمه: و آقا کادعوی ندمانے کی دجہ یہ ہے کہ آقا کادعوی ندمانے کی دجہ یہ ہے کہ آقا کے اقرار کی دجہ سے مقرلہ، یعنی غلام کاحق متعلق ہوگیا ہے، کہ ہوسکتا ہے کہ غلام بھی آقا کی تقدیق کرلے تب بھی اس سے نسب ثابت ہوجائے گا تشکر دیج : آقا کا دعوی اس لئے نہیں مانا جائے گا۔ آقا کے اقرار کی دجہ سے غلام کاحق متعلق ہوگیا ہے کہ ثاید جھٹلانے کے بعد بھی اقرار کرلے تواس سے نسب ثابت ہوجائے، اس لئے آقا کا دعوی نہیں مانا جائے گا

تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْـمُقَرِّ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصُدِيقِهِ، حَتَّى لَوُ صَدَّقَهُ بَعُدَ التَّكُذِيبِ يَثُبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، ﴿ وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ . إل وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، إلى وَلَوُ سَلِمَ فَا الْوَلَاءُ قَدُ يَبُطُلُ بِاعْتِرَاضِ الْأَقُوى كَجَرِّ الْوَلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ إِلَى قَوْمِ الْآبِ . ٣ وقَدِ اعْتَرَضَ

قرجمه: ﴿ ایسے ہی نسب کے ساتھ بچے کاحق بھی متعلق ہوگیا ہے،اس لئے مقرلہ، لینی غلام کے ردکرنے ہے بھی ردنہیں ہوگا تشریح: امام ابوصنیفہ گئی بیتیسری دلیل ہے کہ آقا کے اقرار کی وجہ سے بچے کاحق بھی نسب کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے،اس لئے غلام کے انکار کے باوجو دبھی آقا کا بیدعوی کہ بیمیرا بچہ ہے نہیں مانا جائے گا

ترجمه: ال ولاء کامسکلہ بھی اسی اختلاف پرہے

تشریح: کہام ابوصنیفہ کے نزدیک آقا کوولا نہیں ملے گی،اورصاحبین ؒ کے نزدیک غلام کے انکار کے بعد آقا کوولا ول سکتی ہے تسر جسمہ: ۲۲ اورا گرمان لیاجائے کہ (ولاءاورنسب کا معاملہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے) توبات یہ ہے کہ کوئی مضبوط شکل آجائے تو ولاء باطل ہوجاتی ہے، جیسے مال کی جانب سے باپ کی قوم کی طرف ولاء چلی جاتی ہے

تشریح: یام ما بوصنیفدگی جانب سے صاحبین گوجواب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے ولا ایسی کو ملی تھی ایکن اس سے بھی کوئی مضبوط دلیل آ جائے تو اس سے ہٹ کر ولا اس بول عرف چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہی ہے کہ زید نے اپنی باندی آزاد کی ، اور ایک غلام سے نکاح کرادیا ، اور باندی کو بچہ پیدا ہوا ، تو چونکہ اس بچکا باپ ابھی تک غلام ہے ، اس لئے بچہ جو جنایت کرے گا ، اس کا تاوان ماں کا خاندان دے گا ، کیونکہ ماں آزاد ہے ، اور اس صورت میں ولا ایکی ماں کے خاندان والے ہی لے جائیں گے۔ کیکن اگر اس سے زیادہ تو وی دلیل آ جائے تو یہ ولا اب بی طرف جاسکتی ہے ، مثلا اب باپ آزاد ہو جائے تو ، اور ولا ایکی طرف جاسکتی ہے ، مثلا اب باپ آزاد ہو خاندان کی طرف منتقل ہو جائے گی ۔ کیونکہ باپ کے خاندان کی طرف منتقل ہو جائے گی ۔ کیونکہ باپ کا خاندان مضبوط ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ ولاء دوسری طرف نتقل ہوتی ہے ۔ ٹھیک اس طرح نسب بھی رد ہو جائے تو دوسری طرف بعنی آ قاکی طرف منتقل ہوسکتا ہے

ترجمه: الله اورموقوف ولاء پرمشترى كاقوى دعوى آگيا موقوف ولاء لوط جائى ، اور ولاء مشترى كى طرف چلى جائى ، بخلاف نسب كوه ايك مرتبه ثابت موجائة نهيس لو شاہے

قشریج: اوپر تھا کہ مشتری نے بیا قرار کیا کہ بائع نے غلام آزاد کیا ہے، پھر بائع نے انکار کردیا کہ میں نے غلام کوآزاد
نہیں کیا ہے، پھر خود مشتری نے اقرار کیا کہ میں نے غلام آزاد کیا ہے تو ولاء مشتری کی طرف چلی جائے گی، اس کی تشریح کر
رہے ہیں کہ بائع کا اقرار موقوف تھا، اسی دوران خود مشتری نے دعوی کردیا کہ میں نے غلام کوآزاد کردیا ہے، اور بیہ بائع سے
قوی دلیل ہے، کیونکہ غلام اس وقت بائع کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ مشتری کے قبضے میں ہے، اس لئے اس مضبوط دلیل کی وجہ
سے ولاء بائع سے منتقل ہوکر مشتری کی طرف چلی جائے گی۔ لیکن نسب کا معاملہ ایسانہیں ہے، بلکہ نسب ایک مرتبہ ثابت ہو

عَلَى الْوَلَاءِ الْمَوُقُوفِ مَا هُوَ أَقُوَى وَهُوَ دَعُوَى الْمُشْتَرِى فَبَطُلُ بِهِ، بِخِلَافِ النَّسَبِ عَلَى مَا مَرَّ اللَّهُ وَهَذَا يَصُلُحُ مَخُرَجًا عَلَى أَصُلِهِ فِيمَنُ يَبِيعُ الْوَلَدَ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الدَّعُوَةَ بَعُدَ ذَلِكَ فَيَقُطَعُ دَعُوَاهُ اللَّهُ الدَّعُوةَ بَعُدَ ذَلِكَ فَيَقُطَعُ دَعُواهُ اللَّا اللَّهُ الذَّعُوبَ اللَّهُ الذَّعُوبَ اللَّهُ الذَّعُوبَ اللَّهُ الذَّعُوبَ اللَّهُ الذَّعُوبَ اللَّهُ الذَّامُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ اللللْ

(١٢) قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصَّبِى فِي يَدِ مُسُلِمٍ وَنَصُرَانِيِّ فَقَالَ النَّصُرَانِيُّ: هُوَ ابُنِي وَقَالَ الْمُسُلِمَ هُوَ عَبُدِى فَهُوَ ابُنُ النَّصُرَانِيِّ وَهُوَ حُرُّ لِ إِنَّ الْإِسُلامَ مُرَجِّحٌ فَيَسُتَدُعِي تَعَارُضًا، وَلَا تَعَارُضَ لِأَنَّ نَظَرَ الصَّبِيِّ فِي هَذَا أَوْفَرُ لِأَنَّهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسُلامِ مَآلًا، إذُ دَلَائِلُ الْوَحُدَانِيَّةِ

جائے تو وہ نہیں ٹو ٹتا ہے۔

قرجمہ: ۱۲ امام ابو حنیفہ کے اصول سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ ایک آدمی بچکو جے دے، اور اس کو خوف ہو کہ اس پرکوئی نسب کا دعوی کردے گا تو وہ دو سرے کے لئے نسب کا اقر ارکر لے، تو اس کے اقر ارسے دو سرے کا دعوی منقطع ہوجائے گا تشدر ہے : امام ابو حنیفہ گا بیاصول گزرا کہ ایک مرتبہ غیر کے لیے نسب کا اقر ارکر لے تو اب کوئی دو سرا آدمی نسب کا دعوی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا فائدہ بہ ہے کہ، مثلازید اپنے جھوٹے غلام کو بیچے ، لیکن اس کو خوف ہو کہ بائع اس سے اپنانسب ثابت کر لے گا، تو اس سے بچنے کے لئے بی حلیہ کرے کہ ، یوں اقر ارکر لے کہ اس بچے کا نسب فلاں غیر سے ثابت ہے، اب اس اقر ارکر کے بعد بائع اپنے سے بچے کا نسب ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ آقا ایک مرتبہ کسی کے لئے نسب کا اقر ارکر لے تو اس سے اب دو سرے کا نسب ثابت نہیں ہوتا ہے۔

ترجمه : (۸۱۴) ایک بچه مسلمان اور نصرانی کے ہاتھ میں ہے، اب نصرانی نے کہا کہ بیمیر ابیٹا ہے، اور مسلمان نے کہا کہ بیمیر اغلام ہے، توید نصرانی کا بیٹا شار ہوگا، اور آقا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آزاد ہوجائے گا

ترجمه : اسلام ترجیح دین والا فد به به الیکن ترجیح اس وقت به وگی که اس کے خالف کوئی چیز بهو، اور یہاں تو کوئی مخالف ہے بی نہیں ، اس لئے کہ بیچ کوآ زاد قرار دینے میں بیچ کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس لئے کہ بیچ کوآ زاد قرار دینے میں بیچ کا فائدہ بہت ہیں ۔ اور اگر اس کا الٹا کرتے ہیں ( کہ بیچ کو بعد میں مسلمان بھی بوجائے گا، اس لئے کہ ایک خدا ماننے کے دلائل بہت ہیں ۔ اور اگر اس کا الٹا کرتے ہیں ( کہ بیچ کو مسلمان کا غلام قرار دیتے ہیں اور مسلمان قرار دیتے ہیں ) تو اس کا تابع رہے گا، اور بی آزادگی سے محروم رہے گا، کوئکہ اس کی طاقت میں نہیں ہے کہ آزادگی حاصل کرے

اصول: بيمسكداس اصول يرب كمني كالتي جوزياده فائده مندموكاوه كياجائكا

تشریح: ایک بچہ ہے جومسلمان اور نصرانی دوآ دمیوں کے قبضے میں ہے،ان میں سے نصرانی کہتا ہے کہ یہ بچے میرا بیٹا ہے،اور بیٹے ہونے کی بنیاد پروہ آزاد ہو جائے گا،اور نسب بھی ثابت ہو جائے گا،البتہ وہ نصرانی کے تحت میں ہوگا،اس لئے مسلمان ثار نہیں کیا جائے گا۔مسلمان کہتا ہے کہ یہ بچے میراغلام ہے۔اس صورت میں بچے آزاد نہیں ہوگا،اور نسب بھی ثابت نہیں ہوگا،البتہ ظَاهِرَةٌ، وَفِى عَكْسِهِ الْحُكُمُ بِالْإِسُلامِ تَبَعًا وَحِرُمَانُهُ عَنِ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِى وُسُعِهِ اكْتِسَابُهَا ( ٨١٥) ( وَلَوُ كَانَتُ دَعُوَتُهُمَا دَعُوةَ الْبَنُوَّةِ فَالْمُسُلِمُ أَوْلَى) لِ تَرُجِيحًا لِلْإِسُلامِ وَهُو أَوْفَرُ النَّظَرَيُنِ. ( ٨١٨) قَالَ ( وَإِذَا ادَّعَتُ امُرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ ابُنُهَا لَمُ يَجُزُ دَعُواهَا حَتَّى تَشُهَدَ امُرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ ) لِ وَمَعُنَى الْمَسُأَلَةِ أَنُ تَكُونَ الْمَرُأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِلَّنَّهَا تَدَّعِى تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُصَدَّقُ إلَّا وَمَعُنَى الْمَسُأَلَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرُأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ لِلَّنَّهَا تَدَّعِى تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُصَدَّقُ إلَّا

مسلمان کے تحت میں ہونے کی وجہ سے بچہ مسلمان ثار کیا جائے گا۔ مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ بچے کونصرانی کا بیٹا قرار دے دیا جائے گا۔ مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ بچے کونصرانی کا بیٹا قرار دے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد ہونا، بہت بڑی نعمت ہے جوزندگی میں نہیں حاصل کرسکتا ہے، یہ آزاد ہوجائے گا تو دنیا میں اللہ کو ایک ماننے کے دلائل بہت ہیں اس لئے زیادہ امید ہے کہ وہ بعد میں بھی نہ بھی مسلمان ہوجائے گا، بھی اسے آزاد تو ہونے دیں لغت: ان الاسلام مرجع فیست دعی تعارضا؛ یہا یک منطقی جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اچھائی کوتر نے دیتا ہے، لیکن ترجیح اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے پرکوئی غیر ترجیح چیز ہو، یہاں تو آزادگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پرکوئی چیز ہو، یہاں تو آزادگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پرکوئی چیز ہو، یہاں تو آزادگی اتنی بڑی کر دیا جائے گا

قرجمه: (۸۱۵)اوراگرمسلمان اورنصرانی دونوں ہی بیٹا ہونے کا دعوی کریں ،تو مسلمان کا بیٹا قرار دینازیا دہ بہتر ہے، قرجمه: ایکونکہ بچے مسلمان بھی ہوجائے گاجو نیچ کے لئے زیادہ بہتر ہے

تشریح: بچکومسلمان کابیٹا قرار دینے سےاس کوتین فائدے ملیں گے، بچه آزاد ہوگا، بچکانسب ثابت ہوگا، اور بچه باپ کی وجہ سے مسلمان بھی شار کیا جائے گا۔اور نصرانی کا بچے قرار دیں تو صرف دو فائدے ہوں گے، بچه آزاد ہوگا،اور بچکا نسب ثابت ہوگا،اس لئے بچکومسلمان کابیٹا قرار دینازیادہ بہتر ہے

قرجمه : (۸۱۷) عورت نے بچہونے کا دعوی کیا ہاس کا بیٹا ہے تو جب تک ایک دایہ بچہ ہونے پر گواہی نہ دے عورت کا دعوی جائز نہیں ہوگا

**اصول**: یمسئلهاس اصول پر ہے کہ عورت جب بچہ ہونے کا دعوی کرتی ہے تو بچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہوتا ہے ، تواس میں دوسرے پر بچے کوڈ النا ہے ، اس لئے ایک داریر کی گوائی ضروری ہے ، کہ اسی عورت سے رہ بچہ پیدا ہوا ہے ، تا کہ شوہر پراس کا بوجھ ڈال سکے

تشريح: واضح ب

قرجمه : اسمسکے کامطلب یہ ہے کہ عورت شوہروالی ہو،اس کئے کہ (بیچ کا دعوی کر کے) دوسرے پرنسب ڈال رہی ہے،اس کئے بغیر دلیل یعنی گواہی کے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، بخلاف مرد کے دعوی کے،اس کئے کہ وہ اپنے او پرنسب ثابت کرتا ہے

تشریح: ایک دایه کی گواہی کی ضرورت اس وقت پڑے گی جبکہ وہ شوہروالی ہو،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ بچ کا دعوی کر کے

بِحُجَّةٍ، بِخِكَلافِ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يُحَمِّلُ نَفُسَهُ النَّسَبَ، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ . ٢ أَمَّا النَّسَبُ يَثُبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَقَدُ صَحَّ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْكَ فَبِلَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوَلَادَةِ عَلَى الْوَلَادَةِ

(١١٨) (وَلَوُ كَانَتُ مُعُتَدَّةً فَلا بُدَّ مِنُ حُجَّةٍ تَامَّةٍ) لِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدُ مَرَّ فِي الطَّلاقِ،

اس کا نسب اپنے شوہر پر ڈالنا چاہتی ہے، اس لئے ایک دایہ کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔مرد کے دعوی نسب میں عورت کی گواہی کی ضرورت اس لئے نہیں پڑتی ہے کہ،مرداینے اوپرنسب ثابت کرتا ہے، سی اور کے اوپرنہیں

ترجمه : ٢ هرايك دايد كى گوائى اس بارے ميں قبول ہے، اس كئے كەصرف اس بات كى ضرورت ہے كه اس عورت سے كاس عورت سے بچد پيدا ہوا ہے، باقى رہانسب كا ثبوت، تو عورت كا شوہر كے ساتھ فراش قائم ہے اسى سے نسب ثابت ہوجائے گا۔اور شيح حديث ميں ہے كہ حضور نے بچہ بيدا ہونے پرايك دايد كى گوائى قبول كى ہے

تشریح: ہرجگہدومردیاایک مرداوردوعورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے، یہ گواہی کانصاب ہے، کین بچہ پیدا ہونے کے لئے صرف ایک داید کی گواہی کافی ہے، اس کی وجہ یہ تنارہے ہیں کہ، شوہر سے نسب تو صرف اس بنیاد پر ثابت ہوجائے گا کہ یہ عورت اس کی فراش ہے، اور بیوی ہے، اس لئے دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک داید کی گواہی صرف اس لئے ہے کہ یہ متعین ہوجائے کہ اس عورت سے یہ بچہ پیدا ہوا، اور حدیث کی وجہ سے ایک داید کی گواہی کافی ہے

تشریح: (۱۵) اورا گرعورت عدت میں بیٹی ہوئی ہے(اور بچہونے کا دعوی کرتی ہے)

قرجمه: اِ توامام ابوحنیفه کنزدیک پوری گوابی دوآ دمیوں کی چاہئے ،اوراس کی پوری تفصیل باب الطلاق میں گزر چکی ہے وجه: (۱)عورت اس وقت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ شوہر کی فراش کا ملہ نہیں ہے، اب بچہ کا دعوی کر کے شوہر پرنسب ڈالنا چاہتی ہے۔ اس لئے اب ایک داید کی گواہی سے نہیں چلے گا، بلکہ اس نسب کو ثابت کرنے کے لئے دوگواہ مرد چاہئے ، یا ایک مرد رَانُ لَمُ تَكُنُ مَنُكُوحَةً وَلَا مُعُتَدَّةً قَالُوا: يَثُبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا بِقَوْلِهَا لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامًا عَلَى نَفُسِهَا
 دُونَ غَيْرِهَا .

(٨١٨)(وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوُجٌ وَزَعَمَتُ أَنَّهُ ابُنُهَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوُجُ فَهُوَ ابُنُهُمَا وَإِنْ لَمُ تَشُهَدِ امُرَأَةٌ) إِلَّنَّهُ الْتَزَمَ نَسَبَهُ فَأَغُنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ .

(٨١٩) (وَإِنَ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيُدِيهِمَا وَزَعَمَ الزَّوُجُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا وَزَعَمَتُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا ) لِ لِأَنَّ الطَّاهِرَ أَنَّ الُوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ أَيْدِيهِمَا أَوُ لِقِيَامِ الْفِرَاشِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ

اوردوعورتیل گواه چاہے ، اس کو ججۃ کامل ، کہتے ہیں (۲) آیت ہے کہ۔ و استشھدوا شھیدین من رجالکم فان لم یک واردوعورتیل گواه کا میں السلم اللہ کے کہ دومرد یک میں السلم اللہ کی اس اللہ کہ اس کے کہ دومرد جول یا ایک مرد، اور دوعورتیل گواہی دیں

ترجمہ: ۲ اورا گرمنکوحہ بھی نہیں ہے، اورعدت میں بھی نہیں ہے (اور بچے کا دعوی کررہی ہے ) تو علاء فرماتے ہیں کہ صرف عورت کے کہنے سے خودعورت سے نسب ثابت ہوجائے گا،اس لئے کہ بیعورت خودا پنے اوپر بچے کا نسب لے رہی ہے، دوسروں پزہیں لے رہی ہے (اس لئے دابیر کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے )

تشریح: واصح ہے

**نسر جمه**: (۸۱۸)اورا گرعورت کاشو ہر ہے،اورعورت کہتی ہے کہ یہ بچہ میرابیٹا ہے،اوراسی شو ہر سے پیدا ہوا ہے،اور شو ہر نے اس کی تصدیق بھی کر دی تو دونوں کا بیٹا ہوگا، چاہے کوئی عورت گواہی نہ دے

ترجمه: یا اس کئے کہ شوہر نے بچے کا نسب قبول کرلیا ہے، اس کئے اب گواہی کی ضرورت نہیں رہی اسلامی تشریح ہے: اوپر جوایک دامیری گواہی کی ضرورت تھی وہ اس وقت تھی کہ شوہر خاموش رہا ہو، لیکن عورت نے دعوی کیا کہ میں ہمرا بچے ہاور اسی شوہر سے ہے، اور شوہر نے بھی اس کی تصدیق کردی تواب دامید کی گواہی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ شوہر نے بھی مان لیا ہے تسر جمعه: (۸۱۹) اورا گربچہ میاں، اور بیوی دونوں کے قبضے میں ہے، اب شوہر کا گمان میہ کہ میہ بچاسی کا ہے لیکن دوسرے شوہر سے، تو یہ بچائیں دونوں کا بیٹا ما ناجائے گا دوسری بیوی سے، اور بیوی کا گمان میہ ہے کہ میہ بچاسی کا ہے لیکن دوسرے شوہر سے، تو یہ بچائیں دونوں کا بیٹا ما ناجائے گا توجمه علی دونوں کا بیٹے ہے، کیونکہ اس بچے پر دونوں کا قبضہ ہے، اور دونوں ابھی میاں بیوی ہی ہیں کہ دوسرے کا حق باطل کر دیں، اس لئے ان کی بات نہیں مانی جائے گی میاں بیوی ہیں، اورا کی بچے مرہ جس پر دونوں کا قبضہ ہے۔ اب زید کہ درہا ہے کہ میہ میرا بیٹا ہے، کہ درہا ہے کہ میہ میرا بیٹا ہوں ہے کہ میہ میرا بیٹا ہے، کین اس شوہر سے بیدا نہیں ہوا ہے کہ میہ میرا بیٹا ہے، کین اس شوہر سے بیدا نہیں دونوں ہی کا کہ میہ بچہ دونوں ہی کا ہے، اوراسی شوہر، اوراسی بیوی سے بیدا نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے شوہر سے بیدا ہوا ہے۔ تو فیصلہ میرکیا جائے گا کہ میہ بچہ دونوں ہی کا ہے، اوراسی شوہر، اوراسی بیوی سے بیدا نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے شوہر سے بیدا نہیں ہوا ہے۔ کیونوں ہی کا ہے، اوراسی شوہر، اوراسی بیوی سے بیدا نہیں ہوا ہے۔ کیونوں ہی کا ہے، اوراسی شوہر، اوراسی بیوی سے بیدا نہیں ہوں ہے ہو

مِنْهُمَا يُرِيدُ إِبُطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ، ٢ وَهُوَ نَظِيرُ ثَوُبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ صَاحِبِهِ يَكُونُ الثَّوُبُ بَيْنَهُمَا ٣ إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدُخُلُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ لِأَنَّ الْمَحَلَّ يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ، وَهَاهُنَا لَا يَدُخُلُ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُهَا .

**و جسہ**: جب دونوں ابھی میاں ہوی ہیں تو ظاہر یہی ہے کہ انہیں دونوں سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کیکن دونوں ضد میں ہیں،اور بیوی شوہرکو بچے سے بے دخل کرنا چاہتی ہے،اور شوہر بیوی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔اس لئے دونوں کی بات نہیں مانی جائ گی،اور بچہ دونوں کا شار کیا جائے گا۔

ترجمه: ٢ اس کی مثال میہ کہ ایک کپڑا دوآ دمیوں کے قبضے میں ہے، ہرایک میکہتا ہے کہ یہ کپڑا میراہے اور دوسرے فلاں کا ہے، تو کپڑاان دونوں کا آ دھا آ دھا ہوگا

تشریح: یمتن کے مسئلے کے لئے مثال ہے۔ایک کپڑا ہے اس پرزیداور عمر کا قبضہ ہے، لیکن زید کہتا ہے کہ یہ کپڑا میرااور خالد کا ہے،اور عمر کہتا ہے کہ یہ کپڑا میرااور ساجد کا ہے، فیصلہ یہ کیا جائے گا، کہ یہ کپڑا آ دھازید کا ہے اورآ دھا عمر کا ہے وجسہ: دونوں یہتو کہ دہے ہیں کہ میرا کپڑا آ دھا ہی ہے، لیکن باقی آ دھے کے لئے دوسرے کا قرار کرتا ہے، تا کہ اپنے ساتھی کاحق باطل کر دیا جائے ، اس لئے اس کے حق کو باطل نہیں کرنے دیا جائے گا،اور کپڑا آ دھا آ دھا آنہیں دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا

ترجمه: سے مگر یہاں یہ بات ہوگی کہ زیرکو جوآ دھا حصہ ملے گااس میں سے جس کے لئے آ دھے کا اقرار کیا تھااس کو بھی آ دھامل جائے گا (کیونکہ اس نے خودا پنے آ دھے کا اقرار کیا ہے) اس لئے کہ کپڑے میں شرکت ہو سکتی ہے۔ اور نسب میں میاں ہیوی کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔
میں میاں ہیوی کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا ، کیونکہ نسب میں میں فرق بیان کررہے ہیں ، فرماتے ہیں کہ نسب میں صرف میاں اور ہیوی ہی شریک ہو سکتے ہیں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ، اس لئے شوہر جس دوسری ہیوی کا نام لیا اس سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا ہوگا ، اور نہوہ ہن شریک ہو سکتی ہے ، اسی طرح عورت نے جودوسرے شوہر کا نام لیا تھاوہ نسب میں شریک نہیں ہو سکتا ہے ،
کیونکہ نسب میں شریک ہو سکتی ہے ، اسی طرح عورت نے جودوسرے شوہر کا نام لیا تھاوہ نسب میں شریک نہیں ہو سکتا ہے ،

اس کے برخلاف زید نے جو کہا تھا کہ خالد کا آدھا کپڑا ہے، تو چونکہ اس نے خالد کے لئے آدھے کپڑے کا اقرار کیا ہے، اس کئے زید کو جوآدھا ملے گا، اس میں سے آدھا، یعنی کپڑے کی چوتھائی خالد کے لئے ہوجائے گی، کیونکہ کپڑے میں مزید شرکت ہوجائے گی، کیونکہ کپڑا سا جد کا ہے تو عمر کو جوآدھا کپڑا ملے گا اس میں سے آدھا، یعنی کپڑے کی چوتھائی ساجد کول جائے گی، کیونکہ کپڑے میں مزید شرکت جائز ہے، اور خود خالد نے اس کا قرار کیا ہے، اس لئے خوداس کے جھے میں سے بیدے دیا جائے گا۔ دونوں میں بیفرق ہے

(٨٢٠) قَالَ (وَمَنِ اشَتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتُ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسُتَحَقَّهَا رَجُلٌ غَرِمَ الْآَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوُمَ يُخَاصِم ) لِ لِّأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ الْمَغُرُورَ مَنُ يَطَأُ امُرَأَةً مُعُتَمِدًا عَلَى مِلُكِ يَمِينٍ أَوُ نِكَاحٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تُسْتَحَقُّ، وَوَلَدُ الْمَغُرُورِ حُرُّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ مِنُ الْجَانِبَيُنِ وَاجِبٌ فَيُجُعَلُ الْوَلَدُ حُرَّ الْأَصُلِ فِي حَقِّ أَبِيهِ رَقِيقًا فِي حَقِّ مُدَّعِيهِ نَظَرًا لَهُمَا،

قرجمہ: (۸۲۰)سی نے باندی خریدی، اوراسی کے پاس رہتے ہوئے اس سے بچہ پیدا ہوا، پھروہ باندی کسی اور کی نکل گئ ، توبا پ کو بیج کی قیت دینی ہوگی جھکڑے کے دن کی قیت

قرجمه : ا اس لئے کہ یہ مغرور کا بچہ ہے، اور مغرور کا بچاس کو کہتے ہیں کہ سی عورت سے جماع کی ہو یہ بچھتے ہوئے کہ یہ میری ملکیت میں ہے، یا یہ میری نکاحی بیوی ہے، اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے ، پھر یہ عورت سے جماع کی ہو یہ جائے۔ ولد المغر ور باجماع صحابہ آزاد ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہا باب اور مدعی دونوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے اس لئے بچے کو باپ کے قیمیں آزاد قرار دیا جائے گا ، اور مدعی کے قیمیں غلام قرار دیا جائے گا دونوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے اس کے بچہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ باپ ، مدعی ، اور بچہ تینوں کا فائدہ دیکھا جائے گا

تشریح: پہلے ولدمغرور، کا مطلب مجھیں۔ایک آدمی نے بائع سے باندی خریدی اب وہ مجھ رہاہے کہ یہ میری باندی ہے ، اس سے بچہ پیدا کیا ، بعد میں قاضی کے ذریعہ سے پتہ چلا کہ یہ باندی بائع کی نہیں تھی ، بلکہ کسی اور کی تھی ، اور اس نے دھو کے میں میرے پاس بچ دیا ہے، اب اس باندی سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو، ولد المغر ور، کہتے ہیں

دوسری بات میہ ہے کہ باندی تو جس کی تھی وہ لیجائے گا،اوراس کے ساتھ بچے کو بھی جانا چاہئے تھا، کیونکہ بچہ بھی باندی کی وجہ سے مدعی کا غلام ہے،لیکن بچہ باپ کا ہوگا،لیکن باپ کو بچے کی قیمت دینی پڑے گی۔اس صورت میں تینوں کا فائدہ ہے۔ بچہ کا فائدہ میہ ہے کہ اس کو بچے کا، یا یوں سمجھو کہ اس غلام کی قیمت مل گئی،اوراس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔اور باپ کا فائدہ میہ ہوا کہ اس کو اپنا بیٹا مل گیا، کیونکہ وہ اپنی باندی سمجھ کر کے ہی جماع کیا تھا،اوراس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے ہی جماع کیا تھا،اوراس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ رہا تھا،اس لئے شریعت نے تینوں کے فائدے پر نظر رکھی

وجه: (۱) عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله قال ايما عبد كان بين اثنين و اعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا فانه يقوم عليه باغلى القيمة او قيمة عدل ليست بوكس و لا شطط، ثم يغرم لهذا حصته \_ (سنن يهي ، باب من اعتق شركاء في عبد، ج٠١، ٣١٥ ، نمبر ٢١٣٢٨) اس مديث ميں ہے كه آزادكر ك شرك فاقصان كيا ہے تواس كى قيمت و يني ہوگى (۲) عن الزهرى فى رجل وطى جارية له فيها شرك قال يجلد مأة و تقوم عليه هى و ولدها ثم يغرم لصاحبه الثمن \_ (مصنف عبد الرزاق، باب الامة فيما شركاء يصيبها، حـم، ٢٥٥ ، نمبر ١٣٥١) اس قول تا بعى ميں ہے كه يچه پيداكر كشريك كا نقصان كيا ہے تو باندى كى بھى قيمت لگانى ہوگى،

لَ ثُمَّ الْوَلَدُ حَاصِلٌ فِي يَدِهِ مِنُ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغُصُوبَةِ، فَلِهَذَا تُعُتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ لِلَّانَّهُ يَوْمُ الْمَنْعِ لَ (وَلَوُ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْآبِ) لِانْعِدَامِ الْمَنْعِ، لَ وَكَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْآبِ) لِانْعِدَامِ الْمَنْعِ، لَ وَكَذَا لَوْ تَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَا لَا لِأَنَّ الْإِرْتَ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْهُ، وَالْمَالُ لِآبِيهِ لِلَّانَّةُ حُرُّ الْأَصُلِ فِي حَقِّهِ الْمَنْعِ، لَ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ الْآبُ يَعُرَمُ قِيمَتَهُ) لِوُجُودِ الْمَنْعِ فَى وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَأَخَذَ دِينَةُ،

اور بیچ کی بھی قیت دینی ہوگی

ترجمه: ٢ پرمشترى كے پاس رہتے ہوئے جو پچه پيدا ہوا ہے اس ميں اس كاكوئى جرم نہيں ہے ( كيونكه اپنى باندى سجھتے ہوئے اس كو پيدا كيا اس كئے جب تك مشترى اس كورو كے گانہيں اس پرضان لازم نہيں ہوگا ، جبيبا كہ غصب كئے ہوئے باندى كے بچے ميں ہوتا ہے ، اس لئے بچكى قيت جھلا ہے كے دن كى لگائى جائے گى ، اس لئے كه اسى دن مشترى نے روكا ہے باندى كے بچے ميں ہوتا ہے ، اس لئے بحكى قيت جھلا ہے ، كيان بچكورو كئے كى وجہ سے اس پرضان لازم ہوگا ، اس لئے جس دن روكا ہے اس دن كى قيت لازم ہوگا ، اس لئے جس دن روكا ہے اس دن كى قيت لازم ہوگى

تشریح: بچکی قیمت کس دن کی قیمت لا زم ہوگی، بچه پیدا ہونے کے دن کی یا جس دن جھگڑا ہوااس دن کی ہو فرماتے ہیں کہ اب تک مشتری یہی سمجھ رہا تھا کہ اس باندی کو میں نے خریدا ہے، اس لئے یہ باندی بھی میری ہے، اور اس کا بچہ بھی میرا نہیں ہے، اور اس کا بچہ بھی میرا نہیں ہے، اور اس دن مشتری نے مدعی کو دینے سے دوکا ہے، اس لئے اس دن نے کی جو قیمت بازار میں ہوگی وہ قیمت مشتری پرلازم ہوگی۔

اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی نے باندی غصب کی ، اور اس میں ایک بچہ ہوا تو یہ بچہ غاصب کے ہاتھ میں امانت ہے، اب جس دن غاصب اس بچے کودیئے سے انکار کرے گا، غاصب پر اس دن کی قیمت لازم ہوگی ، کیونکہ اس دن اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ٹھیک اسی طرح جس دن جھگڑا ہوا ہے اس دن کی قیمت مشتری پر لازم ہوگی

قرجهه: ۳ اوراگر بچهم گیاتواب مشتری پر قیمت لازم نہیں ہوگی اس لئے بچہ کے مرجانے کی وجہ سے اس کوروکا نہیں ہے قسو بح : پچہمر گیااس کے بعد جھڑ اہوا تو چونکہ بچہ کے مرنے کی وجہ سے اس کورو کنا ثابت نہیں ہوا اس لئے مشتری پر بچ کی قیمت لازم نہیں ہوگی

ترجمه: سم ایسے ہی اگر نیج نے مال چھوڑا تب بھی مشتری پر قیت لازم نہیں ہوگی ،اس لئے کہ درا ثت بیچ کا بدل نہیں ہے ، اور بید مال باپ کا ہوگا ،اس لئے کہ بچہ پہلے سے ہی آزاد ہے ، اور باپ اس مال کا دارث ہوگا

تشریح: پیرتومر گیا تھالیکن اس نے مال چھوڑا تھا،اور باپ نے اس مال کوروکا تھا تو کیا اس مال کےروکنے کی وجہ سے بھی باپ پر بچے کی قیمت لازم ہوگی، تو فرمار ہے ہیں کہ، مال بچے کا بدل نہیں ہے،اس لئے اس مال کےروکنے کی وجہ سے باپ پر بچے کی قیمت لازم نہیں ہوگی۔ اور بچے کا بیمال باپ کی وراثت ہوگی، کیونکہ بچے بنیا دی طور پر آزاد ہی تھا

ترجمه: ٨ اگرباپ نے بچ کوتل کردیا تواب مشتری کو بچ کی قیمت دینی ہوگی ،اس لئے که (بچ کوتل کر کے اس کو مدعی

لَ لِأَنَّ سَلاَمَةَ بَدَلِهِ كَسَلاَمَتِهِ، وَمَنُعَ بَدَلِهِ كَمَنُعِهِ فَيَغُرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا إِذَا كَانَ حَيَّا (١٢٨) وَيَرُجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ ﴾ [ لِأَنَّـهُ ضَمِنَ لَهُ سَلاَمَتَهُ كَمَا يَرُجِعُ بِثَمَنِهِ، بِخِلافِ الْعُقُرِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا فَلا يَرُجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب

کے حوالے کرنے سے روکا ہے )

تشریح: بچخودمرگیا ہوتو مشتری پر قیت لازم نہیں ہے، کیکن اگر مشتری نے بچے کو آل کردیا ہے تواب باپ نے بچے کو مدعی کو حوالہ کرنے سے روکا ہے، اس لئے اب مشتری پر بچے کی قیمت لازم ہوگی

ترجمه: لا ایسے ہی مشتری پر بچے کی قیت لازم ہوگی ،اگر دوسرے نے تل کیا ہو،اور مشتری نے اس سے دیت لے لی ہو،اس لئے کہ مشتری پر بچے کی قیت لازم ہو ہو،اس لئے کہ مشتری پر بچے کی قیت لازم ہو گی۔ جیسے بچے زندہ ہوتا اور باپ کے یاس ہوتا تو مشتری پر اس کی قیت لازم ہوتی

تشریح: دوسرے آدمی نے بچ کوتل کردیا،اور باپ نے، لینی مشتری نے قاتل سے اس کی دیت وصول کرلی ہے، تو چونکہ دیت کواپنے پاس رکھنا گویا کہ بچ کواپنے پاس رو کنا ہے، اس لئے اس سے بھی مشتری پر بچے کی قیمت لازم ہوجائے گ۔ ترجمه: (۸۲۱) اور مشتری بچے کی قیمت بائع سے لیگا۔

ترجمہ: یا اس کئے کہ بائع نے بیضانت کی تھی کہ بچہ شتری کے پاس محفوظ رہے گا، جیسے بچے کی ماں کی قیمت بائع سے واپس نہیں لیگا ) اس کئے کہ عقر تو صحبت کر کے جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بدلے میں لیگا ) اس کئے کہ عقر تو صحبت کر کے جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بدلے میں ہے اس کئے عقر بائع سے وصول نہیں کرے گا۔ واللہ اعلم بدلے میں ہے اس کئے عقر بائع سے وصول نہیں کرے گا۔ واللہ اعلم

تشریح: بائع نے جب مشتری سے باندی پیچی تھی تو گویا کہ تین باتوں کی یقین دہانی کرائی تھی، بچہ آپ کا ہوگا، باندی آپ کی ہوگی، اور باندی ہوگئی، اور قاضی نے دوسرے کے لئے باندی کا فیصلہ کیا تو مشتری کو بیچ کی قیمت دین پڑی، باندی بھی مدعی کو حوالہ کرنا پڑا، اور مدعی باندی سے جو صحبت کی تھی اس کی قیمت بائع سے لئے تھی اس کی قیمت بھی مشتری بائع سے واپس لے گا، کیونکہ بائع نے ان کی سلامت رہنے کا ذمہ لیا تھا، اور وہ نہیں ہوا۔ لیکن جو مشتری پڑی باندی سے اٹھائی ہے، اس لئے عقر بائع سے نہیں لے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# ﴿ كِتَابُ الْإِقْرَارِ ﴾

(٨٢٢)قَالَ (وَإِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ بِحَقِّ لَزِمَهُ إِقُرَارُهُ مَجُهُولًا كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ مَعْلُومًا) لِ اعْلَمُ أَنَّ الْإِقُرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ، وَأَنَّهُ مُلْزِمٌ لِوُقُوعِهِ ذَلَالَةً.

## ﴿ كتاب الاقرار ﴾

ترجمه : (۸۲۲) اگراً زاد بالغ اور عاقل آ دمی کسی حق کا قرار کرے تو وہ اس پرلازم ہوجائے گا۔ چاہے جس چیز کا قرار کیا وہ مجہول ہو یا معلوم۔

تشریح کوئی عاقل، بالغ اور آزاد آدمی اپنے اوپرکسی کے قت کا اقرار کرتا ہے تو وہ حق لازم ہوجائے گا۔ اقرار معلوم ہومثلا یوں کہے کہ مجھ پرفلاں کے بیس پونڈ ہیں یا اقرار مجہول ہومثلا یوں کہے کہ مجھ پرفلاں کے پچھ پونڈ ہیں۔ دونوں صورتوں میں اقرار لازم ہوجائے گااور اقرار صحیح ہوگا۔

**وجه**: ایک آدمی آزاد ہے عاقل، بالغ ہے، بااختیار ہے تواپنے بارے میں کسی چیز کا قرار کرسکتا ہے، یہ اس کا ذاتی حق ہے (۲) اس آیت میں ہے کہ اپنے اوپر قوم نے اقرار کیا۔قال ااقر رتم واحد تم علی ذلکم اصری قالوا اقر رنا (آیت ۱۸سورهٔ آل عمران)

ترجمه: ایک آدمی پرتق ثابت ہے اقرار کے ذریعہ اس کی خبر دینا ہے، اور اقرار سے چیز دلالت سے لازم ہوتی ہے تشریع : منطقی جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدمی پرجو چیز ثابت ہے اس کی اطلاع دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دہے ہیں کہ جس چیز کا قرار کر رہا ہے وہ اس کی ذات پر لازم ہوجائے گا، ہاں اتنی بات ہے کہ غیر پرکسی چیز کا اقرار کر بے وہ لازم نہیں ہوگا، یا ایسی چیز کا اقرار جس سے کسی کو نقصان ہوتا ہوتو ایسے اقرار کا بھی اعتبار نہیں ہے

لَ ٱلا تَـرَى كَيُفَ أَلُـزَمَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَاعِزًا الرَّجُمَ بِإِقُرَادِهِ وَتِلُكَ الْمَرُأَةَ بِاعْتِرَافِهَا . ٣ وَهُوَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لِقُصُورِ وَلَايَةِ الْمُقِرِّ عَنُ غَيُرِهِ فَيَقُتَصِرُ عَلَيُهِ . ٣ وَشَرُطُ الْحُرِّيَّةِ لِيَصِحَّ إِقْرَارُهُ مُطْلَقًا،

ترجمه : ۲ کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ حضور نے حضرت ماعزاً اسلمی کوان کے اقرار کرنے پر رجم لازم کیا ، اور حضرت غامدیہ ٹاکوان کے اقرار کرنے پر بھی رجم کا حکم کیا

تشریح: اقرارسے اقرار کرنے والے پرکوئی چیز لازم ہوجاتی ہے صاحب ہداییاں کی دلیل دے رہے ہیں کہ حضور گنے حضرت ماع ﷺ کے اقرار پران کو بھی رجم کیا جس سے معلوم ہوا کہ اقرار سے اس کے اپنے اور چیز لازم ہوجاتی ہے اور دھزت غامد ہیں گئے ہوں کہ اور چیز لازم ہوجاتی ہے

وجه: (۱) حضرت ماعزوالی حدیث یه بهاس حدیث بین به عند ابی هریرة قال اتبی رجل رسول الله و هو فی المسجد فناداه فقال یا رسول الله انی زنیت .... فقال النبی عَلَیْ اذهبوا به فارجموه (بخاری شریف باب لا یوجم المجنون و المجنونة ص۲۰۰۱ نبر ۱۸۱۵ مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ج نانی ص۲۲ نمبر ۱۲۹۵ اس حدیث میل حضرت ماعز نے اپنے اوپرزنا کا اقرار کیا پیران پر حدزنا جاری کی گئی۔ اس سے اقرار کا ثبوت بوا (۲) حضرت عامدیکی حدیث یه به حقال ثم فجأت الغامدیة فقالت یا رسول الله! انبی قد زنیت فطهرنی ، و انه ردها .. ثم امر بها فحفولها الی صدرها و امر الناس فرجموها در مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ، ص۲۵ کنبر ۱۲۹۵ (۲۳۳۲)

ترجمه: ٣ اقرار جحت قاصره ہے، اس کئے کہ اقرار کرنے والے کی ولایت دوسرے پڑہیں ہوتی ، صرف اپنے او پر ہی ہوتی ہے تشکر دیج : گواہی کو، کا بیانہ مانے ، اس کئے گواہی کو، کا جت کا ملہ ، کہا جاتا ہے، اس کی بنسبت اقرار کا حال ہے ہے کہ اقرار کرنے والاصرف اپنے او پرکوئی چیز لازم کرسکتا ہے، دوسرے پڑہیں کرسکتا ، یا ایسا اقرار بھی نہیں کرسکتا جس سے دوسرے کوکوئی نقصان ہو، اس لئے اقرار کو، جحت قاصرہ ، کہتے ہیں ترجمه : ہے اقرار کرنے میں آزاد ہونے کی شرطاس لئے لگایا کہتا کہ اس کا قرار ہر حال میں صبحے ہوجائے۔

تشریح: دوشم کے اقرار ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے اوپر مال کا اقرار، دوسرا ہے اپنے اوپر حداور قصاص کا اقرار، ایک آزاد آدمی اپنے اوپر مال کا بھی اقرار کرسکتا ہے، اور حداور قصاص کا بھی اقرار کرسکتا ہے، اس لئے کہ اس اقرار سے خود آزاد آدمی ہی کو مال بھی دینا ہوگا، اور حداور قصاص بھی اداکرنا ہوگا، اس اقرار سے کسی اور کا نقصان نہیں ہے

دوسرا ہے ایساغلام جس کو تجارت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہو (غیر مأذون له التجارة) ایساغلام اپنے اوپر حداور قصاص کا اقر ارکر سکتا ہے، اس سے اگر چہ آقا کا بھی نقصان ہے کہ اس کا غلام مجروح ہوجائے گا، کین حداور قصاص ہرانسان کا ذاتی حق ہے، اور اسی اپنی گردن پر ہوتا ہے، اس لئے غیر مأذون له بھی اس کا اقر ارکر سکتا ہے، کین ایساغلام کسی کے لئے مال کا اقرار 
 هُ فِإِنَّ الْعَبُدَ الْمَاوُ ذُونَ لَهُ وَإِنُ كَانَ مُلْحَقًا بِالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ، لِ لَكِنَّ الْمَحُجُورَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَيَصِحُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ عُهِدَ مُوجِبًا لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ وَهِي يَصِحُ إِقْرَارُهُ عُهِدَ مُوجِبًا لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ وَهِي

نہیں کرسکتا، کیونکہ جومال بھی اس کے پاس ہے وہ آقا کا مال ہے، اس لئے اس کا نقصان ہوگا، اس لئے مال کا قرار نہیں کرسکتا تیسراغلام ہے، ماڈون له التجارة، جس کو آقانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہو، ایسے غلام کوخود آقانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، اور تجارت میں مال کا لین دین ہوتا ہے، اس لئے ایساغلام کسی کے لئے مال کا اقرار کرسکتا ہے، چاہاں میں آقا کا نقصان ہو، تا ہم یدد یکھا جائے گا کہ واقعی غلام پر بیر مال ہوسکتا ہے، یاصرف آقا کونقصان دینے کے لئے اقرار کر رہا ہے توالیے اقرار کرانا عتبار نہیں ہوگا۔ ایسا، ماڈون له التجارة، والاغلام اپنے اور یواص کا اقرار کرسکتا ہے، کیونکہ بیاس کی گردن پر ہوتا ہے، اور بیاس کا ذاتی حق ہے

وجه: (۱)اس قول تا بعی میں ہے کہ غلام حدکا اقر ارکر سکتا ہے،اور مال کے بارے میں ہے کہ آقانے جس چیز کی اجازت دی
اس کا اقر ارکر سکتا ہے،اور جس چیز کی اجازت نہیں دی ہواس کا اقر ارنہیں کر سکتا عدن المحسن قبال یجوز اقر ار العبد
فیسما اقبر به من حدیقام علیه، و مهما اقر به مما تذهب رقبته فیه فلا یجوز (مصنف ابن الی شیبة،باب فی
العبریقر ممافیہ حد مل یجوز، ج۵، ۳۸۲، نمبر ۲۸۱۷) (۲) عن ابر اهیم انه کان یجیز قول العبد فیما اذن له
فیسه اهله (مصنف ابن الی شیبة، باب ما یجوز فیما قر ارالعبر، ج۵، س۳، نمبر ۲۳۱۲ کی اس قول تا بعی میں ہے کہ آقا مال کے
بارے میں جس چیز کی اجازت دی ہواس بارے میں اقر ارکر سکتا ہے،اور تجارت کی اجازت والے غلام کو مال کے بارے
میں اقر ارکی اجازت ہے اس لئے وہ مال کا اقر ارکر سکتا ہے۔۔اس تفصیل کے بعد آگے کی عبارت دیکھیں

لغت: اقر ارہ مطلقا: مطلق اقر ارکا مطلب سے کہ وہ مال کا بھی اقر ارکر سکتا ہو۔اور حداور قصاص کا بھی اقر ارکر سکتا ہو۔ توجمه: ﴿ اس کئے کہ تجارت کی اجازت دیا ہواغلام مال کے بارے میں اقر ارکے تن میں آزاد کے ساتھ ملا ہوا ہے، تشدیع : یہاں عبارت بہت پیجیدہ ہے۔اس عبارت کا مطلب سے کہ مأذون کہ تجارۃ والاغلام ایک حیثیت سے

**تنسویج** : یہاں عبارت بہت چیدہ ہے۔اس عبارت کا مطلب ہیہے کہ منادون کیہ تبجارہ والاعلام ایک عمینیت سے آزاد کے *ساتھ مل گیاہے،اس لئے وہ کسی کے لئے مال کا بھی اقر ارکر سکتاہے* 

ترجمه: لے کیاں جس غلام کو تجارت سے روک دیا ہووہ مال کا اقر ارنہیں کرسکتا، ہاں وہ حداور قصاص کا اقر ارکرسکتا ہے، اس لئے کہ اس کے مال کے اقر ارسے اس کی گردن پرقرض آئے گا، حالا نکہ وہ آقا کا مال ہے اس لئے اس کے اقر ارکی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس کے برخلاف جس غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس کو تو اس کے آقا ہی نے اقر ارکر نے پر مسلط کیا ہے تشہر بیح: مجور غلام اس لئے مال کا اقر ارنہیں کرسکتا کہ یہ مال غلام کی گردن پر آئے گا، اور آقا کا نقصان ہوگا، اور تجارت کی اجازت ہے اس کو تو اس کے برخلاف جس غلام کو تجارت کی اجازت ہے اس کو تو اس کے آقا ہی نے اقر ارپر مسلط کیا ہے اس لئے وہ مال کا قر ارکرسکتا ہے

ا خت: مأذون له: جس غلام كوآقانة تجارت كى اجازت دى بور مجور: جس غلام كوتجارت سے روك ديا گيا بو عهر موجبا:

مَالُ الْمَوْلَى فَلا يُصَدَّقُ عَلَيُهِ، بِخِلافِ الْمَاوُّ ذُونِ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ مِنُ جِهَتِهِ، ﴾ وَبِخِلافِ الْحَدِّ وَالدَّمِ لِأَنَّهُ مُبُقًى عَلَى الْعَبُدِ فِيهِ، ﴿ وَلاَ وَالدَّمِ لِأَنَّهُ مُبُقًى عَلَى الْعَبُدِ فِيهِ، ﴿ وَلا اللَّهِ مِنُ الْبُلُو غِ وَالْعَقُلِ لِأَنَّ الْمَرارَ الصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ غَيْرُ لَا زِمِ لِانْعِدَامِ أَهُلِيَّةِ الِالْتِزَامِ، إلَّا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْبَالِغِ بِحُكُمِ الْإِذُنِ، ﴿ وَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ

جس كے اقرار ہے آ قا كانقصان ہوتا ہو۔ رقبۃ: گردن \_مسلط عليہ: آ قاكى جانب سے تجارت كرنے يرمسلط ہو

ترجمہ: کے بخلاف حد کے اور قصاص کے اس لئے کہ اس کے اقرار کا مدار اصل آزادگی پر، یہی وجہ ہے کہ آقاغلام پر حد اور قصاص کا افر ارنہیں کر سکتا

تشريح: مأذون له التجارة، اورمجور دونول تم كفلام الينا و پر حداور قصاص كا قرار كرسكتي بين،

وجه : (۱) کیونکہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے انسانی ، اور بنیا دی طور پر آزاد ہیں ، اور صداور قصاص کے اقر ارکے لئے بنیادی آزاد ہونا کا فی ہے ، یہی وجہ ہے کہ کوئی آقا پے غلام پر صد کا یا قصاص کا اقر ارکر ناچا ہے تو نہیں کرسکتا۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ اس اقر ارکر نے سے خود غلام کواس کے جسم پر سز اپڑنے والی ہے ، آقا کے مال کا نقصان نہیں ہے ، اور اپنے جسم پر سز اغلام کا حق ہے ، اس لئے وہ صداور قصاص کا اقر ارکر سکتے ہیں (۳) ۔ عن المحسن قال یجو ذراقر ادر العبد فیما اقر به من حد یقام علیہ ، (مصنف ابن ابی شیبة ، باب فی العبد یقر مما فیہ صد سل یجو ذراج ۴۸۵ سر ۲۸۱ کا تر ارکر سکتا ہے میں ہے کہ غلام اپنے او پر حد کا اقر ارکر سکتا ہے

ترجمه نگر اوراقرار کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی بالغ ہو،اورعاقل ہواس لئے کہ بچے کا اقر اراور مجنون کا اقر ارلاز منہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں اقر ارکی اہلیت نہیں ہے، ہاں بچے کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو ( تو مال کا اقر ارکر سکتا ہے ) اس لئے کہ تجارت کی اجازت کی وجہ سے یہ بالغ کے تھم میں ہوگیا ہے۔

تشریح: متن میں تھا کہ اقرار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی بالغ ہو پچ نہ ہو، عاقل ہو مجنون نہ ہوور نہ اس کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ ہاں پچ ہے تو پچ الیکن اتنا بمجھدار ہو گیا ہے کہ باپ نے اس کو تجارت کرنے کی اجازت دی ہے تو اب یہ بالغ کے درج میں آچکا ہے، اس لئے یہ اپنے اور پھوڑ اسامال کا اقرار کرسکتا ہے، لیکن پھر بھی حداور قصاص کا اقرار نہیں کرسکتا ہے کہ درج میں آچکا ہے، اس لئے اس لئے اس کے اقرار کا وجسمہ : (۱) اقرار کے لئے اصل بنیاد ہے عقل ہونا، اور بچ کو اور مجنون کو عقل ہی نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کے اقرار کا متبار نہیں ہے۔ (۲) عن عائشہ ان رسول الله علیہ اللہ علیہ القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ و عن السبت متی یہ و عن الصبی حتی یہ کہو۔ (ابوداؤد شریف، باب فی المجنون اور میں اللہ علیہ کہون اور جسمہ کے کہونے والے اور مجنون اور بچ سے قلم اٹھالیا گیا ہے، لینی اس کے قرار کا اعتبار نہیں ہے۔ تر جمہ اور جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ اگر مجمول ہوت بھی اقرار صحیح ہوجائے گا، اس لئے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمول جیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، مثلا کوئی چیز ضائع کر دی اور اس کی قیمت اس کو معلوم نہیں ہے (تو یہ اقرار تو کرے گا کہ یہ چیز میں جیز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، مثلا کوئی چیز ضائع کر دی اور اس کی قیمت اس کو معلوم نہیں ہے (تو یہ اقرار تو کرے گا کہ یہ چیز میں

الْحَقَّ قَدُ يَلْزَمُ مَجُهُولًا بِأَنُ أَتُلَفَ مَا لَا يَدُرِى قِيمَتَهُ أَوُ يَجُرَحَ جِرَاحَةً لَا يَعُلَمُ أَرْشَهَا أَوُ تَبُقَى عَلَيُهِ بَاقِيَةُ حِسَابٍ لَا يُحِيطُ بِهِ، ال بِخِلَافِ بَاقِيَةُ حِسَابٍ لَا يُحِيطُ بِهِ، ال بِخِلَافِ الْجَهَالَةِ فِي الْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمَجُهُولَ لَا يَصُلُحُ مُسْتَحِقًا،

(A۲۳) (وَيُقَالُ لَهُ: بَيِّنِ الْمَجُهُولَ) لِأَنَّ التَّجُهِيلَ مِنُ جِهَتِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعُتَقَ أَحَدَ عَبُدَيُهِ (A۲۳) (وَيُقَالُ لَهُ: بَيِّنِ الْمَجُهُولَ) لِأَنَّ التَّجُهِيلَ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَعُتَقَ أَحَدَ عَبُدَيُهِ (فَإِنْ لَمُ يُبَيِّنُ أَجُبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَيَانِ) لِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ عَمَّا لَزِمَهُ بِصَحِيحٍ إِقُرَادِهِ

نے ضائع کردی ہے،لیکن اس کی قیت کتنی ہے یہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے ) یا کسی کوزخمی کردیا ہواوراس کا تاوان کتنا ہے معلوم نہیں ہے، یااس پر پچھ حساب باقی ہوجس کا اس کو پیۃ نہ ہو اور بیاقر ارکرتا ہو کہ مجھ پر پچھرقم ہے (توان تین باتوں میں مجہول اقر ارکرتا ہے،اور چل جاتا ہے )

تشریح : مجہول اقرار کی یہ تین صورتیں ہیں۔ ا۔ زید نے برتن توڑ دیا ہے اوراس کی قیمت کا پیٹ نہیں ہے، اب وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے برتن توڑ ا ہے، کیکن اس کی قیمت کتنی ہے یہ ابھی مجہول ہے، پھر بھی اقرار درست ہے۔ دوسری مثال ہے زید نے ہاتھ توڑ دیا ہے، کیکن اس کا تاوان کتنا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تیسری مثال ہے کہ زید یہ اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر عمر کا پچھ قرضہ ہے ، کیکن کتنا قرضہ ہے رہے کا کہ کتنا ہے، یہ مجہول اقرار کرنا بھی درست ہے ، کیکن کتنا قرضہ ہے رہے کا کہ کتنا ہے، یہ مجہول اقرار کرنا بھی درست ہے

لغت : ارش: نزم کا تاوان کوارش، کہتے ہیں تبقی علیہ باقیۃ : بیرمحاورہ ہے، کچھ حساب باقی ہے جس کاعلم ابھی نہیں ہے،سب حساب جوڑنے سے بیتہ چلے گا

ترجمه: الراركامطلبيه على ككسى كاحق مجه يرثابت باس كي خبردر راهول

تشریح: واضح ہے

ترجمه البه جس آدمی کے لئے اقرار کررہا ہواس میں جہالت ہوتو بیا قرار صحیح نہیں ہے اس لئے کہاس مال کامستق کون بنے گا تشسر سے: اوپر بیتھا کہ کتنے مال کا اقرار کررہے ہیں اس میں جہالت تھی تو اقرار صحیح تھا۔ اب بیہ ہے کہ س آدمی کے لئے اقرار کررہے ہیں اس میں جہالت ہے تو اب اقرار صحیح نہیں ہے، اس کو مقرلہ، کہتے ہیں

وجه: اس کی وجه بیہ که بیمال کون لیگا، یہی پیننہیں ہے اس لئے بیا قرار درست نہیں ہے۔

ترجمه: (۸۲۳) اورکہاجائے گا قرار کرنے والے کو کہ مجھول چیز کو بیان کرے (اس لئے کہ جہالت اقرار کرنے والے کی جانب سے ہے، توابیا ہو گیا کہ، دوغلاموں میں سے ایک کو آزاد کیا ہو)۔ پس اگر نہیں بیان کرنے و حاکم اس کو بیان کرنے پرمجور کرے گا۔ ترجمه: اِس لئے کہ جواس نے صحیح اقر ارکیا ہے اس سے نکلنا بھی لازم ہے، اور وہ نکلنا بیان سے ہی ہوگا

تشریح: اگرالیی قم کا اقرار کیا جو مجهول ہے تو مقر پرلازم ہے کہاس کو بیان کرے،اورا گروہ بیان نہیں کرتا ہے قاضی اس کو بیان کرنے پر مجبور کرے گا،مثلا زیدنے کہا کہ مجھ پرعمر کا قرض ہے، اب کتنا قرض ہے یہ مجہول ہے تو اس رقم کو بیان کرنا چاہئے،اورا گربیان نہیں کرتا ہے تو قاضی بیان کرنے پر مجبور کرے گا

وَذَلِكَ بِالْبَيَانِ.

(٨٢٣) (فَإِنْ قَالَ: لِفُلَانِ عَلَىَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لِ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ الْوُجُوبِ فِي ذِمَّتِهِ، وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ فِيهَا)، فَإِذَا بَيَّنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا .

(٨٢٥) قَالَ (وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنُ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) لِ إِنَّهُ هُوَ الْمُنْكِرُ فِيهِ

وجه: (۱) جب اقرارکیا تو دوسر کافق اس پرلازم ہوگیا اس کئے حاکم اس کو مجبور کرکے بیان کروائے گا اور قق والے کافق و لوائے گا (۲) حدیث میں حضرت ماعز اور حضرت غامریہ نے ڈھکی چپی بات کہ اور زنا کا اقرار کیا تو آپ نے وضاحت طلب کی اور بیان کرنے کے لئے سوال کیا۔ قال جاء ماعز بن مالک الی النبی علیہ فقال یا رسول الله طهر نبی ... حتی اقد کانت الرابعة فقال له رسول الله علیہ کی اطهر ک فقال من الزنبی . اس حدیث کے الکے گئر کے میں ہے . قال شم جائته امر أة من غامد من الازد فقالت یا رسول الله طهر نبی ... قال و ما ذاک ؟ قالت انہا حب لئی من الزنبا فقال انت ؟ قال نعم (مسلم شریف، باب من اعترف علی نفسہ بالزنی، ص۲۵ کے بنبر انہا کے سورے باک سے بیاک من الازک کس چیز سے پاک کروں ۔ جس سے ظامر ہوا کہ اقرار میں جہالت ہوتو کا کم بیان طلب کرے گا۔ اور کسی کا بندے کاحق اس سے متعلق ہوتو بیان کر فی ۔ جس سے ظامر ہوا کہ اقرار میں جہالت ہوتو حاکم بیان طلب کرے گا۔ اور کسی کا بندے کاحق اس سے متعلق ہوتو بیان کر فی چپور بھی کرے گا۔

ترجمه: (۸۲۴) اگرکها فلال کامجھ پر کچھ ہے تواس پرلازم ہے کہ ایسی چیز بیان کرے جس کی کوئی قیت ہو۔

ترجمه نا اس لئے کہ اپنے ذمے جو واجب ہوا ہے اس کی خبر دی ہے ، اور کوئی ایسی چیز بتائی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اس میں کچھ واجب نہیں ہوگا ، کھرالیں چیز بیان کی تو گویا کہ اپنی بات سے رجوع کرنا ہوا (اس لئے اس کور جوع کرنے بیں دیا جائے گا)

تشسر اسے: یوں کہا کہ فلاں کا میرے اوپر کچھ ہے ، اقر ارکرنے والے پر بدلازم ہوگا ، کہ ایسی چیز بیان کرے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو گویا کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے ، اور اپنی بات بیٹ رہا ہے ، اور اپنی بات سے رجوع کر دیا ہے ۔

وجه: اس قول تا بعی میں ہے کہ اپنی بات سے رجوع کیا تو اس کور جوع کرنے نہیں دیا۔ عن ابر اہیم النخعی ان رجلا اقر عند شریح ثم ذہب ینکر فقال له شریح شهد علیک ابن اخت خالتک (سنن للبحقی ، باب من یجوز اقر ارده ، جسادس ، ص ۱۳۹۹ ، نمبر ۱۱۳۵۶ ) اس قول تا بعی میں اقر ارکر نے والا آدمی انکار کرنے لگا تو قاضی شریح نے غصے کا ظہار فرمایا اور اس کور جوع کرنے نہیں دیا

ترجمه: (۸۲۵) قول اس میں اقرار کرنے والے کے قول کا اعتبار ہے اس کی قتم کے ساتھ اگر مقرله اس سے زیادہ کا دعوی کرے۔ ترجمه: یا اس لئے کہا نکار کرنے والا منکر ہے (اور گواہ نہ ہوتو منکر کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے) (٨٢٢) (وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلانِ عَلَىَّ حَقُّ) لِ لِمَا بَيَّنَا، ٢ وَكَذَا لَوُ قَالَ: غَصَبُت مِنْهُ شَيْئًا وَيَجِبُ أَنُ يُبِيِّنَ مَا هُوَ مَالٌ يَجُرى فِيهِ التَّمَانُعُ تَعُويلًا عَلَى الْعَادَةِ .

(٨٢٧) (وَلَوُ قَالَ: لِفُلانٍ عَلَى مَالٌ فَالْمَرُجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُجُمِلُ وَيُقْبَلُ قَوُلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ) لَ لِلَّهَ كُل ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ اسُمٌ لِمَا يُتَمَوَّلُ بِهِ (إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنُ دِرُهَمٍ) لِلَّانَّهُ لَا

تشریح: مدی کے پاس بیننہیں ہے اورا قرار کرنے والامثلادس پونڈ کا قرار کرتا ہے اور مدی کیعنی مقرلہ کہتا ہے کہ پندرہ پونڈ ہیں تو مقرکی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

ترجمه: (۸۲۲)ایسے ہی اگر کہا کہ فلال کامیرے اوپر حق ہے (تواس کوالی چیز بیان کرنی ہوگی جس کی کچھ قیمت ہے) ترجمه: اِس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ یعنی اس کواپنی بات سے رجوع نہیں کرنے دیا جائے گا

تشریح: واصح ہے

ترجمہ : ۲ ایسے ہی اگر کہا کہ میں نے فلاں سے پچھ غصب کیا ہے، تو اس پرواجب ہے کہ ایسامال بیان کرے جس کو عام طور پرلوگ روک تھام کرر کھتے ہیں، عادت پراعتاد کرتے ہوئے یہی بات کہی جاتی ہے

تشریح: کے نے کہا کہ میں نے فلاں کی چیزغصب کی ہےتواس کو یہ بیان کرنا ہوگا کہ ایسا مال غصب کیا ہے جس کی کوئی قیت ہو،اورلوگ عام طور پراس کوروک کراور حفاظت سے اپنے پاس رکھتے ہیں، بہت ہی ادنی مال کا اقر ارکافی نہیں ہوگا لغت : تمانع:ایسا مال جس کولوگ لینے سے منع کرتے ہیں۔تعویل:اعتاد کرتے ہوئے

قرجمه :(۸۲۷) اگر کہا فلاں کامیرے اوپر مال ہے تواس کے بیان کی طرف رجوع کیا جائے گا ( کیونکہ مقر کی بات مجمل ہے) اور تھوڑا مال ہویازیادہ مال ہومقر کی بات قبول کی جائے گ

تشریح: مقرکہتا ہے فلاں کامیر ہے او پر مال ہے تو کتنا مال ہے اس بارے میں مقر سے ہی استفسار کیا جائے گا اور کم زیادہ جتنا کے اس کی بات مان کی جائے گی۔ البتہ ایک درہم سے کم میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ ایک درہم سے کم کو مال نہیں کہتے ہیں۔ وجسم : چونکہ مقرلہ جسکے لئے اقر ارکیا ہے اس کے پاس اس کے خلاف کوئی بینے نہیں ہے اس لئے مقرکی قسم کے ساتھ جتنا کہتا ہے اس کی بات ماننی پڑے گی۔

ترجمه نا اس لئے کہ یہ تمام مال ہیں،اس لئے کہ اس سے آدمی مالدار بنرا ہے، کین ایک درہم سے کم میں بات نہیں مانی جائے گی اس لئے عرف میں اس کو مال شارنہیں کرتے ہیں

يُعَدُّ مَالًا عُرُفًا

(٨٢٨) (وَلَوُ قَالَ: مَالٌ عَظِيمٌ لَمُ يُصَدَّقَ فِي أَقَلَّ مِنُ مِائَتَى دِرُهَمٍ) لِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ مَوُصُوفٍ فَلا يَحُوزُ إِلَغَاءُ الْوَصُفِ وَالنِّصَابُ مَالٌ عَظِيمٌ حَتَّى أُعُتِبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، وَالْغَنِيُّ عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ . ٢ يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْوَصُفِ وَالنِّصَابُ مَالٌ عَظِيمٌ حَتَّى أُعُتِبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، وَالْغَنِيُّ عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ . ٢ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنُ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَهِيَ نِصَابُ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ عَظِيمٌ حَيْثُ تُقطَعُ بِهِ الْيَدُ الْمُحْتَرَمَةُ، وَعَنْهُ مِثُلُ جَوَابِ الْكِتَابِ، ٣ وَهَذَا إِذَا قَالَ مِنُ الدَّرَاهِمِ، أَمَّا إِذَا قَالَ مِنُ

تشریح: تھوڑا ہویازیادہ سب مال ہے،اورلوگ اس سے مالدار بنتے ہیں،اس لئے اس کی بات مانی جائے گی،البتہ ایک درہم سے کم میں بات نہیں مانی جائے گی،الب کے کہ عرف میں اس کو مال نہیں کہتے ہیں

ترجمه: (۸۲۸) پس اگرکہامیرے اوپر فلاں کا مال عظیم ہے تو دوسودرہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تسرجمه نالے اس کئے کہا یسے مال کا قرار کیا جو عظیم ہو،اس کئے عظیم وصف کو لغونہیں کر سکتے ،اورز کوق کا نصاب عظیم مال ہے، یہی وجہ ہے کہ نصاب والا مالدار سمجھا جاتا ہے،اور جوغنی ہے وہ لوگوں میں عظیم سمجھا جاتا ہے

**وجه**: شریعت میں دوسودرہم یا بیس دینار کو مال عظیم کہتے ہیں۔اسی لئے دوسودرہم یا بیس دینار پرز کوۃ واجب ہے۔اس لئے مال کے ساتھ عظیم کی صفت بڑھائی ہے تو دوسودرہم سے کم میں اقر ارمقبول نہیں ہے۔ا تنایا اس سے زیادہ اقر ارکرنا ہوگا۔ نوٹ آگے کے مسائل الفاظ اوراس کے محاورات پر متفرع ہیں۔ حدیث کے دلائل ضروری نہیں ہیں۔

ترجمه: ٢ امام ابوحنیفه یسی روایت ہے کہ دس درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی ،اس لئے کہ یہ چوری کا نصاب ہے،اور امام ابوحنیفه بی سے ایک دوسری روایت متن کی روایت کی طرح ہے،اور امام ابوحنیفه بی سے ایک دوسری روایت متن کی روایت کی طرح ہے (کہ دوسو درہم ہوجوز کو قاکن کا نصاب ہے)

تشریح: واضح ہے

ترجمه : سے یفصیل اس وقت ہے جب مال عظیم کی تفسیر درہم سے کریں۔اورا گردینارسے کریں تو بیس دینار کا اندازہ ہے (اس کئے کہ زکوۃ کا نصاب بیس دینار ہے )،اورا گر مال عظیم کی تفسیر اونٹ سے کریں تو بجیس اونٹ ہیں اس کئے کہ یہ اونٹ میں ادنی نصاب ہے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے،اورا گر مال عظیم کی تفسیر زکوۃ کے مال کے علاوہ سے کریں تو اس کی قیمت ہونی جا ہے تھت نصاب زکوۃ کی قیمت ہونی جا ہے

تشریح: یہاں مصنف ؓ نے چارطریقوں سے مال عظیم کی تفسیر پیش کی ہے، ا۔ اگر مال عظیم کی تفسیر درہم سے کریں تو دوسو درہم لازم ہوں گے، کیونکہ دینار میں درہم لازم ہوں گے، کیونکہ دینار میں درہم لازم ہوں گے، کیونکہ دینار میں کہی زکوۃ کانصاب ہے۔ اورا گردینار سے قسیر کریں تو پانچ اونٹ میں ایک بکری لازم ہوتی ہے، زکوۃ کانصاب یہیں کہی زکوۃ کانصاب یہیں سے شروع ہوجا تا ہے، لیکن اس میں ایک اونٹ لازم نہیں ہوتا، بلکہ پچیس اونٹ میں ایک اونٹ لازم ہوتا ہے، اس لئے مال

الدَّنَانِيرِ فَالتَّقُدِيرُ فِيهَا بِالْعِشُرِينِ، وَفِي الْإِبِلِ بِخَمُسٍ وَعِشُرِينَ لِأَنَّهُ أَدُنَى نِصَابٍ يَجِبُ فِيهِ مِنُ جنُسِهِ وَفِي غَيُر مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ النِّصَابِ.

(٨٢٩) (وَلَوُ قَالَ: أَمُوالٌ عِظَامٌ فَالتَّقُدِيرُ بِثَلاثَةِ نُصُبٍ مِنُ أَى فَنِّ مَا سَمَّاهُ) لِ اعْتِبَارًا لِأَدْنَى الْجَمُعِ (٨٢٩) (وَلَوُ قَالَ: ذَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَمُ يُصَدُّقَ فِى أَقَلَّ مِنُ عَشَرَةٍ) لِ وَهَذَا عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ لِ (٨٣٠) (وَلَوُ قَالَ: دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَمُ يُصَدُّقُ فِى أَقَلَّ مِنُ مِائَتَيُنِ) لِأَنَّ صَاحِبَ النَّصَابِ مُكْثِرٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَيُهِ مُواسَاةُ لِ

عظیم سے پچیس اونٹ لازم ہوں گے۔اوراگرایسی چیز سے مال عظیم کی تفسیر کریں جس میں زکوۃ واجب نہیں ہوتی ہے،تو پھروہ مال اتناہوجس کی قیمت دوسودرہم ہو،نصاب زکوۃ ہے،اتنامال لازم ہوگا۔

**نوجمہ**: (۸۲۹)اورا گرکہافلاں کامیرےاو پراموال عظام ہیں توجوجنس وہ بولے گااس کا تین نصاب زکوۃ اس پرلازم ہوگا **نوجمہ**: یہ اس لئے کہ عظام جمع کا صیغہ بولا ہے،اور جمع کااد نی درجہ تین مرتبہ ہے

تشریح: زیدنے کہا کہ عمر کامیرے اوپر مال عظام ہیں۔ تو درہم سے دیں تو چیسو درہم لازم ہوں گے، کیونکہ درہم کا ایک نصاب زکوۃ دوسو درہم ہے، تین نصاب زکوۃ چیسو درہم ہوں گے

> وجه: یہاں عظام جمع کاصیغہ بولا ،اور جمع کا دنی درجہ تین ہے،اس لئے تین نصاب زکوۃ واجب ہوں گے۔ قرجمہ: (۸۳۰) اگر کہا بہت سارے دراہم ہیں تو دس درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قرجمہ نے بیامام ابوطنیفہؓ کے نزدیک ہے

وجه : ایک و درا ہم جمع کا صیغہ بولا ہے۔ پھر درا ہم کے ساتھ کثیرة کی صفت ہے تو عربی گنتی میں درا ہم جمع کا صیغہ دس تک بولا جا تا ہے۔ کہتے ہیں احمد عشر در هما ، تواحد عشر جا تا ہے۔ کہتے ہیں احمد عشر در هما ، تواحد عشر میں در هاوا حدکا صیغه آجا تا ہے۔ کہتے ہیں احمد عشر در هما ، تواحد عشر میں در هاوا حدکا صیغه آگیا۔ اس لئے درا ہم جمع کا صیغه آخری دس تک ہاس لئے درا ہم کثیرة بولا تو دس در ہم کا قرار کرنا ہوگا۔ تو جمعه : ی اور صاحبین کے نزدیک دوسودر ہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی ، اس لئے نصاب زکوة والے کومکش ، کہا جا تا ہے، یعنی بہت مال والا ، یہی وجہ ہے کہ صاحب نصاب پر دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے ، بخلاف اگر دوسودر ہم سے کم ہوتو وہ درا ہیم کثیرہ والا نہیں ہوتا ہے ۔ بخلاف اگر دوسودر ہم سے کم ہوتو وہ درا ہیم کثیرہ والا نہیں ہوتا ہے ۔ بخلاف اگر دوسودر ہم

تشریح: صاحبین گیرائے یہ ہے کہ دراہم کثیرہ کا قرار کیا تواس پر دوسودرہم لا زم ہوں گے

وجہ: اس کی وجہ یفرماتے ہیں کہ صاحب نصاب کو مکثر کہاجا تا ہے، اوراسی وجہ سے اس پراپ غریب رشتہ کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے،
اوراس سے کم ہوتواس پراپ غریب رشتہ دار کی مدد کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس لئے دراہم کثیرہ سے دوسودرہم لازم ہوں گے

ترجمہ: سے امام ابو حنیفہ گی دلیل یہ ہے کہ عدد کے بعد جوجع کا صیغہ بولاجا تا ہے (عشرة دراہم) وہ دس تک ہی پر ہے، پھراس کے بعد ایک کا صیغہ بولاجا تا ہے (عشرة دراہم) وہ دس تک ہی پر ہے، پھراس کے بعد ایک کا صیغہ بولاجا تا ہے دس ہی کی طرف پھیراجائے گا

غَيْرِهِ، بِخِلَافِ مَا دُونَهُ ٣ وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَقُصَى مَا يَنْتَهِى إلَيُهِ اسُمُ الْجَمُعِ، يُقَالُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ دِرُهَمًا فَيَكُونُ هُوَ الْآكُثَرُ مِنُ حَيْثُ اللَّفُظُ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ

(٨٣١) (وَلَوُ قَالَ دَرَاهِمُ فَهِي ثَلاثَةً) لِأَنَّهَا أَقَلُ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا) لِ لِأَنَّ اللَّهُظُ يَحْتَمِلُهُ ٢ وَيَنُصَرِ فُ إِلَى الْوَزُن الْمُعُتَادِ

(AM۲) (وَلَوُ قَالَ: كَذَا كَذَا دِرُهَمًا لَمُ يُصَدَّقَ فِي أَقَلَّ مِنُ أَحَدَ عَشَرَ دِرُهَمًا) لَ إِلَّنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيُنِ مُبُهَمَيُنِ لَيُسَ بَيْنَهُمَا حَرُفُ الْعَطُفِ وَأَقَلُّ ذَلِكَ مِنُ الْمُفَسَّرِ أَحَدَ عَشَرَ

(٨٣٣) (وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرُهَمًا لَمُ يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنُ أَحَدٍ وَعِشُرِينَ) لَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيْنِ

تشریح: امام ابوصنیفه گی دلیل میہ کے دی پر دراہم جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے (عشر قدراہم)،اور گیارہ ہوجائیں تو پھر واحد کا صیغہ بولا جاتا ہے (احد عشر درہما) میدرہماد کیھئے واحد ہے،اس لئے دراہم کثیر ق کہا تو دس ہی درہم لازم ہول گے تسر جمعه : (۸۳۱) پس اگر کہا فلال کے مجھ پر دراہم ہیں تو وہ تین درہم ہول گے (اس لئے کہ کم سے کم جمع تین ہی ہوتا ہے)۔ گریہ کہ اس سے زیادہ بیان کردے۔

قرجمه: اس لئے كەلفظ جمع زياده كابھى احمال ركھتا ہے

تشریح: کوئی یوں اقرار کرتا ہے کہ مجھ پر فلاں کے دراہم ہیں۔ جمع کا صیغہ بولتا ہے کیکن اس کے بعد کثیرۃ کا اضافہیں کرتا ہے تو اس پر تین درہم لازم ہوں گے

**وجسہ**: دراہم جمع کا صیغہ ہے اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہے اس لئے تین کا اقر ارکرنا ہوگا۔اورا گراس سے زیادہ کا اقر ارکر ہے تواس کی مرضی ہے۔ کیونکہ جمع کا صیغہ زیادہ پر بھی شامل ہے۔

قرجمه: ٢ اورشهرين جوسكه چاتا ہے وہى سكه مراد ہوگا

تشریح: دراہم کہا تو شہر میں جوسکہ چاتا ہے وہی درہم مراد ہوگا، کیونکہ آدمی عادت کے اعتبار سے شہرکا ہی سکے کا اقر ارکرتا ہے

ترجمہ: (۸۳۲) اگر کہا فلال کے مجھ پراتنے اسنے درہم ہیں تو گیارہ درہم ہیں تقد یق نہیں کی جائے گی۔

ترجمہ: اس لئے کہ دوہ ہم عدد بولے ،اور دونوں کے درمیان حرف عطف بھی نہیں ہے،اوریہ شکل،احد عشر، میں ہوتی ہے

وجہ: اسنے اسنے دومر تبہ بولا ہے تو عدد میں دومر تبہ کا عدد گیارہ میں آتا ہے۔اور درمیان میں حرف عطف واو بھی نہیں ہے تو

یشکل گیارہ میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں احد عشو در ھما ۔اس میں دوعدد ہیں ایک احداور دوسرا،عشر،اور درمیان میں واو بھی

نہیں ہے۔اس لئے گیارہ سے کم درہموں میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔

قرجمه: (۸۳۳) اورا گرکہااتے اورائے درہم ہیں تو نہیں تصدیق کی جائے گی اکیس درہم سے کم میں۔ قرجمه نا اس لئے که دومبهم عدد بولے ہیں، اور دونوں عددوں کے درمیان حرف عطف بھی ہے اوراس کی تفسیر ہوتی ہے مُبُهَ مَيُنِ بَيُنَهُ مَا حَرُفُ الْعَطُفِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ مِنُ الْمُفَسَّرِ أَحَدٌ وَعِشُرُونَ فَيُحْمَلُ كُلُّ وَجُهٍ عَلَى فَظِيرِهِ ٢ (وَلَوُ قَالَ كَذَا دِرُهَمًا فَهُوَ دِرُهَمٌ) لِأَنَّهُ تَفُسِيرٌ لِلْمُبُهَمِ ٣ (وَلَوُ ثَلَّتُ كَذَا بِغَيْرِ وَاوٍ فَأَحَدَ عَشَرَ) لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ سِوَاهُ ٣ (وَإِنُ ثَلَّتُ بِالْوَاوِ فَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشُرُونَ، وَإِنْ رَبَّعَ يُزَادُ عَلَيْهَا أَلُفٌ) فِي فَلِكَ نَظِيرُهُ.

(٨٣٢)قَالَ: (وَإِنَ قَالَ: لَهُ عَلَىٌّ أَوُ قِبَلِي فَقَدُ أَقَرُّ بِالدَّيْنِ) لِإِلَّانَّ "عَلَىَّ " صِيغَةُ إيجَابٍ، وَقِبَلِي يُنبِيُّ

وہ،احدوعشرون،میں ہوتی ہے،اس لئے ہراعتبار سےاسی،احدوعشرون، پرحمل کیا جائے گا

**وجه**: عربی عدد بولنے میں اکیس کے عدد، احد و عشرون **د**ر هما، میں دوعد دآتے ہیں اور دونوں کے نیچ میں حرف واو آتا ہے۔،اس لئے جب کذاوکذا کہا تواکیس درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔

ترجمه: ٢ اوراگركها، كذادرها، توايك درجم لازم جوگا، ال كئے كه درجها، لفظ كذاكى تفسير ب،

وجه: کذا، بولا، اوراس کی تفسیر در ہما ہے کی ، تو لفظ در هما، ایک ہے، اس لئے ایک ہی درہم لا زم ہوگا

ترجمہ: سے اورا گرتین مرتبہ، کذا، کذا، کذا، بغیرواو کے بولا، تواحد عشر، لینی اگیارہ درہم لازم ہوں گے، کیونکہ عدد میں تین مرتبہ کذا، کذا، کذا، کی کوئی مثال نہیں ہے

تشریح: تین مرتبه، کذا، کذا، کذا، بولاتو عربی عدد میں تین مرتبه بغیرواو کے کوئی عدد نہیں ہے، دومرتبہ ہے وہ، احد عشرة، ہے اس لئے اس اقر ارسے گیارہ درہم لازم ہول گے

**ترجمه**: می اوراگرتین مرتبه، کذاو کذاه واو کے ساتھ بولاتو (ما قواحدوعشرون) ایک سواکیس لازم ہوں گے **تشسر بیچ** : کذاو کذاه واو کے ساتھ عربی کے کسی عدد میں نہیں ہے ،البته ایک جگہ واو کے ساتھ تین عدد ہیں اوروہ ہے ( ما قواحدوعشرون) اس لئے یہی (ما قواحدوعشرون) لازم ہوگا، **ی**نی ایک سواکیس درہم لازم ہوں گے

قرجمه بی اوراگرچارمرتبه( کذاوکذاوکذاوکذا، واو کے ساتھ کہاتو، الف وماً ة واحد وعشر ون، لازم ہوں گے اس کئے کہ اس کے اقرار کی مثال یہی ہے

تشریح : ایک آ دمی نے چارمر تبه کذاو کذاو کذاو کذا و کے ساتھ کہا تو اس پر ، الف وما قروا حدوعشرون ، لازم ہوں گے، کیونکہ اسی عدد میں چارعد دیں اور درمیان میں تین واو بھی ہیں، لینی ایک ہزار ، ایک سو، اکیس درہم لازم ہوں گے متندہ میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں ایک میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں ایک میں ایک بیاد میں ایک بیاد میں میں ایک میں ایک بیاد میں میں بیاد میں میں بیاد میں میں بیاد میں میں بیاد میں بیا

قرجمه: (۸۳۴)اوراگرکها که فلال کامجھ پرہے، یامیری طرف ہے تو یقرض کا اقرار ہے۔

وجسه: (۱) عربی میں علی کالفظاینے اوپرلازم کرنے کے لئے آتا ہے۔اس لئے اگریوں کہا کہ میرے اوپر ہے تو یوں سمجھا

عَنِ الضَّمَانِ عَلَى مَا مَرَّ فِى الْكَفَالَةِ. ٢ (وَلَوُ قَالَ الْمُقِرُّ هُوَ وَدِيعَةٌ وَوَصَلَ صُدِّقَ) لِأَنَّ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيثُ يَكُونُ الْمَضُمُونُ حِفُظَهُ وَالْمَالُ مَحَلُّهُ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَا مَفُصُولًا . ٣ قَالَّ: وَفِى نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ فِى قَوُلِهِ قِبَلِى إِنَّهُ إِقُرَارٌ بِالْأَمَانَةِ لِأَنَّ اللَّفُظَ يَنْتَظِمُهُمَا حَتَّى صَارَ قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لِى قِبَلَ فُلانِ اللَّهُ عَنِ الدَّيْنِ وَالْأَمَانَةِ جَمِيعًا، وَالْأَمَانَةِ أَقَلُّهُمَا وَالْأَوَّلُ أَصَتُّ. ٣ وَلَوُقَالَ عِنْدِى اَوُ مَعِيَ اَوُ فِى بَيْتِى اَوْ

جائے گا کہ اس پر فلال کا قرض ہے (۲)۔ و لیلہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ (سورت ال عمران سرق آیت ۹۷) (۳)۔ اس صدیث میں ہے کہ کی الزام، اور وجوب کے لئے آتا ہے۔ عن سرق قبال کان لوجل مال علی او قبال علی دین فذھب ہی الی رسول اللہ فلم یصب لی مالا فباعنی منه ، او باعنی له (وار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۵۱ مر مرت میں ، مال علی سے اپنے اوپر دین لازم کرنے کا اقرار ہے اس لئے کسی نے علی کہا تو قرض کا اقرار مجھا جائے گا۔ اور قِبَلِی میری طرف سے بھی وین کا اقرار ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے آتا ہے۔

قرجمه بل کین اقرار کرنے والا یہ کہنے کے ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ یہ قم میرے پاس امانت ہے تواس کی تصدیق کر لی جائے گی ،اس لئے لفظ ،علی ،اور لفظ قبلی ، میں مجاز کے طور پراس کا احتمال ہے ، کیونکہ جس چیز کا ضان لازم ہوتا ہے اس کی جھی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے ،اور مال حفاظت کا محل ہے ،اس لئے اگر ساتھ ہی کہا تواس کی تصدیق کر لی جائے گی ،اور اگر بعد میں کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی

تشریح: واضح ہے

ترجمه: س مخضرالقدوری کے بعض نسخوں میں کہاہے کہ قبلی کالفظ ،امانت کا اقرارہے ،اس کئے کہ بی ،امانت اور قرض دونوں معنی کے لئے آتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اگر ، لاحق لی قبل فلال ، یعنی فلال کی جانب میرا کوئی حق نہیں ہے تو اس سے فلال آدمی قرض اور امانت سے بری ہو جائے گا ، اور امانت کم درجے کا ہے ،اس کئے بلی کے لفظ سے امانت ہی مراد لی جائے گا ، کین قد وری کی پہلی عبارت زیادہ صحیح ہے۔

تشریح: قدوری کے بعض شخوں میں ہے کہ بلی کالفظ امانت کے اقرار کے لئے آتا ہے، یعنی مقرنے کہا، کہ قبلی مأة در هم، تواس سے بیثابت ہوگا کہ میر بے پاس فلاں کا ایک سودر ہم امانت کے طور پر ہے، قرض کے طور پر نہیں ہے، ورهم، تواس سے بیثابت ہوگا کہ میر بے پاس فلاں کا لفظ قرض اور امانت دونوں کے لئے آتا ہے، اور اس کا ثبوت بہ ہے کہ کوئی یوں کہے کہ ، لاحق لمی قبل فلاں ، یعنی فلاں کی جانب میراحی نہیں ہے تواس سے وہ آدمی امانت اور قرض دونوں سے بری ہوجائے گا، اور قرض اور امانت میں سے امانت کم درجہ ہے، اس لئے بلی سے امانت میراد کی جائے گ

نرجمه: ٣ اورا گركها كوفلال ك (عندى) مير ياس ب، (معى) يامير ساتھ ب، يا (في بيتى) مير كھرييں

فِى كَيُسِى اَوُ فِى صُنُدُوقِى فَهُو اِقُرارٌ بِاَمَانَةٍ فِى يَدِهِ لِآنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ اِقُرَارٌ بِكَوُنِ الشَّيُّيِّ فِى يَدِهِ وَذَٰلِكَ يَتَنَوَّ عُ اِلَى مَضُمُون وَامَانَةٍ فَيَثْبُتُ اَقَلُّهُمَا

(٨٣٨) (وَلَوُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِي عَلَيُكَ أَلُفٌ فَقَالَ اتَّزِنْهَا أَوُ انْتَقِدُهَا أَوُ أَجِّلْنِي بِهَا أَوُ قَدُ قَضَيْتُكُهَا فَهُوَ

ہے، یا (فی کیسی) میری تھیلی میں ہے، یا (فی صندوتی) میر ہے صندوق میں ہے تو ان سب الفاظ سے امانت کا اقرار ہوگا،اس لئے ان سب الفاظ سے بیہ پیتہ چلتا ہے کہ بیہ چیز اس کے قبضے میں ہے، اور اس کے قبضے میں ہونے کی دونوں قسمیں ہیں، کہ قرض کے طور پر اس کے قبضے میں ہو، یا امانت کے طور پر ہو،اس لئے کم درجہ یعنی امانت ثابت کیا جائے گا۔

**9 جه**: لفظ مَعِیُ اور عِنْدِیُ االزام کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ امانت ہونے کی خبر دیتے ہیں، اسی طرح بیتی ،کیسی، صندوقی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے قبضے میں ہے، اور قبضہ کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، قرض ہونے کا قبضہ اور امانت کے طور پراپنے پاس رکھنے کا قبضہ ، اور امانت کا قبضہ کے ہاں لئے امانت ہی ثابت کیا جائے گا، اس لئے اگر کسی نے ان سب الفاظ سے کسی چیز کا اقرار کیا توامانت پرر کھنے کا اقرار ہوگا، قرض کا اقرار نہیں ہوگا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو مقریراس کا تا وان لازم نہیں ہوگا۔

قرجمه :(۸۳۵) اگرکسی آ دمی نے اس سے کہا کہ میرے تم پر ہزار درہم ہیں۔ پس اس نے کہااس کووزن کرلویااس کو پر کھالو یا مجھ کومہلت دے دویا میں نے اس کوا داکر دیا ہے تو بیددین کا اقرار ہے۔

اصول یہ مسئلےاس اصول پر ہیں کہ ایسا جملہ بولا جس سے صاف تو نہیں معلوم ہور ہاہے کہ میرے اوپر قرض ہے، کیکن جملے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کا اقرار کررہا ہے تو قرض کا اقرار سمجھا جائے گا

تشریح: مثلازید نے عمر سے کہا کہ میر نے تم پر ہزار درہم ہیں۔ عمراس کا انکارنہیں کرتا بلکہ جواب میں ایسے جملے استعال کرتا ہے جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین مجھ پر ہے۔ البتہ کچھ معذرت چا ہتا ہے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ عمر قرض کا اقرار کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے عمر پر ایک ہزار درہم لازم ہوجا ئیں گے۔ مثلا زید نے عمر سے کہا کہ میر نے آپ پر ایک ہزار ہیں۔ عمر نے جواب میں کہا اس کووزن کر لو (اتو نھا)۔ جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ایک ہزار دین ہیں۔ البتہ اس دین کووزن کر لیس تو ایک ہزار دین کا قرار ہوا۔ اور اگر اقرار نہ کرنا ہوتا تو صراحة جواب دے دیتا کہ مجھ پر اس کے وئی درہم نہیں ہیں۔ یا جواب میں کہا اس ہزار کو پر کھالو (انتقد ھا)۔ بیلفظ بھی دلیل ہے کہ ہاں مجھ پر ہزار درہم دین ہیں، وہ لیس اور پر کھ لیس کہ کھرے ہیں یا کھوٹے ؟ تو اس لفظ سے بھی ہزار کے دین ہونے کا اقرار ہوا۔ یا کہا کہ مجھ کواس ہزار کے بارے میں مہلت دیں (اجہ لنہ میں نے بہا کہ ہزار داکر دیئے ہیں اور کہا کہ ہزار داکر دین ہیں۔ البتہ ان کوا داکر دینے ہیں۔ اس لئے دین کا قرار موادیا کہ ہزار درہم دین تو سے البتہ ان کوا داکر دیا ہے۔ اس لئے دین کا اقرار میں مانا جائے گا۔ دین کا اقرار مانا جائے گا۔

وجه: ان چاروں جوابوں میں ھا کالفظ استعال کیا جس کا مرجع وہی ہزارہے۔اس لئے ہزار کا اقرار ہوگا۔

إِقُرَ ارِّ) لَ لِأَنَّ الْهَاءَ فِي الْأَوَّلِ وَالشَّانِي كِنَايَةٌ عَنُ الْمَذُكُورِ فِي الدَّعُوَى، فَكَأَنَّهُ قَالَ: اتَّزِنِ الْأَلْفَ الَّتِي لَكَ عَلَى، عَلَى الْهَذُكُورِ فِي الدَّعُوَى، فَكَأَنَّهُ قَالَ: اتَّزِنِ الْأَلْفَ التَّيى لَكَ عَلَى، حَتَّى لَوُ لَمُ يَذُكُورُ حَرُفَ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إِقُرَارًا لِعَدَمِ انُصِرَافِهِ إِلَى الْمَذُكُورِ، ٢ وَالتَّا أَجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ إِنَّى الْمَذُكُورِ، ٢ وَالْقَضَاءُ لِمَا وَالتَّا أَجِيلُ اللَّهُ اللَّ

قرجمه: السالئے که پہلا جملہ (اتز نها) میں، ها، اور دوسراجملہ (انتقدها) میں، ها، پہلے میں مدی نے دعوی میں ذکر کیا اس کی طرف لوٹ رہا ہے، تو گویا که یول کہا کہ مجھ پر ہزار قرض تو ہے، کیکن اس کووزن کر کے لےلو، یہی وجہ ہے کہ اگر، اتزن میں، ها، کالفظ نه بولتا تو قرض کا اقرار نہیں ہوتا، اس کئے کہ دعوی کی طرف بات نہیں جاتی۔

تشریح: یہ جملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، مصنف یہ بتارہ ہیں کہ (اتز نھا) میں جو، ھا، ہے اس سے پہ چاتا ہے کہ مدی نے جو
کہا تھا کہ میراتم پرایک ہزار قرض ہے، ھاک ذریعہ اس کے بارے میں کہ رہا ہے کہ اس ایک ہزار کو وزن کر کے لے او۔ اس
طرح (انتقد ھا) میں جو، ھا، ہے اس سے پہ چاتا ہے کہ مدی نے جو کہا تھا کہ میراتم پرایک ہزار قرض ہے، ھاک ذریعہ اس
کے بارے میں کہ رہا ہے کہ اس ایک ہزار کو پر کھ کر لے لیں۔ چنا نچہ اگر مقر دونوں میں، ھانہیں بولتا تو یہ بات مدی کے دعوی
کی طرف نہیں جاتی، اورا پنے او پر قرض کا اقر ارنہیں ہوتا

ترجمه : اور یول کہنا کہ مجھے مہلت دے دو (اجلنی) ایسے قل میں ہوتا ہے جس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اس لئے اس لفظ سے اقرار ہوگا۔

تشریح: جب بیکہا کہ مجھے مہلت دیں تواس سے معلوم ہوا کہ پہلے مجھ پرایک ہزار واجب ہواہے،اس کے بعد کہدر ہاہے کہ مجھے مہلت دیں،اس لئے اس سے اقرار ٹابت ہوگا

ترجمه: سے اورادا کردیا (قضیتها) کا دعوی کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس برایک ہزار واجب ہوچکا ہے

تشریح: جب یہ کہا کہ میں نے اداکر دیا (قضیتها) تواس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے اس پر ہزار واجب ہو چکا ہے، اس لئے اب کہ رہاکہ میں نے قرض اداکر دیا ہے، اس لئے اس لفظ سے بھی قرض کا اقرار ہوگا

ترجمه: ٢ آپ نے بری کردیا ہے، اس کا دعوی بھی ادا کردیا ہے کی طرح ہے

تشریح: مری نے کہا کہتم پرایک ہزارہے،اورمقرنے کہا کہآپ نے مجھے بری کردیا ہے تو بیلفظ بھی ادا کردیا ہے، کی طرح ہے، لیعنی اس سے بھی معلوم ہوا پہلے مجھ پرایک ہزارتھا، لیکن آپ نے مجھے بری کردیا ہے

قرجمه : ۵ ایسے بی یدوعوی که مجھ آپ نے صدقہ دے دیا ہے، یا بہہ کردیا ہے (اس سے بھی ایک ہزار کا اقرار ہے )اس لئے کہ آپ نے مجھے مالک بنادیا ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ پہلے مجھ برقر ضدوا جب تھا

تشریح: مقرید دعوی کرے که آپ نے مجھ پرایک ہزار صدقه کردیا ہے، یا ہبه کردیا ہے اس سے پتہ چلا کہ مجھ پرایک ہزار قرض ہے، کین آپ نے مجھے صدقه کردیا ہے، یا ہبه کردیا ہے تواس سے بھی ایک ہزار کا اقر ار ہوگا لِ وَكَذَا لَوُ قَالَ أَحَلُتُك بِهَا عَلَى فُلان لِأَنَّهُ تَحُوِيلُ الدَّيُنِ .

(۸۳۲)قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ بِدَيُنٍ مُؤَجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيُنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّأْجِيلِ لَزِمَهُ الدَّيُنَ حَالاً ) لَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِعَبُدٍ فِي يَدِهِ وَالْأَى لَ إِنَّهُ أَقَرَّ بِعَبُدٍ فِي يَدِهِ وَالْاَعَى الْإِجَارَةَ،

**ترجمه**: لا ایسے ہی کہا کہ میں نے بیا یک ہزار دوسرے کوحوالہ کر دیا ہے، اس لئے کہ قرض ہی کا حوالہ ہوتا ہے

تشریح: مدی نے کہا کتم پرایک ہزارہے،مقرنے کہا کہ میں نے اس کوحوالہ کردیا ہے، یعنی یہ بات ہوگئ ہے کہ یہ قرض دوسرا آ دمی ادا کرے گا، قرض دوسرے کے ذیے نتقل کر دیا ہے، تواس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قرض کا اقرار ہے

ترجمه : السلخ كها پناو به بهل قرض كا قراركيا بهرا پناخير كوت كادعوى كيا توابيا هو گيا (توبير بات نهيس مانى حائے گى)

تشریح: مثلازید نے عمر کے لئے اقرار کیا کہ مجھ پآپ کے ایک ہزار درہم قرض ہیں۔ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایک مہینے کی تاخیر کے ساتھ ہے۔عمر نے تصدیق کی کہا کہ ایک ہزار درہم قرض ہیں لیکن تاخیر کی ساتھ ہے۔عمر نے تصدیق کی کہا کہ ایک ہزار درہم قرض ہیں لیکن تاخیر کی ساتھ ہے تاخیر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ البتہ عمر مقرلہ تاخیر کا انکار کرتا ہے اس کے اس براس انکار کے سلسلے میں قتم لازم ہوگا۔

**ہ جسہ**: زید دوباتوں کا اقرار کر رہاہے۔ایک دین کا اور دوسرا تاخیر کا عمر نے دین کی تصدیق کی اس لئے وہ لازم ہو گیا اور تاخیر کا انکار کیا اس لئے وہ منکر ہو گیا اور مدعی زید کے پاس تاخیر کے ثبوت کے لئے بینہ نہیں ہے اس لئے منکر عمر پرعدم تاخیر کے لئے قتم لازم ہوگی۔او پرحدیث گزرچکی ہے کہ منکر پرقتم ہے۔

لغت التاجيل: تاخير، تاخير كساته مدت ديں يستحلف فتم لي جائے گي۔

ترجمه: ٢ وایباہوگیا کہاہے قبضے میں غلام ہونے کا اقرار کیالیکن بیغلام میرے پاس اجرت پرہے (تواجرت پڑہیں مانی جائے گی، بلکہ غلام کوواپس ہونالازم ہوگا)

تشریح: ایک آدمی نے بیتوا قرار کیا بیفلام فلال کا ہے اور میرے قبضے میں ہے، کین اس اقرار کے ساتھ بیجی دعوی کیا کہ بیفلام میرے اجرت پر ہے، تو بیا جرت پر والا دعوی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے قبضے میں غلام کا ثبوت ہوگا، اور اس پر غلام واپس کرنا لازم ہوگا، اس طرح جب اقرار کیا کہ میرے اوپر سودرہم ہیں، کیکن تا خیر کے ساتھ ہیں تو بیتا خیر والا دعوی نہیں مانا جائے گا، اور فوری طور پر درہم واپس کرنا لازم ہوگا

٣ بِخِلَافِ الْإِقُرَارِ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِيهِ وَقَدُ مَرَّتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْكَفَالَةِ.

(٨٣٤)قَالَ (وَيَسُتَحُلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْأَجَلِ) لِأَنَّهُ مُنُكِرٌ حَقًّا عَلَيْهِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ. إَ (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مِائَةٌ وَدِرُهَمٌ لَزِمَهُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ.

(٨٣٨) (وَلَوُ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوُبٌ لَزِمَهُ ثَوُبٌ وَاحِدٌ، وَالْمَرُجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِائَةِ إِلَيْهِ)

ترجمہ: سے بخلاف اگر کھوٹے درہم کا اقرار کیا (تو مقر کی بات مان لی جائے گی) اس لئے کہ پیصفت درہم کے اندر کی صفت ہے۔ اور پیمسئلہ کتاب الکفالہ میں گزر چکا ہے۔

تشریح: مقرنے سودرہم کا قرار کیا ایکن ساتھ ہی کہا کہ یہ مجھ پر کھوٹے درہم تھے توبات مان لی جائے گ

**وجسہ**: اس کی وجہ یہ کہ کھوٹا ہونا پیخود درہم کی ذاتی صفت ہے اور ساتھ ہی بولا ہے اس لئے بات مان لی جائے گی ،اس کے برخلاف تاخیر سے اداکرنا پیدرہم کی ذاتی صفت نہیں ہے ،اس لئے وہاں گواہی کے بغیرنہیں مانی جائے گی

ترجمہ: (۸۳۷)اورتاخیرےادا کرنانہیں ہےاس پر مقرلہ سے تسم لی جائے گی اس لئے کہ وہی تاخیر پر ہونے کا منکر ہے،اور منکر پر قسم ہوتی ہے

تشریح: واضح ہے

ترجمه: الركهافلال كم مجھ پرسواور درہم ہے توايك سوايك سب كے سب درہم ہى لازم ہوں گے اصول: يہاايك نحوى قاعدے سے بحث ہے، وہ يہ ہے كہ معطوف معطوف عليہ سے الگ ہوتا ہے

وجه: جب کہا، علی مأہ و در هم ،اس میں درہم سے تو پیۃ چلا کہ ایک درہم ہے، لیکن ما ہسے کون می چیز ایک سو ہے اس کا پیۃ نہیں چل رہا ہے، اور خو کے اعتبار سے ایک پریشانی ہیہ ہے کہ حرف واو سے پہلے الگ چیز ہوتی ہے، اور حرف واو کے بعد الگ چیز ہوتی ہے، محاور بے کے اعتبار سے دونوں میں مغایرت ہونی چاہئے، اس لئے ما ہ سے درہم مرا زنہیں ہونے چاہئیں، کوئی اور چیز ہونی چاہئے ۔ بیخو کا قاعدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوبھی درہم ہی اس لئے ہیں کہ درہم ،اور دینار کا استعمال بہت ہوتا ہے اس لئے ہیں کہ درہم ،اور دینار کا استعمال بہت ہوتا ہے اس لئے بولنے والا بار بار درہم کا لفظ نہیں بولتا، صرف ایک بار بولتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک مرتبہ درہم بولا تو اس سے ایک درہم ہی مراد ہیں، اس طرح مقر پر ایک سوایک درہم لازم ہوں گے، اور سب درہم ہی ہوں گے

ترجمه : (۸۳۸) اورا گرکهافلال کے مجھ پرسواور کپڑا ہے تواس کوایک کپڑالازم ہوگا اور سوکی تفسیر میں مقر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ (وہ جو کہے گااس پروہی لازم ہوگا)

اصول: يمسكهاس اصول يرب كمعطوف معطوف عليدسا الك موتاب

لَ وَهُو الْقِيَاسُ فِى الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّ الْمِائَةَ مُبُهَمَةٌ وَالدِّرُهَمَ مَعُطُوفٌ عَلَيُهَا بِالُوَاوِ الْعَاطِفَةِ لَا تَفُسِيرًا لَهَا فَبَقِيَتِ الْمِائَةُ عَلَى إِبُهَامِهَا كَمَا فِى الْفَصُلِ الثَّانِى . لَ وَجُهُ الاستِحُسَانِ وَهُوَ الْعَاطِفَةِ لَا تَفُسِيرًا لَهَا فَبَقِيَتِ الْمِائَةُ عَلَى إِبُهَامِهَا كَمَا فِى الْفَصُلِ الثَّانِي . لَ وَجُهُ الاستِحُسَانِ وَهُو الْفَصُرُقُ أَنَّهُمُ استَثُقَلُ اللَّهَ الْعَدَدُينِ. وَهَذَا فِيمَا الْفَرُقُ أَنَّهُمُ استَّعُمَالُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْوُجُوبِ بِكَثْرَةِ أَسُبَابِهِ وَذَلِكَ فِى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ يَكُثُرُ اسْتِعُمَالُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْوُجُوبِ بِكَثْرَةِ أَسُبَابِهِ وَذَلِكَ فِى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ

وجه : اس صورت میں بھی کپڑے کا عطف سوپر ہے اور معطوف معطوف علیہ سے الگ ہوتا ہے اس لئے کپڑ اسو سے الگ ہوتا ہے اس لئے کہ درہم اور دینار کا ہونا چاہئے ۔ اور عام استعال میں سوبول کر درہم اور دینار تو مراد لیتے ہیں کپڑ امراہ نہیں لیتے ، اس لئے کہ درہم اور دینار کا استعال زیادہ ہے ، کپڑے کا استعال زیادہ ہوگا۔ اور سوکے اور سوکے نظر اسوکی تفسیر نہیں بن سکے گا۔ اس لئے ایک کپڑ الازم ہوگا۔ اور سوکے بارے میں یو چھاجائے گا کہ مقرکی مراد کیا ہے وہ جو کہے گا وہی لازم ہوگا سوکپڑ اکہے گا تو کپڑ الازم ہوگا ، اور سودرہم کہے گا تو سودرہم کہا تو کپڑ الازم ہوگا۔

نوت : جہاں پہلے سے کیڑے کا قرینہ موجود ہود ہاں سوسے کیڑا مراد لے لیاجائے گا۔

ترجمه: ليهامسك (ما قودرجم) ميں بھی قياس كا تقاضه يہی تھا كہ سوالگ ہواور درجم لعنی ايك درجم الگ ہو، چنانچه امام شافعیؓ نے بھی يہی فرمايا ہے۔اس لئے كہ ما قرجهم ہے،اور واوعا طفہ كے ساتھ درجم كاس پر عطف ہے،اس لئے درجم ما ق كى تفسير نہيں بن سكتى ،اس لئے ما قابينے ابہام پر باقى رہا جيسا كه اس مسئلے ميں ہوا

تشریح: دونوں مسکے میں ما و کے بعدواد کے ساتھ درہم بھی آیا ہے، اور توب بھی آیا ہے، اور توکا قاعدہ یہ ہے کہ واوسے پہلے والا واد کے بعد والے سے الگ ہوتا ہے، اس لئے پہلے مسلے میں اور اس مسکے میں بھی درہم الگ ہونا چاہئے، اور ما والگ ہونا چاہئے، اور ما و کی تفسیر خود مقرسے یو چھنا چاہئے، قیاس کا تقاضہ یہی ہے، اور امام شافعی کا قول یہی ہے

ترجمه: ۲ استحسان کی وجہ بیہ ہے، اور دونوں مسلوں میں فرق کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر عدد کے بعد درہم کا مکررذ کرکرنا مشکل ہوتا ہے اس کئے دونوں عدد کے بعد ایک مرتبہ درہم کے ذکر پراکتفاء کیا ہے، بیان چیز وں میں ہوتا ہے جن میں قرض لینے میں کثرت سے رواج ہے، اور کثرت سے اسباب کی بنا پر کثرت سے قرض واجب ہوتا ہو، اور بید درہم ، دینار، کیلی چیز اور وزنی چیز وں میں ہوتا ہے، اور کیڑے کا حال بیہ ہے کہ نہ بیک کیا جاتا ہے اور نہ وزن کیا جاتا ہے اس کئے وہ کثرت سے لوگوں پر دینا واجب نہیں ہوتا ، اس کئے کیڑ ااسپ نموی قاعد سے پر باقی رہا (اور درہم اور دینار میں ایک ہی مرتبہ درہم بولنا سب کے لئے کافی ہوگیا)

تشریح: درہم اوردینارمیں استحسان کی وجہ یہ بتارہ ہے ہیں۔ درہم اوردینارلوگ بہت قرض لیتے ہیں، اورایک دوسرے پر قرض واجب ہوتا ہے، اور کیڑے کا قرض کم لیتے ہیں ، اس لئے درہم اوردینارمیں یہ ہوا کہ دوعدد کے بعدا یک مرتبہ درہم کا لفظ بولاتو دونوں عدد کے لئے کافی ہوگیا، کہ دونوں عدد میں درہم ہی کا قرض مراد ہے۔ اور کیڑے کا قرض کم لیتے ہیں، اس لئے وہاں اصل اور نحوی قاعدے پر ہاکہ دوسرے عدد توب سے مراد کیڑے کا قرض ہے، اور عطف سے پہلے والے ما قسے کیا مراد

وَالْمَوُزُونِ، وَأَمَّا الثِّيَابُ وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا يَكُثُرُ وُجُوبُهَا فَبَقِى عَلَى الْحَقِيقَةِ. ٣ (وَكَذَا إِذَا قَالَ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثُوابٍ) لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيُنِ مُبُهَمَيُنِ قَالَ: مِائَةٌ وَثَلاثَةُ أَثُوابٍ) لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيُنِ مُبُهَمَيْنِ وَأَعُقَبَهَا تَفُسِيرًا إِذِ الْأَثُوابُ لَمُ تُذُكَرُ بِحَرُفِ الْعَطُفِ فَانُصَرَفَ إِلَيْهِمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إِلَى تَفُسِير فَكَانَ كُلُّهَا ثِيَابًا.

(٨٥٠) قَالَ (وَمَن أَقَرَّ بِتَمُرَةٍ فِي قَوصرَةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوصرَةُ) لَ وَفَسَّرَهُ فِي الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ:

ہےاس کے بارے میں مقرسے پوچھا جائے گا

قرجمه: سل ایسے ہی اگر کہا، مأة و ثوبان ، (تو دو کپڑے لازم ہول گے، اور ما ُ ق کے بارے میں مقرسے پوچھاجائے گا) اس دلیل کی بنایر جوہم نے پہلے بیان کیا۔

تشریح: یہاں ما ق کے بعد واور فعطف ہے، چر ثوبان ہے، اس لئے ثوبان سے دو کپڑے لازم ہوں گے، اور ما ق سے کیا مراد ہے وہ مقربی سے یوچھا جائے گا

**وجه** : (۱) توبان الیی چیز ہے جو کثرت سے لوگ قرض نہیں لیتے ،اس لئے توبان ما ق کی تفسیر نہیں ہے، (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ،ما ق حرف عطف سے پہلے ہے اس لئے ما ق ثوبان سے مغایر ہوگا ،اور توبان ما ق کی تفسیر نہیں بنے گی ،اس لئے اس بارے میں مقربی سے یو جھا جائے گا

ترجمہ: ٣ بخلاف اگرکہا، مأة و ثلاثة اثواب ، (اس میں ایک سوتین، تمام کپڑے، کالزم ہوں گے) اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہ ہے کہ دوہ ہے کہ لفظ ، اثواب، سے پہلے حرف عطف نہیں ہے اس لئے وہ بدوہ ہوں کے دونوں عدد کی طرف بھیرا جائے گاس لئے کہ دونوں عددوں کی تفییر کی ضرورت ہے، اس لئے ہی گپڑے، تا لازم ہوں گے۔

تشریح: مأة و ثلاثة اثواب ، ان تین لفظوں پرغور کریں اس سے مسئلہ مل ہوگا۔ یہاں دوعد دہیں ما قاور ثلاثة ، اور دونوں کے درمیان حرف عطف ہے، اور دونوں کی تفییر کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہے، اثواب ، اس اثواب سے پہلے حرف عطف واونہیں ہے، اس لئے اثواب ثلاثة کی تفییر بن جائے گی ، اور جب اثواب ثلاثة کی تفییر بن جائے گی ، اور جب اثواب ثلاثة کی تفییر بن جائے گی ، اور جب اثواب ثلاثة کی تفییر بن جائے گی ، اور جب اثواب ثلاثة کی تفییر بن جائے گی ، کورکہ اس کے بہاں ایک سوتین کپڑے ہی مقر پر لازم ہوں گے، اور اس بارے میں مقرکو ما ق کی تفییر ہو چھے کی ضرورت ہیں ہے۔

ترجمه: (۸۴۰)کسی نے اقرار کیا تھجور کا ٹوکری میں تواس کولازم ہوگا تھجوراورٹو کری۔

تشریح: کسی نے یوں اقرار کیا کہ میں نے مجور کو خصب کیا ہے ٹوکری میں تواس پر مجور اور ٹوکری دونوں واپس کرنالازم ہوں گے۔ ترجمہ: اے مبسوط میں اس کی تفسیر ہے ہے ، خصبت تمرا فی قو صرق ، کہا اور اس کی وجہ ہے کہ ٹوکری ایک برتن ہے ، اور جس مجور کو خصب کیا ہے وہ برتن کے اندر ہے جو بغیر برتن کے خصب نہیں ہو سکتی ہے ، اس لئے مجور اور برتن دونون کو واپس غَصَبُتُ تَمُرًا فِي قَوُصَرَةٍ. وَوَجُهُهُ أَنَّ الْقَوُصَرَةَ وِعَاءٌ وَظَرُفٌ لَهُ، وَغَصُبُ الشَّيْءِ وَهُو مَظُرُوفٌ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الظَّرُفِ فَيَلُزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنُطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: غَصَبُتُ تَمُرًا مِنُ قُوصَرَةٍ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنُ لِلِّانْتِزَاعِ فَيَكُونُ إِقُرَارً بِغَصُبِ الْمَنْزُوعِ. قَالَ: غَصَبُتُ تَمُرًا مِنُ قَوْصَرَةٍ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنُ لِلِّانْتِزَاعِ فَيَكُونُ إِقُرَارً بِغَصُبِ الْمَنْزُوعِ. (٨٣١) قَالَ: (وَمَنُ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي إصْطَبَل لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً)

کرنالازم ہوگا ،ایسے ہی کہا کہ کھاناکشتی میں غصب کیا تو ( تو کشتی اور کھانا دونوں واپس کرنالازم ہوگا ) یا کہا گیہوں بورے میں غصب کیا تو بورااور گیہوں دونوں واپس کرنالازم ہوگا

اصول: یہ سیلے اس اصول پر ہیں کہ یہاں، فی ، ذکر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس برتن میں رکھے ہوئے کو میں نے غصب کیا ہے، اس لئے وہ چیز بھی واپس کرنی ہوگی اور وہ برتن بھی واپس کرنا ہوگا، کیونکہ جملے سے پتہ چاتا ہے کہ اس برتن کو بھی غصب کیا ہے۔

تشریح: اقرار کرنے والے نے کہا کہ میں نے مجبور کوٹو کری میں غصب کیا ہے، تواس لفظ، فی ، کا مطلب بیڈ کلا محبور بھی غصب کیا ہے اور وہ محبور ٹوکری میں رکھا ہوا تھا اس ٹوکری کو بھی غصب کیا ہے اس لئے دونوں کا غصب ثابت ہوا اس لئے دونوں کوواپس کرنالازم ہوگا

**ہے۔** : کیونکہ ٹوکری برتن ہے، اور تھجور مظر وف ہے جوٹو کری میں ہے، اس لئے دونوں کا غصب کرنا ہوا، اس لئے دونوں کو واپس کرنا ہوگا

النعت : قوصرة: ٹوکری۔الجوالق: بورا۔الطعام فی سفینة :اس میں اتنی وضاحت ہے کہ گیہوں اتنازیادہ ہے کہ شتی میں غصب کیا جاسکتا ہے تب گیہوں اورکشتی غصب نہیں ہوتا تواس کیا جاسکتا ہے تب گیہوں اورکشتی شمیت غصب نہیں ہوتا تواس صورت میں صرف گیہوں کا غصب شار ہوگا

قرجمه : ۲ بخلاف اگرکہا کہ میں نے ٹوکری میں سے پچھ کھجور غصب کئے ہیں (من کے ساتھ) تو صرف کھجور واپس کرنا لازم ہوگا، کیونکہ لفظ ،من ، برتن میں پچھ تھوڑی تی چیز کو تکا لنے کے لیے بولا جاتا ہے ،اس لئے صرف کھجور کے غصب کا اقرار ہو گا،ٹوکری کانہیں

تشریح: غصبت التمر من قوصرة، کہا کہ ٹوکری میں سے پچھ میں نے غصب کیا ہے تواس اقرار میں صرف تھجور کا غصب شار کیا جائے گا،اور صرف تھجور کا واپس کرنالازم ہوگا،ٹوکری کا واپس کرنالازم نہیں ہوگا

**وجه**: اس کی وجہ یہ کہ، لفظ من، برتن میں سے کچھ تھوڑی سی چیز نکا لنے کے لئے بولا جاتا ہے، برتن سمیت کے لئے نہیں بولا جاتا ہے،اس لئے صرف کھجور کے غصب کا اقرار ہوگا

قرجمه: (٨٩١) كسى نے اقراركيا گھوڑے كا اصطبل ميں تواس كو صرف گھوڑ الازم ہوگا

لَ لِأَنَّ الْإِصْطَبَلَ غَيْرُ مَضْمُونِ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوُلِ مُحَمَّدٍ يَضَمَنُهُمَا وَمِثْلُهُ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ.

( ٨٣٢) قَالَ: (وَمَنُ أَقَرُّ لِغَيْرِهِ بِخَاتَمٍ لَزِمَهُ الْحَلَقَةُ وَالْفَصِّ) لِ لِأَنَّ اسْمَ الْخَاتَمِ يَشْمَلُ الْكُلَّ.

(٨٣٣) (وَمَنُ أَقَرَّ لَهُ بِسَيْفٍ فَلَهُ النَّصُلُ وَالْجَفُنُ وَالْحَمَائِلُ) لِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَنْطُوِي عَلَى الْكُلِّ .

ترجمه: إ امام الوحنيفة ورامام الويوسف كنز ديك غصب كرنے سے اصطبل لازمنهيں موگا

**ا صول** بیمسکلهاس اصول پر ہےمظر وف ظرف کے ساتھ منتقل ہوسکتا ہوتو دونوں لازم ہوں گے،اورنہیں منتقل ہوتا ہوتو صرف مظر وف ہی لازم ہوگا

**تشریج**: اقرار کیا کہ میں نے گھوڑ اغصب کیا ہے اصطبل میں تو صرف گھوڑ اواپس کرنالازم ہوگا۔

**9 جسسه**: یہاں پیطے ہے کہ اصطبل گھوڑے کے ساتھ منتقل نہیں ہوتا، اور اصطبل کواپنے یہاں نہیں لے جاسکے گا، اور مقر کی عبارت کا مطلب اتنا ہے کہ جب میں نے گھوڑ انحصب کیا ہے تو وہ گھوڑ ا، اصطبل میں تھا۔

لغت: اصطبل: گهورٌ ار کھنے کا طویلہ۔

قرجمه : ٢ اورامام مُرَّكَ قول پريه ہے كه اصطبل اور گھوڑ ادونوں كا ضامن ہوگا ، اوريبى حال ہے ، اگر مقرنے كہا ، گيہوں غصب كيا گھر ميں (تو گھر اور گيہوں دونوں لازم ہوں گے )

**9 جه**: اما محمد کی رائے ہے کہ غصب کرنے میں ساتھ لیجا نا ضروری نہیں ہے اس لئے ابیاممکن ہے کہ گھوڑ ہے کو بھی غصب کیا ہوا دراس کے ساتھ اصطبل کو بھی غصب کیا ہو۔ اسی طرح گیہوں کو غصب کیا ہوا دراس کے ساتھ گھر کو بھی غصب کیا ہواس لئے جب یہ کہا کہ گھوڑ ہے کو اصطبل میں ، یا گیہوں کو گھر میں غصب کیا ہوں تو دونوں لازم ہوں گے

**ترجمہ**: (۸۴۲)کسی نے دوسرے کے لئے انگوٹھی کا قرار کیا تواس کے لئے حلقہ اور نگینہ دونوں ہوں گے۔

ترجمه: إس كئ كمانكوشى حلقه اور كلينه دونو لكوشامل ب

**وجسہ**: حلقہ اور نگینہ دونوں کے مجموعے کا نام انگوٹھی ہے۔اور دونوں انگوٹھی کی بنیادی چیز ہے۔اس لئے انگوٹھی کے اقر ارمیں دونوں چیز خود بخو دشامل ہوجا ئیں گے۔اور دونوں مقرلہ کے لئے ہوں گے۔

**ا صبول**: یدمسکلهاس اصول پرمتفرع ہے کہ کسی چیز کے بنیادی اجزاء جتنے ہیں اس چیز کے اقر ارمیں وہ تمام اجزاء خود بخو د شامل ہوں گے۔ چاہے ان کا نام الگ الگ نہ لیا ہو۔

**لغت**:الفص: گبینه۔

ترجمہ: (۸۴۳) اگر کسی کے لئے اقرار کیا تلوار کا تواس کے لئے کھل،میان اور پرتلہ نتیوں ہوں گے۔

ترجمه: ١ اس ك ك تلواركانام ان تينول كوشامل ب

٢ (وَمَنُ أَقَرَّ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسُوةُ) لِانْطِلَاقِ الِاسْمِ عَلَى الْكُلِّ عُرُفًا.

(٨٣٣) (وَإِنْ قَالَ غَصَبُتُ ثُولُبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا) لِ لِأَنَّهُ ظَرُفٌ لِأَنَّ الثَّوُبَ يُلَفُّ فِيهِ.

**اصبول**: یہ مسئلہاس اصول پر ہے کہ کوئی چیز اصل بنیاد ہے اقرار میں وہ بھی شامل ہے،اور کوئی چیز اصل بنیا ذہیں ہے، کین اس چیز کے لئے وہ بھی لازم اور ملزوم ہے تو وہ بھی اقرار میں شامل ہوں گی

تشریح : تلوارچار چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تلوار کا بچھلاحصہ جس کو پکڑتے ہیں،اس کو مٹھ، کہتے ہیں۔ تلوار کا اگا حصہ جو لو ہے کی دھار دار چھری ہوتی ہے،اس کو،انصل ، کھل کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں تلوار کی بنیا دی ہیں۔ تلوار کو میان میں رکھا جاتا ہے،اس کو بھن ، کہتے ہیں۔ تلوار کو کمر میں لٹکاتے وقت ایک چمڑے میں رکھ کر لٹکاتے ہیں اس کو الحمائل ،اور اردو میں پر تلہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں تلوار کی بنیا دی نہیں ہیں، لیکن تلوار کے ساتھ لازم ضرور ہیں۔اس کئے تلوار لینے کا اقر ارکیا تو دو بنیا دی چیزیں ،اور دولازم چیزیں بھی لازم ہوں گی

امرہ ان یقوم علی بدنه وان یقسم بدنه کلها لحومها و جلودها و جلالها و لا یعطی فی جزارتها شیئا امرہ ان یقوم علی بدنه وان یقسم بدنه کلها لحومها و جلودها و جلالها و لا یعطی فی جزارتها شیئا (بخاری شریف، باب یتصدق بجلودالهدی، ۲۳۲، نمبر ۱۷۱۷) اس حدیث میں بدنه اوراونٹ کے بنیادی اجزا گوشت اور کھال بین اس لئے ان کوقصائی کودیئے سے منع فرمایا کیونکه پورے اونٹ کوہی گوشت کاٹنے کے بدلے میں نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور جل بدنہ کا بنیادی جزئو نہیں ہے کین اس کے ساتھ ہمہوفت ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بدنہ کے تھم میں ہوا۔ اوراس کو بھی گوشت کاٹنے کے بدلے میں دینے سے منع فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بنیادی اجزاء اور بنیادی اجزاء کی طرح جو گوشت کاٹنے کے بدلے میں ہوتی ہیں۔

لغت: النصل: پھل الحفن: میان الحمائل: پرتلہ، چمڑے کی وہ پٹی جس میں تلواراٹکاتے ہیں۔ پنطوی: شامل ہے قرجمہ : ع کسی نے چھپر کھٹ کا قرار کیا تواس کے اوپر ککڑیاں اور پر دہ دونوں ہوں گے، کیونکہ عرف میں دونوں چیزوں پر چھپر کھٹ بولاجا تاہے

**تشریج**:عرف میں کگڑیاں،اور پردہ دونوں کے مجموعے کو چھپر کھٹ، کہتے ہیںاس لئے دونوں شامل ہوں گے **لیغت**: حجلۃ چھپر کھٹ سونے کے لئے بہت خوشنما چار پائی ہوتی ہے، جس پرخوبصورت پر دہ لگا ہوتا ہےاس کو چھپر کھٹ کہتے ہیں۔العیدان:کٹریاں۔الکسو ق<sup>،</sup>کیڑا، پردہ

ترجمه: (۸۴۴) اگراقرار کیا که میں نے رومال میں کپڑا نصب کیا ہے، تو کپڑا اور رومال دونوں لازم ہوں گے توجمه: اِ اس لئے کہ رومال ظرف ہے، کیونکہ کپڑا رومال میں لپیٹا جاتا ہے تشریعے: واضح ہے

٢ (وَكَـذَا لَوُ قَالَ عَلَىَّ ثَوُبٌ فِي ثَوُبٍ) لِأَنَّهُ ظَرُفٌ ٣٠ بِخِلافِ قَوُلِهِ: دِرُهَمٌ فِي دِرُهَمٍ حَيُثُ يَلُزَمُهُ وَاحِدٌ لِّأَنَّهُ ضَرُبٌ لَا ظَرُف

راثمار الهداية جلد ٠ ١.

(٨٣٥) (وَإِنُ قَالَ: ثَوُبٌ فِي عَشَرَةِ أَثُوَابٍ لَمُ يَلْزَمُهُ إِلَّا ثَوُبٌ وَاحِدٌ عِنُدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَـزِمَـهُ أَحَدَ عَشَرَ ثَوُبًا) [ لِأَنَّ النَّفِيسَ مِنَ الثِّيابِ قَـدُ يُلَفُّ فِي عَشَرَةِ أَثُوَابٍ فَأَمُكَنَ حَمُلُهُ عَلَى الظَّرُفِ . ٢ وَلَّابِي يُوسُفَ أَنَّ حَرُفَ " فِي " يُستَعُمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسَطِ أَيُضًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ: ٢ ایسے ہی کہا کہ میرے اوپر کیڑے میں کپڑاہے (تودوکیڑے لازم ہوں گے) اس لئے کہ یہاں بھی ایک کپڑا دوسرے کے لئے ظرف ہے

تشریح: بولنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے ایک کپڑے کودوسرے کپڑے میں لپیٹ کر غصب کیا ہے، اس لئے دو کپڑے لازم ہول گے

قرجمہ: سل بخلاف اگرکہا کہ ایک درہم کوایک درہم میں غصب کیا توایک ہی درہم لازم ہوگا،اس لئے درہم کو درہم میں سے ضرب دینے کے لئے ہوتا ہے

تشریح: یهان درجم فی درجم ضرب ہاورایک درجم کوایک درجم میں ضرب دیں توایک ہی نکاتا ہے، اس لئے ایک ہی درجم لازم ہوگا

ترجمہ: (۸۴۵) اگر کہا کہ ایک کپڑے کودس کپڑے میں لیا ہوں تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک ایک ہی کپڑ الازم ہوگا۔ اور امام محمدؓ نے کہا کہ اس کو گیارہ کپڑے لازم ہوں گے

قرجمه: ال اس لئے كفيس كيرا كبھى دس كيروں ميں ليبيث كرر كھتے ہيں، توبيمكن ہے كدس كير كوظرف قرارددديں التشريح: واضح ہے

ترجمه : ۲ اور حضرت امام ابو یوسف گی دلیل بیہ کہ حرف، فی ، درمیان اور پیج میں ہونے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ، اللہ کا قول ہے فاد خلی فی عبادی ، لیعنی میرے بندوں کے درمیان داخل ہوجاو، اس لئے ، فی ، کے معنی میں شک ہوگیا (اس لئے ، فی ، کے معنی میں شک ہوگیا (اس لئے ، فی ، یہاں ظرف کے لئے نہیں رہا)

تشریح: مقر پرایک ہی کپڑا لازم ہوگا،اس کے لئے امام ابو یوسف کی تین دلیلیں ہیں، یہ پہلی دلیل ہے۔ حرف، فی، ظرف کے معنی میں استعال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کا قول، ظرف کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی کا قول، فاد خلی فی عبادی، میں درمیان کے معنی میں استعال ہوا ہے، ظرف کے معنی میں استعال نہیں ہوا ہے، لیخن میر بندوں کے درمیان داخل ہوجاو،اور توب فی عشرة اثواب، کا مطلب یہ ہوگا ایک کپڑادی کپڑوں کے درمیان میں تھا اس حال میں میں نے ایک کپڑا اور کپڑا الازم ہوگا

﴿ فَادُخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ أَيُ بَيْنَ عِبَادِي، فَوَقَعَ الشَّكُّ . ٣ وَالْأَصُلُ بَرَاءَ أُ الذِّمَمِ،

مِ عَلَى أَنَّ كُلَّ ثَوْبٍ مُوعًى وَلَيْسَ بِوِعَاءٍ فَتَعَذَّرَ حَمُلُهُ عَلَى الظَّرُفِ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ مَحْمَلًا.

(٨٣٢) (وَلَوُ قَالَ: لِفُلانِ عَلَىَّ خَمُسَةٌ فِي خَمُسَةٍ يُرِيدُ الضَّرُبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ خَمُسَةٌ) لِ لِأَنَّ الضَّرُبَ لَا يُكْثِرُ الْمَالَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يَلْزَمُهُ خَمُسَةٌ وَعِشُرُونَ وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي الطَّلاقِ (وَلَوُ قَالَ

ترجمه بین دوسری بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ آ دمی کسی کے ذمے سے بری ہوتا ہے۔ (اس لئے قوی دلیل کے بغیر کسی کے ذمے سے بری ہوتا ہے۔ (اس لئے قوی دلیل کے بغیر کسی کے باری ہوتا ہے۔ (اس لئے قوی دلیل کے بغیر کسی کسی کے بغیر کسی کسی کے بغیر کسی کے بغیر کسی کے بغیر کسی کے بغیر کسی کسی کے بغیر کسی کسی کے بغیر کسی کے

تشریح: دوسری دلیل بیہ که آدمی بنیادی طور پردوسرے کا مقروض نہیں ہوتا، اور جب حرف ، فی ، کے معنی میں شک ہو گیا، تو شک کی بنیاد برمقر برمز بددس کپڑے لازم نہیں کر سکتے

ترجمہ اس پھرتیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی اوپر کا کیڑ اظرف ہے باقی اندر کے سارے کیڑے مظروف ہیں، اس کئے دس کیڑوں کوظرف پڑمل کرنا معتقدر ہے، اس کئے، فی، درمیان کے معنی میں ہے یہ تعین ہوگیا۔

تشریح: امام ابویوسف کی بیتیسری دلیل ہے کہ اوپر والا کیڑا جو ہے صرف وہی کیڑا سب کے لئے ظرف ہے، اور باقی اندر کے دس کیڑے دس کیڑے دس کیڑے کے مظروف ہے، اس لئے سب کیڑے کوایک کیڑے کے لئے ظرف شار کرنا میجے نہیں ہے، اس لئے مقریرا یک ہی کیڑا الازم ہوگا

لغت: موعی: وعاء سے مشتق ہے برتن ہونا، ظرف ہونا۔

ترجمه : (۸۴۲) اورا گرکہا فلال کے مجھ پر پانچ ہیں پانچ میں اوراس سے ضرب اور حساب کا ارادہ کیا تو صرف پانچ لازم ہول گے۔

ترجمه الاس لئے کہ ضرب دینے سے مال زیادہ نہیں ہوتا ہے (بلکہ اس کے اجزاء زیادہ ہوجاتے ہیں)،اور حضرت حسن بن زیاد نے فرمایا کہ مقرکو بچیس لازم ہوں گے،اور کتاب الطلاق میں اس کا ذکر کیا ہے،اورا گرمقرنے کہا کہ میں نے پانچ کو پانچ کے ساتھ مرادلیا ہے تو دومقر پردس لازم ہوں گے،اس لئے کہ لفظ، فی، مع، کے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے

تشریح: پانچ پانچ میں ہیں کے تین مطلب ہیں اور تین کم ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پانچ کو پانچ میں ضرب دے کر اس کے اجزاء اور گلڑے بڑھائے جائیں۔ اس صورت میں عدد تو پانچ ہی رہیں گے البتدان کے اجزاء کو گئی ہیں ہوجائیں گے۔ یہ مطلب لیا جائے تو صرف پانچ ہی لازم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب دینے سے اجزاء اگر چہ بڑھ گئے لیکن عدد پانچ ہی دہ۔ مصنف ؓ نے یہی مطلب لیا ہے اور پانچ ہی لازم کئے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پانچ کو پانچ میں ضرب دیا جائے اور یہی مراد لیا جائے تو تجییں ہوتے ہیں۔ حسن بن زیاد کا یہی قول سے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ پانچ پانچ کے ساتھ اور فی کو مع کے معنی میں لیا جائے تو دس لازم ہوں گے۔ کیونکہ پانچ پانچ کے کے ساتھ اور فی کو مع کے معنی میں لیا جائے تو دس لازم ہوں گے۔ کیونکہ پانچ پانچ کے کہ تیسرا مطلب یہ ہے کہ پانچ کے کے ساتھ اور فی کو مع کے معنی میں لیا جائے تو دس لازم ہوں گے۔ کیونکہ پانچ پانچ کے ک

أَرَدُت حَمُسَةً مَعَ حَمُسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةً ﴾ لِأَنَّ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ . ٢ (وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَىَّ مِنُ دِرُهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ ﴾ لِأَنَّ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ . ٢ (وَلَوُ قَالَ مَا بَيُنَ دِرُهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَا نِعَدَهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ فَيَلُزَمُهُ الِا بُتِدَاءُ وَمَا بَعُدَهُ وَتَسُعَةٌ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ فَيَلُزَمُهُ الا بُتِدَاءُ وَمَا بَعُدَهُ وَتَسُعُ عَشَرَةٍ كُلُهُا فَتَدُخُلُ الْعَايَتَانِ . ٣ وَقَالَ زُفَرٌ: يَلُزَمُهُ أَلَعَشَرَةً كُلُهَا فَتَدُخُلُ الْعَايَتَانِ . ٣ وَقَالَ زُفَرٌ: يَلُزَمُهُ مَا بَيْنَهُمَا لَوُ تَدُخُلُ الْعَايَتَانِ . ٣ (وَلَوُ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا لَوُ لَيُسَ لَهُ مِنُ الْحَائِطِ فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا لَوُ لَيُسَ لَهُ مِنُ الْحَائِطِ فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا لَوُ السَّلَاقِ.

ساتھ ہوجائے تو دس بنتے ہیں۔

ترجمه: ٢ اوراگر کہافلاں کا مجھ پرایک درہم سے دس تک ہیں توامام ابوصنیفہ کے نزدیک مقریر نولازم ہوں گے۔اس کو ابتداکی اور جواس کے بعد ہیں وہ لازم ہوں گے اور غایت ساقط ہوگی ۔اورصاحبین نے فرمایا اس کو دس لازم ہوں گے،اور دونوں غایت یعنی ابتداءاورانتہاء دونوں داخل ہوجا کیں گے۔

تشریح: اگرکسی نے کہا کے فلاں کا مجھ پرایک ہے دس تک درہم ہیں توامام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک نو درہم لازم ہوں گے دس لازمنہیں ہوں گے۔

**وجه**: وه فرماتے ہیں کہ تعداد میں ابتداشامل ہوتی ہے۔ درمیان والے عدد شامل ہوتے ہیں لیکن آخری جوغایت ہووہ شامل نہیں ہوتی اس کئے موجودہ عبارت میں دس آخری غایت ہے اس کئے وہ شامل نہیں ہوگی۔ اس کئے نوہی باقی رہے۔ لہذا نو لازم ہوں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر پچاس سے ساٹھ تک ہے تو ساٹھ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمرانسٹھ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں غایت دس شامل نہیں ہوگا اور نولازم ہوں گے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں ابتدا اور غایت دونوں شامل ہوں گے۔ اس کئے پورے دس لازم ہوں گے۔

اصول صاحبین کنزدیک عدد میں ابتدااور غایت دونوں شامل ہوتے ہیں۔امام ابو صنیفہ کنزدیک غایت شامل نہیں ہوتی۔ ترجمہ: سے امام زفرؓ نے فرمایا کہ مقر پرآٹھ ہی لازم ہوں گے،اورابتداءاورانتہاءداخل نہیں ہوں گے

تشریح: امام زفر کی رائے میہ کہ کلام میں ابتداء اور انتہاء داخل نہیں ہوتے ،اس کئے آٹھ ہی لازم ہوں گے

ترجمه : ۲ اورا گرکها میرے گھر میں فلال کااس دیوار سے اس دیوار تک ہے تواس کودیوار کے صرف نی والاحصہ ملے گا، اور دونوں دیوار نہیں ملیں گے،اوران کے دلائل کتاب الطلاق میں گزر کیے ہیں

تشریح: دیوارکامعاملهاییا ہے کہ کلام میں دونوں دیوار داخل نہیں ہوتے ،اس لئے دونوں دیوار نہیں ملیں گے صرف دونوں دیوار کے درمیان جوجگہ ہے وہ ملے گی

# فَصُلُّ

(٨٣٤)قَالَ (وَمَنُ قَـالَ: لِحَمُلِ فُلاَنَةٍ عَلَىَّ أَلُفُ دِرُهَمٍ، فَإِنُ قَالَ أَوْصَى لَهُ فُلانٌ أَوُ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ فَالْإِقُرَارُ صَحِيحٌ) لِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبٍ صَالِحٍ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ حَيًّا فِي مُدَّةٍ يَعُلَمُ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقُتُ الْإِقُرَارِ، لَزِمَهُ

#### فصل

ترجمہ: (۸۴۷) اگر کہا کہ فلاں کے حمل کے مجھ پرایک ہزار درہم ہیں۔ پس اگر کہا کہ اس کے لئے فلاں نے وصیت کی ہے یاس کے والد کا انتقال ہواا ورحمل اس کا وارث ہوا ہے تو اقر ارضح ہے۔

ترجمه: إس كركمكيت كرثبوت ك لئاسبب بيان كياجو موسكتا ب

ا صول: یہ سکداس اصول پر متفرع ہے کہ اقر ارکرنے والے نے ایسا قر ارکیا جس کے کئی رخ ہوسکتے ہیں۔ بعض کے اعتبار سے اقر ارکو ہوسکتے ہیں۔ بعض کے اعتبار سے اقر ارکو ہوتا۔ پس اگر صحیح رخ کی وضاحت کردیے واقر اردرست ہوگا اور اگر صحیح رخ کی وضاحت نہ کرے تو غلط رخ جو متبادر ہے اور جلدی ذہن میں آتا ہے وہ مراد لے کر اقر ارضیح نہیں ہوگا۔

تشریح: مثلازید کہتا ہے کہ خالد کے ممل کے مجھ پرایک ہزار درہم ہیں تواس کے چار مطلب ہوئے۔۔(پہلا) مطلب سے کہ فلاں آدمی نے اس حمل کے لئے وصیت کی ہاوراس وصیت کے ہزار درہم میر ہاو پر ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے۔لیکن اقر ارکر نے والا اس کی وضاحت کردے کہ فلال نے حمل کے لئے وصیت کی ہے وہ ہزار میرے پاس ہیں تو اقر ار درست ہوگا۔ (دوسرا) مطلب سے ہے کہ حمل کے والد یااس کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اوراس کی وراثت میں حمل کو جور قم ملی تھی وہ وہ قم ایک ہزار میرے پاس ہیں حمل کو جور قم ملی تھی کو وہ قم ایک ہزار میرے پاس ہے۔ یہ مطلب بھی درست ہے اوراقر ار درست ہے۔ (تیسرا) مطلب سے ہوئے کیسے بچ سکتا فلال چیز بیچی تھی اس کی قیمت کا مجھ پر ہزار درہم ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوسکتا کیونکہ حمل کا بچہ پیٹ میں رہتے ہوئے کیسے بچ سکتا فلال چیز بیچی تھی اس کے قو قر ارباطل ہے اور حمل کا مقر پر بچھ لازم نہیں ہوگا۔ (چوتھا) مطلب سے ہے کہ حمل نے قر ض دیا ہے یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ حمل ابھی بیٹ میں ہے وہ مقر کو قر ض کیسے دے سکتا ہے، اس لئے اقر ارباطل ہوجائے گا

وجه: مبهم چیزی وضاحت ضروری ہے اس کے لئے بی حدیث ہے۔ ان صفیة زوج النبی عَلَیْ اخبوته انها جائت اللی رسول الله عَلَیْ ہنزورہ فی اعتکافه فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبی عَلَیْ معها یقلبها حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلما علی رسول الله فقال لهما النبی عَلَیْ هما انبی عَلَیْ معلی رسلکما انما هی صفیة بنت حیبی، (بخاری شریف، باب طل یخ ج المعتمل لحوائج الی باب المسجد، ۲۵۲۸، نمبر ۲۰۳۵) اس حدیث میں گزرنے والے صحابی کے سامنے ابہام تھا کہ حضور کی بیوی ہے یا کوئی اور تو آپ نے فور ااس کی وضاحت فرمائی کہ بیری بیوی صفیه ہے۔

(٨٣٨) وإِنْ جَاءَ تُ بِهِ مَيِّتًا فَالْمَالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِّثِ حَتَّى يُقُسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ) لَ لِلَّانَّهُ إِقُرَارٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَهُمَا، وَإِنَّمَا يَنتَقِلُ إِلَى الْجَنِينِ بَعُدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَنتَقِلُ

(٨٣٩) (وَلَوُ جَائَتُ بِوَلَدَيْنِ حَيَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا،

(٨٥٠) وَلَوُ قَالَ الْمُقِرُّ بَاعَنِي أَوُ أَقُرَضَنِي لَمُ يَلْزَمُهُ شَيُءٌ) لِ لِلَّانَّهُ بَيَّنَ مُسْتَحِيلًا.

ترجمه: (۸۴۸)اس اقرار کے بعداگر بچیزندہ پیدا ہوا ،اوراتن مدت کے اندر پیدا ہوا کہ پتہ چاتا ہو کہ وہ بچیا قرار کے وقت میں ممل میں تھا تو مقر پرایک ہزار لازم ہوجائے گا ،اوراگر بچیمردہ پیدا ہواتو بیا قرار کا مال جس نے وصیت کی تھی اس کا ہوجائے گا ،یامورث کا ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ہوجائے گا ،یامورث کی ہوجائے گا ہو کر کے خواند کر بھر کے کہ کا ہوجائے گا ہو کر کے کہ کر کے خواند کے خواند کر کر کے خواند کر

ترجمه : اس کے حقیقت میں انہی دونوں کے لئے اقر ارکیا تھا، اور بچے کی طرف تو ولادت کے بعد منتقل ہو گا، اور بچہ مردہ پیدا ہوا اس لئے اس کی طرف منتقل ہو جائے گا)
مردہ پیدا ہوا اس لئے اس کی طرف منتقل نہیں ہوا (تو یہ مال وصیت کرنے والے کی طرف اور مورث کی طرف منتقل ہو جائے گا)
تشریح: اقر ارکرنے کے بعد اب دو شرطیں ہیں ایک ہی کہ بچر زندہ پیدا ہو، اور دوسر کی شرط ہیہ کہ اس اقر ارکے چھے مہینے
کے اندرا ندر بچہ پیدا ہو، جس سے پتہ چلے کہ اقر ارکے وقت بچے مل موجود تھا، کیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو یہ بڑ ارب بچکو ملے گا ہی نتیس تو اب یہ بڑ اروصیت کرنے والے کے ورث میں تقسیم ہو جائے گا ، اس طرح جس کی جانب سے بچہ وارث ہوا تھا یعنی مورث ، اس کو یہ مال ملے گا ، اور اس کا تو انتقال ہو چکا ہے ، اس لئے اس کے ورث میں تقسیم ہو جائے گا

**وجسہ**: اس کی وجہ یہ ہے کہ اقر ارکر نے والے نے خاص طور پر بیا قر ارکیا ہے کہ یہ مال وصی کا تھا، اور مورث کا تھا، بعد میں نچے کی طرف نتقل نہیں ہوا تو مال اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ اوراس کے ورثہ میں تقسیم ہوجائے گا۔ اوراس کے ورثہ میں تقسیم ہوجائے گا

ترجمه: (۸۴۹) اگردون پیدا موگئتو مال دونوں کوآ دھا آ دھا ملے گا

تشریح: واضح ہے

**ترجمه** :(۸۵۰)اورا گرمقرنے کہا کہ حمل نے مجھ سے مال بیچاتھا، یا مجھ کو قرض دیاتھا (اس کاایک ہزارہے) تو مقر پر پچھ بھی لا زمنہیں ہوگا

ترجمه: إس لئ كه بزارلازم بون كالساسب بيان كياجوعال ب

**وجه** : حمل ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے مال کیسے پیج سکتا ہے، یا مال کیسے قرض دے سکتا ہے، اس لئے ایک ہزار لازم ہونے کا پیسبب محال ہے، اس لئے مقر کا قرار باطل ہوجائے گا، اور اس پر پچھ بھی لازم نہیں ہوگا (٨٥١) قَالَ (وَإِنْ أَبُهِمَ الْإِقُرَارُ لَمُ يَصِحَّ عِنُدَ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَصِحُّ لَ لِأَنَّ الْإِقُرَارَ مِنُ الْحُجَجِ فَيَجِبُ إِعُمَالُهُ وَقَدُ أَمُكَنَ بِالْحَمُلِ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ . ٢ وَلَّابِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِقُرَارَ مُطُلَقَهُ يَنُصَرِفُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ التَّجَارَةِ، وَلِهَذَا حُمِلَ إِقْرَارُ الْعَبُدِ الْمَأْذُونِ وَأَحَدِ الْمُتَفَاوِضِينَ مُطُلَقَهُ يَنُصَرِفُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ التَّجَارَةِ، وَلِهَذَا حُمِلَ إِقْرَارُ الْعَبُدِ الْمَأْذُونِ وَأَحَدِ الْمُتَفَاوِضِينَ

ترجمه: (۸۵۱) اگرا قرار کومبهم رکھا تو ابو پوسٹ کے نز دیک اقرار حیجے نہیں ہوگا،اورامام مُحدِّ کے نز دیک صحیح ہوجائے گا ترجمه: یا اس لئے کہ اقرارایک تنم کی جمت ہے اس لئے صحیح سبب پرحمل کرناممکن ہے (جس سے اقرار صحیح ہوجائے،اس لئے صحیح سبب پرحمل کیا جائے گا)

اصول: یمسکے اس اصول پر ہیں کہ اگرا قرار مبہم ہوتو اس بات پر تمل کیا جائے گا کہ تمل نے تجارت کی تھی جس کی بنا پر مقر پر ایک ہزار لازم ہوا ہے، کیونکہ عام حالات میں یہی متبادر ہے۔ اور حمل تجارت نہیں کر سکتا اس لئے اقرار باطل ہوجائے گا اصول امام محمد گی رائے ہے ہے کہ اقرار ایک صحیح چیز ہے اس لئے وراثت، یاوصیت پر حمل کریں تا کہ قرکا قرار درست ہوجائے تشریح: اگر مقرنے اقرار کو مہم رکھا تو امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک بیا قرار باطل ہوجائے گا

**وجسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مبھم اقرار کو تجارت پرمحمول کیا جائے گا، لینی یوں کہا جائے گا کہ حمل نے مقرسے کچھ بیچا ہے جس کی بنیاد پرمقر پرایک ہزارہے،اورحمل پیچنہیں سکتا اس لئے بیا قرار باطل ہوجائے گا

اورا مام ٹھر گفر ماتے ہیں کہ اقرارا یک ججت اور دلیل ہے اس لئے اس کوسبب صالح پرحمل کیا جائے تا کہ اقرار تھیجے ہوجائے ،اور یوں کہا جائے گا کہ موصی نے حمل کے لئے وصیت کی تھی اس کاروپیہ مقر پر ہے، یا حمل کا فلاں مورث انتقال ہوا اس کی وراثت کا پیسیہ مقریر ہے،اور پیسب صحیح ہے،اس لئے اقرار صحیح ہوجائے گا

ترجمه: ٢ اورامام ابویوسف کی دلیل بیہ کے مطلق اقر ارتجارت کے سبب سے رقم واجب ہوئی ہے اس کی طرف چھرا جائے گا، اس کی مثال بیہ ہے کہ علاق اور ارکرے، یا شرکت مفاوضہ والے میں سے ایک اقر ارکرے تو تجارت پر ہی حمل کیا جائے گا) اور ایساسمجھا جائے گی مقرنے اس کی تصریح کی ہو کہ حمل کیا جاتا ہے (اسی طرح یہاں بھی تجارت پر ہی حمل کیا جائے گا) اور ایساسمجھا جائے گی مقرنے اس کی تقریح کی ہو کہ حمل کی تجارت کے سبب سے مجھ پر ایک ہزار ہے

تشریح : عبد ما ذون: جس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت ہواس کو عبد ما ذون، کہتے ہیں، یکسی رقم کامبہم اقرار کرنے و کہی سمجھا جائے گا کہ خرید وفروخت کی وجہ سے اس پر قرض آیا ہے۔ متفاوضین: دوآ دمی ایک تجارت میں شریک ہواور یوں کہ آپ جو کچھ خریدیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور نفع میں بھی آ دھے کا شریک میں ہوں، اور دوسرا بھی یہی کہے کہ، کہ آپ جو کچھ خریدیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور نفع میں بھی آ دھے کا شریک میں ہوں، تو اس کو شرکت مفاوضہ، کہتے ہیں، یا گرکسی رقم کا مہم اقر ارکرے تو یہی سمجھا جائے گا کہ کوئی خرید وفروخت کی ہے، اس کی وجہ سے اس پر ہزار لازم ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح مقر نے مہم اقر ارکیا تو اس کو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حمل نے خرید وفروخت کی ہے جس کی بنا پر مقر پر ہزار لازم ہوا ہے، اور یہ

عَلَيْهِ فَيَصِيرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ.

(٨٥٢) قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ بِحَمُلِ جَارِيَةٍ أَوُ حَمُلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ إِقُرَارُهُ وَلَزِمَهُ) لِ لِأَنَّ لَهُ وَجُهَا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةِ غَيُرهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

قَالَ (٨٥٣) (وَمَنُ أَقَرَّ بِشَرُطِ الْخِيَارِ بَطَلَ الشَّرُطُ) لِ لِأَنَّ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِخْبَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ

ناممكن ہےاس لئے اقرار باطل ہوجائے گا

قرجمہ: (۸۵۲)کس نے بیا قرار کیا کہ اس باندی کا حمل فلاں کے لئے ہے، یا اس بکری کا حمل فلاں کے لئے ہے تو اس کا اقرار صحیح ہے، اور اس کو ایسا کرنالازم ہے

ترجمه الله اس كى وجديه ہے كديهال صحيح وجدموجود ہے،اوروہ يہ ہے ككسى نے اس آدى كے لئے باندى كے حمل كى وصيت كى ہے۔اس لئے اسى يرا قرار كوحمل كيا جائے گا

تشریح: زیدنے اقرار کیا کہ عاکشہ باندی کے پیٹ میں جوابھی حمل ہے بیٹمر کے لئے ہے، یافلاں کی بکری کے پیٹ میں جوحمل ہے وہ مرکے لئے ہے توبیا قرار صحیح ہے، اور اس بڑمل کرنالازم ہے

وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں یوں کہا جائے گا ،خالد مراہے اس نے عمر کے لئے اس باندی کے حمل کی وصیت کی ہے ،اور بیہونا ممکن ہے اس لئے زید کا بیا قرار بھی صحیح ہے اور اس پڑمل کرنا بھی صحیح ہے

ترجمه: (۸۵۳) كسى نے اقراركيا اوراپنے كئے شرط خيارليا تواس كواقرار لازم ہوگا اور خيار باطل ہوگا۔

تشریح: مثلاکسی نے اقرار کیا کہ عمر کے مجھ پرسو پونڈ ہیں کیکن مجھے تین دن تک سوچنے کا موقع دیں کہ میں اقرار کروں یا نہ کروں (اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ تو اقرار کے مطابق عمر کوسو پونڈ دینالازم ہوگا۔ اور اقرار کرے بانہ کرے اس کے لئے تین دن تک سوچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ خیار شرط باطل ہو جائے گی

المجسة: اقرار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی عمر کااس پرقرض ہے۔جس کا اداکر ناواجب ہے۔ اورسو چنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرض نہیں ہے صرف احسان کرتے ہوئے میں سوچ کراس کا قرار کروں گا، یانہیں کروں گا۔تو پہلے اقرار کی فئی ہوگئی۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ اقرار کے بعدادا کرنا واجب ہوتا ہے اس سے رجوع نہیں کرسکتا۔ اس لئے خیار شرط لینا باطل ہوگا۔ اور اقرار کے مطابق دین اداکر ناواجب ہوگا۔

ترجمه : اس کئے کہ تین دن کا اختیار لیتے ہیں اقر ارکوفنخ کرنے کے لئے ، حالانکہ جس اقر ارکی خبر دے چکا ہے وہ اب فنخ نہیں ہوسکتا ، اس کئے کہ علی ، کا صیغہ بولنے کی وجہ سے مقر پر مال لازم ہوجائے گا ، اور اس باطل شرط ، یا اس شرط کے معنی میں جو بھی شرط ہواس کی وجہ سے لازم ہوناختم نہیں ہوگا

تشریح: یدلیاعقلی ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اقرار کر کے خبر دے دی کہ مجھ پرایک ہزار ہے، تواب اقرار کرے یا

(وَلَزِمَهُ الْمَالُ) لِو جُودِ الصِّيعَةِ الْمُلْزِمَةِ وَلَمُ تَنْعَدِمُ بِهَذَا الشَّرُطِ الْبَاطِلِ.

# ﴿ بَابُ الْاستِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاه ﴾

قَالَ (٨٥٣)(وَمَنِ اسْتَثْنَى مُتَّصِلًا بِإِقُرَارِهِ صَحَّ الاستِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي) لِ لِأَنَّ الاستِثُنَاءَ مَعَ

نہ کرےاں کا ختیار لینے کا مطلب بیہوا کہاپنے اقرار سے مکرر ہاہے ،اس لئے اس کومکر نے کاحق نہیں دیاجائے گا قرار کے مطابق ہزارلا زم ہوجائے گا واللّٰداعلم بالصواب

## ﴿ احكام الاستثناء ﴾

ضروری نوٹ: استناء کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ پورے میں سے کچھ کم کردیا جائے ، مثلا کہے کہ میرے اوپرایک سو پونڈ ہیں مگر پانچ پونڈ ، تو یہاں سومیں سے پانچ کم کیا۔ اور اب جو حاصل بچا ، یعنی پنچانویں پونڈ ، تو وہی لازم ہوگا ، کیکن شرط بیہ ہے کہ متصل طور بولے تب استناء صحیح ہوگا ور نہیں۔

دوسری بات بیہ ہے کہ جتنا بولا تھااستناء کرکے پورے ساقط کر دیا تو استناء بچے نہیں ہوگا، بلکہ پورا ہی لازم ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اقرار سے مکمل مکر رہاہے۔

تیسری بات بیہ ہے کہ اگر کسی چیز کا قرار کیا اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہد دیا اقرار ختم ہوجائے گا

استثناء ك بنوت كے لئے حديث يہ ہے۔ عن ابسى هريوة رواية قال لله تسعة و تسعون اسما مائة الا و احدا من حفظها دخل الجنة و هو و تريحب الوتر . (بخارى شريف، كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحدة ، ٩٣٩ م بنبر ١٩٢٠ ، مسلم شريف، كتاب الذكر والدعاء ، باب في اساء الله تعالى وضل من احصاصا ، ٣٣٢ م بنبر ١٨١٠ / ١٨١ ) اس حديث ميں آپ نے سوسے ايک و متصلا استثناء كيا ہے اور الله ك ننا نوے نام گنائے ہيں ۔ جس سے معلوم ہوا كہ متصلا استثناء صحیح ہے۔ اور استثناء كے بعد باقى عدد كا عتبار ہوگا۔

ترجمه :(۸۵۴)کسی چیز کااشتناء کیاا پنے اقرار کے ساتھ ہی تواشتناء سجے ہے۔اورلازم ہوگااں کو باقی ، چاہے کم کااشتناء کرے بازائد کا۔

ترجمه نا اس لئے کہ مجموعے سے اسٹناء کا مطلب میہ وتا ہے کہ جوباقی ہے، وہ واجب ہے، کیکن اسٹناء کا متصل ہونا ضروری ہے، چاہے کم اسٹناء کرے یازیادہ کرے

**تشریج**: کسی نے کسی کے لئے مثلاسو پونڈ دین کا قرار کیالیکن اقرار کے متصل ہی دس پونڈ کااستثناء کیا مثلا یوں کہا کہ عمر کے میرےاد پرسو پونڈ ہیں مگر دس پونڈ تواستثناء کے بعد جونوے پونڈ باقی بچےوہ لازم ہوں گے۔

وجه : (۱) محاورات میں استناء کر کے بولنے کارواج ہے۔اس کئے استناء کرکے بولناصحیح ہے۔اوراستناء کے بعد جو باقی

الُجُمُلَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَاقِي وَلَكِنُ لَا بُدَّ مِنِ الِاتِّصَالِ، ٢ (وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ أَوِ الْأَكْثَرَ، فَإِنُ اسْتَثْنَى اللَّقَلَ عَنِ الْبَاقِي وَلَكِنُ لَا بُدُ مِنِ الِاسِّتِثْنَاءُ) لِلَّانَّهُ تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعُدَ الثَّنِيَّا وَلَا حَاصِلَ بَعُدَهُ فَيَكُونُ رُجُوعًا، وَقَدُ مَرَّ الْوَجُهُ فِي الطَّلاق.

(٨٥٥)(وَلَوُ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مِائَةُ دِرُهَمٍ إِلَّا دِينَارًا أَوُ إِلَّا قَفِيزَ حِنُطَةٍ لَزِمَهُ مِائَةُ دِرُهَمٍ إِلَّا قِيمَةَ الدِّينَارِ أَوِ الْقَفِيزِ) لَ وَهَذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

بچے بیں اس کا اعتبار ہوتا ہے (۲) عن ابی هریرة روایة قال لله تسعة و تسعون اسما مائة الا و احدا من حفظها دخل الجنة و هو و تریحب الو تر . (بخاری شریف، کتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غیر واحدة ، ص ۱۸۳۹ ، نمبر ۱۸۲۰ ، ۲۸ مسلم شریف، کتاب الذکر والدعاء، باب فی اساء الله تعالی و فضل من احصا ها، ص ۲۸ مبر ۲۸۱۰ / ۲۸۱۰ ) اس حدیث میں آپ نے سوسے ایک کومت سل استثناء کیا ہے اور الله کے ننا نوے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ متصل استثناء کیا ہے اور الله کے ننا نوے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ متصل استثناء کے بعد باقی عدد کا عتبار ہوگا۔

ترجمه: ۲ اگر پورے کا بی استناء کر دیا تو جتنا اقرار کیا تھاوہ سب لازم ہوجائے گا،اوراستناء باطل ہوجائے گا،اس کئے کہ استناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استناء کے بعد کچھ باقی بھی بچے،اور یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں بچا توابیا ہو گیا کہ اقرار کے بعد اس سے مکرر ہاہے (اس لئے یوراا قرار لازم ہوجائے گا) کتاب الطلاق میں دلیل گزر چکی ہے

تشریح: مثلاسو پونڈ کا افرار کیا پھر کہا مگر سو پونڈ ، تواس استثناء سے ایک پونڈ بھی باقی نہیں رہاتو گویا کہ اپنے افرار سے مکر رہا ہے اس لئے استثناء باطل ہو جائے گا، دوسری بات ہیہ کہ استثناء کا مطلب ہیہ کہ استثناء کے بعد بچھ باقی رہے، اور یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا تو گویا کہ استثناء ہی نہیں ہوا

اصول: پورا کا پورااتشناء کرنے سے بوارا ہی لازم ہوگا۔

**تسر جمه** :(۸۵۵) اگر کہافلاں کے مجھ پرسودرہم ہیں گرایک دیناریا مگرایک قفیز گیہوں تواس کولازم ہوں گے سودرہم مگر دینار کی قیت یا قفیز کی قیت کم ہوگی۔

ترجمه الدريام الوحنيفة اورام الويوسف كنزد يك ب

**اصول** بمشتنی اورمشتنی منه قریب قریب جنس کے ہوں تواستنا صحیح ہے ورنہ ہیں۔

اس میں قاعدہ یہ ہے کہ قریب قریب جنس کا ہوتواس سے استثناء سے جہے۔ جیسے دیناراور درہم کے جنس قریب ہیں۔ کیونکہ دونوں مثن ہیں۔ اسی طرح ایک قفیز گیہوں درہم کی جنس کے قریب ہے کیونکہ کیلی اور وزنی اور متقارب عددی چیزیں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کچھ نہ کچھ درہم کی جنس سے صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کچھ نہ کچھ درہم کی جنس سے ہوئے۔اور جب قریب جنس کی ہوئی تو درہم سے اس کا استثناء درست ہوگا اور سودرہم سے اس کی قیمت کم کرکے لازم

ل (وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَىَّ مِائَةُ دِرُهَمٍ إِلَّا ثَوُبًا لَمُ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ٣ وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا يَصِحُّ فِيهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَصِحُّ فِيهِمَا . لِـمُحَمَّدٍ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَا لَوُلَاهُ لَدَخَلَ تَحْتَ اللَّفُظِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي الشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ فِيهِمَا التَّحَدَا جِنُسًا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةِ.

ہوں گے۔اور کپڑے میں گز صفت ہے اس لئے وہ نمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔اس لئے سو درہم سے کپڑے کا استثناء کر بے تواشٹناء سے نہیں ہے۔اس لئے پورے سو درہم ہی لازم ہوں گے۔

تشریح: اس قاعدہ کے اعتبارے اگریوں کہا کہ فلاں کے میرے اوپر سودرہم ہیں مگرایک دینارتو سودرہم میں سے ایک دینارکی قیمت کم کرکے لازم ہوں گے۔ اسی طرح مقرنے کہا کہ مجھ پر فلاں کے سودرہم ہیں مگرایک قفیز گیہوں تو سودرہم سے ایک قفیز گیہوں کا استثناء تھے ہے۔ کیونکہ شمنیت کے اعتبار سے دونوں ایک جنس ہیں۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک قفیز گیہوں کی قیمت کم کرکے لازم ہوں گے۔

قرجمه: ٢ اوراگر كهاكه مجھ پرسودر جم بيل مگرايك كبر اتواشتناء يجي نہيں ہے

تشریح: اس صورت میں مستنی کیڑا ہے، اور کیڑا نہ کیلی ہے اور نہ وزنی ہے اور نہ من بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ، حالانکہ پہلے گزر چکا ہے کہ قریب جنس سے استناء کیا ہوتو استناء درست ہوتا ہے، اس لئے کیڑے کا استناء سے ہوتا ہے ، اس لئے کیڑے کا استناء سے ہوتا ہے ، اس لئے کیڑے کا استناء سے ہوتا ہے ، اس لئے کیڑے کا استناء سے مقریر پورے سودر ہم لازم ہول گے

ترجمہ: سے امام محرِّ نے فرمایا کہ ایک کلو گیہوں سے استثناء کرے وہ بھی سیحے نہیں ہے اورایک کپڑے سے استثناء کرے یہ بھی صیحے نہیں ہے۔اورامام شافعیؓ نے فرمایا کہ دونوں جگہ استثناء سیح ہے۔امام محرِّ کی دلیل بیہ ہے کہ استثناء ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر استثناء نہ ہوتو لفظ میں داخل ہوجائے ،اورلفظ میں داخل ہوبی خلاف جنس میں نہیں ہوتا ہے

**اصول**:امام محمدٌ کااصول بیہ ہے کہ جس چیز کاا قرار کیا ہوائی چیز میں کچھ کااشٹناء کرے تب استثناء درست ہے در نہیں تشریح: امام محمد کا قاعدہ بیگز را کہ جس چیز کااقرار کیا ہے اس چیز میں سے کچھ کااشٹناء کرے تب ہی اشٹناء درست ہے، لیکن ایک قفیز گیہوں، یاایک کیڑا بیدر ہم کے جنس میں سے نہیں ہے اس لئے ان دونوں میں اسٹناء درست نہیں ہے

**لىغت** : مالولاه لدخل تحت اللفظ: يه پیچیده عبارت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ جس چیز کا اقرار کیا ہواس چیز میں سے پچھ کا استثناء کیا ہو، یعنی دونوں کی جنس ایک ہو۔استثناء نہ ہوتا تومستثنی مشتنی منہ میں داخل ہوتا

ترجمه الله الم المثافق كى دليل بيه كه ماليت كاعتبار سے دونوں كى جنس ايك ہے

ا صول امام شافعی کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کا قرار کیا ہواور جس چیز کا اسٹناء کیا ہے وہ دونوں مالیت کے اعتبار سے بھی ایک ہوتب بھی اسٹناء درست ہے

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیڑے کی بھی مالیت ہے، اور درہم کی بھی مالیت ہے اس اعتبار سے دونوں کی جنس ایک

﴿ وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِى الْأَوَّلِ ثَابِتَةٌ مِنُ حَيثُ الشَّمَنِيَّةِ، وَهَذَا فِى الدِّينَارِ ظَاهِرٌ. وَالْمَكِيلُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوُزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَثُمَانٌ؛ أَمَّا الثَّوُبُ فَلَيُسَ بِثَمَنٍ أَصُلًا وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِمُطُلَقِ عَقُدِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمَوُزُونُ أَوْصَافُهُمَا أَثُمَانٌ؛ أَمَّا الثَّوُبُ فَلَيُسَ بِثَمَنٍ أَصُلًا وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِمُطُلَقِ عَقُدِ الْمُعَاوَضَةِ وَمَا يَكُونُ ثَمَنًا لَا يَصُلُحُ وَمَا يَتُ كُونُ ثَمَنًا لَا يَصُلُحُ مُقَدِّرًا لِلدَّرَاهِمِ مَجُهُولًا فَلا يَصِحُّد.

(٨٥٢)قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ بِحَقِّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا) بِإِقْرَارِهِ (لَا يَلُزَمُهُ الْإِقْرَارُ)

ہوگئی اس لئے استناء درست ہوگا ،اورا یک کپڑے کی جتنی قیمت ہوگی ایک سودرہم میں سے اتنی کم ہوجائے گی ،اور جو باقی بچے گامقر پروہ لازم ہوگی

ترجمه: ۵ امام ابوحنیفهٔ اورامام ابویوسف گی دلیل بیه به که پهلی صورت مین ثمنیت کے اعتبار سے مجانست ثابت ہے۔ دینار میں سب کو معلوم ہے کہ اس میں ثمنیت ہے، اور کیلی اور وزنی چیز کی پوری صفت بیان کر دی جائے تو وہ بھی قیمت بنتی ہے۔ اور کپڑا اتو کسی اعتبار سے ثمن نہیں ہے یہی وجہ ہے کوئی مطلق خرید و فروخت کرے تو اس سے کپڑا الازم نہیں ہوتا، پس جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو درہم میں اس کا اندازہ ہوسکتا ہے، اور درہم سے اتناکم کیا جاسکتا ہے، اور جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو درہم میں کتناکم ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لئے درہم سے استثناء مجہول ہوا اس لئے استثناء بھی درست نہیں ہوگا

الغت : جمدیت: جوچیز قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، جیسے درہم، دینار، پوری صفت بیان کر دی جائے تو ایک کلوگیہوں بھی قیمت بنتی ہے، ان چیز وں کو تمنیت کہتے ہیں، کیڑا انتمن نہیں ہے، کیونکہ بینہ کیلی ہے، اور نہ وزنی ہے، نہ عام خرید وفروخت میں اس کوشن اور قیمت بناتے ہیں

تشریح: امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ متن میں جودو صور تیں ہیں وہاں قیمت کے اعتبار سے درہم کے ساتھ مجانست ہے، اس لئے اس سے استثناء درست ہے، وہاں دینار سے استثناء کیا گیا ہے، اور بھی کو معلوم ہے کہ دینار تو ثمن ہے، ہی ، اس سے چیزوں کی قمت لگائی جاتی ہے۔ اور کیلی اور وزنی چیز یعنی ایک کلو گیہوں کی پوری صفت بیان کر دی جائے تو یہ مجمی قیمت بنتی ہے، اس لئے گیہوں درہم کے جنس میں سے ہے اس لئے ایک کلو گیہوں سے استثناء کرنا درست ہے لیکن کپڑ ائمن بننے کی صلاحت نہیں رکھتا اس لئے وہ درہم کی جنس نہیں ہے، اس لئے سودرہم سے ایک کپڑ کے کا استثناء درست نہیں ہے۔ بینے کی صلاحت نہیں رکھتی اس کی قیمت میں بیا ندازہ ہوتا ہے کہ درہم میں اس کی قیمت میں ، اب اتنی قیمت درہم سے کم کر دی جائے ، اور استثناء حج ہوجائے ، اور جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کی قیمت میں ، اب ابتی قیمت درہم سے کم کر دی جائے ، اور استثناء حج ہوجائے ، اور جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس کی قیمت میں ، بہت فرق ہوتا ہے، مثلا کپڑ ابہت قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی قیمت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، تو درہم میں سے س کپڑ ہے کی بہت فرق ہوتا ہے، مثلا کپڑ ابہت قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی قیمت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، تو درہم میں سے س کپڑ ہے کی میں ہوگا، اور جھگڑ اہوجائے گا، اس جہالت کی وجہ سے استثناء درست نہیں ہوگا۔ قیمت میں بھی ہوگا۔ کی میات میں نے تاقر ارکیا کی کو کی کو کی کا قر ارکیا اور آفر ارکیا تھی کی مصلا ان شاء اللہ کہا تو اور اطل ہوجائے گا۔ مقریر کچھ

لِ لِأَنَّ الِاستِشُنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إِمَّا إِبُطَالٌ أَوْ تَعُلِيقٌ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدُ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَكَدَلِكَ، إِمَّا لِلَّنَ الْبِاقُورَارَ يَحْتَمِلُ التَّعُلِيقَ بِالشَّرُطِ، أَوْ لِأَنَّهُ شَرُطٌ لَا يُوقَفُ عَلَيُهِ كَمَا ذَكَرُنَا فِي الطَّلَاقِ، ٢ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَىَّ مِائَةُ دِرُهَمٍ إِذَا مِتُّ أَوْ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهُو أَوْ إِذَا أَفُطَرَ النَّاسُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَا تَعْلِيقًا، حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْآجُلِ يَكُونُ الْمَالُ حَالًا .

بھی لا زمنہیں ہوگا۔

وجسه: (۱) اپناقر ارکواللہ کے چاہنے پر متعلق کیا اور اللہ کا چاہنا معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہوسکتا ہے کہ اللہ کیا چاہئے ہیں۔ اس لئے اقر ارباطل ہوجائے گا (۲) حدیث میں ہے کہ ان شاء اللہ کے ساتھ کسی نذر ، طلاق ، ہتم وغیرہ کو معلق کرے تو وہ واقع نہیں ہوں گے اور نہ ہم واقع ہوگی۔ حدیث میں ہے عن ابن عہد ان دسول الله علی الله علی اللہ علی من حلف علی یہ میں نہیں ہوں گا اللہ فلا حنث علیه (ترندی شریف، باب ماجاء فی الاستثناء فی الیمین ، ص ۲۸، نمبر ۱۵۳۱) اس حدیث میں ہے کہ ساتھ اللہ فلا حنث علیہ در تو حانث نہیں ہوگا یعنی ہم منعقد نہیں ہوگی

ترجمه: یا اس کئے کہ اللہ کی چاہت سے استناء کرنا یا توا پنے اقر ارکو باطل کرنا ہے، یا اللہ کی چاہت پر معلق کرنا ہے، اگر اقر ارکو باطل کرنا ہے تو باطل ہو گیا، اور اگر معلق کرنا ہے تب بھی باطل ہی ہوگا، اس لئے کہ اقر ارشر طربہ معلق نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے بھی باطل ہوگا کہ شرط یعنی اللہ کی چاہت پر واقف ہونا ناممکن ہے، جبیبا کہ میں نے کتاب الطلاق میں بیان کیا ہے تشکسر یعیج : انشاء اللہ سے اقر ارباطل ہوجائے گا اس کی بید کیل عقلی ہے۔ اللہ کی چاہت سے استناء کرنے سے اس طرح اقر ارباطل ہوجائے گا، کہ اگر باطل کرنا مقصود ہے تو باطل ہو گیا، اور شرط پر معلق کرنا مقصود ہے، تو یا در ہے کہ اقر ارکسی شرط پر معلق نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ کی مشیت پر معلق کردیا اس لئے اقر ارباطل ہوجائے گا۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اللہ کی چاہت کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا

ترجمه : ٢ بخلاف اگرکها که فلال کا مجھ پرایک سودرہم ہیں جب میں مرجاوں، یا مہینے کا پہلا دن آئے، یالوگ افطار کریں، یعنی عید کا دن آئے، توبید مت کا بیان کرنا ہے اور بیتا خیر کرنا ہوا معلق کرنا نہیں ہوا، یہی وجہ ہے کہ اگر مقرله مت کوجھٹلا دے تو مال فور الازم ہوجائے گا

تشریح: اگرکہا کہ مجھ پرایک سودرہم ہیں جب میں مرجاؤں، یا جب پہلی تاریخ آئے، یا جب عیدآ جائے توان صورتوں میں اقر ارکوتاریخ پرموخر کرنا ہے معلق کرنانہیں ہے اس لئے بیا قرار جائز ہے، یہی وجہ ہے کہ مقرلہان تاریخوں کوجھوٹا ثابت کر دے توابھی فورامال لازم ہوجائے گا (٨٥٧) قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ بِدَارٍ وَاسُتَثُنَى بِنَائَهَا لِنَفُسِهِ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الدَّارُ وَالْبِنَاءُ) لِ لِأَنَّ الْبِنَاءَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْبِاقُورَارِ مَعْنَى لَا لَفُظًا، وَالاستِثْنَاءُ تَصَرُّفُ فِي الْمَلْفُوظِ، لَ وَالْفَصُّ فِي الْخَاتَمِ وَالنَّخُلَةُ فِي الْبُسُتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ لِأَنَّهُ يَدُخُلُ فِيهِ تَبَعًا لَا لَفُظًا، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَّا ثُلُثَهَا أَوُ إِلَّا الْبُستَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ لِلَّانَّهُ يَدُخُلُ فِيهِ تَبَعًا لَا لَفُظًا، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَّا ثُلُثَهَا أَوُ إِلَّا الْبُستَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ لِلَّانَّهُ يَدُخُلُ فِيهِ تَبَعًا لَا لَفُظًا، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَّا ثُلُثَهَا أَوُ إِلَّا بَيْتًا مِنْهَا لِأَنَّهُ وَاخِلٌ فِيهِ لَفُظًا

**ترجمہ**:(۸۵۷)کسی نے گھر کاا قرار کیااوراس کی عمارت کااپنے لئے استثناء کیا تو مقرلہ کے لئے گھر اور عمارت سب ہوں گے۔ **اصبول**: بیمسکلہاس اصول پر ہے کہ جس چیز پر اصلی بنیا ہے اس کاا نکار کر دیا تو استثناء بے کار ہوجائے اورا قرار کی ہوئی چیز لازم ہوجائے گ

تشریح: یوں اقرار کرتاہے کہ گھر عمر کے لئے ہے اور اس کی عمارت میرے لئے ہے تو گھر اور عمارت سب مقرلہ یعنی جس کے لئے اقرار کیا ہے اس کے لئے ہوگا۔

**ہ جہ**: بنیاد ہی کانام دارہے،اب دار کاا قرار کیا پھر بنیاد کا استثناء کر کے دار ہی کاا نکار کر دیا تو استثناء باطل ہوجائے گا اور مقر پر پورا دار لازم ہوجائے گا

ترجمه ن اس لئے کہ بنیاداس اقر ارمیں معنی داخل ہے، لفظا داخل نہیں ہے، اورا سٹناء سے لفظ میں تصرف ہوتا ہے (اور یہاں لفظ میں تصرف نہیں ہوااس لئے استناع صحیح نہیں ہوا، اور پوراا قر ارلازم ہوگیا)

قشريج: عبارت پيچيده ہے، فرماتے ہيں كه، ديوار معنی كے اعتبار سے دار ميں داخل ہے، لفظ كے اعتبار سے داخل نہيں ہے، اورا شثناءلفظ ميں ہوتا ہے بناء كالفظ اقر ارميں تھاہى نہيں اس لئے اسثناء نہيں ہوااور مقرير يوراا قر ارلازم ہوگيا

نرجمه ۲ یهی حال ہے کہ پوراا قرار لازم ہوگا گرانگوشی سے تکینے کا استثناء کیا، یاباغ سے مجور کے درخت کا استثناء کیا اس لئے کہ تکینہ، اور مجور کا درخت جعا داخل ہیں

فشریج: یہاں نگیندانگوشی کی بنیادی چیز ہے،اسی طرح تھجور کے درخت باغ کی بنیادی چیز ہے،اس لئے انگوشی کا اقرار کیا اوراس سے تگینے کا استثناء کیا تو نگینہ بھی دینا پڑے گا،اسی طرح باغ کا اقرار کیا اوراس سے تھجور کے درخت کا استثناء کیا تو تھجور کے درخت بھی لازم ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں بنیاد میں داخل ہیں

ترجمه : ٣ بخلاف اگرکها که تمهارے لئے پورا گھر ہے لیکن اس کی تہائی ، یا ایک کمرہ تو اقر ارضیح ہے ، اس لئے کہ بیلفظ میں داخل ہیں

فشریج: اقرار کیا کہ یگھر فلاں کا ہے مگرایک تہائی نہیں تو یہ اقرار درست ہے، اور مقرکے لئے ایک تہائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کل گھر کا اسٹنا نہیں کیا بلکہ اس میں سے صرف تہائی کا اسٹناء کیا ہے اس لئے ایک تہائی کم لازم ہوگا۔ اس طرح اقرار کیا کہ یہ گھر فلاں کا ہے مگرایک کمرہ تو دار میں کئی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کمرے کا اسٹناء کیل کا اسٹناء نہیں ہے اس لئے اسٹنادرست ہے (۸۵۸) (وَلَوُ قَالَ بِنَاءُ هَذَا الدَّارِ لِى وَالْعَرُصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ) لِ لِأَنَّ الْعَرُصَةَ عِبَارَةٌ عَنُ الْبُقَعَةِ دُونَ الْبِنَاءِ لِفُلانٍ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ مَكَانُ الْبُقُعَةِ دُونَ الْبِنَاءِ لِفُلانٍ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ مَكَانُ الْبُقُعَةِ دُونَ الْبِنَاءِ لِفُلانٍ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ مَكَانُ الْعُرُصَةِ أَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْبِنَاءُ لِلمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأَرْضِ إِقْرَارٌ بِالْبِنَاء كَالْإِقْرَارِ بِالدَّارِ. الْعَرُصَةِ أَرْضًا حَيْثُ مَكُونُ الْبِنَاءُ لِلمُقرِّ لَهُ لِأَنْ الْإِقْرَارَ بِالْأَرْضِ إِقْرَارٌ بِالْبِنَاء كَالْإِقْرَارِ بِالدَّارِ. (٨٥٩) (وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَى أَلْفُ دِرُهَم مِنُ ثَمَنِ عَبُدٍ اشْتَرَيْتِه مِنْهُ وَلَمُ أَقْبِضُهُ، فَإِنْ ذَكَرَ عَبُدًا بِعَيْنِهِ

قرجمہ: (۸۵۸) اگر کہااس گھر کی ممارت میرے لئے اور صحن فلاں کے لئے توبیاس کے قول کے مطابق ہوگا۔ قسر جمعہ: ای اس لئے صحن کا مطلب ہے کہ ممارت کے علاوہ جوز مین ہے وہ فلاں کی ہے، تو گویا کہ یہ کہا کہ اس زمین کا خالی حصہ فلاں کے لئے ہوگا، اور عمارت مقر کے لئے باقی رہے گی) حصہ فلاں کے لئے ہے، عمارت نہیں (تو خالی حصہ فلاں کے لئے ہوگا، اور عمارت مقر کے لئے باقی رہے گی) اصول: بنیادی چیز کے علاوہ کا استثناء کر بے قواشتناء جائز ہے۔

تشریح: یوں کہا کہ گھر کی عمارت میرے لئے اور صحن فلاں کے لئے ہے تو گھر کی عمارت مقرکے لئے اور صحن مقرلہ کے لئے ہوگا۔ لئے ہوگا۔

**وجه**: یہاں کل کا استثناء کل سے نہیں ہے، کیونکہ حن عمارت سے بالکل الگ اور باہر کی چیز ہے اس لئے اس کا استثناء کرسکتا ہے تسو جمعه: علی بخلاف اگر عرصہ (صحن) کے بجائے فلاں کے لئے ارض (زمین) ہے تو عمارت بھی مقرلہ کے لئے ہوجائے گی اس لئے زمین کے اقرار میں عمارت بھی شامل ہے، تو دار کے اقرار کی طرح ہوگیا

تشریح: عرصہ کا ترجمہ تھا عمارت سے باہر کا صحن ، اور ارض میں عمارت کی زمین بھی شامل ہے ، اس لئے اگر یوں کہا کہ یہ عمارت میرے لئے اور زمین فلاں کے لئے تو زمین کے اقرار میں عمارت کی زمین بھی آگئی اس لئے فلاں کے لئے عمارت بھی ہوجائے گی اور خالی زمین بھی ہوجائے گی۔ جیسے کے کہ دار میرے لئے اور زمین فلاں کے لئے تو دار اور زمین دونوں ہی فلاں کے لئے دونوں چیز وں کا اقرار کیا ہے کے لئے ہوجا کیں گی ، کیونکہ زمین میں دار کی زمین بھی آجاتی ہے ، اس لئے گویا کہ فلاں کے لئے دونوں چیز وں کا اقرار کیا ہے تسر جمعہ: (۸۵۹) اگر کہا فلاں کے جھے پر ہزار در ہم بین غلام کی قیمت کے بدلے جس کومیں نے اس سے خریدا ہے اور اس کو قیمنہ نہیں کیا ہے۔ پس اگر متعین غلام کا ذکر کیا تو مقرلہ سے کہا جائے گا اگر چا ہوتو غلام سپر دکر واور ہزار لوور نہ تو تہا را اس پر پچھ نہیں ہے۔ اس کے لئے سے مسئلہ اس اصول پر متفرع ہے کہا قرار کسی شرط کے ساتھ ہے تو شرط پوری کرنے پر اقرار کا اجراء ہوگا۔

نشریج: مثلازید کہتا ہے کہ عمر کے مجھ پر ہزار درہم ہیں کیکن وہ متعین غلام کی وجہ سے ہے جس کومیں نے عمر سے خریدا تھا اور ابھی تک میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے۔اس صورت میں عمر مقرلہ سے کہا جائے گا کہ غلام زید کو دوتو ہزار درہم ملیں گے اورا گر غلام نہیں دو گے تو ہزار درہم نہیں ملیں گے۔

وجه: ہزاردرہم کا قرار ہے کین غلام کی قیمت کی وجہ سے ہے اور غلام پرابھی قبضنہیں کیا ہے اس لئے غلام دے گا توہزار ملیں گے۔ نوف : غلام تعین ہے اس لئے تعین غلام کی بیج ہوئی۔ اس لئے یون نہیں کہاجائے گا کہ پہلے اقرار کر کے اس سے رجوع کر رہا ہے۔ قِيلَ لِلُمُقَرِّ لَهُ إِنْ شِئْت فَسَلِّمُ الْعَبُدَ وَخُذُ الْأَلْفَ وَإِلَّا فَلا شَيْءَ لَک) لِ قَالَ: وَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ: أَحَدُهَا هَذَا وَهُو أَنُ يُصَدِّقَهُ وَيُسَلِّمَ الْعَبُدَ، وَجَوَابُهُ مَا ذُكِرُنَا، لِأَنَّ الثَّابِتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً. ٢ وَالثَّانِى أَنُ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: الْعَبُدُ عَبُدُک مَا بِعُتُكَهُ وَإِنَّمَا بِعُتُک عَبُدًا غَيْرَ هَذَا وَفِيهِ مُعَايَنَةً. ٢ وَالثَّانِى أَنُ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: الْعَبُدُ عَبُدُك مَا بِعُتُكهُ وَإِنَّمَا بِعُتُك عَبُدًا غَيْرَ هَذَا وَفِيهِ الْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْمُقِرِّ لِإِقْرَارِهِ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبُدِ لَهُ وَقَدُ سَلَّمَ فَلَا يُبَالَى بِاحْتِلَافِ السَّبَبِ بَعُدَ كُمُولِ الْمُقُولُ الْمُقِرِّ شَيْعَ لَلْ الْمُقَرِّ شَيْعَ لَا يُعَبُدِ لَهُ وَقَدُ سَلَّمَ فَلَا يُبَالَى بِاحْتِلَافِ السَّبَبِ بَعُدَ حُصُولِ الْمَقُودِ. ٣ وَالثَّالِثُ أَنُ يَقُولَ الْعَبُدُ عَبُدِى مَا بِعُتُك . وَحُكُمُهُ أَنُ لَا يَلُزَمَ الْمُقِرَّ شَيُعً كَعَرُهُ لِلْا يَلُومُ الْعَبُدُ فَلَا يَلُومُ الْعَبُدُ فَلَا يَلُومُهُ دُونَهُ ، ٣ وَلَو قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُك غَيْرَهُ إِلَّالَمَالِ إِلَّا عِوْضًا عَنِ الْعَبُدِ فَلَا يَلُومُهُ دُونَهُ ، ٣ وَلَو قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّهَا بِعُتُك غَيْرَهُ إِلَّالَمَالِ إِلَّا عِوْضًا عَنِ الْعَبُدِ فَلَا يَلُومُهُ دُونَهُ ، ٣ وَلَو قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُك غَيْرَهُ

ترجمه نا اسمسکے کئی صورتیں ہیں۔ایک صورت تو یہی ہے کہ (مقرمتعین غلام خرید نے کا دعوی کرے) اور مقرله اس کی تصدیق کی مقرکہ عین غلام ہی مقرکہ سیر دکر ہے گا تو مقر پر تصدیق کر دیا ہے (یعنی مقرلہ تعین غلام ہیر دکر ہے گا تو مقر پر ایک ہزار لازم ہوگا ور نہیں) اس کئے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے،اور بیابیا ہوگیا کہ معایمة ثابت ہوگیا تشہر دیج : جب مقرلہ نے بھی مقرکی تصدیق کر دی کے میراایک ہزار مقریر ہے،اور وہ غلام کے بدلے میں ہے،تو بہ غلام کو

**قشسر بیچ** : جبمقرلہ نے بھی مقر کی تصدیق کر دی کہ میراایک ہزار مقر پر ہے،اوروہ غلام کے بدلے میں ہے،تو بیغلام کو سپر دکرے گا توایک ہزارملیں گے،اور سپر دنہیں کرے گا توایک ہزار نہیں ملے

ترجمه: ٢ دوسری صورت بیہ ہے کہ مقرلہ یوں کے کہ بیفلاں غلام تو آپ کا ہی ہے میں نے اس کو ہاتھ میں نہیں بیچاہے، میں نے دوسرا غلام آپ کے ہاتھ میں بیچاہے (اوراس غلام کوآپ کے قبضے میں دیے بھی دیاہے)،اس صورت میں مقر پرایک ہزار لازم ہوگا اس لئے کہ مقر نے ایک ہزار کا اقرار کیاہے،اور غلام بھی اس کے پاس صیح سالم بھنچ گیاہے،اس لئے سبب کوئی بھی ہو (بیغلام یا دوسرا غلام) مقصد حاصل ہوگیا ہے اس لئے سبب کے اختلاف کی طرف توجہ نہیں دی جائے گ

تشریح: مقرنے اقرار کیا تھا کہ مجھ پرعمر کا ایک ہزار ہے فلال متعین غلام کے بدلے میں ،عمرنے کہا کہ میں نے بیغلام نہیں بیچا تھا بلکہ دوسرا غلام آپ کو دے بھی چکا ہوں ، تو وہ متعین غلام ہو یا دوسرا غلام ہومقر کو غلام کی چکا ہوں ، تو وہ متعین غلام ہو یا دوسرا غلام ہومقر کو غلام کی چکا ہے ، اس لئے اس کے اقرار کے مطابق اس پرایک ہزار لازم ہوگا۔

قرجمه بس تیسری صورت بیہ کہ مقرلہ کے کہ یہ تعین غلام تو میراہے، میں نے اس کوآپ کے ہاتھ میں نہیں بیچا ہوں، تو اس صورت کا حکم بیہ ہے کہ مقر پر کچھلاز منہیں ہوگا، اس لئے کہ غلام کے بدلے میں ایک ہزار کا اقرار کیا ہے، اس لئے غلام دئے بغیر مقر پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا

### تشريح: واضح

قرجمه به چوقی صورت یہ ہے۔۔اورا گرمقرلہ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بیغلام تو آپ کے ہاتھ میں نہیں بیچاہوں دوسرا غلام بیچاہوں، تو مقراور مقرلہ دونوں قسمیں کھائیں گے۔اس کی وجہ بیہ کہ مقراس متعین غلام کے لینے کا دعوی کررہا ہے،اور مقر لہ اس کا افکار کررہا ہے (اس لئے مقرکے پاس گواہ نہ ہوتو مقرلہ منکر پرقسم لازم ہوگی)۔اور مقرلہ مقر پرایک ہزار کا دعوی کررہا ہے

يَتَحَالَفَان لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَدَّعِي تَسُلِيمَ مَنُ عَيَّنَهُ وَالْآخَرَ يُنُكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْأَلْفَ ببَيْع غَيْرِهِ وَالْآخَرَ يُنْكِرُهُ، وَإِذَا تَحَالَفَا بَطَلَ الْمَالُ، ﴿ هَلَا إِذَا ذَكَرَ عَبُدًا بِعَيْنِهِ ﴿ وَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبُدٍ وَلَمُ يُعَيِّنُهُ لَزِمَهُ الْأَلُفُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ مَا قَبَضُتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بو جُوبِ الْمَالِ رُجُوعًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَيَّ، وَإِنْكَارُهُ الْقَبُضَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّن يُنَافِي الْوُجُوبَ أَصُلًا لِلَّنَّ الْجَهَالَةَ مُقَارِنَةً كَانَتُ أَوُ طَارِئَةً لَ بِأَن اشْتَرَى عَبُدًا ثُمَّ نَسِيَاهُ عِنُدَ الاختِلاطِ بأَمْثالِهِ تُوجِبُ هَلاكَ الْمَبِيعِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوبُ نَقُدِ الثَّمَنِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رُجُوعًا فَلا يَصِتُّ وَإِنْ

دوسرے غلام کے بیچنے بر،اورمقراس غلام کاا نکار کرر ہاہے (اس کئے مقرلہ کے پاس گواہ نہ ہوتو مقرمنکر برقشم لازم ہوگی) اس کئے دونوں قشمیں کھائیں گے،اور جب دونوں قشمیں کھالیں گے تو نہ مقریر ہزارلا زم ہوگا،اور نہ مقرلہ پرغلام لازم ہوگا تشریح: اس چوکھی صورت میں بیہے کہ مقرکہتا ہے کہ مجھ پرایک ہزارتو ہے کیکن فلال متعین غلام کے بدلے میں ایکن مقرلہاس کا اٹکارکرتا ہےاس لئے وہمنکر ہوااس لئےمقر کے پاس گواہ نہ ہوتو مقرلہ کوشم کھانی پڑے گی۔اورمقرلہ پیکہتا ہے میرا

ایک ہزار ہے اس دوسرے غلام کے بدلے میں ہے اور مقراس کا انکار کرتا ہے اس لئے ریجھی منکر ہے، اس لئے مقرلہ کے پاس گواہ نہ ہوتو مقر پرفتم ہے،اس لئے اس صورت میں دونوں مدعی ہیں،اور دونوں منکر ہیں،اس لئے دونوں پرفتم ہے،اور دونوں

فتم کھالیں تو مقریر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا ،اورمقرلہ پرغلام سپر دکر نابھی لازم نہیں ہوگا

**قر جمه**: هي يانچوين صورت \_اوير کي چارصورتين اس وقت مين جبكه غلام تعين هو \_اورا گريون کها که مجھ برايک هزار در هم مين کسی غیرمتعین غلام کی قیمت تومقر پرایک ہزار لازم ہوجائے گا اورامام ابوحنیفہ اُورامام ابو یوسف کے نزدیک ،مقر کی یہ بات کہ میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، جا ہے متصلا کہے یا منفصلا کہے،اس کئے کہ مقراب اپنی بات سے رجوع کرر ہاہے،اس کئے کہ لفظ علی، کے ذریعہ اپنے اوپر مال کے واجب ہونے کا اقرار کیا،اورغیم معین غلام پر قبضے کا انکار کر کے (اقرار سے رجوع کررہاہے) کیونکہ مبیع کی جہالت پہلے ہوئی ہویاطاری ہوئی ہو( دونوں صورتوں میں اقرار سے رجوع ہے)

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ مقرنے اقر ارکیا ہو پھراس ہے کمل رجوع کرجائے تواس کارجوع نہیں مانا جائے گا،اور اقرار کی ہوئی چیز لازم ہوجائے گی

**نشریج** : یہ پانچویں صورت ہے۔ یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقرنے علی الف درہم ، کہہ کر کے اینے ا اویر ہزار درہم کا اقرار کیا ہے، پھرغیر متعین غلام پر قبضہ نہ کرنے کا دعوی کر کے اس اقرار سے رجوع کررہاہے اس کئے اس کی بات نہیں مانی جائے گا،اورا قرار کی بنیاد پرایک ہزارلازم ہوجائے گا، چاہے متصلا کیے، یامنفصلا کیے

ترجمه: ٢ غيرمعين غلام يرقبضه نه كرنے سے قيت واجب نہيں ہوتى جاست بعدين آئى ہواس كى مثال يہ ب کہ ایک غلام خریدا پھر دوسرے غلاموں میں گھل مل جانے کی وجہ سے کون سا غلام تھاوہ بھول گیا، تو اس سے مبیع ہلاک ہو جاتی كَانَ مَوُصُولًا . كَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: إِنُ وَصَلَ صُدِّقَ وَلَمُ يَلُزَمُهُ شَىءٌ ، وَإِنُ فَصَلَ لَمُ يُسَدَّقُ إِذَا أَنُكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنُ يَكُونَ ذَلِكَ مِنُ ثَمَنِ عَبُدٍ ، ﴿ وَإِنُ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقَوُلُ قَوُلُ الْمُقِرِّ . وَوَجُهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَقَدَ الطَّالِبُ فِي الْمُقِرِّ . وَوَجُهُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَقَدُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ وَبِهِ لَا يَتَأَكَّدُ الْوُجُوبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَولُ قَولُهُ ،

ہے،اور قیمت دیناواجب نہیں رہتا،اور جب مقرا قرار کررہاہے کہ مجھ پر قیمت دیناواجب نہیں ہے تو بیا اور جب اقرار سے مکر جانا ہے، چاہے متصلا ہی بولا ہو

تشریح: یہاں بھی عبارت پیچیدہ ہے۔ طاری جہالت اور بعد میں جہالت مبیع کی ایک صورت بتارہے ہیں جس کی وجہ سے مشتری پر قیت دینا واجب نہیں رہتی ۔ ایک غلام خریدا ، ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ دوسر نے غلاموں میں گھل مل گیا جس کی وجہ سے پید ہی نہیں چلا کہ کون سا غلام خریدا تھا۔ اگر ایبا ہوا تو یوں سمجھو کہ بیع قبضہ سے پہلے ہلاک ہوگئ ، اور اب مشتری پر قیمت دینا واجب نہیں رہی ۔ اوپر کے مسکلے میں اس قتم کا دعوی کر رہا ہے کہ میں نے غیر شعین غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے اس لئے مجھ پر ہزار واجب نہیں ہی ۔ اور وہ اب اپنے اقر ارسے رجوع کر رہا ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور ہزار لا زم ہوگا

ترجمه : على ام ابو يوسفُ اورامام حُمَّرُ ماتے ہيں كه اگر مقر نے متصلا كها (كه بيغير متعين غلام كى قيمت ہے جس پر ميں نے قبضہ نہيں كيا ہے ) تو مقر پر پچھالانم نہيں ہوگا ، اور اگر انفصال كے ساتھ كها تو مقركى تصديق نہيں كى جائے گى اگر مقرله اس بات كا انكار كرے كه يہ ہزاركسى غلام كى قيمت تھى

تشریح: صاحبین گیرائے یہ ہے کہ اگر مقر نے متصلایہ کہ میں نے غیر متعین غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے تواس کی بات مانی جائے گی ، اوراس پر ہزار لازم نہیں ہوگا۔ اوراگر جملہ پورا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ بات کہی ، اور مقرلہ کہتا ہے کہ میں نے مقر کے ہاتھ میں کوئی غلام نہیں بچا ہوں تواب مقر کی بات نہیں مانی جائے گی ، اوراس پرایک ہزار لازم ہوجائے گا تو جمعه نکم چھٹی صورت۔ اگر مقرلہ نے یوں اقرار کیا میں نے مقر کے ہاتھ میں کوئی سامان بیچا ہے ، (اور قبضہ بھی دے دیا ہوں) تواس صورت میں مقر کی بات مانی جائے گی ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ، مقر نے اپنے اوپر ہزار کے واجب ہونے کا اقرار کیا ہے ، اوراس نے سب بیان کیا بجے ، اب مقرلہ نے بیخے والے سب میں اتفاق کیا ، کیکن اس ہزار کا وجوب قبضے کے بغیر نہیں ہوتا ، اور مقر فیضے کا افرار کیا جائے گی

تشریح: یہ چھٹی صورت ہے۔ یہاں بھی عبارت پیچیدہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقرنے اقر ارکیا کہ مجھ پر مقرلہ عمر کا ہزار ہے اس بنیاد پر کہ عمر نے میرے ہاتھ میں سامان بیچا ہے، اور میں نے سامان پر قبضہ ہیں کیا ہے۔ اب مقرلہ عمر کہتا ہے کہ میں نے سامان بیچا ہے، اور یہاں تک مقرکے ساتھ اتفاق کرتا ہے، لیکن اس سامان پر قبضہ دے چکا ہوں، اور مقراس کا انکار کرتا ہے، تو مقر منکر ہوااس لئے اس کی بات مانی جائے گی، اور اس پر ہزار لازم نہیں ہوگا، اس لئے کہ قبضے کے بغیر ہزار لازم نہیں ہوتا۔

و وَإِنُ كَذَّبَهُ فِى السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُقِرِّ بَيَانًا مُغَيِّرًا لِأَنَّ صَدُرَ كَلامِهِ لِلُو جُوبِ مُطُلَقًا وَآخِرُهُ يَحْتَمِلُ انْتِفَائَهُ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْقَبُضِ وَالْمُغَيِّرُ يَصِحُّ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا. ﴿ (وَلَوُ قَالَ ابْتَعْتُ مِنْهُ عَيْنًا إِلَّا أَنِّى لَمُ أَقْبِضُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَيْعِ الْقَبْضُ، بِخِلافِ

ترجمه : 9 اوراگرمقرلہ سبب یعنی بیچنے ہی کی تکذیب کردے، تواس صورت میں مقرکے بیان کو بالکل بدل رہاہے، اس لئے کہ مقر کا شروع کلام مطلقا و جوب کے لئے ہے، اور آخری کلام کہ میں نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے یہ ہزار کے وجوب کی ففی کر رہاہے، اور کلام کو بدلنا ہوتو متصلا توضیح ہے، منفصلا صحیح نہیں ہے۔

تشریح: یہاں مصنف آیک باریک فرق بیان کررہے ہیں۔ایک صورت یہ ہے کہ مقر لہ کہے کہ میں نے مقر کے ہاتھ چیز پیچی ہے، کیک قبضہ بھی دے دیا ہوں ،اور مقر قبضہ کرنے کا انکار کرے قو مقر منکر ہے،اس لئے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقر لہ کہے کہ میں نے مقر کے ہاتھ میں کچھ بیچا ہی نہیں ہے، تواس صورت جب مقربہ کہہ رہاہے کہ میں نے مقربہ بھر ہے کہ میں نے مقربہ کہ این اس کے کہ میں کیا ہے تواس صورت میں مقر منکر نہیں ہے، بلکہ اپنے اقرار کو بدل رہا ہے،اور قاعدہ یہ ہے کہ اپنی بات نہیں مانی جائے گی۔

ترجمه: ﴿ يَهِ مِيهِ الْوَيْنِ صورت ہے۔ اورا گرکہا کہ میں نے فلاں متعین چیز خریدی ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا ہے تو بالا جماع مقر کی بات مانی جائے گی ،اس لئے کہ قبضہ کرنا تیج کے لواز مات میں سے ہے (اور قبضہ کیانہیں تو قیمت بھی اس پرلازم نہیں ہوگی )۔ بخلاف شن کے واجب ہونے کے اقرار کے (کہ وہاں کئی صورتیں بن جاتی ہیں)

تشریح: بیراتویں صورت ہے۔ اس صورت میں اپنے اوپر ہزار کے ہونے کا اقرار نہیں کرتا ہے، بلکہ خریدنے کی صورت ہے اور یوں کہتا ہوں ، اس کئے میرے اوپر اس کی قیمت ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے فلال متعین چیز خریدی تھی لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا ہوں ، اس کئے میرے اوپر اس کی قیمت واجب نہیں ہے، تواس صورت میں بالا تفاق مشتری کی بات مانی جائے گ

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ ثمن کی ادائگی قبضے کے بعد واجب ہوتی ہے،اور قبضہ کیانہیں ہے،اس لئے ثمن کی ادائگی واجب نہیں ہے۔اوراو پر کی شکل میں باضابطہ علی، کے ذریعہ سے اقرار کی شکل تھی،اس لئے چھ صورتیں بن گئی تھیں

**ترجمہ** :(۸۲۰)اورا گرکہا فلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں شراب کی قیمت یا سور کی قیمت تواس کو ہزار لازم ہوں گےاور مقر کی تفسیر قبول نہیں کی جائے گی۔

ا صبول: بیمسکداس اصول پرمتفرع ہے کہ جہاں بیج نہیں ہوسکتی وہاں کہنا کہ بیج کی قیمت ہے اپنے اقر ارسے رجوع کرنا ہے۔ اس لئے اول اقر ارلازم ہوگا۔

ا صول: دوسرااصول یہ ہے کہ اقرار کے بعدا پی بات سے رجوع کرے تواس کورجوع نہیں کرنے دیا جائے گا، وجسع : ایک مسلمان شراب یا سورنہیں بیچااور نہ خرید تا ہے۔اس لئے شراب اور سور کی تیج ہی نہیں ہوتی اس لئے یہ کہنا کہ

الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ الثَّمَنِ .

(٨٢٠)قَالَ (وَكَـذَا لَوُ قَالَ مِنُ ثَمَنِ حَمْرٍ أَوُ خِنْزِيرٍ) لَ وَمَعُنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ لِفُلَانِ عَلَىَّ أَلُفٌ مِنُ ثَمَنِ حَمْرٍ أَوُ خِنْزِيرٍ (لَزِمَهُ الْأَلُفُ وَلَمُ يُقْبَلُ تَفُسِيرُهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَصَلَ أَمُ فَصَلَ) لِلَّانَّهُ رُجُوعٌ لِمَنْ ثَمَنِ الْمَحْمُرِ وَالْحِنُزِيرِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَأَوَّلُ كَلامِهِ لِلُوجُوبِ ٢ (وَقَالَا: إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ لَلَّ شَمَنَ الْحَمُرِ وَالْحِنُزِيرِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَأَوَّلُ كَلامِهِ لِلُوجُوبِ ٢ (وَقَالَا: إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَىءٌ ) لِلَّانَّةُ مَيَّنَ بِآخِرِهِ إِنُ شَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الْإِيجَابَ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِى آخِرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَهَذَا إِبْطَال.

شراب اورسور کی قیمت ہے بیا پنے اقر ارسے رجوع کرنا ہے۔ اور پہلے گز رچکا ہے کہ اقر اروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ اس سے رجوع نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس لئے مقریر ہزار لا زم ہوں گے۔

ترجمه : المسئلے کی صورت یہ ہے کہ فلال کا میر ہاد پرایک ہزار درہم ہے جوشراب اور سور کی قیمت ہے تو مقر پرایک ہزار درہم ہے جوشراب اور سور کی قیمت ہے تو مقر پرایک ہزار درہم لا زم ہوجائے گا ،اوراس کی یہ نفسیر کہ بیشراب اور سور کی قیمت ہے نہیں سنی جائے گی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ، چاہے متصلا کہا ہویا منفصلا کہا ہو، اس لئے کہ مقراب اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے ،اس لئے شراب اور سور کی قیمت واجب نہیں ہوتی ہے ،اور مقر کا جو پہلا اقرار تھا ،علی الف ، وہ ایک ہزار واجب ہونے کے لئے تھا

تشریح: واضح ہے

ترجمه : ع صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر متصلا کہاتو کچھ لازم نہیں ہوگا،اس لئے کہ آخری کلام سےاس نے بیان کردیا کہ مجھ پر کچھلازم نہیں ہے، تو ایسا ہوگیا کہ اس نے آخری میں ان شاءاللہ کہددیا ہو

تشریح: صاحبین یُ نے فرمایا که اگر مقرنے متصلا کہا کہ بیشراب، یا سور کی قیمت ہے تواس پر پچھلاز منہیں ہوگا، کیونکہ اس نے شراب اور سور کی قیمت کہہ کریہ وضاحت کر دی کہ مجھ پر پچھلاز منہیں ہے، جس طرح آخری میں ان شاءاللہ کہنے سے پچھ لاز منہیں ہوتا اسی طرح شراب کی قیمت کہنے سے پچھلاز منہیں ہوگا

**نسر جسمہ**: سل امام ابوحنیفہ گی جانب سے جواب ہیہ کہ، کلام کے آخیر میں ان شاءاللہ، کہنا ہیکلام کو معلق کرنا ہے، اور شراب اور سور کی قیمت کہنا ہیا ہے اقر ارکو باطل کرنا ہے

تشریح: یدام م ابوحنیفه گی جانب سے صاحبین گوجواب ہے، صاحبین ٹنے فرمایا تھا کہ آخیر کلام میں ان شاء اللہ کہنا، اس
کوکلام کو معلق کرنا کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اور کلام کے آخیر میں بیے کہنا کہ بیشراب اور سور کی قیمت ہے اس کو اپنے پہلے کلام
کو باطل کرنا کہتے ہیں، اور جومقراپنے پہلے اقر ارکو باطل کرتا ہے اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے اور اقر ارکی ہوئی چیز لازم ہوجاتی
ہے، اس لئے معلق کرنے اور اپنے پہلے کلام کو باطل کرنے میں بیفرق ہے

(٨٦١) (وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَى اللَّهُ وِرُهَمٍ مِنُ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوُ قَالَ أَقُرَضَنِى أَلُفَ دِرُهَمٍ ثُمَّ قَالَ هِى زُيُوثُ أَوُ نَبَهُرَ جَةٌ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لِ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِى قَوْلِ أَبِى حَنِيفَةَ وَقَالًا: إِنُ قَالَ مَوُصُولًا يُصَدَّقُ، وَإِنْ قَالَ مَفُصُولًا يُصَدَّقُ، وَإِنْ قَالَ مَفُصُولًا كَا يُصَدَّقُ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ هِى سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ، وَعَلَى هَذَا إِذَا

قرجمه : (٨٦١) اگرکہافلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں سامان کی قیت، یاتم نے مجھ کو قرض دیا ہے پھر کہا یہ کھوٹے درہم تھ، یا نہر چہ درہم تھے، اور مقرلہ نے کہا کہ نہیں وہ کھرے درہم تھے

ترجمه نا توامام ابوحنیفه گنزدیک کھرے درہم لازم ہوں گے ۔اورامام ابویوسف اورامام محراً نے فرمایا اگریہ مصلا کہا تو تصدیق کی جائے گی اور منفصلا کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔

الغت: زیوف: کھوٹادرہم، جس کوبیت المال نہ لیتا ہو، کیکن عام لوگ لے لیتے ہوں نہرچہ: بے چلن درہم، جس کوعام لوگ بھی نہ لیتے ہوں۔ نہرچہ: بے چلن درہم، جس کوعام لوگ بھی نہ لیتے ہوں۔ جیاد: کھر ادرہم ۔ ستوقة: تین پرت والا، اس درہم میں اندر میں تا نباہوتا تھا، اور او پر میں چاندی کی پالش ہوتی تھی، جس سے گویا کہ تین پرت ہوگئے۔ رصاص: رنگ چڑھا ہوادرہم ۔ وزن خمسة: دس درہم کووزن کریں تو پانچ مثقال ہو، اس کووزن خمسہ درہم کہتے ہیں اس میں تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کررہا ہے۔ بیان مغیر مصلا کہتواس کوما ناجائے گا، اور منفصلا کہتونہیں مانا جائے گا

ا صول : امام اعظم ۔ رجوع من الاقرار۔ شروع کلام میں جس چیز کا قرار کیا ، آخیر کلام میں اس سے رجوع کر رہا ہے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ متصلا کیے، یا منفصل مقر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ان دونوں اصولوں پر بیمسائل متفرع ہیں

تشریح: مثلازیدنے کہا کے عمر کا مجھ پر ہزار درہم ہیں سامان کی قیت کیکن وہ ہزار درہم کھوٹے ہیں کھر نے ہیں ہیں۔اور عمر مقرلہ کہتا ہے۔ ہوں اللہ ہوں گے۔ ہے کہ وہ کھرے ہیں۔اور عمر کے پاس اس پر کوئی بینے نہیں ہے۔ پس امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہزار درہم کھرے ہیں لازم ہوں گے۔ وجھ نے افرار سے درا) عمومائن میں سامان کی قیمت کھر ہوتے ہیں۔ اس لئے زید کا بیکہنا کہ وہ کھوٹے تھا پنے اقرار سے رجوع کرنا ہے۔ اس لئے عمر کے پاس بینے نہ ہونے کے باوجود کھرے ہی لازم ہوں گے۔ (۲) مقرشروع کلام میں علی کے ذریعہ اقرار کرتا ہے، اور آخیر کلام میں وہ کھوٹے کہ کرا پنے کلام سے رجوع کرر ہا ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اورا کیک ہزار کھرے درہم لازم ہوں گے۔

اورصاحبین فرماتے ہیں کہ سامان کی قیمت دونوں طرح ہوتی ہیں، کھرے درہم بھی اور کھوٹے درہم بھی۔اس لئے اول اقرار عام ہے اور اقرار عام ہے اور کھرے اور کھوٹے دونوں کوشامل ہے۔اس لئے مقرایک رخ کھوٹے کو متعین کرتا ہے تو اپنے اقرار سے رجوع نہیں ہے۔ بلکہ اپنی بات کو تھوڑ اسابدلنا ہے،اس لئے اگر متصلا کہتا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی ،اور کھوڑ ادرہم لازم ہوگا،اور منفصلا کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی

ترجمه : ۲ اسی اختلاف پر ہے (امام ابو حنیفہ کے نزدیک کھر درہم ،اورصاحبین کے نزدیک کھوٹے درہم لازم ہوں گے ) اگر مقرنے کہا کہ وہ درہم ستوقہ تھے، یارنگ والے تھے، اسی اختلاف پر ہے اگر مقرنے کہا کہ گروہ کھوٹے تھے، اسی

قَالَ إِلَّا إِنَّهَا زُيُوكٌ، وَعَلَى هَذَا إِذَا قَالَ: لِفُلانِ عَلَىَّ أَلْفُ دِرُهَمٍ زُيُوفٍ مِنُ ثَمَنِ مَتَاعٍ. ٣ لَهُمَا أَنَّهُ بَيَانٌ مُغَيِّرٌ فَيَصِحُ بِشَرُطِ الْوَصُلِ كَالشَّرُطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ. وَهَذَا لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُ الزُّيُوفَ بِيَانٌ مُغَيِّرٌ فَيَصِحُ بِشَرُطِ الْوَصُلِ كَالشَّرُطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ. وَهَذَا الْإَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُ الزُّيُوفَ بِحَقِيقَتِهِ وَالسَّتُوقَةُ بِمَجَازِهِ، إلَّا أَنَّ مُطُلَقَهُ يَنصرِفُ إِلَى الْجِيَادِ فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنُ خَمُسَةٍ . ٣ وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا رُجُوعٌ لِلَّنَ مُطُلَقَ الْعَقُدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنُ خَمُسَةٍ . ٣ وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا رُجُوعٌ عَنُ بَعْضِ مُوجِبِهِ وَصَارَ يَقْتَضِى وَصُفَ السَّكَلَامَةِ عَنُ الْعَيْبِ، وَالزِّيَافَةُ عَيْبٌ وَدَعُوى الْعَيْبِ رُجُوعٌ عَنُ بَعْضِ مُوجِبِهِ وَصَارَ

اختلاف پرہے اگر یوں کہا کہ فلاں کا مجھ پرسامان کی قیت ہے اور کھوٹے درہم ہیں

تشریح: واضح ہے

ترجمه بین صاحبین کی دلیل بیہ کہ مقر کا آخری جملہ بیان مغیر ہاں لئے اتصال کی شرط کے ساتھ جے ہوگا، جیسے کوئی شرط لگا دے باان شاء اللہ کہدد ہے توضیح ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ درہم حقیقت میں کھوٹے درہم کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور مجاز استوقے کا بھی احتمال رکھتا ہے، ہاں مطلق درہم بولا جائے تو کھر ادرہم مرادلیا جاتا ہے، اس لئے مقر کا آخری جملہ بیان مغیر ہوگا، اور ایسا ہوگیا کہ مقر کہتا ہوں وزن خمسہ والا درہم مجھ پرلازم تھا

قشرای : صاحبین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تقریب کہا کہ یکھوٹے درہم تھے تو یہ بیان مغیر ہے اس لئے اتصال کے ساتھ کہا تو اس کی بات مانی جائے گی، جیسے کلام کے آخیر میں شرط لگاد ہے تو بات مانی جاتی ہے ، بیاان شاء اللہ کہد دی تو اس کی بات مانی جاتی ہے واس کی بات مانی جاتی ہے واس کی بات مانی جاتے تو کھوٹا درہم وجب : اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ درہم کا لفظ عام حالات میں کھر درہم کو بولتے ہیں، کیکن حقیقت لیا جائے تو کھوٹا درہم بھی درہم ہے جس طرح وزن خمسہ درہم ہے، اس لئے کلام کے آخیر میں ان درہم وں کانام لیا تو یہ بیان مغیر ہے جو مانی جائے گی۔

**نسر جسمہ** : ہم امام ابوحنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ مقر کا بیکہنا کہ بیکھوٹے درہم ہیں اپنی بات سے رجوع کرنا ہے اس لئے مطلق اقر اربیچا ہتا ہے کہ کھرے درہم ہوں ،اور کھوٹا ہوناعیب ہے ،اورعیب کا دعوی بعض موجب سے رجوع کرنا ہے ( اس لئے مقر کی بات نہیں مانی جائے گی )

تشریح: امام ابو حنیفه گی دلیل بیہ کہ جب مقرنے درہم کا اقرار کیا تواس کا مطلب بیہ کہ کھر ادرہم ہی ہو، لیکن جب اس نے کلام کے آخیر میں کہا کہ یہ کھوٹے ہیں تو گویا کہ اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گ وجہ: ایک ہے اپنی بات سے رجوع کرنا، اس میں مقر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا ہے اپنی بات کو تبدیل کرنا، اس میں مقر کی بات مانی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفه مقر کی بات مانی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفه کی رائے میے کہ اوپر کے مسلے میں مقر اپنی بات کو تبدیل نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی بات سے رجوع کر رہا ہے اس لئے اس کی رائے میں مانی جائے گی كَـمَا إِذَا قَـالَ بِعُتُكُهُ مَعِيبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِى بِعُتَنِيهِ سَلِيمًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِى لِمَا بَيَّنَا، ﴿ وَالسَّتُوقَةُ لَيُسَتُ مِنُ الْأَثُمَ وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَى الشَّمَنِ فَكَانَ رُجُوعًا. لِ وَقَـوُلُـهُ إِلَّا أَنَّهَا وَزُنُ خَمُسَةٍ يَصِحُ الْيَسَتُ مِنُ الْآثَهُ مِـقُـدَارٌ بِخِلافِ الْجَوُدَةِ لِآنَ اسْتِشْنَاءَ الْوَصُفِ لَا يَجُوزُ كَاسْتِشْنَاءِ الْبِنَاءِ فِى الدَّارِ، ﴾ اسْتِشْنَاءً لِلْا أَنَّهَا رَدِيئَةٌ لِآنَ الرَّدَائَةَ نَوُعٌ لَا عَيْبٌ، فَمُطُلَقُ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى كُرُّ حِنُطَةٍ مِنُ ثَمَنِ عَبُدٍ إِلَّا أَنَّهَا رَدِيئَةٌ لِآنَ الرَّدَائَةَ نَوُعٌ لَا عَيْبٌ، فَمُطُلَقُ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِى السَّلامَة عَنُهَا. ﴿ وَعَنُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي الزُّيُوفِ

ترجمه : ه اورستوقد در ہم من نہیں ہے، اور سے تو ثمن پر ہوئی ہے، اس لئے ستوقد کہنا پنی بات سے رجوع کرنا ہے، اس لئے مقر کی بات نہیں مانی جائے گ

تشریح: یکھی امام ابوطنیف کی جانب سے جواب ہے، کہ ستوقہ درہم شن نہیں ہے اور پیج جوواقع ہوتی ہے وہ کھرے درہم پر ہوتی ہے، اس لئے ستوقہ درہم درہم نہیں ہے اس لئے مقر کا ستوقہ کہنا اپنی بات سے رجوع کرنا ہے اس لئے اس کی بات نہیں مانی جائے گ

قرجمه نظر بات ہے کہ وزن خمسہ استثناء سے کہ وزن خمسہ استثناء سے کہ وہ بھی ایک مقدار ہے، بخلاف کھوٹے درہم کے اس کئے کہ وصف کا استثناء ہے جو جائز نہیں ہے جیسے گھر کے اقرار میں دیوار کا استثناء کری تو جائز نہیں ہے۔

تشریح: یکھی امام ابوصنیفہ گی جانب سے جواب ہے، وہ فرماتے ہیں کہوزن خمسہ بھی درہم کا ایک وزن ہے اور وہ بھی درہم ہے، جیسے وزن سبعہ درہم کا ایک وزن ہے، اس لئے کلام کے آخیر میں مقرنے وزن خمسہ کا اقرار کیا تو بہتدیل ہے رجوع خہیں ہے۔ جسس سے اس ناء جائز نہیں ہے۔ اس کے برخلاف کھوٹا ہونا بیا یک وصف ہے اس سے استثناء جائز نہیں ہے۔ جیسے گھر کا اقرار کرے اور اس میں سے دیوار کا استثناء کر بے وجائز نہیں ہے اس طرح یہاں بھی جائز نہیں ہے

تشریح: غیراصول کی روایت میں بیہ کہ اگر مقرنے اتصالا بیکہا کہ وہ کھوٹے درہم تھتو بات مان لی جائے گ وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرض میں ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کا درہم قرض لیا ہے اسی قسم کا درہم والیس کرنا واجب ہوتا ہے، اب إذَا وَصَلَ لِأَنَّ الْقَرُضَ يُوجِبُ رَدَّ مِثُلِ الْمَقْبُوضِ، وَقَدْ يَكُونُ زَيْفًا كَمَا فِى الْعَصُبِ. ﴿ وَوَجُهُ الطَّاهِرِ أَنَّ التَّعَامُلَ بِالْجِيَادِ فَانُصَرَفَ مُطْلَقُهُ إِلَيْهَا. ﴿ (وَلَوُ قَالَ لِفُلانِ عَلَىَّ أَلُفُ دِرُهَمٍ زُيُوفٍ وَلَمُ الطَّاهِرِ أَنَّ النَّيْعَ وَالْقَرُضَ قِيلَ يُصَدَّقُ) بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهَا ال (وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ) لِأَنَّ يَنُولُ وَلَا اللَّوْرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهَا اللَّ (وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ) لِأَنَّ مُطُلَقَ الْإِقْرَار يَنُصَرِفُ إِلَى الْعُقُودِ لِتَعَيَّنِهَا مَشُرُوعَةً لَا إِلَى الِاسْتِهُلَاكِ الْمُحَرَّم .

(٨٦٢)(وَلَوُ قَالَ اغْتَصَبُتُ مِنْهُ أَلْفًا أَوُ قَالَ أَوُدَعَنِي ثُمَّ قَالَ هِيَ زُيُوفٌ أَوُ نَبَهُرَجَةٌ صُدِّقَ وَصَلَ أَمْ

کھوٹا درہم قرض لیا ہےتو کھوٹا درہم ہی واپس کرنا واجب ہوگا ،جس طرح کھوٹا یا کھر اجبیبا درہم غصب کیا ہےاسی قتم کا درہم کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے،اس لئے مقرابیا اقر ارکرسکتا ہے کہ مجھ پر کھوٹا درہم واجب ہے، کیونکہ میں نے کھوٹا درہم ہی قرض لیا تقایا کھوٹا درہم ہی غصب کیا تھا

ترجمه ؛ في ظاہرروایت کی وجہ بیہ کہ عام طور پرمعاملہ کھرے درہم ہی کا ہوتا ہے،اس لئے مطلق اقر ارکیا تو کھر ادرہم ہی مراد ہوگا (اس لئے آخیر کلام میں کھوٹا کہا تو یہ اپنے قول سے رجوع کرنا، ہوااس لئے یہ بات نہیں مانی جائے گی ) ۔۔ مضح

تشریح : داشی ہے ت جہد دارگار

ترجمه: ﴿ الرَّكِهَا كَهُ فَلَالَ كَالْمِحُمْ يُرِ بَرْ الرَّهُونُا وَرَبِّمْ ہِ، اور نَیْ اور قرض كاذ كُرنہیں كیا تو كها گیا كہ بالا جماع بات مان لی جائے گی، اس لئے كه در بم كر ابھی ہوتا ہے اور كھوٹا بھی ہوتا ہے

**ہ جسه**: بیچاور قرض میں تومطلق درہم کھر ادرہم کی طرف پھیرا جائے گا،لیکن بیچاور قرض کا اقرار نہیں کیا ہے تو میمکن ہے کہ کھوٹا درہم ہی غصب کیا ہواس لئے اس پر کھوٹا ہی لازم ہوگا، کیونکہ درہم کھوٹا بھی ہوتا ہے اور کھر ابھی ہوتا ہے،اس لئے مقر کی بات مانی جائے گ

ترجمه: اله بعض حضرات نے کہا کہ مقر کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی ،اس لئے کہ مطلق اقر ارخرید وفروخت ہی کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ عموماوہ می ہوتا ہے،استہلا کرام یعنی غصب نہیں ہوتا ہے (اورخرید وفروخت میں مطلق درہم بولاتو کھرا درہم مرادلیا جاتا ہے،اورمقر کی بات نہیں مانی جاتی ہے)

تشریح : بعض حضرات نے کہا کہ مقرنے قرض ، یاخریدوفروخت کا نام نہیں لیا تب بھی خرید وفروخت ہی مراد لی جائے گی ،
کیونکہ عام طور پراسی سے آدمی پر درہم لازم ہوتا ہے ، فصب کرنے کی وجہ سے درہم لازم ہوتا ہے ، اور پہلے گزر چکا
ہے کہ کسی چیز کے خرید نے کی وجہ سے آدمی پر درہم لازم ہوتو وہ کھرا درہم ہی لازم ہوتا ہے ، اس لئے یہاں بھی مقر کی بات نہیں مانی جائے گا، اور کھرا درہم ہی لازم ہوگا۔

ترجمه : (۸۲۲) اگرکہا کہ میں نے اس سے ہزار غصب کیا ہے، یا میرے پاس ہزارامانت پر رکھا ہے، پھر کہا کہ وہ کھوٹے ہیں، یا نہرجہ ہے تو تصدیق کر دی جائے گی، جا ہے اتصال کے ساتھ کھے یا انفصال کے ساتھ کھے۔ فَصَلَ) لِ لِآنَّ الْإِنْسَانَ يَغُصِبُ مَا يَجِدُ وَيُودِعُ مَا يَمُلِكُ فَلَا مُقُتَضَى لَهُ فِى الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلَ فَصَلَ، وَلِهَذَا لَوُ جَاءَ رَادُّ الْمَغُصُوبُ الْوَدِيعَةِ بِالْمَعِيبِ كَانَ الْقَوُلُ فَيَكُونُ بَيَانَ النَّوُعِ فَيَصِحُّ وَإِنُ فَصَلَ، وَلِهَذَا لَوُ جَاءَ رَادُّ الْمَغُصُوبُ الْوَدِيعَةِ بِالْمَعِيبِ كَانَ الْقَوُلُ قَوْلُهُ. ٢ وَعَنُ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مَفُصُولًا اعْتِبَارًا بِالْقَرُضِ إِذِ الْقَبُصُ فِيهِ مَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلطَّمَانِ . ٣ وَلَوُ قَالَ هِي سَتُّوقَةٌ أَوُ رَصَاصٌ بَعُدَمَا أَقَرَّ بِالْعَصُبِ الْوَدِيعَةِ وَوَصَلَ صُدِّقَ، وَإِن

ترجمه نا اس لئے کہ انسان جو پاتا ہے وہ غصب کرتا ہے چاہے کھوٹا ہی ہو، یا جس درہم کا مالک ہواس کو امانت پر رکھتا ہے چاہے کھوٹا ہی ہو، یا جس درہم کا مالک ہواس کو امانت پر رکھتا ہے چاہے کھوٹا ہی ہو، اس لئے کھر اہونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں عام طور پر معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس لئے درہم کے ایک قسم کا بیان ہوا اور بیان تغیر جائز ہے چاہے انفصال کے ساتھ کے، یہی وجہ ہے کہ غصب کی ہوئی چیز، یا امانت رکھی ہوئی چیز کو واپس کرے اور وہ عیب دار ہوتو اس کی بات مان لی جائے گی۔

ا صول: ید مسئله اس اصول پر ہے کہ بیجا ورشراء میں تو مطلق درہم سے کھر ادرہم ہی مرادلیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر کھرے درہم میں ہی معاملہ ہوتا ہاں گئے کھر اہونا ضروری نہیں ہے، کھوٹا درہم میں ہوسکتا ہے، اس لئے کھر اہونا ضروری نہیں ہے، کھوٹا درہم میں ہوسکتا ہے، اس لئے مقر کھوٹے درہم کا اقر ارکر بے تواس کی بات مان لی جائے گی۔

تشریح: دومعا ملے میں نفصب میں اورامانت رکھنے میں ،مقربہ کہے کہ میں نے کھوٹا درہم غصب کیا ہے، یا کھوٹا درہم میرے یاس امانت بررکھا ہے تواس کی بات مان لی جائے گی ،اتصالا کہے یا انفصالا کہے

**9 جه**: غصب کرنے ،اورامانت رکھنے کا معاملہ عام نہیں ہے بھی بھار پیش آتا ہے اس لئے وہاں کھوٹا درہم بھی مرادلیا جاسکتا ہے،اس لئے مقر کی بات مان لی جائے گی (۲) غصب میں جس قتم کا درہم پاتا ہے، چاہے وہ کھوٹا ہواسی کوغصب کر لیتا ہے، اسی طرح جیبیا درہم آدمی کے پاس ہواسی کوامانت رکھتا ہے اس لئے مقر کی بات قبول کی جائے گی

نر جمه : ۲ امام ابویوسٹ گی رائے یہ ہے کہ انفصال سے کہ تو مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، قرض پر قیاس کرتے ہوئے اس کئے غصب اورامانت میں درہم ہوئے اس کئے غصب اورامانت میں درہم پر قبضہ ہوتا ہے اس کئے انفصالا کہ گا تو تصدیق نہیں کی جائے گی )

۔ تشویح : امام ابو یوسف کی رائے ہیہ کہ غصب اورامانت میں بھی اتصالا کہے گاید درہم کھوٹے ہیں تو تصدیق کی جائے گی ،اورانفصالا کیے گاتو تصدیق نہیں کی جائے گی

وجسه :اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ درہم واپس کرنے کی اصل بنیا ددرہم پر قبضہ کرنا ہوتا ہے،اورغصب،اورامانت میں بھی درہم پر مقر قبضہ کرتا ہے اس لئے یہ بھی قرض کی طرح ہو گئے،اور قرض میں بیان تغیر ہوتو اتصالا کہے تو مانی جاتی ہے اور انفصالا کے تو نہیں مانی جاتی ہے

قرجمه الله الربائر مقرنے غصب اورامانت کا اقر ارکرنے کے بعد کہا کہ وہ ستوقہ در ہم ہے، یارنگ والا در ہم ہے، تواگر اتصالا کہا تو تصدیق کی جائے گی اوراگر انفصالا کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ستوقہ در ہم کی جنس میں سے نہیں ہے، کیکن

فَصَلَ لَمُ يُصَدَّقُ لِأَنَّ السَّتُّوقَةُ لَيُسَتُ مِنُ جِنُسِ الدَّرَاهِمِ لَكِنَّ الِاسُمَ يَتَنَاوَلُهَا مَجَازًا فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا فَلا بُدَّ مِنَ الُوَصُل

(٨٦٣) (وَإِنُ قَالَ فِى هَـذَا كُلِّهِ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا لَمْ يُصَدَّقُ وَإِنُ وَصَلَ صُدِّقَ) لِ لِأَنَّ هَـذَا اسْتِشُنَاءُ الْمِقُدَارِ وَالِاسْتِثْنَاءُ يَصِحُّ مَوْصُولًا، بِخِلافِ الرِّيَافَةِ لِأَنَّهَا وَصُفٌ وَاسْتِثْنَاءُ الْأَوْصَافِ لَا يَصِحُّ، وَاللَّفُظُ يَتَنَاوَلُ الْمِقُدَارَ دُونَ الْوَصُفِ وَهُو تَصَرُّفٌ لَفُظِيٌّ كَمَا بَيَّنَا، ٢ وَلَوْ كَانَ الْفَصُلُ

مجازااس کودرہم کہتے ہیں،اس لئے مقر کا یقول بیان تغیر ہوا،اس لئے اتصالا کہنا ضروری ہے

**ا صول** : کھوٹا ہونا درہم ہی ہے کیکن درہم کا ایک وصف ہے، کیکن ستوقہ ،اور را نگ والا درہم مجاز اورہم ہیں، حقیقت میں درہم نہیں ہیں ،اس لئے یہ بیان تغیر ہے،اس لئے اتصالا کہنا ضروری ہے

تشریح: اگرمقرنے کہا کہ ہزار درہم ستوقہ تھے، یارا نگ والے درہم تھاتو چونکہ وہ مجاز ا درہم ہیں اس لئے یہ بیان تغیر ہوا اور بیان تغیر کا قاعدہ بیہ ہے کہا تصالا کہا توبات مانی جائے گی ، اور انفصالا کہا تو مقر کی بات نہیں مانی جائے گ

**ترجمه**: (۸۲۳) ان تمام صورتوں میں یہ کہا کہ یہ ہزارتھ پھر بعد میں کہا ہزار میں اتنے کم تھے تواگرا تصالا کہا تو تصدیق کی جائے گی ،اورانفصالا کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گ

تشریح: اوپر کی تمام صورتوں میں اگر کہا کہ ہزار ہے بعد میں متصلا کہا کہ ہزار میں سے کچھ مقدار کم ہے توبات مان کی جائے گ وجه: بیم مقدار کا استثناء ہے، اور ہزار میں سے مقدار کا استثناء جائز ہے اگر متصلا ہو، اور اگر منفصلا ہوتو جائز نہیں ہے

ترجمه نااس کئے کہ یہ مقدار کا استثناء ہے، اور متصلا ہوتو استثناء کچے ہے، بخلاف کھوٹا ہونے کے اس کئے کہ وہ درہم کی صفت ہے، اور صفت کے استثناء کوشامل نہیں ہے صفت ہے اور میشنگی منہ کا لفظ مقدار کے استثناء کوشامل ہے صفت کے استثناء کوشامل نہیں ہے ، اور یہاں لفظی تصرف ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

تشریح : یہاں بیفرق بیان کررہے ہیں۔ کہ ہزار سے مقدار کا استثناء درست ہے بشر طیکہ متصلا ہو، کیکن صفت کا استثناء درست نہیں ہے، چاہے متصلا ہی کیوں نہ ہو

**9 جسه**: کیونکہ مقدار ہزار مشقیٰ منہ میں داخل ہے،اور کھوٹا ہونا پیصفت ہے یہ ہزار مشقیٰ منہ میں داخل نہیں ہے،اس لئے یہ منصلا بھی کہے تو مقر کی بات نہیں مانی جائے گ

ترجمه نیز اگریسی مجبوری کی وجہ سے کلام میں انقطاع ہو گیا، اور فصل ہو گیا تو اس کو صل ہی سمجھو، کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے

اصول: یمسکداس اصول پرے کم مجبوری ہوتواس کا لحاظ کیا جائے گا

**تشریح**: کلام میں وصل اور نصل کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سی مجبوری کی وجہ سے کلام میں ،اورا ستناء میں فصل ہو

ضَرُورَةَ انْقِطَاعِ الْكَلامِ بِانْقِطَاعِ نَفُسِهِ فَهُوَ وَاصِلٌ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ.

(٨٦٣) (وَمَنُ أَقَرَّ بِغَصُبُ ثَوُبٍ ثُمَّ جَاءَ بِثَوُبٍ مَعِيبٍ فَالْقَوُلُ قَوْلَهُ ) لِ لِآنَّ الْغَصُبَ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّلِيمِ. (٨٦٥) (وَمَنُ قَالَ لِآخَرُ: أَخَذُتُ مِنُكَ أَلْفَ دِرُهُم وَدِيعَةً فَهَلَكَتُ فَقَالَ لَا بَلُ أَخَذُتها غَصُبًا فَهُو ضَامِنٌ، لِ وَإِنْ قَالَ أَعُطَيتَ نِيهَا وَدِيعَةً فَقَالَ لَا بَلُ غَصَبْتَنِيهَا لَمُ يَضُمَنُ ) وَالْفَرُقُ أَنَّ فِي الْفَصُلِ ضَامِنٌ، لِ وَإِنْ قَالَ أَعُطَيتَ نِيهَا وَدِيعَةً فَقَالَ لَا بَلُ غَصَبْتَنِيهَا لَمُ يَضُمَنُ ) وَالْفَرُقُ أَنَّ فِي الْفَصُلِ الْأَوْلُ اللهَ اللهَ عَلَى مَا يُبُرِئُهُ وَهُوَ الْإِذُنُ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَولُ لَلهُ

گیا، مثلا کھانسی آگئ اورفصل ہوگیا تو چونکہ یہ مجبوری ہےاس لئے اس کوصل ہی سمجھوا وراس میں وصل کے احکام جاری ہوں گے **توجمہ** : (۸۲۴)کسی نے کپڑ اغصب کرنے کا اقر ارکیا پھرا کیے عیب دار کپڑ الیکر آیا تو اس میں مقر کی بات مانی جائے گی تتم کے ساتھ ۔

قرجمه: اس لئے كغصب ميں درجم كا كھر اہونا خاص نہيں ہے

تشریح: ایک آدمی نے اقرار کیا کہ میں نے کپڑاغصب کیا ہے۔ بعد میں ایک عیب دار کپڑالیکر آیا کہ یہ کپڑاغصب کیا ہے اور مقر لہ کے پاس اس کے خلاف کوئی بیننہیں ہے توقعم کے ساتھ مقر کی بات مان لی جائے گی اور وہی عیب دار کپڑا قبول کر لیا جائے گا۔ وجه: لفظ کپڑا عام ہے، عیب دار اور صحیح دونوں کو شامل ہے، اور غصب میں بیضروری نہیں ہے کہ اچھا کپڑا ہی غصب کیا ہواس لئے مقر کی بات مان لی جائے گی

ترجمه: (٨٦٥) کسی نے کہا کہ میں نے آپ سے ہزار درہم امانت کے طور پرلیا تھا،مقرلہ نے کہا کہ ہیں آپ نے غصب کیا تھا تو مقر ہزار کا ضامن ہوجائے گا

تشریح: امانت کے طور پر لینے سے ہلاک ہونے پر ضان لازم نہیں ہوگا،اور غصب کے طور پر لینے سے چیز ہلاک ہوجائے تب بھی ضان لازم ہوگا،اس لئے جب کہا کہ امانت کے طور پر لیا تو یہ کہ رہا ہے جھے پراس کا ضان نہیں ہے،اور مقرلہ اس کا انکار کررہا ہے،اس لئے منکر کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گ

ترجمه نا اوراگرکہا کہ آپ نے مجھامانت کے طور پردئے تھے،اور مقرلہ نے کہا کہ آپ نے اس کو خصب کیا تھا تو مقر ضامن نہیں ہوگا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے ہے کہ پہلی بات ( اخذت منک و دیعة ۔ میں نے آپ سے امانت کے طور پر لیا تھا) میں مقرنے ضان کا اقرار کیا تھا اور وہ لینا ہے، پھر الی بات کا دعوی کیا جس سے وہ ضان سے بری ہوجائے ،اور وہ اجازت سے لینا، دوسرالیعنی مقرلہ اس کا انکار کر رہا ہے،اس لئے مقرلہ کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گ

تشریح: یہاں احذت، اور اعطیت، میں فرق بیان کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ۔ اخذت میں ہے کہ میں نے لیا، اس اول اقرار میں بیا قرارہے کہ میں نے لیا ہے، اور لینے پر ضان لازم ہوتا ہے، بعد میں دعوی کررہا ہے کہ امانت کے طور پر لیا ہے، لینی اس کے ہلاک ہونے پر مجھ پر ضان نہیں ہے، اور مقرلہ اس کا منکر ہے اس لئے قتم کے ساتھ مقرلہ کی بات مان لی جائے گ مَعَ الْيَمِينِ ٢. وَفِى الثَّانِى أَضَافَ الْفِعُلَ إِلَى غَيْرِهِ وَذَٰلِكَ يَدَّعِى عَلَيْهِ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ الْغَصُبُ فَكَانَ الْقَوُلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِينِ ٣ وَالْقَبُضُ فِى هَذَا كَالاَّخُذِ وَالدَّفُعُ كَالْإِعْطَاءِ، ٣ فَإِنْ قَالَ قَالَ الْقَوُلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِينِ ٣ وَالْقَبُضِهِ، فَنَقُولُ: قَدْ يَكُونُ بِالتَّخُلِيَةِ وَالْوَضْعِ بَيُنَ يَدَيْهِ، وَلَوُ الْتَعْطَاءُ وَالدَّفُعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَبُضِهِ، فَنَقُولُ: قَدْ يَكُونُ بِالتَّخُلِيَةِ وَالْوَضَعِ بَيُنَ يَدَيْهِ، وَلَوُ الْتَعْطَى ذَلِكَ فَالْمُقْتَضَى ثَابِتُ ضَرُورَةً فَلا يَظْهَرُ فِى انْعِقَادِهِ سَبَبُ الضَّمَانِ،

قرجمه: ٢ اوردوسرى بات (اعطیتها - آپ نے مجھامانت کے طور پردیاتھا) دینے کودوسرے کی طرف منسوب کیا ہے (یعنی مقرله نے خود دیا ہے) ، اور مقرله دعوی کررہا ہے ضمان کے سبب کا یعنی غصب کا (اور مقرمنکر ہے) اس لئے مقرمنکر کی بات مانی جائے گی قتم کے ساتھ

تشریح : دوسری صورت میں مقرنے یوں کہا ہے کہ آپ نے (مقرلہ نے) خود مجھے امانت کے طور پر دیا ہے، اور مقرلہ دعوی کررہا کہ غصب کے طور پر لیا ہے، اور مقراس کا منکر ہے اس لئے مقرکی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔

نوٹ ؛ پہلی صورت میں مقرلہ منکر ہے، اور دوسری صورت میں مقر منکر ہے، اور جومنکر ہوگافتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی ، دونوں صورتوں میں بیفرق ہے

تشریح: یہاں لفظ کی تشریح کررہے ہیں، اس مسلے میں جو حکم قبضت کا ہے وہی حکم احدت کا ہے، چنانچداگر کہا احدت منک الف در هم احدت منک الف در هم و دیعة ، تو جو حکم اس کا ہے کہ مقرضا من ہوتا ہے، وہی حکم ، قبضت منک الف در هم و دیعة ، کا ہے کہ مقرضا من ہوگا۔ اس طرح جو حکم اعطیت کا ہے وہی حکم دفعت کا ہے، چنانچ اگر کہا، اعطیت ہا و دیعة ، تو اس میں مقرضا من نہیں ہوگا

قرجمه بہے پس اگرکوئی سوال کرے کہ دینا اور دفع کرنا قبضے کے بغیز ہیں ہوتا ، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ دینے والا اس کے سامنے چھوڑ دے ، یااس کے سامنے رکھ دے ، تب بھی دینا ہوگا ( ، اور اس میں قبضہ کر انا ضروری نہیں ہے ) اور دینے اور دفع کرنے میں اندر خانے میں قبضہ تو ہے ، تو ہم تفضی ضرور ہ ثابت ہے ضان کے سبب منعقد ہونے میں ظاہر نہیں ہوگا

تشریح : یا یک منطقی بحث ہے کوئی یہ کیے کہ دینا اور دفع کرنا قبضہ کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور مقر نے قبضہ کرلیا تو اس پر ضان الزم ہوجائے گا تو پھر اعطیت میں کیوں کہا کہ مقر پر ضان لازم نہیں ہوگا ، تو اس دیا جارہا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ دینے والے نے مقر کے سامنے درہم رکھ دیا اور قبضہ نہیں پایا گیا ، اس لئے پر ضان نہیں ہوگا ۔ دوسرا جو اب یہ ہے کہ قبضہ پایا بھی گیا تو یہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے ضرورت کی وجہ سے قبضہ پایا گیا ، مقر پر ضان نہیں ہوگا ۔ مقر پر اس میں مقر پر ضان نہیں ہوگا ۔

﴿ وَهَـذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: أَخَذُتُهَا مِنُكَ وَدِيعَةً وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلُ قَرُضًا حَيُثُ يَكُونُ الْقَوُلُ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٨٦٢) (فَإِنُ قَالَ هَـذِهِ الْأَلُفُ كَانَتُ وَدِيعَةً لِى عِنْدَ فُلانِ فَأَخَذُتُهَا مِنْهُ فَقَالَ فُلانٌ هِى لِى فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا) لِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعَى استِحُقَاقَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنُكِرُ فَالُقُولُ لِلْمُنْكِرِ . ٢ (وَلَوُ قَالَ: آجَرُتُ ثَوْبِي هَذَا فُلانًا فَلَبِسَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ آجَرُتُ ثَوْبِي هَذَا فُلانًا فَلَبِسَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ

ترجمه: ه یه بخلاف اگرمقرنے کہا کہ میں نے آپ سے امانت کے طور پر ہزار لیا تھا، اور مقرلہ نے کہا کہ آپ نے قرض کے طور پر لیا تھا تو مقرکے قول کا اعتبار ہوگا (اس پر صغان لازم نہیں ہوگا) چاہے وہ لینے کا اقرار کیا ہو، اس لئے مقراور مقرلہ دونوں نے اس بات پراتفاق کیا کہ مقرلہ کی اجازت سے لیا ہے، پھر مقرلہ صغان کے سبب کا دعوی کر رہا ہے (یعنی قرض کا دعوی کر رہا ہے)، اور دوسرایعنی مقراس کا انکار کر رہا ہے (اس لئے مقرکی بات مقرکی بات میں فرق ہوگیا

تشریح : مقرنے کہا کہ میں نے آپ سے امانت کا ایک ہزارلیا تھا ،اور مقرلہ کہدرہا ہے کہ وہ قرض کا تھا، تو اس میں دونوں نے اس بات پر تو اتفاق کیا کہ رقم مقرلہ کی اجازت ہے لیکن اجازت ہے لیکن اب مقرلہ کہدرہا ہے کہ قرض لیا تھا یعنی رقم کے ہلاک ہونے پر بھی اس کا ضان دو،اور مقراس کا منکر ہے اس لئے قتم کے ساتھ مقرکی بات مانی جائے گ

ترجمہ: (۸۲۲) اگرمقرنے کہا ہا ایک ہزار فلاں کے پاس امانت تھی ، اور میں نے اس سے لے لیا ہے ، اور فلاں نے کہا کہ بیر قم تو میری ہی تھی تو بیر قم مقرلہ لے لیگا

ترجمه: اس لئے کہ مقرنے اقرار کیا کہ اس پر فلال مقرلہ کا قبضہ تھا (چاہے امانت ہی کا کیوں نہ ہو)،اور پھراپنے مستحق ہونے کا دعوی کرتاہے ( کہ بیرقم میری تھی )اور مقرلہ اس کا انکار کررہا،اس لئے منکر کی بات مانی جائے گی

وجه : جب مقراس بات کا اقرار کرد ہاہے کہ مقرلہ کے پاس ایک ہزارا مانت کے طور پرتھا، تواس بات کا بھی اقرار کرد ہاہے کہ مقرلہ کا ان کار کرد ہاہے تو منکر کی بات مانی جہ مقرلہ کا ان کار کرد ہاہے تو منکر کی بات مانی جائے گی، اس لئے بیا یک ہزار مقرلہ کی ہوگی

نر جمعه: ٢ اورا گرمقرنے کہا کہ میں نے اپنایہ گھوڑ افلاں کواجرت پر دیا، وہ اس پر سوار ہوااور واپس کیا، یا یوں کہا کہ میں نے اپنایہ گھوڑ افلاں کواجرت پر دیا، وہ اس کو پہنا اور پھراس کو واپس کیا، اور مقرلہ نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ گھوڑ ا تو میرا ہے تو یہاں بات مقرکی مانی جائے گی، بیامام ابو صنیفہؓ کے یہاں ہے، اور امام ابو یوسفؓ اور امام محرہؓ نے فر مایا کہ جس سے جانور، اور کپڑ اواپس لیا تھا (یعنی مقرلہ ) کے لئے ہوگا، اور قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے فُلانٌ: كَذَبُتَ وَهُمَا لِى، فَالُقُولُ قَولُهُ) وَهَذَا عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: الُقَولُ قَولُ الَّذِى أُخِذَ مِنهُ الدَّابَّةُ وَالثَّوْبُ) وَهُوَ الْقِيَاسُ، ٣ وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ الْإِعَارَةُ وَالْإِسُكَانُ. كَو رُوَلَ قَالَ فَلانٌ: الثَّوبُ ثَوبِي فَهُوَ عَلَى ﴿ وَلَو قَالَ فَلانٌ: الثَّوبُ ثَوبِي فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلافِ فِي الْوَدِيعَةِ. لِ وَجُهُ الْقِيَاسِ مَا بَيَّنَاهُ فِي الْوَدِيعَةِ. لِ وَجُهُ اللستِحُسَانِ وَهُوَ الْفَرُقُ أَنَّ الْيَدَ فِي الْوَدِيعَةِ. لِ وَجُهُ الْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَهُو الْعَرُورَةَ السَّيفَاءِ الْمَعُقُودِ عَلَيُهِ وَهُو

ا صول: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اجرت پر جو جانور دیا جاتا ہے، وہ مستاجر کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو نفع حاصل کرنے کے لئے بچھ دیر کے لئے مستاجر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ اس لئے مستاجر کے قبضے کا اقرار کوئی خاص اقرار نہیں ہے تشریح : مقرنے کہا کہ یہ گھوڑ افلاں کو اجرت پر دیا تھاوہ اس پر سوار ہوا پھر واپس کیا ہے، اور اجرت پر لینے والے نے یہ کہا کہ یہ گھوڑ امیر اہے تو مقرلہ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ مقرکی بات مانی جائے گی۔ حصاحبین کی رائے یہ ہے کہ امانت کے اقرار کی طرح یہاں بھی مقرلہ کی بات مانی جائے گی

وجمہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجرت پردینے کے اقر ارسے اس کے قبضے کا اقر ارنہیں ہے، کیونکہ صرف نفع کمانے کے لئے تھوڑی در کے لئے قبضہ ہے، اس لئے مقر کے مال ہونے کا دعوی ہے اور مقر اس کا منکر ہے اس لئے مقر کی بات مانی جائے گ توجمہ : سے اسی اختلاف پر ہے اگر کہا کہ عاریت پر دیا ہوں، یار بنے کے لئے دیا ہوں

تشویح: اگرمقرنے کہا کہ میں نے اپنا گھر عاریت پر رہنے کے لئے دیا تھا، پھرواپس لے لیا، یار ہنے کے دیا تھا، پھرواپس لے لیا، اور مقرلہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک مقرکی بات مانی جائے گی، اور صاحبین ؓ کے نزدیک مقرلہ کی بات مانی جائے گی

قرجهه: بع اورا گرکہا کہ فلاں نے میرا کپڑا آ دھے درہم میں سیا پھر میں نے اس کو لے لیا،اور فلاں نے کہا کہ وہ کپڑا تو میرا تھا تو پیمسئلہ بھی صحیح روایت میں اسی اختلاف برہے

تشریح: امام ابوصنیفه یخنزدیک مقری بات مانی جائے گی، اور صاحبین یکنزدیک مقرله کی بات مانی جائے گی توجهه دی قیاس کی وجه وه سے جومیں نے امانت کے بارے میں بیان کیا

تشریح: او پرامانت رکھنے کے بارے میں بید کیل دی کہ مقر نے مقرلہ کے قبضے کا اقر ارکیا، پھر بعد میں بیکہتا ہے کہ بیچ پز میری ہے، تو خود مقر نے ایک انداز سے میں مقرلہ کی چیز ہونے کا اقر ارکیا ہے، اس لئے اب مقر کی بات نہیں مانی جائے گی، یہی بات یہاں بھی ہے کہ ایک گونہ مقربیا قر ارکر تا ہے کہ کپڑے پر، مکان پر، گھوڑے پر مقرلہ کا قبضہ ہے، اور بعد میں دعوی کر تا ہے کہ بیچ چیز میری ہے اس لئے مقر کی بات نہیں مانی جائے گ

ترجمه : آل استحسان کی وجہ یہ ہے اور یہی فرق بھی ہے کہ اجرت اور عاریت میں جو قبضہ دینا ہے وہ نفع حاصل کرنے کے لئے مجبوری کے درج میں ہے، اس لئے اس میں قبضے کا لئے مجبوری کے درج میں ہے، اس لئے اس میں قبضے کا

الُـمَنَافِعُ، فَيَكُونُ عَدَمًا فِيمَا وَرَاءَ الضَّرُورَةِ فَلا يَكُونُ إِقُرَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا، بِخِلافِ الُوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ . كِ لِلْأَنَّ الْيَدَ فِيهَا مَقْصُودَةٌ، وَالْإِيدَاعُ إِثْبَاثُ الْيَدِ قَصُدًا فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ اعْتِرَافًا بِالْيَدِ لِلْمُودِعِ . كِ وَوَجُهٌ آخَرُ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسُكَانِ أَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنُ جِهَتِهِ فَيكُونُ الْقُولُ قَولُهُ فِي وَوَجُهٌ آخَرُ أَنَّ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِسُكَانِ أَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنُ جِهَتِهِ فَيكُونُ الْقَولُ قَولُهُ فِي كَيْ وَوَجُهُ آخَرُ الْإَنْهُ قَالَ فِيهَا: كَانَتُ وَدِيعَةً، ﴿ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ كَيْفِي اللّهِ الْفَرُقِ عَلَى ذِكُولُ مِنْ غَيْرِ صَنْعِهِ، حَتَّى لَوُ قَالَ: أَوْدَعُتُهَا كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، ﴿ وَلَيُسَ مَذَارُ الْفَرُقِ عَلَى ذِكُرِ الْآخُذِ فِي

ا قرار مطلقا قبضہٰ بیں ہے، بخلاف امانت کے اس لئے کہ اس میں مقصود کے طور پر قبضہ ہے ، اور امانت پر دینا قصدا اس پر قبضہ دینا ہے ، اس لئے امانت کا اقرار مودع کا قبضے کا قرار ہے

ا صبول : یه سکه اس اصول پر ہے کہ امانت میں مقرلہ کو قبضہ دے دیا ہے ، اس لئے مقر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اجرت ، عاریت ، اور اسکان میں تھوڑی دیر کے لئے قبضہ دیا ہے اس لئے مقر کی بات مانی جائے گی ، اور چیز مقر کی ہوگی ۔ یہ خاص اصول ہے جو یہاں بار بار ذکر کر ہے ہیں

تشریح: امانت پردیخ کاا قرار،اوراجرت پردیخ کاا قراراورعاریت پردیخ کے اقرار میں فرق بیہے کہ امانت میں قصدا قبضہ دینا ہوتا ہے، اور عاریت اور اجرت میں قصدا قبضہ دینائہیں ہے بلکہ نفع حاصل کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے مجبورا قبضہ دینا ہے،اس لئے عاریت پردیخ کے اقرار میں قبضہ دیخ کاا قرار نہیں ہے،اس لئے چیز مقرلہ کی نہیں ہوگی

ترجمه : على اجرت، عاریت، اور گھر میں رہنے دیے میں دوسرافرق یہ ہے کہ مقرنے اپنے ثابت قبضے کا اقرار کیا ہے اس لئے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے کہ اس میں کہا کہ یہ الکے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے کہ اس میں کہا کہ یہ امانت کے طور پر ہے،

تشریح: اجرت پردینے ،اورامانت پردینے کے درمیان دوسرافرق بیہے کہ امانت میں خود کہا ہے کہ میں امانت کے طور پر بیضہ دیا ہوں ،اور عاریت میں بیات طے ہے کہ اس میں مقر کا قبضہ ہے ، اب اس نے مستا جرکوکس کیفیت میں قبضہ دیا ہے ، اس بارے میں بھی مقربی کی بات مانی جائے گی۔اور اس بارے میں وہ کہ در ہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے قبضہ دیا ہے اس لئے اس کیفیت کے بارے میں بھی مقربی کی بات مانی جائے گی

ترجمه : ٨ كبھى امانت بغيرامانت ركھ ہوئے بھى ہوجاتى ہے، يہاں تك كداگر كہا كدميں امانت پردى تھى تب بھى اسى اختلاف يرہے۔

تشریح : یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔ایک امانت پررکھنا،اور دوسراہے امانت پردینادونوں کے معنی ایک ہی ہیں،اور دونوں جملوں میں وہی اختلاف ہے

ترجمه في فرق كامداراس بات يزنيس بي كدود ايت مين اخذت كاذكر بي، اوردوس إراجرت، عاريت، اسكان) مين

اخذت کاذکرنہیں ہے،اس لئے کہاس دوسرے معاملے میں بھی (امام محمد کی کتاب جامع صغیر میں اخذت کا) استعال ہوا ہے تشکر میں ہے، اس لئے کہاس دوسرے معاملے میں بھی صاحب ہدایہ نے یہاں اس کا جواب دیا ہے، محمد بن شجاع نے یہ کہا تھا کہ ودیعت میں اخسندت کالفظ ہے، یعنی میں نے لیا ہے اس لئے اس چیز کو واپس بھی کرنا ہوگا، اور اجرت، عاریت، اسکان میں اخذت کالفظ نہیں ہے اس لئے ان سب میں واپس کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے اس کا جواب بید یا ہے کہ امام محمد کی کتاب جامع صغیر میں، اجرت، عاریت، اور اسکان میں بھی اخدت کالفظ ہے، اس لئے وہاں بھی چیز واپس کرنی چیا ہئے، اس لئے یہا خذت کا فرق نہیں ہے

ترجمہ: ولے بخلاف اگر کہا کہ میرافلاں پرایک ہزار قرض تھا میں نے اس سے وصول کیا، یا میں نے اس کوا یک ہزار قرض تھا میں نے اس سے وصول کیا، یا میں نے اس کو لے لیا ہوں، اور مقرلہ اس کا انکار کرتا ہے (مقرلہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہزار تو میرا ہی تھا) تو یہاں مقرلہ کی بات مانی جائے گی، اس کئے کہ قرض میں وہی رقم واپس نہیں کی جاتی ہے، بلداس کے مثل واپس کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض میں جو قبضہ کیا جاتا ہے وہ صان دینے کے لئے قبضہ کیا جاتا ہے، اس لئے جب مقر نے بیا قرار کیا کہ میں نے وصول کر لیا ہے، تو صان کے سبب کا اقرار کیا، پھراب اس رقم کے مالک بننے کا دعوی کر رہا ہے، کیونکہ کہ وہ دعوی کر رہا ہے کہ مقاصہ کا، اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، اور عاریت میں جو چیز دی ہے وہی چیز واپس کی جاتی ہے، اس کے مثل نہیں مقاصہ کا، اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے، اور عاریت میں جو چیز دی ہے وہی چیز واپس کی جاتی ہے، اس کے مثل نہیں ، اس لئے قرض اور عاریت میں فرق ہوگیا

تشریح: یہاں عاریت اور قرض میں فرق بیان کررہے ہیں۔ قرض میں جورقم دیتا ہے وہی واپس نہیں لیتا ہے، کیونکہ وہ رقم تو مقروض خرچ کردیتا ہے، پھراس کی مثل دوسری رقم دیتا ہے، اس لئے یہ کہا کہ میں نے قرض دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقر نے مقر لہ کو پورا قبضہ دے دیا تھا، اور اب مقرید دعوی کررہا کہ بیرقم میری ہے اور مقرلہ اس کا انکار کررہا ہے تو مقرلہ کی بات مانی جائے گی مقرلہ کو بین اور اجرت میں بید یوتا ہے کہ جو چیز اجرت پردی تھی وہی چیز واپس کرو، یا جو چیز عاریت پردی تھی اسی چیز کو واپس کرو، اس لئے عاریت کے اقرار میں مقرلہ کے لئے پورے طور پر قبضہ دے دینے کا اقراز نہیں ہے، دونوں میں بیفرق ہے میری زمین میں گھر بنایا ہے، یا اور اگر مقرنے اقرار کیا کہ فلال نے میری زمین میں گھر بنایا ہے، یا

بَنَى هَذِهِ الدَّارَ أَوُ غَرَسَ هَذَا الْكُرُمَ وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَاهَا فَلانٌ وَقَالَ الْمُقِرُّ لَا بَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ لَالْمُقِرِّ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِكَ كُلُهُ فِي كُلُ اللَّهُ فَعُلْتَهُ بِأَجُو فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ خَاطَ لِى الْخَيَّاطُ بِمُ مَحَرَّدِ فِعُلٍ مِنْهُ، وَقَدُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ خَاطَ لِى الْخَيَّاطُ لَي مُنَا اللَّهُ وَقَدُ يَكُونُ الْقُولُ لِلْمُقِرِّ لِلَّانَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدُ يَخِيطُ ثَوْبًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَذَا هَذَا .

یا اگور کی بیل لگائی ہے، اور ان تمام صور توں میں بیز مین مقر ہی کے قبضے میں تھی ، اور مقر لد دعوی کرتا ہے کہ بیز میری ہے، میں انگور میرا ہے، اور مقر کہتا ہے کہ بیسب چیز میری ہے، میں نے تو تم سے صرف مدد کی تھی، اور تم نے مدد کی ، یا تم نے اجرت پر بید کام کیا ہے، تو مقر کی بات مانی جائے گی ، اس لئے کہ مقر نے مقر لہ کے قبضے میں دینے کا اقر ارزہیں کیا ہے، صرف مقر لہ سے مدد لینے کا اقر ارکیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ مقر کے قبضے میں رہتے ہوئے مقر لہ بیکا م کر دے، اور اس کی مثال بید ہے کہ مقر نے کہا کہ درزی نے میری قمیض آ دھے درہم میں سی دی ، اور بینہیں کہا کہ میں نے کپڑ ادرزی کے پاس سے قبضہ کیا ہوں ، اس لئے کہ درزی کے قبضے کیا م کا قر ارکیا ہے درزی کے قبضے میں مقر کی بات مانی جائے گی ، اس لئے کہ صرف درزی کے ایک کام کا قر ارکیا ہے ، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑ امقر کے قبضے میں ہواور درزی اس کوتی دے۔ اسی طرح اوپر کا مسکلہ ہے

اصول: یه مسئلهٔ اس اصول پر ہے کہ ان تین مسئلوں میں مقر نے صرف بیا قرار کیا کہ مقرلہ نے کام کیا ہے، اور مدد کی ہے، یہ اقرار نہیں کیا کہ میں نے زمین مقرلہ کے قبضے میں دے دیا ہے، اس لئے ان تمام صور توں میں مقرکی بات مانی جائے گ تشد دیج: ایک آدمی نے بیا قرار کیا کہ فلال نے میری زمین میں کا شت کی ہے، یا گھر اٹھایا ہے، یا انگور کی بیل لگائی ہے، اور مقرلہ کہ تا ہے کہ زمین میری ہے تو مقرلہ کی بات نہیں مانی جائے گ

وجه: (۱)اس کی وجہ یہ ہے کہ مقر کے قبضے میں زمین رہتے ہوئے بھی مقرلہ اجرت اور مزدوری پرکاشت کرسکتا ہے اس کئے کا شذکاری کرنے کے اقرار میں قبضہ دینانہیں ہے،اس کئے جب اس کو قبضہ نہیں دیا تو مقرلہ کی بات نہیں مانی جائے۔(۲) دوسری بات یہ ہے کہ درزی کو کپڑ اسینے کے لئے دیا تو ضروری نہیں ہے کہ درزی کو کپڑ ہے پر قبضہ دیا ہو، کیونکہ میمکن ہے کہ کپڑ ا مالک کے قبضے میں ہواور درزی مالک کے گھر پر آ کر سیا ہو،اس لئے درزی کی بات نہیں مانی جائے گی ،اسی طرح کا شتکاری کے معاملہ میں بھی مقرلہ کی بات نہیں مانی جائے گی

## ﴿ بَابُ إِقُرَارِ الْمَرِيضِ ﴾

(٨٦८) (وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوُتِهِ بِدُيُون وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتُهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابِ مَعْلُومَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعُرُوفَةُ الْأَسْبَابُ مُقَدَّمٌ

### ﴿باب اقرار المريض ﴾

**نسر جمعه** :(۸۲۷)اگرکسی آدمی نے اپنے مرض موت میں قرضوں کا اقر ارکیا حالانکہ اس پر دین ہیں صحت کے زمانے کا اور کچھ دلیون اس کولا زم ہیں اس کے مرض الموت میں اسباب معلومہ کے تحت تو صحت کے دین اور وہ دین جن کے اسباب معلوم ہیں مقدم ہوں گے

**اصول**: اقرار کرکسی کونقصان دیخ کاشبہ ہوتو اقرار باطل ہوگا۔

تشریح: ایک آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ اسی مرض میں اس کی موت ہوئی۔ صحت کے زمانے میں کچھ دین لئے تھے جواس کے ذمے تھے۔ پھر مرض الموت کے زمانے میں ایسے اسباب کے ذریعہ دین آئے جولوگوں کو معلوم ہیں۔ مثلا خرید و فروخت کی جس کی وجہ سے اس پر دین آیا۔ اور دین کے بیا سباب سب کو معلوم ہیں۔ ان دونوں دینوں کی موجودگی میں مثلا عمر کے لئے اپنے او پر دین کا اقر ارکر تا ہے جس کا سبب معلوم نہیں تو اقر ار درست ہوگا۔ کیکن اس دین کی ادائیگی مال بچنے کے بعد کی جائے گی۔ پہلے وہ دین ادا کئے جائیں گے جوصحت کے زمانے میں لئے گئے ہیں اور ان کے اسباب سب کو معلوم ہیں۔ اس سے بچنے کے بعد اقر ارکر کے بیاداقر ارکہ کے بیار اور ان کے اسباب سب کو معلوم ہیں۔ اس سے بچنے کے بعد اقر ارکہ کے بیار دین ادا کئے جائیں گے۔ کا میں اور ان کے اسباب سب کو معلوم ہیں۔ اس سے بچنے کے بعد اقر ارکہ بیار کے بیار دین ادا کئے جائیں گے۔

وجه: (۱) مرض الموت کے زمانے میں اسباب بتائے بغیرکسی کے لئے دین کا اقر ارکرتا ہے تو اس بات کا قوی خطرہ ہے کہ دوسرے دائن کو نقصان دینا چاہتا ہے تا کہ مقر لہ کو زیادہ مل جائے ۔ اور صحت کے زمانے کے دائن اور مرض الموت میں اسباب معروفہ کے دائن کو کم ملے ۔ اس لئے مقر لہ کو بعد میں دین ملے گا (۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ فیان کا نوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بھا او دین غیر مضار وصیة من اللہ واللہ علیم حکیم (آیت السورة النہ اس آیت میں ہے کہ وصیت کرنے وغیرہ میں کسی کو نقصان نہ دیا جائے (۳) حدیث میں بھی ہے۔ ان اب ھریرة حدث ہ ان رسول الملہ علیہ النور (ابوداؤ دشریف، باب ماجاء فی کراہۃ الاضرار فی الوصیة ، ج ثانی ، س ۲۸۱۲ فیصل مقدم قرض خواہ ول کو نقصان نہ دینا چاہئے (۲) صحت کے زمانے کے قرض خواہ ول کو ارب میں پنہیں کہا جاسکتا ہے کہ کسی کو نقصان دینے کے لئے قرض کا اقر ارکز کیا ہے۔ اس طرح اسباب معروفہ وال کے بارے میں پنہیں کہا جاسکتا ہے کہ کسی کو نقصان دینے کے لئے قرض کا اقر ارکز کیا ہے۔ اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں پنہیں کہا جاسکتا ہے کہ کسی کو نقصان دینے کے لئے قرض کا اقر ارکز کیا ہے۔ اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بینہیں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہوں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہوں ہے اس طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشر نہیں ہے کہ سے سال

لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: دَيُنُ الْمَرَضِ وَدَيُنُ الصَّحَةِ يَسُتَوِيَانِ لِاسُتِوَاءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْمَوَضِ وَدَيُنُ الصَّحَةِ يَسُتَوِيَانِ لِاسُتِوَاءِ سَبَبِهِمَا وَهُوَ الْمُوَارُ الْمُوَارُ الْمَقَادُ الْقَابِلَةُ لِلْحُقُوقِ فَصَارَ كَإِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ الْمِقَرَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَابِلَةُ لِلْحُقُوقِ فَصَارَ كَإِنْشَاءِ التَّصَرُّ فِ الْمُحَايَةِ مُبَايَعَةً وَمُنَاكَحَةً . ٢ وَلَنَا أَنَّ الْإِقُرَارَ لَا يُعْتَبَرُ دَلِيلًا إِذَا كَانَ فِيهِ إِبُطَالُ حَقِ الْغَيْرِ ، وَفِي إِقُرَارِ الْمَالِ اللَّهَ الْمَالِ اللَّهَ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ التَّبَرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ الْمَرِيضِ ذَلِكَ لِلَّنَ حَقَ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْمَالِ اسْتِيفَاءً ، وَلِهَذَا مُنِعَ مِنَ التَّبَرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ

لئے ان کاحق اہم اور مضبوط ہے۔ اس لئے ان کو پہلے قرض ملے گا۔ اورا گرصحت کے زمانے کا دین اس آدمی پر نہ ہوتو چونکہ کسی کو نقصان دینے کا شہبیں ہے اس لئے مرض الموت میں کسی کے لئے دین کا قرار کرسکتا ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ترجمہ : اِ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ مرض کی حالت کا قرض ، اور صحت کے زمانے کا قرض دونوں برابر ہیں ، اس لئے کہ دونوں کے سبب برابر ہیں ، اور وہ ہے عقل اور دین سے صادر ہوا ہے ، اور ذمے میں واجب ہونے کامل جوحقوق کے قابل ہے ،
تومض کا اقرار نیج اور زکاح کی طرح ہوگیا۔

تشریح: امام شافعی گیرائی ہے کہ مرض کی حالت میں جواقر ارکیا اور صحت کی حالت میں جواقر ارکیا دونوں برابر درجے کے ہیں وجہ یہ کہ عقل اور ہوش کی حالت میں اقر ارکیا ہے، اور مذہب کی بھی پاسداری ہے، تو مرض کی حالت میں اقر ارکیا ہو یاصحت کی حالت میں اقر ارکیا ہو دونوں کا درجہ برابر ہے (۲) ذمہ میں واجب ہونے کی وجہ تق کو قبول کرنا ہے، اور اس نے حق کو قبول کیا ہے، اس لئے حق واجب ہوجائے گا۔ (۳) جس طرح مرض کی حالت میں خرید وفروخت کیا ہو کرنے سے حق واجب ہوجاتا ہے، یا مہر مثل سے نکاح کیا ہوتو اس کی قبت واجب ہوجاتی ہے، اس طرح مرض کی حالت میں اقر ارکیا تو وہ بھی واجب ہوجاتا ہے، یا مہر مثل سے نکاح کیا ہوتو اس کی قبت واجب ہوجاتی ہے، اس طرح مرض کی حالت میں اقر ارکیا تو وہ بھی واجب ہوجائے گا

ترجمه برای دلیل بیہ کے دومرے کاحق باطل ہوتا ہوتوا قرار کرناوا جب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور مرض کی حالت میں اقرار کرنے سے دومرے کاحق باطل ہوتا ہے، اس لئے صحت کی حالت کے قرض خواہ کاحق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے کہ وہ اپناخق وصول کرے، بہی وجہ ہے کہ احسان کرنے، اور مفت دینے سے روکا جاتا ہے، صرف ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے، بخلاف نکاح کے کہ (اس کی گنجائش ہے) کیونکہ بیچا جت اصلیہ ہے، اور وہ بھی مہم شل پر بہی نکاح کر سکتا ہے مسلما ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ جن آ دمیوں کا قرض صحت کے زمانے کا ہے ان کاحق اس مریض کے مال میں ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حق کو وصول کریں، اس لئے مرض کی حالت میں ایسا اقر ار نہیں کر سکتا جس کا سبب معلوم نہ ہو، کیونکہ اس سے صحت کی حالت کے قرض خواہ کو کم قرض ملے گا، اور اس کو نقصان ہوگا۔ بہی وجہ ہے کہ مریض کو احسان کرنے اور کم قیمت میں اپنی چیز کو عالت میں نکاح کرنے گی گنجائش تو وہ اس لئے جہ دوکاح حاجت اصلیہ ہے، اور وہ بھی مہم شل پر بہی نکاح کرسکتا ہے، باقی رہا مرض کی حالت میں نکاح کرنے گی گنجائش تو وہ اس لئے مرض کی حالت میں نکاح کرنے گی گنجائش تو وہ اس لئے مرض کی حالت میں نکاح کرنے گی گنجائش تو وہ اس لئے مرض کی حالت میں نکاح کرنے گی گنجائش تو وہ اس لئے مرض خواہوں کو نقصان دے قرض خواہوں کو نقصان دے

إِلَّا بِقَدُرِ الثُّلُثِ. بِخِلافِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصُلِيَّةِ وَهُوَ بِمَهُرِ الْمِثُلِ، ٣ وَبِخِلافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِهُلِ الْقُورَةِ، ٣ وَفِى حَالِ الصَّحَّةِ لَمُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُمُ بِمِثُلِ الْقِيسَمَةِ لِأَنَّ الْعُرَضِ حَالَةُ الْعَجْزِ وَحَالَتَا الْمَرَضِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْمَالِ لِقُدُرَتِهِ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَيَتَحَقَّقُ التَّشُمِيرُ، ٥ وَهَذِهِ حَالَةُ الْعَجْزِ وَحَالَتَا الْمَرَضِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاحِدَةٌ لَا تُهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذِهِ حَالَةُ الْعَجْزِ عَلَالُهُ وَهَذِهِ حَالَةُ عَجْزٍ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذِهِ حَالَةُ عَجْزِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَاكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

ا فت: التبرع: مفت مين احسان كرنا، مفت مين دينا محاباة: كم قيمت مين كسي چيز كو بيجنا ـ

ترجمه: سے بخلاف مثل قیت میں چیز خریدنے کی گنجائش اس لئے ہے کہ (اس سے مال آئے گا) اور قرض خوا ہوں کاحق مریض کی مالیت کے ساتھ ہے صورت کے ساتھ نہیں ہے،

تشریح: مرض کی حالت میں اپنی چیزشل قیمت میں اس لئے خرید سکتا ہے، یا پیج سکتا ہے کہ مال کے بدلے میں مال آئے گا اور قرض خوا ہوں کو اس مال سے قرض مل جائے گا،اور قرض خوا ہوں کا حق خاص مال کے ساتھ تو متعلق ہے نہیں بلکہ مریض کے کسی بھی مال سے بھی اپنا قرض وصول کر سکتا ہے،اس لئے مثل قیمت سے بیچنے، یا خریدنے کی گنجائش ہوگی

ترجمہ: سم اور صحت کی حالت میں کسی کا قرار کرنا اس لئے منع نہیں ہے کہ قرض خواہ کاحق مقروض کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ قرض خواہ کاحق مقروض کے مال کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ مال کما کر دیسکتا ہے۔ اور مرض کی حالت عاجزی کی حالت ہے (ابوہ کما ہی نہیں سکتا) اس لئے صحت کی حالت میں کسی کا بھی اقرار کر سکتا ہے

تشریح: واضح ہے

تسرجمه : هیم مریض کی ابتدائی حالت اور آخری حالت (اقر ارکرنے میں) دونوں برابر ہیں، اس کئے کہ یہ کمانے سے عاجزی کی حالت ہے، اور مرض کی حالت ، اس کئے کہ صحت کی حالت کمانے کی حالت ہے، اور مرض کی حالت میں عاجزی کی حالت ہیں افر از کرسکتا ہے، اور مرض کی حالت میں افر از کرسکتا ہے، اور مرض کی حالت میں کسی کے لئے اقر از نہیں کرسکتا ہے)

تشریح: جس مرض میں آدمی مراہو، اس کی ابتدائی حالت ہویا آخری حالت ہو، دونوں میں اقر ارنہیں کرسکتا، اس کئے کہ دونوں حالتوں میں وہ کما نہیں سک رہا ہے۔ اور صحت کی حالت اور مرض کی حالت میں فرق بیہ ہے کہ صحت کی حالت میں کما سکتا ہے، اس کئے اقر ارکرسکتا ہے، صحت اور مرض میں بیفرق ہے۔ ہے، اس کئے اقر ارکرسکتا ہے، صحت اور مرض میں بیفرق ہے۔ لغت: حالة الاطلاق: آزادگی کی حالت، کہ سی کے لئے بھی اقر ارکرسکتا ہے، دوسراتر جمہ ہے، کام کرنے کی حالت، مسل کے حالت میں جس قرض کا سبب معلوم ہواس کا ادا کرنا مقدم اس لئے ہوگا کہ اس کے خابت ہونے میں کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز سامنے نظر آتی ہواس کور نہیں کر سکتے، مثلا خرید وفروخت کیا ہو، یا کسی مال کومریض نے ہلاک

مِثُلُ بَدَلِ مَالٍ مَلَكَهُ أَوِ اسْتَهُلَكَهُ وَعُلِمَ وُجُوبُهُ بِغَيْرِ إِقْرَارِهِ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَهُرِ مِثْلِهَا، وَهَذَا الدَّيُنُ مِثُلُ دَيُنِ الصِّحَّةِ لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ لِمَا بَيَّنَّا، ﴾ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِى يَدِهِ لِآخَرَ لَمُ يَصِحَّ فِى حَقِ لُلَ يَقُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمُ بِهِ، ﴿ وَلَا يَجُوزُ لِللَّمَرِيضِ أَنُ يَقُضِى دَيُنَ بَعُضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ الْبَعْضِ؛ لِلَّانَ فِي إِيثَارِ الْبَعْضِ إِبُطَالُ حَقِ الْبَاقِينَ،

کیا ہو، یا بغیرا قرار کے اس کا واجب ہونامعلوم ہو (مثلا قاضی نے اس پر مال کا فیصلہ کیا ہو)، یا مہرمثل پر کسی عورت سے نکاح کیا ہو (اور اس مریض پرمہر کی رقم باقی ہو) اس قتم کا دین صحت کے دین کی طرح ہے، کسی ایک کومقدم موخر نہیں کر سکتے ،اس دلیل کی بنا پر جوہم نے بیان کی (کہان کے ثابت ہونے میں تہمت نہیں ہے)

تشریح: مرض کی حالت میں ایسے اسباب جوسا منظر آتے ہوں ان میں اس کی وجہ سے مریض نے دین کا اقرار کیا تو ان کی قرضوں کو اس سے پہلے ادا کیا جائے گاجن کے اسباب سامنے نہ ہوں ، کیونکہ بیسا منے ہیں جنکو رہیں کر سکتے ، مصنف نے ان کی چار مثالیں بیان کی ہیں۔ المرض کی حالت میں کوئی خرید و فروخت کیا ہے اس کے بدلے میں قیمت کا اقرار ہے۔ ۲۔ مریض نے کوئی مال ہلاک کیا اس کے بدلے میں دین کا اقرار کیا ہے۔ ۳۔ اقرار تو نہیں کیا لیکن مال کے واجب ہونے کا سبب موجود ہے ، مثلا قاضی نے مریض پرقرض ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ۳۔ مرشل میں عورت سے شادی کی اس کا مہر ہے، تو مرض کی حالت میں بیسب دین صحت کی حالت کی طرح ہوں گے ، اور صحت کی حالت دین کے ساتھ ساتھ مرض کے ان دین کوادا کیا جائے گا۔

**وجه**: کیونکهان دینوں کے ثبوت کے اسباب موجود ہیں ، اوراس سے کسی کونقصان پہنچانے کی تہمت نہیں ہے۔

ا خت: علم و جوبه بغیر اقراد: بغیراقرار کے اس کاواجب ہونامعلوم ہوا، جیسے قاضی نے گواہ کے ذریعہ مریض پرقرض، یا دین کا فیصلہ کیا تواس صورت میں مریض نے اقرار تونہیں کیا بلکہ انکار ہی کیا ہے، لیکن بینہ کے ذریعہ قاضی نے فیصلہ کیا توبہ دین صحت کے دین کی طرح ہوجائے گا۔

ترجمہ: کے مریض کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کسی اور کے لئے اس کا اقر ارکرتا ہے کہ (کہ یہ چیز فلال کی ہے) توجولوگ صحت کے زمانے کے قرض خواہ ہیں ان کے حق میں مجھے نہیں ہے، کیونکہ ان کاحق متعلق ہو چکا ہے

تشریح: اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ مریض جس طرح کسی کے لئے قرض کا اقر ارنہیں کرسکتا ہے اس طرح مریض کی کوئی چیز ہومثلا اس کے پاس پیالہ ہے واس کے بارے میں بھی بیا قر ارنہیں کرسکتا کہ بیہ پیالہ فلاں کا ہے، کیونکہ اس پیالہ میں صحت کے زمانے کے قرض خواہوں کا حق متعلق ہو چکا ہے

ترجمه : ٨ مريض يه بهي نهيں كرسكتا كه كسى كا قرض اداكر ہا اوركسى كانه كرے، (بلكه سبكوفى صدك اعتبارے برابر دينا ہوگا) اس كئے كه بعض كودينے اور بعض كونه دينے ميں دوسرے كاحق مارا جائے گا

تشريح: واضح ب

وَغُرَمَاءُ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، إِلَّا إِذَا قَضَى مَا اسْتَقُرَضَ فِي مَرَضِهِ أَوُ نَقَدَ ثَمَنَ مَا
 اشترى فِي مَرَضِهِ وَقَدُ عُلِمَ بِالْبَيِّنَةِ .

(٨٦٨)قَالَ (فَإِذَا قُضِيَتُ) يَعُنِى الدُّيُونَ الْمُقَدَّمَةَ (وَفَضَلَ شَيُءٌ يُصُرَفُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ) لِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيحٌ، وَإِنَّـمَا رُدَّ فِي حَقِ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ فَإِذَا لَمُ يَبُقَ حَقُّهُمُ الْمَرَضِ) لِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيحٌ، وَإِنَّـمَا رُدَّ فِي حَقِ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ فَإِذَا لَمُ يَبُقَ حَقُّهُمُ الْمَوَتُ صِحَّتُهُ .

(٨٦٩) قَالَ (فَإِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقُرَارُهُ لِ لِأَنَّهُ لَمُ يَتَضَمَّنُ إِبُطَالَ حَقِ الْغَيْرِ

ترجمه: 9 اس بارے میں صحت کے قرض خواہ اور مرض کے قرض خواہ (وہ قرض خواہ جن کا سبب معلوم ہے) سب برابر ہیں، ہاں جن سے مرض کی حالت میں قرض لیا ہو، یا مرض کی حالت میں کوئی چیز خریدی ہو، اور گواہ کے ذریعہ اس کاعلم ہو تواس کی قیت (پہلے دے سکتا ہے)

تشریح: چارشم کے قرض خواہ ہوتے ہیں۔ا۔ صحت کے زمانے کے قرض خواہ ۲۰ مرض کے زمانے کے وہ قرض خواہ جن کا سبب معلوم ہے، ۳۔ مرض کی حالت میں کوئی چیز خریدی ہے، سبب معلوم ہے، ۳۔ مرض کی حالت میں کوئی چیز خریدی ہے، اوراس پر گواہ موجود ہے، اس کی فوری قیمت ہے ، یا مرض کی حالت میں کسی سے قرض لیا ہے، جس کوفوری ادا کرنا ہے، اوراس پر گواہ موجود ہے۔مصنف فرماتے ہیں صحت کی حالت کے قرض خواہ، اور مرض کی حالت کے وہ قرض خواہ جن کا سبب معلوم ہے ان دونوں میں فرق نہیں کرسکتا کہ ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے۔ ہاں چو تھے تتم کے قرض خواہ، یعنی جن سے مرض میں چیز خریدی ہے، اس پر گواہ ہے اوراس کوفوری دینا ہے، یا مرض کی حالت کا قرض جس پر گواہ ہے توان کوصحت والے سے بھی پہلے دے سکتا ہے، کیونکہ ان کوفوری دینا ہے، یا مرض کی حالت کا قرض جو ایران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار مرض کی حالت میں کہا ہے۔ ان سب سے بچگا تب جا کران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار مرض کی حالت میں کہا ہے۔ ان سب سے بچگا تب جا کران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار مرض کی حالت میں کہا ہے۔ ان سب سے بچگا تب جا کران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار مرض کی حالت میں کہا ہے۔ ان سب سے بچگا تب جا کران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار میں کی حالت میں کہا ہے۔ ان سب سے بچگا تب جا کران قرض خواہوں کو دیا جائے گا جن کا اقر ار

ترجمه: (٨٦٨) \_ پس جبکه ادا کرد ئے جائیں (ان دیون کو) اور باقی رہے مال میں سے پھوتو صرف کیا جائے اس دین میں جن کا اقرار کیا مرض میں \_ (اور سبب معلوم نہیں ہے)

ت جمعه نا اس لئے کہ فی ذاته مریض کا اقر اُرتوضیح ہے،صرف اس لئے نہیں دیا گیا تھا کہ صحت والے قرض خواہوں کا نقصان ہوگا،اب جبکہ صحت والے قرض خواہوں کاحق باقی نہیں رہا، تو مرض والے قرض خواہوں کاحق ظاہر ہو گیا ....

تشريح: واضح ہے

قرجمہ: (۸۲۹) اورا گراس مریض پرصحت کے زمانے کا دین نہیں ہے تواس کے لئے اقر ارکر ناجائز ہے قرجمہ: یا اس لئے کہ غیر کاحق باطل نہیں کیا ہے، اور جس کے لئے اقر ارکیا ہے اس کاحق وارثوں سے پہلے ہے، حضرت عمر کے قول کی وجہ سے مریض کسی قرض کا اقر ارکر ہے تو تمام ترکے میں جائز ہے وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ لِقَولِ عُمَرَ - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ -: إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِلَيُنٍ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ لَ وَلَأَنَّ قَضَاءَ الدَّيُنِ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصُلِيَّةِ وَحَقُ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ بِشَرُطِ الْفَرَاغِ وَلِهَذَا تُقَدَّمُ حَاجَتُهُ فِي التَّكُفِين.

(٠٧٨) قَالَ (وَلَوُ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنُ يُصَدِّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَتِهِ)

تشریح: جس کے لئے مرض الموت میں اقر ارکیا ہے اس کو پہلے ملے گا۔ اس سے بچے گا تب وارثین کو ملے گا۔

وجه: (۱) مریض کواس کے اقرار کاحی نہیں دیا گیا تھا کہ اس سے دوسر نے رض نواہوں کونقصان ہوگا کین جب اس مریض پر
کوئی قرض ہے ہی نہیں تو کسی کا نقصان نہیں ہوگا اس کئے بیمرض کی حالت میں بھی کسی کے قرض کا اقرار کرسکتا ہے (۲) جس کے
کے اقرار کیا وہ دین ہے اور دین کووراثت سے پہلے اوا کیا جاتا ہے (۳) آیت میں ہے ف ان کانوا اکثور من ذلک فہم
شر کاء فی الشلث من بعد وصیة یوصی بھا او دین (آیت ۱۲ سورۃ النسامیم) اس آیت میں ہے کہ دین اوروصیت کواوا
کرنے کے بعد وارثین کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی (۴) اور حدیث میں ہے کہ پہلے دین اوا کیا جائے گا پھر تہائی مال سے
دصرت علی گا ہے۔ عن علی ان النبی علیہ تھی ہوگا۔ درمیان قبل الوصیة وانتم تقوء و ن الوصیة قبل الدین (ترندی
حضرت علی گا ہے۔ عن علی ان النبی علیہ میں ہے اور میں ہے کہ جسے دین اوا کیا جائے گا پھر تہائی مال سے
مشریف، باب ماجاء بید اُبلدی فیل الوصیة ، میں ہے کہ حضور نے دین کووصیت سے پہلے اوا کیا ہے۔
مشریف، باب ماجاء بید اُبلدی فیل الوصیة ، میں ہے کہ حضور نے دین کووصیت سے پہلے اوا کیا ہے۔
مشریف، باب ماجاء بید اُبلدی فیل الوصیة ، میں ہے کہ حضور نے دین کووصیت سے پہلے اوا کیا ہے۔
مشریف ، باب ماجاء بید اُبلدی فیل الوصیة میں ہے کہ حضور نے دین کووصیت سے پہلے اوا کیا ہے۔
مشریف ، باب ماجاء بید اُبلدی فیل الوصیة میں ہے کہ حضور نے دین کووصیت سے پہلے اور کیا ہور کیا ہور کی جاتی ہور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور

**اصول**: اقرار سے کسی کونقصان ہوتوا قرار باطل ہوگا۔

تشریح: مرنے والا اپنے مرض الموت میں کسی ایک وارث کے لئے دین کا قرار کری توبیہ باطل ہے۔ البتہ باقی وارثین اس کی تصدیق کریں توٹھیک ہے۔

وجه: (۱) وارث کے لئے اقر ارکاباطل ہونا باقی ورثاء کونقصان کی وجہ سے ہے۔لیکن باقی ورثاء نقصان برداشت کریں اور تصدیق کریں کہ مورث کا اقر ارتھیک ہے تو اقر اردرست ہوگا اور مقر لہ کو مال دیا جائے گا(۲) حدیث میں ہے۔عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْتُ لا یہ جوز لوارث و صیة الا ان یشاء الورثة (دارقطنی ، کتاب الوصایا ، جر رابع ، ص ۸۵ ، نمبر ۲۹۷۸ مرسول الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوُلَيُهِ: يَصِحُّ لِأَنَّهُ إِظُهَارُ حَقِّ ثَابِتٍ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدُقِ فِيهِ، وَصَارَ كَالُإِقُرَارِ لِلَّ جُنَبِيِّ وَبُوارِثٍ آخَرَ وَبِوَدِيعَةٍ مُسْتَهُلَكَةٍ لِلُوَارِثِ . ٢ وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْكُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقُرَارَ لَهُ بِالدَّيْنِ، ٣ وَلَأَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُ الُورَثَةِ بِمَالِهِ فِي مَرَضِهِ وَلِهَذَا يُمُنَعُ مِنَ التَّبَرُّعِ عَلَى

تر فدی شریف، باب ماجاء لا وصیة لوارث ، ص ۳۲ نمبر ۲۱۰ را بودا و دشریف ، باب ماجاء فی الوصیة للوارث ، ص ۲۸۰ نمبر ۲۸۷ ) اس حدیث میں ہے کہ ورثاء کے لئے وصیت نہیں کرسکتا۔ ہاں! اگر باقی ورثاء تصدیق کریں تو وصیت کرسکتا ہے۔ (۳) اور دین کا اقرار نہیں کرسکتا اس کی دلیل بیحدیث ہے عن جعفو بن محمد عن ابیه قال قال رسول الله علی الله علی اورث و لا اقسواد بدین (دار قطنی ، کتاب الوصایاح رابع ، ص ۸۸ نمبر ۲۹۸ می اس حدیث میں ہے کہ وارث کے لئے وصیت بھی نہ کرے اوراس کے لئے دین کا اقرار بھی نہ کرے ، کیونکہ اس سے باقی ورثاء کونقصان ہوگا۔

نسوت : اسباب معروفہ کے ذریعے لوگوں کو وارث کا قرض ہونا معلوم ہوتو وہ دین دلوایا جائے گا۔مثلا بیل خریدا تھاجس کی قیت مورث برباقی تھی تو وہ مورث کے مال میں سے وارث کو دلوائی جائے گی۔

ترجمه : اورامام ثافعی گے ایک قول میں ہے کہ وارث کے لئے دین کا اقر ارکر ناصیح ہے، اس لئے کہ ثابت شدہ حق کا اظہار کرنا ہے سے بات کو ثابت کرنے کے لئے ، اور بیا جنبی کے لئے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا، یا دوسرے وارث کے لئے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا، یا دوسرے وارث کے لئے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا ہے اقر ارکرنے کی طرح ہوگیا ہے مشروع مام شافعی کے ایک قول میں ہے کہ مریض اپنے اس وارث کے لئے دین کا اقر ارکرسکتا ہے،

**9 جسه** :(1) اس کی وجہ ہے کہ یکسی وارث کے ثابت شدہ حق کوظا ہر کرنا ہے اس لئے اقرار کی گنجائش ہوگی (۲) جس طرح اجنبی کے لئے دین کا اقرار کرسکتا ہے (۳) جس طرح ایسے وارث کے لئے بھی اقرار کرسکتا ہے جس کو وراثت نہیں ملتی ہے اسی طرح ایسے وارث کے لئے بھی دین کا اقرار کرسکتا ہے جس کو وراثت ملتی ہے (۴) وارث کی چیز کو ہلاک کیااس کی قیمت کا اقرار کرسکتا ہے اسی طرح اس وارث کے لئے بھی اقرار کرسکتا ہے

ترجمه: ج مارى دليل حضور كا قول علا وصية لوادث ـ

تشریح: اوپرکی حدیث بیہے۔ عن جعفر بن محمد عن ابیه قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا وصية لوارث ولا اقرار بدين (دارقطنی، كتاب الوصایا، جرابع، ص۸۵، نمبر ۲۹۸»)

ترجمه الله المراس وجد سے کہ مرض کی حالت میں اس کے مال کے ساتھ دوسر سے درناء کا حق متعلق ہوگیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دوسر سے دارث پراحسان کرنے سے کمل روکا جائے گا، اس لئے بعض کو خاص کرنے میں دوسر سے دارث کے حق کو باطل کرنا ہے تشکر ہے : مریض کے مال کے ساتھ دوسر سے درناء کا حق متعلق ہوگیا ہے اس لئے بعض کے لئے دین کا اقر ارکرنے میں دوسر سے درناء کے حق کو باطل کرنا ہے اس لئے دارث کے لئے دین کا اقر ارنہیں کرسکتا ہے

الُوَارِثِ أَصُلًا، فَفِى تَخُصِيصِ الْبَعُضِ بِهِ إِبُطَالُ حَقِ الْبَاقِينَ، ٣ وَلَأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ حَالَةَ اللهَ عَنَاءِ، هِ وَالْقَرَابَةُ سَبَبُ التَّعَلُّقِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَظُهَرُ فِى حَقِ الْأَجْنَبِيِّ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْاسْتِغْنَاءِ، هِ وَالْقَرَابَةُ سَبَبُ التَّعَلُّقِ، إِلَّا أَنَّ هَذَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَظُهَرُ فِى حَقِ الْأَجْنَبِيِّ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُعَامَلَةِ فِى الصِّحَةِ؛ لِلَّانَّهُ لَوِ انْحَجَرَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَرَضِ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَهُ، وَقَلَّمَا الشَّعَلَةُ مَعَ الْوَارِثِ آخَرَ لِحَاجَتِهِ أَيُضًا، ﴾ ثُمَّ هَذَا التَّعَلُّقُ حَقُ الْهُورَثِ آخَرَ لِحَاجَتِهِ أَيُضًا، ﴾ ثُمَّ هَذَا التَّعَلُّقُ حَقُ بَقِيَّةِ الْوَرَثِةِ، فَإِذَا صَدَّقُوهُ فَقَدُ أَبُطَلُوهُ فَيَصِحُ إِقْرَارُهُ.

ترجمه بی اوراس لئے کہ مرض کی حالت میں اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، (اس لئے دوسرے کے لئے بلاوجہ اقر ارکر سکتا ہے اس لئے اس کی اجازت نہیں ہے )

تشریح: واضح ہے

ترجمه: ﴿ اورقرابت تعلق کاسب ہے گریہ علق اجنبی کے ق میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ صحت کی حالت میں معاملہ کرنا ہوگا کیونکہ اس سے معاملہ کرنے میں رک جائیں گے، معاملہ کرنا ہوگا کیونکہ اگر مرض کی وجہ سے اجنبی سے اقرار کرنا روک دیا جائے تو لوگ اس سے معاملہ کم بی کرتے ہیں۔ اور وارث کے ساتھ معاملہ کم بی کرتے ہیں۔

تشریح: یہاں سے امام شافعی کے استدلال کا جواب ہے۔ رشتہ داری تعلق کا سبب ہے، اس لئے بہت ممکن ہے کہ رشتہ دار کے لئے دین کا اقر ارکر لے اور دوسرے رشتہ داروں کو نقصان دے دے اکیکن اجنبی میں یہ بات نہیں ہے، اس لئے اجنبی کے لئے مرض کی حالت میں اقر ارکر سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اجنبی کے لئے بھی اقر ارکر ناروک دیا جائے تو اجنبی لوگ مریض کے ساتھ عقد کا معاملے نہیں کریں گے، اس لئے اجنبی کے لئے اقر ارکی گنجائش ہے

ترجمہ: لا لوگ وارث تو ہیں کین ان کووراثت نہیں ملتی ہے اس کے حق میں بھی ظاہر نہیں ہوگا اس لئے کہ ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کی ضرورت ہے

تشریح: یبهی امام شافعی گوجواب ہے۔جولوگ مریض کے وارث تو ہیں لیکن وہ مجوب ہیں ان کے لئے دین کا اقر ارکر سکتا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی خرید وفر وخت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اجنبی سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے،اس لئے ان کے لئے بھی اقر ارکرنے کی گنجائش ہے

**خرجمہ** : ہے پھر بیوراثت کا تعلق باقی وارثوں کاحق ہے،اس لئے اگروہ تصدیق کردیں تو خودانہوں نے اپناحق ختم کر دیا تو اب مریض کا اقرار صحیح ہوجائے گا

تشریح: مریض کے اقرار کواس لئے نافذ نہیں کیا گیاتھا کہ وارثوں کاحق ہے، لیکن اگر وارث اس کی تصدیق کردیں کہ مریض نے قریب کے ورثاء کے لئے جودین کا قرار کیا ہے وہ صحیح ہے تو اب بیاقر ارنا فذکر دیا جائے گا،اس لئے کہ وارث نے خودہی اپناحق چھوڑ دیا ہے

(١٥٨)قَالَ (وَإِنُ أَقَرَّ لِأَجُنبِيِّ جَازَ وَإِنُ أَحَاطَ بِمَالِهِ) لِمَا بَيَّنَا، لِ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَجُوزَ إِلَّا فِي الثُّلُثِ؛ لِلَّا قَلْ الشَّرُعَ قَصَرَ تَصَرُّفَهُ عَلَيْهِ . إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا صَحَّ إِقُرَارُهُ فِي الثُّلُثِ كَانَ لَهُ التَّصَرُّ فُ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي لِأَنَّهُ الثُّلُثُ بَعُدَ الدَّيُن ثُمَّ وَثُمَّ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى الْكُلِّ.

(٨٧٢)قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ لِأَجُنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابُنِي ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَطَلَ إِقُرَارُهُ لَهُ، فَإِنُ أَقَرَّ لِأَجُنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَـزَوَّجَهَا لَمُ يَبْطُلُ إِقْرَارُهُ لَهَا) لِ وَجُـهُ الْفَرُقِ أَنَّ دَعُوَةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ

ترجمه :(۸۷۱) اگراجنبی کے لئے پورے مال کا اقرار کیا تب بھی جائز ہے،اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کیا (کہ بیاس کی حاجت اصلیہ ہے)

تشریح: جب ضرورت کی وجہ ہے اجنبی کے لئے دین کا اقرار کرسکتا ہے، تو مریض کو یہ بھی حق ہوگا کہ اجنبی کے کل مال کا اقرار کرلے، کیونکہ اس کو پورے مال کے اقرار کی ضرورت پڑسکتی ہے

ترجمه: اورقیاس کا تقاضه بیه ہے کہ صرف تہائی مال میں جائز ہو،اس لئے کہ شریعت نے وصیت میں صرف تہائی مال کی اجازت دی ہے، مگر یہ کہتا ہوں جب تہائی میں اقرار تھے ہوا، تو باقی تہائی میں پھر تصرف کرے گا بعنی اقرار کرے گا،اور پھر تیسری مرتبہ تہائی میں اقرار کرے گا،اس طرح کل مال کا اقرار ہوجائے گا

تشریح: یعقلی دلیل ہے۔ کہ مریض کو جب اجنبی کے قرض کے لئے ایک تہائی کے اقرار کاحق ہے، تو پہلے ایک تہائی کا اقرار کرے گا، کیر بھی قرض باقی رہ گیا ہے تو تیسری تہائی کا اقرار کرے گا، اس طرح تین تہائی کا اقرار کر لے گا، اور کل ملا کر پورے مال اقرار کا ہوجائے گا، اور مریض کو پورے مال کے اقرار کاحق مل جائے گا طرح تین تہائی کا اقرار کر لے گا، اور کل ملا کر پورے مال اقرار کا ہوجائے گا، اور مریض کو پورے مال کے اقرار کاحق مل جائے گا است ہوگا اور حمعہ: (۸۷۲) کسی نے اپنے مرض الموت میں اجنبی کے لئے اقرار کیا پھر کہا وہ میر ابیٹا ہے تو اس کا اقرار باطل ہوگا۔ اور اگر اجنبی عورت کے لئے اقرار کیا پھر اس سے (مہر مثل میں) نکاح کر لیا تو اس کا قرار باطل نہیں ہوگا ہر ہوا کہ اور بولی کا معاملہ ایسانہیں کہ اپنے بیٹے بی کے لئے اقرار کیا (جو اس کا وارث ہے) اس لئے اس کے لئے اقرار کیا جہ بات ثابت ہوگئی کہ مریض ہے، اس لئے کہ ذوجیت نکاح کے وقت سے شروع ہوتا ہے (اس سے پہلے سے نہیں) اس لئے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مریض نے اجنبیہ بی کے لئے اقرار کیا ہے۔

**اصول**: جہاں دوسر کے کونقصان دینے کا شبہ نہ ہود ہاں اقر ار درست ہے۔

تشریح: ایک بچاجبی تھامریض نے پہلے اس کے لئے دین کا اقرار کیا، پھراس کے لئے اپنا بیٹا ہونے کا اقرار کیا، تو یہ بچہ حمل کے وقت سے ہی اس کا بیٹا ہوگا ، اور گویا کہ اپنے بیٹے کے لئے اقرار کیا جواس کا وارث اصلی ہے ، اس لئے نسب تو ثابت ہوجائے گا ، کیونکہ شریعت میں نسب ثابت کرنا اہم ضرورت ہے ، لیکن اقرار باطل ہوجائے گا۔ اور اجنبی عورت کے لئے جب

أَقَرَّ لِا بُنِهِ فَلَا يَصِحُّ وَلَا كَذَلِكَ الزَّوُجِيَّةُ لِأَنَّهَا تَقُتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِى إِقُرَارُهُ لِأَجُنَبِيَّةٍ. ( ٨٥٣) قَالَ: ( وَمَنُ طَلَّقَ زَوُجَتَهُ فِى مَرَضِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقَلُ مِنَ الدَّيُنِ وَمِنُ مِيرَاثِهَا مِنْهُ ) لَا لَأَنَّهُ مَا مُتَّهَ مَانِ فِيهِ لِقِيَامِ الْعِدَّةِ، وَبَابُ الْإِقُرَارِ مَسُدُودٌ لِلُورَثِةِ، فَلَعَلَّهُ أَقْدَمَ عَلَى هِيرَاثِهَا وَلَا تُهُمَةَ فِى أَقَلً الْأَمُرَيُنِ فَيَثُبُثُ . هَذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَّ إِقُرَارُهُ لَهَا زِيَادَةً عَلَى مِيرَاثِهَا وَلَا تُهُمَةً فِى أَقَلً الْأَمُريُنِ فَيَثُبُثُ .

ا قرار کرر ہاتھا تب وہ عورت اجنبیہ تھی ، اوراس کے لئے اقرار کرسکتا تھا ، پھر جب اس سے نکاح کیا تو نکاح کے وقت سے بیوی بنی ہے اقرار کے وقت اجنبیہ تھی اس لئے اس کے لئے اقرار کرسکتا ہے

**تسر جسمہ** : (۸۷۳)کسی نے اپنی ہیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دیں ، ابھی وہ عدت میں تھی کہاس کے لئے دین کا اقر ارکیا پھرانقال کر گیا توعورت کے لئے دین اور شوہر سے میراث میں سے جو کم ہےوہ ملے گا۔

ترجمه الله السلط کے کہ یہاں ہوی اور شوہر دونوں مہم ہیں کہ (ایک طلاق دیکر زیادہ مال دینے کا اقر ارکر رہاہے) کیونکہ انجی عدت باقی ہے، اور ور ثاء کے لئے اقر ارکر ناممنوع ہے، تو یہ ہوسکتا ہے کہ طلاق دینے کا اقد ام اس لئے کیا ہوتا کہ اس کے وراثت سے زیادہ اقر ارکر ناصیح ہو، اور دونوں میں سے کم دینے میں کوئی تہمت نہیں ہے، اس لئے کم رقم ثابت ہوگ لئے وراثت سے نادہ اقر ارکر ناصیح ہو، اور دونوں میں سے کم دینے میں کوئی تہمت نہیں ہے، اس لئے کم رقم ثابت ہوگ تشریح : مثلا زید نے اپنے مرض الموت میں اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دیں ، ابھی وہ عدت ہی میں تھی کہ اس کے لئے اقر ارکیا کہ اس کے کئے اقر ارکیا کہ اس کے میں اپنی ہوں کو میں اپنی ہوں کو تا تا ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ عورت کو شوہر کی وراثت میں کم ملتا ہے یا اقر ارمیں کم ملتا ہے۔ جس میں کم ملے گا وہی عورت کو ملے گا ۔ مثلا وراثت مین چارسودر ہم ملتے تھے تو وراثت ملے گی کیونکہ اقر ارمیں کم ملتے ورائے جو زیادہ ہیں ۔

## وفصل الله

(٨٧٨) (وَمَنُ أَقَرَّ بِغُلام يُولَدُ مِثُلُهُ لِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ ابُنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلامُ ثَبَتَ

### فصل

ترجمه : (۸۷۴) کسی نے ایک ٹرکے کے بارے میں کہ اس جیسا ٹرکا اس جیسے آدمی سے پیدا ہوسکتا ہواور لڑکے کا نسب معلوم نہ ہو کہا کہ یہ میرابیٹا ہے اور لڑکے نے اس کی تصدیق کردی تو لڑکے کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوگا اگر چہ آدمی بھار ہو اصول یہ بین کہ نسب ثابت کرنا شریعت میں اہم مانا جاتا ہے تا کہ آدمی حرامی شار نہ ہو

اصول: نسب ثابت کرنے میں بیضروری ہے کہ خودا پنے لئے نسب ثابت کرنا ہو، دوسرے کے لئے نسب ثابت کرنا نہ ہو تشکر ایج تشریح: ایک ایبالڑکا ہے جس کا نسب معلوم نہیں اورا یک بڑے آدمی نے جس سے اس قتم کا لڑکا پیدا ہوسکتا ہے بیا قرار کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے۔ اورلڑکا بول سکتا تھا اس لئے اس نے بھی تصدیق کی میں اس کا لڑکا ہوں تو اس لڑ کے کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوجائے گا۔ چاہے بیآدمی مرض الموت میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ اور باپ کے مرنے پر جس طرح اور وارثوں کو وراثت ملے گی اس میٹے کو بھی وراثت ملے گی۔

ہرایک جملے کی تشریح: تین شرط ہیں۔ا۔لڑے کا نسب معلوم نہ ہواس گئے کہا کہ اگراڑے کا نسب معلوم ہوتواس آ دمی سے نسب ثابین ہوگا۔ کیونکہ ایک بیٹا دوآ دمیوں کا نہیں ہوسکتا۔ ۲۔اورلڑ کا اس عمر کا ہو کہ اس آ دمی کا بیٹا بن سکتا ہواس گئے کہا کہ مثلا لڑے کی عمر پندرہ سال ہے اور باپ کی عمر بیس سال ہے تو کیسے بیاڑ کا اس کا بیٹا ہے گا؟ بیتو صریح جھوٹ ہوگا۔اس گئے بیٹا بیٹنے کی عمر ہونا ضروری ہے۔ ۲۔اورلڑ کے کی تصدیق کرنے کی ضرورت اس گئے ہے کہ لڑکا بول سکتا ہے تو کسی سے نسب ثابت کرنا اس کا ذاتی حق ہے۔ اس گئے اس کی تصدیق کی بھی ضرورت پڑے گی۔ پس اگر لڑکا بیٹا ہونے کی تصدیق نہ کرنے تو مرد سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔

نَسَبُهُ مِنُهُ وَإِنُ كَانَ مَرِيضًا) لَ لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَّةً، فَيَصِحُّ إِقُرَارُهُ بِهِ، ٢ وَشَرُطُّ أَنُ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعُرُوثٌ؛ لِأَنَّهُ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَى لَا يَكُونَ مُكَذَّبًا فِي الظَّاهِرِ، ٣ وَشَرُطُّ أَنُ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعُرُوثٌ؛ لِأَنَّهُ يَولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلُهُ فِي يَدِ نَفُسِهِ إِذِ الْمَسْأَلَةُ فِي غُلامٍ يُعَبِّرُ عَنُ يَمُنَعُ ثُبُوتَهُ مِنْ غَيْرِهِ، ٣ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيقَهُ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفُسِهِ إِذِ الْمَسْأَلَةُ فِي غُلامٍ يُعَبِّرُ عَنُ يَمُنَعُ ثُبُوتَهُ مِنْ الْمَوْسِ وَلَا يَسُمَتَنِعُ بِالْمَرَضِ ؟ لِأَنَّ النَّسَبَ مِنَ الْحَوَائِحِ لَنُهُسِهِ، بِخِلَافِ الصَّغِيرِ عَلَى مَا مَرَّ مِنُ قَبُلُ، ٥ وَلَا يَسُتَنِعُ بِالْمَرَضِ ؟ لِأَنَّ النَّسَبَ مِنَ الْحَوَائِحِ

نسائی شریف، باب القرعة فی الولداذا تنازعوا فیه، ج ثانی، ص۹۴ نمبر ۳۵۱۸) اس قول صحابی میں تین آ دمیوں نے بیٹا ہونے کا دعوی کیا تو حضرت علی نے قرعہ سے اس کا فیصلہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ نسب کے اقر ارکر نے سے نسب ثابت ہوسکتا ہے۔ **اصول**: مرض الموت میں حاجت اصلیہ کا اقر ارکر سکتا ہے۔

ترجمه : ا اس لئے کہ نسب کے اقرار میں بیضروری ہے کہ اپنے ہی اوپرنسب ڈالے (دوسرے کے اوپر نہ ڈالے، اس صورت میں نسب کا اقرار کرسکتا ہے

تشریح: نسب کے اقرار میں بیضروری ہے کہ نسب اپناو پرڈالے دوسرے کے اوپڑہیں، جیسے مرد بیٹے کے نسب کا اقرار کرے تو بیٹ ہونا کا اقرار کرے تو اس بیٹے کا نسب اس کے سب کا اقرار کرسکتا ہے۔ اور عورت بیٹا ہونا کا اقرار کرے تو اس بیٹے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہوگا، تو دوسرے پرنسب ڈالنا ہوا، اس لئے شوہر کی رضا مندی کے بغیر عورت اپنا بیٹا ہونے کا اقرار نہیں کرسکتی توجمه : ع شرط بیہ کہ اس عمر کا لڑکا اس عمر کے باپ سے پیدا ہوسکتا ہو، تا کہ ظاہری طور پر جھوٹ ثابت نہ ہو۔ تشد ایج : واضح ہے

ترجمه : على اوربيشرط بھی ہے کہ اس لڑ کے کا نسب مشہور نہ ہو، اس لئے کہ اگر دوسرے سے نسب مشہور ہوتو اس سے نسب فابت نہيں ہوگا

تشریح: واضح ہے

ترجمه بي الرُكى تقديق كرنے كى شرطاس لئے لگائى كە،لرُكى كاس پر قبضه ہے، كيونكه مسله بيفرض كيا گيا ہے كه بچه اسعمر كا ہے كه وہ اپنى بات كه سكتا ہے، بخلاف چھوٹے نيچے كے جبيبا كه پہلے گزرا۔

تشریح: چوشی شرط بدلگائی که گرکا به تصدیق کرے که میں اس کا بیٹا ہوں، به شرطاس کئے لگائی که بچکوا بنے اوپر قبضہ ہے، اور مسئلہ بیفرض کیا گیا ہے کہ بچہ اس عمر کا ہے کہ وہ خودا پنی بات کہ سکتا ہے، اس کئے بچے کی تصدیق ضروری ہے، البت اگر بچے چھوٹا ہے تو پہلے کتاب الدعوی میں بیگر را ہے کہ ایک بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اپنی بات نہیں کہ سکتا ہے، تو بچہ جس کے قبضے میں ہے اس کی بات مانی جائے گی۔

ترجمه: ۵ اور باری کی وجہ سے ثبوت نب روکانہیں جائے گاس لئے کہ یہ عاجت اصلیہ میں سے ہے، تشریح: واضح ہے

الْأَصُلِيَّةِ لِى ﴿وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ﴾؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوَارِثِ الْمَعُرُوفِ فَيُشَارِكُ وَرَثَتَهُ .

(٨٧٨)قَالَ (وَيَحُوزُ إِقُرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيُنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوُجَةِ وَالْمَوُلَى) لَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَلُزَمُهُ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيُر.

(٢٥٨) (وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَرُأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى)؛ لِمَا بَيَّنَا (وَلَا يُقْبَلُ بِالْوَلَدِ)؛ لِ لِلَّنَّ فِيهِ

ترجمه : اور بیار کاوراثت میں ورثاء کا شریک ہوگا،اس لئے کہ جب باپ سے نسب ثابت ہوگیا تو بہ شہور وارث کی طرح ہوگیا،اس لئے باقی وارثوں کے ساتھ شریک ہوگا

تشریح: واضح ہے

قرجمه: (٨٧٥) جائزے آدمی كا قرار كرناوالدين كا، بوي كا، بيغ كا اور مولى كا-

ترجمه: اس لئے كه جواختيار ميں تھااس كا قرار كيا ہے، اور غير پرنسب نہيں ڈالا ہے

تشریح: مثلازیدا قرار کرتا ہے کہ عمراوراس کی بیوی میرے والدین ہیں یا خالدہ میری بیوی ہے۔ یا خالد میر الرُ کا ہے یا مولی ہے۔ اور بیلوگ بھی تصدیق کرتے ہوں کہ ایسا ہی ہے جیسازید کہدر ہا ہے تو ان نسبوں کا اقرار کرنا جائز ہے۔

**وجه**: ان نسبوں کے اقرار کی وجہ سے دوسروں پرنسب کا الزام رکھنانہیں ہے اور نہ دوسروں کا نسب ثابت کرناہے بلکہ صرف اپنے نسب کی نسبت کسی کی طرف کرنا ہے۔ اس لئے چونکہ دوسروں کا نقصان نہیں ہے اپناا ختیاری فعل ہے اس لئے جائز ہے۔

اصبول: یہ سکلہ اس اصول پر متفرع ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہوتو ایساا قرار نسب کرسکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر کسی وارث کا نقصان ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اصول: ، دوسرااصول بيرے كيميل النسب على الغير نه ہو

**ترجمہ**: (۸۷۲) قبول کیا جائے گاعورت کا اقرار والدین کا اور شوہر کا اور مولی کا۔اور بچہ ہونے کا نسب قبول نہیں کیا جائے گا **تسر جمہ**: ل<sub>ا</sub> اس لئے کہ یہاں نسب کوغیر پرڈالنا ہے، اور وہ شوہر ہے،اس لئے کہاسی سے نسب ثابت ہوگا،مگریہ کہ شوہر اس کی تصدیق کرےاس لئے کہاس کا حق ہے

اصول: تتحمیل النسب علی الغیر نه ہوتونسب ثابت کیا جائے گا۔ اور حمیل النسب علی الغیر ہوتونسب ثابت نہیں کیا جائے گا تشریح: عورت کسی کے بارے میں اقرار کرے کہ یہ باپ ہے یا ماں ہے یا میرا شوہر ہے یا میرا مولی ہے تو جائز ہے۔ اور وہ لوگ بھی تصدیق کر دیں کہ ایسا ہی ہے تو یہ سب ثابت ہو جائیں گے۔ اور بیٹا ہونے کا اقرار کرے تو جب تک شوہراس کی تصدیق نہ کرےنسب ثابت نہیں ہوگا ، اس لئے کہ عورت کے اقرار کے بعد بینسب شوہر سے ثابت ہوگا ، اس کی وراثت میں حقدار ہوگا ، اور بچے کا خرج بھی شوہر پر لازم ہوگا ، اس لئے شوہر کی تصدیق ضروری ہے

تَـحُـمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيُرِ وَهُوَ الزَّوُ جُ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ مِنْهُ (إِلَّا أَنُ يُصَدِّقَهَا الزَّوُ جُ)؛ ٢ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (أَوُ تَشُهَدَ بِوِلَادَتِهِ قَابِلَةٌ)؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولٌ، وَقَدُ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَقَدُ ذَكَرُنَا فِي إِقُرَارِ الْمَرُأَةِ تَفْصِيلًا فِي كِتَابِ الدَّعُوى، ٣ وَلَا بُدَّ مِنُ تَصُدِيقِ هَوُلَاءِ، ٣ وَيَصِحُّ التَّصُدِيقُ فِي النَّسَب بَعُدَ مَوْتِ الْـمُقِرِّ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَبْقَى بَعُدَ الْمَوْتِ، وَكَذَا يَصِحُّ تَصُدِيقُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ كُكُمَ النِّكَاح

وجعه: (۱)والدین کی صورت میں کسی دوسرے برنسب ثابت کرنانہیں ہے بلکہ نسب اپنے اوپر لینا ہے۔اس لئے جائز ہے اوراس اقرار میں کسی کونقصان دینے کا شبہ بھی نہیں ہےاس لئے بھی جائز ہے۔ (۲) حدیث میں دوسروں پرنسب کےالزام وُ النِّهِ مِنْعُ فرمايا ہے۔عن ابي هويو ة انه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول حين نزلت آية المتلاعنين ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد وله ده وهو ينظر اليه احتجب الله تعالى منه و فضحه على رؤس الاولين و الآخرين (ابودا وَوَثَريف، باب التغليظ في الانتفاد، ص ١٦٨، نمبر ٢٢٦٣ رنسائي شريف، باب التغليظ في الانتفاد من الولد، ج ثاني، ص٩٩ منمبر ٣٥١) اس حديث میں دوسروں پر بلاوجہنب ڈالنے سے منع فر مایا ہے۔اس لئے شوہرتصدیق نہ کرےاس وقت تک لڑ کے کے بارے میں عورت کااقرار قبول نہیں ہے

ترجمه : ٢ يادائي بحيه ييدا هوني کي گواهي دياس لئے که اس بارے ميں دائي کي گواهي مقبول ہے، اور يہ بحث کتاب الطلاق میں گزر چکی ہے،اور کتابالدعوی میںعورت کےاقرار کی تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے۔

وجه: ـ حدیث میں ہے کہ بیج کے بارے میں ایک دائی کی گوائی مقبول ہے، حدیث بیہے ـ عن حذیفة ان رسول الله عَلِينًا الله المازة شهادة القبلة ، (دارقطني ، باب المرأة تقتل اذ اارتدت، ج٥٥ص ٢١٦ ، نمبر ٢٥٥٧)

ترجمه: س نسب ثابت ہونے کے لئے بیھی ضروری ہے کہ بیاوگ نسب کی تقدیق کریں

**تشدر ہے** : نسب ثابت ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ بیلوگ بھی تصدیق کریں کہ بینسب سیجے ہے،مثلا والدین کہیں کہ میں فلاں عورت کا باپ، اور ماں ہوں ۔ شوہر کیے کہ میں فلاں عورت کا شوہر ہوں ۔ آقا کیے کہ میں فلاں عورت کا آقا ہوں توبیسب نسب ثابت ہوگا

ترجمه بي اورنب مين مقرك مرنے كے بعد بھى تقديق كرناضيح ہے،اس كئے كەنسب موت كے بعد بھى باقى رہتا ہے، ا پسے ہی شوہر کے مرنے کے بعد بھی ہیوی کی تصدیق کرنا تھیج ہے،اس لئے کہ نکاح کا حکم باقی ہے،اورا پسے ہی ہیوی کے مرنے کے بعد بھی شوہر کی تقید تقضیح ہے،اس لئے ( شوہر کو بیوی کی وراثت ملتی ہے )اور وراثت ملناموت کےاحکام میں سے ہے ۔ تشريح: مقركم نے كے بعد بھى ياوگ تقىدىن كرسكتے ہيں كه ہال ينسب يح بے، كيونكه ينسب كامعامله بے، اورنسب اقرار کرنے والے کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے،اسی طرح شوہر کا انتقال ہوگیا،اس کے بعد بیوی نے تصدیق کی کہ میں اس

بَاقٍ، وَكَذَا تَصُدِيقُ الزَّوُجِ بَعُدَ مَوْتِهَا؛ ِلَأَنَّ الْإِرْتَ مِنُ أَحْكَامِهِ. ﴿ وَعِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ؛ لِلَّنَّ اللهِ وَلَا يَصِحُّ التَّصُدِيقُ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرُثِ؛ النِّكَاحَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ، وَلِهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ خَسُلُهَا عِنْدَنَا، لِي وَلَا يَصِحُّ التَّصُدِيقُ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرُثِ؛ لِلنَّهُ مَعُدُومٌ حَالَةَ الْإِقْرَارِ. وَإِنَّمَا يَشُبُتُ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَالتَّصُدِيقُ يَسُتَنِدُ إِلَى أَوَّلِ الْإِقْرَارِ.

(٨٧٨)قَالَ: (وَمَنُ أَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنُ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ نَحُوَ الْأَخِ وَالْعَمّ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي

کی بیوی ہوں توبات مان کی جائے گی ، کیونکہ ابھی عورت پرعدت ہے اس لئے نکاح کے احکام باقی ہیں ، اس لئے بیوی ہونے کی تصدیق کرسکتی ہے۔ اسی طرح بیوی کا انتقال ہوگیا ، اس کے بعد شوہر نے تصدیق کی کہ میں اس کا شوہر ہوں توبات مان لی جائے گی ، کیونکہ شوہر بیوی کا وارث ہوگا تو گویا کہ زوجیت کے احکام باقی ہیں ، اس لئے مرنے کے بعد بھی شوہر تصدیق کرسکتا ہے تسر جمعہ: ۵ مام ابو حنیفہ کے نزدیک بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی تصدیق سے نہیں ہے ، اس لئے کہ موت کی وجہ سے نکاح منقطع ہو چکا ہے ، بہی وجہ ہے کہ ہمار بین دیک بیوی کونسل دینا حلال نہیں ہے

تشریع امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیوی کے مرنے کے بعد شوہراس کے بیوی ہونے کی تصدیق نہیں کرسکتا، کیونکہ اس کا نکاح منقطع ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کونسل نہیں دے سکتا ہے

وجه: عی بات یہ ہے کہ شوہر ہیوی کو شمل دے سکتا ہے، اس کے لئے حدیث یہ ہے۔ عن عائشہ قالت رجع رسول الله من جنازة و انا اجد صداعا فی رأسی و انا اقول و ارأساہ ، قال بل انا و ارأساہ ، ثم قال ما ضرک لو متِ قبلی فغسلتک و کفنتک و صلیت علیک ثم دفنت (سنن کبری للنسائی، باب بدء علة النبی الله می متِ قبلی فغسلتک و کفنتک و صلیت علیک ثم دفنت (سنن کبری للنسائی، باب بدء علة النبی الله می متو برا بنی بیوی کو عسل می دول گا، اور کفن بھی پہنا ول گا، اس لئے شوہرا بنی بیوی کو عسل اور کفن دے سکتا ہے

ترجمه : ل اوروراثت کا عتبار سے تصدیق صحیح نہیں ہے،اس کئے کہ جب زندگی میں اقر ارکررہی تھی اس وقت وراثت کا معاملہ تو مرنے کے بعد شروع ہوا،اور تصدیق زندگی میں اقر ارکی طرف منسوب ہوگ

تشریح: یا ام ابوحنیفه گی جانب سے صاحبین کو جواب ہے، صاحبین نے استدلال کیاتھا کہ شوہر کو بیوی کی وراثت ملتی ہے ، اس لئے گویا کہ موت کے بعد بھی نکاح قائم ہے، اس لئے شوہر تصدیق کرسکتا ہے۔ اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ، جب بیوی اپنی زندگی میں اقرار کررہی تھی اس وقت وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وراثت کا مسئلہ تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور شوہر جب شوہر ہونے کی تصدیق کرے گا، تو وہ تصدیق زندگی کی طرف منسوب ہوگا اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں بیوی کی زندگی میں شوہر تھا، مرنے کے بعد نہیں، اس لئے وراثت سے نکاح قائم ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔

ترجمه : (۸۷۷) کسی نے والدین اور اولا دے علاوہ کا مثلا بھائی کایا چیا کے نسب کا اقرار کیا تواس کے نسب کا اقرار قبول

النَّسَبِ) لَ لِأَنَّ فِيهِ حَمُلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ لِ (فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعُرُوثٌ قَرِيبٌ أَو بَعِيدٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ) لِأَنَّهُ لَمَّا لَمُ يُثُبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعُرُوفَ (وَإِنْ لَمُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرُّ لَهُ مِيرَاثَهُ) لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ فِى مَالِ نَفُسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمَعُرُوفَ (وَإِنْ لَمُ الْوَارِثِ فَيَسُتَحِقَّ جَمِيعَ الْمَالِ، وَإِنْ لَمُ يَثُبُتُ نَسَبُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِى بِجَمِيعِهِ عَنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ فَيَسُتَحِقَّ جَمِيعَ الْمَالِ، وَإِنْ لَمُ يَثُبُتُ نَسَبُهُ

نہیں کیا جائے۔

قرجمه: إس لئے كميل النسب على الغير ہے، يعنى دوسرے برنسب كو الناہے

**اصول**: دوسرے پرنسب ڈالناٹھیک نہیں ہے

تشريح: مثلازيدن اقراركيا كهمرميرا بهائى بي يچا به قياقرار قبول نهيس كياجائ گا-

وجه : بھائی کہنے کا مطلب میہ کہ میرے باپ کا بیٹا ہے قومقرنے اپنے باپ سے نسب ثابت کر دیا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ دوسرے پرنسب کا الزام نہیں رکھ سکتا اور دوسرے سے نسب ثابت نہیں کر سکتا۔ اپنے پر کرے قو ٹھیک ہے۔ اس لئے بھائی کا قرار کرنا باطل ہے۔ اس طرح میہ کے کہ میر میرا چچا ہے تو اس مطلب میہ ہوا کہ میرے دا داکا بیٹا ہے تو دا داسے نسب ثابت کیا تو دوسرے سے نسب ثابت کیا جو صحیح نہیں ہے۔ اس لئے چیا ہونے کا بھی اقرار نہیں کرسکتا۔

ترجمه : ایس اگرمقرکے لئے معلوم وارث ہوقر بی یا دور کے تو وہ مقرلہ سے میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لئے کہ جب مقرلہ کا نسب مرنے والے سے ثابت نہیں ہوا تو وہ معروف وارثوں سے مقابلہ نہیں کرے گا،اورا گرمرنے والے کا کوئی مشہور وارث نہ ہوتو اب مقرلہ اس کی میراث کا وارث بنے گا،اس لئے کہ وارث نہ ہوتے وقت اپنے مال کے تصرف کا اس کوق ہے، کیا آپ نہیں درکھتے ہیں کہ وارث نہ ہوتو وہ اپنے پورے مال کی وصیت کرسکتا ہے،اس لئے جا ہے اس سے نسب ثابت نہ ہو مقرلہ تمام مال کا وارث بنے گا (اور معروف نسب والانہ ہوتب اس کو وراثت ملے گی )اس لئے کہ یہال تحمیل النسب علی الغیر ہے

تشریح : مثلازید نے عمر کے لئے اقرار کیا کہ وہ میرا بھائی ہے یا بچاہے تو تحمیل النسب علی الغیر کی وجہ سے اس کا نسب زید سے ثابت نہ ہوسکا۔اب اگر مقرزید کا کوئی وارث ہے جاہے وہ قریبی وارث ہویا دور کا وارث ہوتو وہ زید کی میراث کا حقدار ہوگا۔اور کوئی معروف وارث نہ ہوتو اب اس مقرلہ کو وراثت ملے گی

وجسه: (۱) کیونکہ وہ ثابت شدہ وارث ہیں۔ اور بھائی اور پچاجن کا اقر ارکیا تھا ان کا نسب ہی زیدسے ثابت نہیں ہوااس لئے وہ زید کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہاں! کوئی وارث نہ ہوں نہ قریب کا نہ دور کا تو اب جن کے لئے بھائی یا پچا ہونے کا اقر ارکیا ہے وہ وارث ہوں گے۔ کیونکہ زید کا اپنا مال ہے کوئی وارث نہ ہونے کے وقت جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ اس لئے اب بیت المال میں وراثت جانے کے بجائے مقرلہ کودی جائے گی۔ (۲) اس صورت میں بھائی یا پچا کونسب ثابت کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اقر ارکرنے کی وجہ سے وراثت دے دی گئی۔ کیونکہ اب بیت المال کے علاوہ کوئی وراثت لینے والانہیں مِنهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنُ حَمُلِ النَّسَبِ عَلَى الْغَيُرِ، ٢ وَلَيُسَتُ هَذِهِ وَصِيَّةً حَقِيقَةً حَتَّى أَنَّ مَنُ أَقَرَّ بِأَخٍ ثُمَّ أَوُصَى لِهَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلَوُ كَانَ الْأَوَّلُ وَصِيَّةً لَاشُتَرَكَا وَصَيَّةً لَاشُتَرَكَا نِصُفَيُنِ لَكِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ، ٣ حَتَّى لَوُ أَقَرَّ فِى مَرَضِهِ بِأَخٍ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُقِرُّ قَرَابَتُهُ ثُمَّ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ لِإِنْسَانٍ كَانَ مَالُهُ لِلْمُوصَى لَهُ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصٍ لِأَحَدٍ كَانَ لِبَيُتِ الْمَالِ، لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصٍ لِأَحَدٍ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ، لِأَنْ

ہے(٣) اس مدیث میں اشارہ ہے کہ کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ کو وراثت دی جاسکتی ہے۔ عن عائشة ان رجالا وقع من نخطة فحمات و توک شیئا ولم یدع ولدا و لا حمیما فقال رسول الله عَلَيْكُ اعطوا میراثه رجلا من اهل قصریت (سنن الله عَلَيْكُ اعظوا میراث من لم یدع وارثا والامولی فی بیت المال، جسادس، ١٣٩٨، نمبر ١٢٣٠، ارتر ندی شریف، باب ما جاء فی الذی یموت ولیس لہ وارث ص ٢٢ نمبر ١٢٥٥) اس مدیث میں کوئی وارث نہیں تھا تو گاؤں والے کواس کی وراثت دیدی گئی۔ اس لئے کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ کو وراثت دے دی جائے گی۔

**اصول**: کوئی وارث نه ہوتو مقرلہ کواس کی وراثت دی جائے گی چاہے اس سے نسب ثابت نہ ہوا ہو۔

ترجمہ: ۲ لیکن چققی وصیت نہیں ہے، بلکہ وصیت کے درج میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بھائی ہونے کا اقراد کیا، پھر دوسرے

کے لئے تمام مال کی وصیت کردی، جوجس کے لئے وصیت کی ہے اس کو تہائی مال بل جائے گا، اگر چقیقی وصیت ہوتی تو دونوں وصیت

میں آ دھے آ دھے حت د تدار ہوتے ایکن تہائی مال موسی لہ کو ملا اس لئے کہ یہ وصیت نہیں ہے، حقیقی وصیت نہیں ہے

میں آ دھے آ دیسے: یہاں سے بیتانا چا ہے بیل بھائی کا اقراد کرنا، بیمقری حقیقی وصیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بتانا چاہ دہے بیں کہ

ہوائی کا نسب ثابت ہوائی نہیں، اس لئے بھائی ہونے کا انکار کر دی او انکار ہوجائے گا، یہ حقیقت میں وصیت نہیں ہے بلکہ بمزلہ
وصیت ہے اس کی تفصیل بیہ ہے۔ زید نے بھائی ہونے کا اقراد کیا، پھر دوسرے آ دی خالد کے لئے پورے مال کی وصیت
کو خالد کو وصیت کا ایک تہائی مال بل جائے گا، اور اس وصیت میں سے عمر کو جو بھائی ہے گئے نہیں ملے گا، اگر بھائی کا اقراد حقیقی وصیت نہیں ملے گا، گر بھائی کا اقراد حقیقی وصیت نہیں ہے اس کے عمر کو کہ تھائی ہونے کا افراد کیا، اور انسان کے لئے وصیت کی، پومقر نے بھائی ہونے کا افکار ہوجائے گا) اب پورے مال کا کسی اور انسان کے لئے وصیت کی، تو مال اس کو ل جائے گا
جس کے لئے اب وصیت کی ہے، اور اگر کسی کے لئے بھی وصیت نہیں کی، تو مال بیت المال کا ہوگا، اس لئے کہ مقر کا بھائی بونے سے جس کے لئے اب وصیت کی ہوئی اس لئے کہ مقر کا بھائی ہونے کا بھائی ہوئے دیا ہوئے کا بھائی ہوئے۔ کے اب وصیت کی ہوئی انس لئے کہ مقر کا بھائی ہوئے گا

تشریح: اس عبارت میں بتارہے ہیں کہ بھائی کانب حقیقت میں ثابت نہیں ہوگا، اور مقرنے بھائی ہونے کا افکار کر دیا تو افکار ہوجائے گا، اور اس کواب زید کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثلا۔ زیدنے اپنے مرض الموت میں عمر کے لئے بھائی ہونے کا اقرار کیا، اور عمرنے بھائی ہونے کی تصدیق بھی کر دی، پھر بعد میں زیدنے کہا کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، تواب رُجُوعَهُ صَحِيحٌ؛ لِلَّانَّ النَّسَبَ لَمْ يَثُبُتُ فَبَطَلَ إِقْرَارُهُ .

(٨٧٨) قَالَ: (وَمَنُ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَحٍ لَمْ يَثُبُتُ نَسَبُ أَخِيهِ)؛ لِمَا بَيَّنَا (وَيُشَارِكُهُ فِي الْمِيْرَاثِ)؛ لِ لِأَنَّ إِقُرَارَهُ تَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ: حَمُلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَالاشْتِرَاكُ فِي الْمَالِ وَلَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ فَيَثُبُثُ لَ كَالُمُشْتَرِى إِذَا أَقَرَّ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعِتْقِ لَمُ يُقُبَلُ

بھائی نہیں بنے گا،اس لئے کہ عمر کانسب ٹابت نہیں ہوا ہے،اس کے بعد زیدنے پورے مال کی وصیت خالد کے لئے کردی، توبی پورا مال خالد کومل جائے گا،عمر کو پچھ بھی نہیں ملے گا،اس لئے کہ وہ بھائی باقی نہیں رہا،اورا گرزیدنے کسی کے لئے بھی وصیت نہیں کی توبیسارا مال بیت المال میں جمع ہوجائے گا۔ کیونکہ زید کے اٹکار کرنے کی وجہ سے عمر بھائی باقی نہیں رہا،اوراب زید کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اس لئے سارا مال بیت المال کو جائے گا

ترجمه : (۸۷۸) کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہی بھائی ہونے کا اقر ارکیا تواس کے بھائی کا نسب مقر سے ثابت نہیں کیا جائے گا (اس دلیل کی بناپر جوہم نے بیان کی )۔لیکن اس کی میراث میں شریک ہوگا۔

قوجمہ : ہے اس کئے کہاس کے اقرار میں دوباتیں ہیں،ایک ہے غیر پرنسب ڈالنا،مقر کواس کاحق نہیں ہے،اور دوسرا ہے اپنے مال میں شریک کرنا،مقر کواس کی ولایت ہے اس لئے بیٹا بت ہوجائے گا۔

تشریح: کسی کے والد کا انقال ہوگیا اس کے بعد مثلا زید نے عمر کے بھائی ہونے کا اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے تو چونکہ تحمیل النسب علی الغیر ہے۔ یعنی دوسرے پرنسب ڈالنا ہے اس لئے بھائی ہونے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی اقرار کرنے والے کو والد کی میراث سے جتنا حصہ ملے گا اس میں سے آدھا مقرلہ عمر کو بھی دینا پڑے گا۔

وجسه: بھائی کا قرار کرنے کے دومقاصد ہیں۔ایک توباپ سے نسب ثابت کرنا۔ بیتو تحمیل النسب علی الغیر کی وجہ سے ہیں ہوگا۔اور دوسرامقصد بیہ ہے کہ اس کوباپ کی وراثت میں شریک کرلیا جائے یہ ہوگا۔لیکن دوسرے بھائیوں کے جھے میں سے نہیں دیا جائے گا صرف اقرار کرنے والے کی میراث میں سے آ دھا حصہ دیا جائے گا۔ تا کہ کسی کا نقصان بھی نہ ہواورا قرار کرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہوجائے (۲) بیاس کا مال ہے اقرار کرئے دوسرے کودے سکتا ہے۔

**اصول**: اقرار کرے دوسرے کا نقصان کرنا درست نہیں ہے۔البتہ ذاتی حق میں اس کا اجراء کیا جائے گا۔

ترجمه: ۲ جیسے مشتری بیا قرار کرے کہ بائع نے اس غلام کوآزاد کر دیا ہے تو بائع کے بارے میں مشتری کا قرار سیح نہیں ہے، چنا نچہ آزاد ہونے کی بناپر بائع سے غلام کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے، کیکن خود مشتری کے قت میں قبول کیا جائے گا (اور مشتری کی جانب سے غلام آزاد ہوجائے گا)

قشریج: دوسرے کے حق میں بات نہیں مانی جائے گی،البته اپنوق میں بات مانی جائے گی،اس کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ زید نے عمر سے ہزار میں غلام خریدا، بعد میں زید نے اقرار کیا کہ عمر نے بیغلام آزاد کر دیا ہے، تو عمر کے حق میں بیہ بات نہیں مانی جائے گی،اور غلام کے آزاد ہونے کی بناپر زید عمر سے اپنا پیسہ والی نہیں لے سکتا ہے، لیکن خود زید کی جانب سے بیغلام آزاد ہو

میں آ جائے گا،جیسا کہ ہمارامذہب ہے

إِقُرَارُهُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالشَّمَنِ، وَلَكِنَّهُ يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْعِتُقِ.

(٨٧٩) قَالَ: (وَمَنُ مَاتَ وَتَركَ ابُنَيْنِ وَلَهُ عَلَى آخَرَ مِائَةُ دِرُهَم، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَبَضَ مِنْهَا خَمُسِينَ لَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ وَلِلْآخَرِ خَمُسُونَ) ٤ لِأَنَّ هَذَا إقُرَارٌ بالدَّيُن عَلَى الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الاستيفَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِقَبُضٍ مَضْمُونٍ، فَإِذَا كَذَّبَهُ أَخُوهُ اسْتَغُرَقَ الدَّيْنُ نَصِيبَهُ كَمَا هُوَ الْمَذُهَبُ عِنْدَنَا، ٢ غَايَةُ الْأَمُر أَنَّهُ مَا تَصَادَقَا عَلَى كُون الْمَقُبُوض مُشُتَرَكًا بَيْنَهُمَا، لَكِنَّ الْمُقِرَّ لَوُ رَجَعَ عَلَى الْقَابِض بشَيْءٍ لَرَجَعَ جائے گا، کیونکہ اپنے حق میں اس کی بات مانی جاتی ہے۔اسی طرح باپ سےنسب ثابت نہیں ہوگا، کیکن بھائی کے اقر ارکرنے کی وجبہ سے باپ کی جوورا ثت اس کو ملے گی ،اس میں سے آ دھا حصہ اس بھائی کودینایڑے گا ، کیونکہ اس نے بھائی ہونے کا قرار کیا ہے۔ ترجمه: (۸۷۹) کوئی مرااوراس نے دو بیٹے چھوڑے،اوراس مرنے والے کاکسی دوسرے آدمی پر سودرہم قرض تھے، پھرایک بیٹے نے بیاقرار کیا کہ باپ فلاںمقروض سے پچاس درہم لے چکاہے،تواس اقرار کرنے والے کو پچھنہیں ملے گا ( کیونکہاس کےاپنے حق میں بیا قرار قبول کیا جائے گا، دوسرے کے حق میں نہیں )اور دوسرے بیٹے کو پیچاس ملیں گے **اصول**: پیمسکداس اصول پر ہے کہ کسی کا قرار خوداس کے قت میں ہی رہے گا ، دوسرے کے قت میں نہیں رہے گا تشريح: مثلازيد كانقال ہوا،اس كے دوييٹے تقعمراور خالد،اورزيد كاايك سودرہم ساجد كے پاس قرض تھا،ابعمر نے بیا قرار کیا کہ زیدوالد نے ساجد سے بچاس درہم واپس لے لئے تھے،تو بیا قرارصرفعمر کے ق میں ہوگا ،اورابعمرکو باپ کے میراث میں سے پچھنہیں ملے گا ،اوروہ جو بچیاس درہم ساجد کے پاس ہیں وہ صرف دوسرے بیٹے خالد کوہی ملے گا **۔ جہ**:اس کی وجہ یہ ہے عمر کا اقر ارخو دعمر کے بارے میں قابل قبول ہے، دوسرے کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ ترجمه : إس لئ كمايك بين في جو يجهيكياس كامطلب بير عكم باي يرقر ضه وصول كرن كا قرار كيا ب،اس لئ کہ وصول کرنامضمون ہوتا ہے،اور دوسرے بھائی نے اس کی تکذیب کر دی تو وصول کیا ہوا دین اقر ارکرنے والے کے جھے

تشریح: اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ جس بیٹے نے کہا کہ مرنے والے والدصاحب نے پچاس درہم وصول کر لئے تو گویا کہ والد پرضان ڈالا ،اور دوسر ہے بھائی نے اس کی تکذیب کر دی تو یہ باپ کا وصول کیا ہوا پچاس درہم اقر ارکر نے والے کے حصے میں جائے گا ،اور اس کواب پچھنہیں ملے گا ،اور وہ جو باقی پچاس وصول ہوگا وہ دوسر ابھائی لے گا ،ہمار افد ہب بہی ہے ترجمہ: یکی ہے ذیادہ سے زیادہ سے زیادہ ہے بات ہوگی کہ دونوں بھائیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پچاس وصول ہوئے وہ دونوں بھائیوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پچاس وصول ہوئے وہ دونوں بھائیوں کے حصے میں جائیں ،لیکن اقر ارکر نے والے بھائی اگر دوسر ہے وصول کرنے والے بھائی سے لے گا ، تو وصول کرنے والے بھائی مقروض سے لے گا ، پھر مقروض اقر ارکر نے والے بھائی سے لیگا ،اور اس طرح لین دین چلتار ہے گا تشریع ہے کہ ، ذیادہ سے زیادہ ہے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے اس بات کی تشریع ہے ۔

## الْقَابِضُ عَلَى الْعَرِيمِ وَرَجَعَ الْعَرِيمُ عَلَى الْمُقِرِّ فَيُؤَدِّى إِلَى الدَّوُر

تصدیق کی کہوالد نے بچاس وصول کیے تھے،اور والد نے خرچ کر دیا تھا،اس لئے یہ پچاس دونوں بھائیوں کے حصے میں سے گئے، اور وراثت میں بچاس ہی باقی رہے،لین یہاں دوسر ہے بھائی نے اس کا انکار کر دیا ہے، تو اقرار کرنے والا بھائی دوسر ہے بھائی سے مثلا پچیس لے گا،تویہ دوسرا بھائی مقروض سے لے گا، پھر مقروض اقرار کرنے والے بھائی سے پچیس وصول کرے گا،اس لئے ایک لمبا دور چلے گا،اس لئے یہی کہا جائے گا یہ پچاس صرف اقرار کرنے والے کے حصے سے جائے گا، دوسرے بھائی کے حصے سے جائے گا، واللہ اعلم بالصواب

# ﴿ كِتَابُ الصُّلُح ﴾

قَالَ: (٨٨٠) (الصَّلُحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضُرُبِ: صُلُحٌ مَعَ إِقُرَادٍ، وَصُلُحٌ مَعَ سُكُوتٍ، وَهُوَ أَنَ لَا يُقِرَّ اللَّهُ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ)؛ لِإِطُلاقِ قَوْله تَعَالَى: وَالصُّلُحُ خَيُرٌ { (النساء:)، وَلِقَوُلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَالَى عَالَى عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالصَّلُحِ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوُ

#### لصلم ﴿ كتاب اللهِ ﴾

ضروری نوت : صلح کے معنی مصالحت کے ہیں۔ یہ خاصمت کی ضد ہے۔ صلح جائز ہونے کی دلیل (۱) یہ آیت ہے۔ وان امر أحة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (آیت ۱۲۸ سورة النساء ۲۷) اور حدیث ہے۔ عن بواء بن عازب قال صالح النبی المشر کین یوم الحدیبیة علی ثلاثة اشیاء (بخاری شریف، باب اصلح مع المشر کین س اے ۲۰، نمبر ۲۰۷۰) اس سے بھی پتہ چلاکہ کے جائز ہے۔ (۳) اور ابوداؤد میں ہے۔ عن ابی هریرة قال قال رسول الله علیہ الصلح جائز بین المسلمین، زاد احمد الاصلحا حرم حلالا اور احل حراما (ابوداؤد شریف، باب فی الله علیہ سے ملک سے بھی صلے کے جواز کا پتہ چلا۔

ترجمه: (۸۸۰) صلح تین قتم پرہے۔اقرار کے ساتھ طلح اور چپ رہنے کے ساتھ طلح، وہ بیہ کہ مدعی علیہ نہ اقرار کرے اور نہ انکار کرے اورا نکار کے ساتھ صلح

ترجمه نا اور بیتنوں صورتیں جائز ہیں ،اللہ تعالی نے مطلقا فر مایا ،السلح خیر ،اور حدیث میں ہے کہ سلمانوں کے در میان ہرسلح جائز ہے سوائے اس سلح کے جو حرام کو حلال کرتا ہو ، یا حلال کو حرام کرتی ہو

تشریح: صلح کی تین صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ مدی نے دعوی کیا کہتم پر میراایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے اقرار کیا کہ ہاں ہیں۔ کین ایک ہزار کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں اس پرصلح کرلیں اور مدی نے مان لیا تو یہ اقرار کے ساتھ صلح ہوئی۔ یایوں کہا کہ ایک ہزار درہم ہیں لیکن آٹھ سو پرصلح کرلیں اور دوسودرہم چھوڑ دیں تو یہ بھی اقرار کے ساتھ صلح ہوئی۔ یایوں کہا کہ ایک ہزار درہم ہیں مدی علیہ نے اس پر نہ انکار کیا اور خوار کیا خاموش رہا، پھر کہا کہ اس کے بدلے میں گائے دیتا ہوں اس پرصلح کرلیں اس پر مدی نے مان لیا۔ یہ سلم مع السکوت ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مدی نے دعوی کیا کہتم پر میراایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے انکار کیا کہ آپ کا السکوت ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مدی نے دعوی کیا کہتم پر میراایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے انکار کیا کہ آپ کا بھی پر پھر نہیں ہے۔ بعد میں کہا کہ چلواس کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں۔ مدی نے مان لیا اس کو صلح مع انکار کہتے ہیں کہا کہ بعد صلح کرلے۔ یہ تینوں صورتیں جائز ہے۔

نسوت الله على السكوت اور الله مع انكار كا مطلب بيه وگاكه بيچيز آپ كى ہے تونهيں ليكن ميں دعوى كے جميلے مين نهيں برانا

حَرَّمَ حَلَالًا. ٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مَعَ إِنْكَارٍ أَوُ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيُنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ، فَيَنْقَلِبُ الْأَمْرُ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدُفَعُ الْمَالَ لِشَوْةً. ٣ وَلَنَا مَا تَلُونَا، ٣ وَأَوَّلُ مَا رَوَيُنَا وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ أَحَلَّ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ عَنُ نَفُسِهِ وَهَذَا رِشُوةٌ. ٣ وَلَنَا مَا تَلُونَا، ٣ وَأَوَّلُ مَا رَوَيُنَا وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ أَحَلَّ

چاہتا۔اس لئے مال دے کراپنی جان اورعزت بچانا چاہتا ہوں۔اور مال مدعی علیہ کا ہے اس لئے وہ اس کوخرچ کرسکتا ہے۔اس لئے صلح مع السکوت اور صلح مع انکار بھی جائز ہے

**9 جه** (۱) یہ آیت گزر چکی ہے والمصلح خیر (آیت ۱۲۸ ، سورة النساء ۴) اور یہ آیت مطلق ہے اس لئے اس میں تینوں قتم کی صلح داخل ہیں۔ (۲) اوپر والی حدیث الصلح جائز بین المسلمین سے معلوم ہوا کہ کے جائز ہے

ترجمه: ٢ امام شافعی فی نفر مایا که مدعی علیه نے انکارکیا پھر سلح کی ،یا چپ رہا پھر سلح کی تو میں جائز نہیں ہے،اس کی وجہ وہ معدیث ہے جو ہم نے روایت کی ہے، کیونکہ سلح بعد الانکار،اور سلح مع السکوت بھی اسی درجے میں ہے،اوراس کی وجہ بیہ کہ دینے والے پر مال حلال تھا،اور لینے والے پر حرام تھا، تو معاملہ الٹ گیا،اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ مدعی علیہ مال کو جھگڑا دفع کرنے کے لئے دے رہا ہے،اور بیر شوت ہے

تشریح: امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ کے انکار کے بعد ملے کرنا جائز نہیں ، اس طرح مدعی علیہ کے چپ رہنے کے بعد صلح کرنا جائز نہیں ہے

**9 جه** اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی حدیث میں گزرا کہ سلے سے حرام چیز کو حلال کیا ہوتو بیٹ جائز نہیں ،اور یہاں حقیقت بہ ہے کہ مدعی کے لئے مدعی علیہ کا مال لینا حرام تھا،اب سلح کر کے اس کو حلال کر رہا ہے،اس لئے بیٹ جائز نہیں ہے (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ مدعی علیہ جھگڑا ختم کرنے کے لئے رقم دے رہا ہے،اس لئے بیر شوت ہے جو جائز نہیں ہے،اس لئے بیٹ جھی جائز نہیں ہے

لغت: فینقلب الامو: یہ جملہ پیچیدہ ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ یہال سلح کرنے کی وجہ سے حرام چیز حلال ہورہی ہے،اس لئے پیلے مع الا نکار جائز نہیں ہے

ترجمه: ٣ ہماری دلیل سے ،ایک تو او پر آیت گزری جو مطلق صلح کے لئے تھی ،اور حدیث بھی گزری تشریع: واضح ہے

تر جمعه بی اور حدیث کا مطلب میہ کے کمین چیز جوحرام ہے اس کوسلح کے ذریعہ حلال کردی تو بیہ جائز نہیں ہے، جیسے شراب کو حلال کردے ، یا حلال چیز کوسلح کر کے حرام کردے ، جیسے اس بات پر صلح کر لے کہ سوتن سے وطی نہیں کرے گا (صلح کر کے بیکر ناجا ئز نہیں ہے ) کے بیکر ناجا ئز نہیں ہے )

تشریح: واضح ہے

حَرَامًا لِعَينِهِ كَالُخَمُرِ، أَوُ حَرَّمَ حَلاًلا لِعَينِهِ كَالصُّلُحِ عَلَى أَنُ لَا يَطاً الضَّرَّةَ. ﴿ وَلَأَنَّ هَذَا صُلُحٌ بَعُدَ دَعُوَى صَحِيحَةٍ فَيُقُضَى بِجَوَازِهِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِى يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَنُ حَقِّهِ فِى زَعْمِهِ وَهَذَا مَشُرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدُفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنُ نَفُسِهِ وَهَذَا مَشُرُوعٌ أَيُضًا؛ إِذِ الْمَالُ وِقَايَةُ الْأَنفُسِ وَدَفْعُ الرِّشُوةِ لِدَفْعِ الظُّلُمِ أَمُرٌ جَائِزٌ.

(٨٨١)قَالَ: ﴿وَإِنُ وَقَعَ الصُّلُحُ عَنُ إِقُرَارٍ اعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنُ وَقَعَ عَنُ مَالٍ بِمَالٍ) [ لِوُجُودِ مَعْنَى الْبَيُع، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا (فَيُجُرِى فِيهِ الشُّفُعَةُ

ترجمه : @ اورایک وجہ یہ بھی ہے کہ بحد عوی کے بعد بیٹے ہوئی ہاں لئے بیٹ جائز ہونی چاہئے ،اس لئے کہ مدعی اپنے گمان میں اپناحق لے رہا ہے ، اور یہ بھی مشروع ہے ، اور مدعی علیہ اپنی ذات سے جھٹر ادفع کرنے کے لئے ہے اور یہ بھی مشروع ہے ، اور طلم کے دفع کرنے کے لئے رشوت دینا جائز ہے ، اور ظلم کے دفع کرنے کے لئے رشوت دینا جائز ہے

تشریح: صلح جائز ہونے کے لئے یہ تیسری دلیل ہے، اورامام شافعی گی دلیل کا جواب بھی ہے۔ مدی نے سیح دعوی کیا ہے اور سیح دعوی کے بعد سلح جائز ہونی چاہئے، چاہئے ، چاہ جیسی سلح بھی ہو، دوسری دلیل ہیہ کہ یہاں حرام چیز کو حلال کرنائہیں ہے، اور مدعی علیہ جو پچھ دے رہا ہے، کیونکہ مدعی جو مال لے رہا ہے وہ اپنا حلال حق سمجھ کرلے رہا ہے، حرام کو حلال کرنائہیں ہے۔ اور مدعی علیہ جو پچھ دے رہا ہے وہ اپنی ذات ہے جھ اُڑا ختم کرنے کے لئے، اور اپنی جان بچانا یہ بھی جائز ہے، باقی رہااس کار شوت ہونا جو حرام ہے، کیکن ظلم دفع کرنے کے لئے رشوت دینا جائز ہے، اس لئے انکار پر سلح کرنا بھی جائز ہوگا

**تسر جسمه**: (۸۸۱) پس اگر صلح واقع ہوا قرار سے تواعتبار کئے جائیں گےاس میں وہ امور کہ جواعتبار کئے جاتے ہیں خریدو فروخ**ت** میں ،اگرواقع ہومال سے مال کے بدلے میں۔

قرجمه نا اس لئے کہ اس میں بڑے کامعنی پایا گیا ہے، اور وہ ہے متعاقدین کے تق میں مال کو مال کے بدلے رضامندی سے بدلنا ہے، اس لئے اگرز مین دی ہے تو اس میں حق شفعہ ہوگا، اگر اس میں عیب ہے تو عیب کے ماتحت چیز واپس بھی کی جائے گی ، اس میں خیار شرط بھی ثابت ہوگا، خیار رویت بھی ہوگا، جس پرصلح ہوئی ہواس میں جہالت ہوتو صلح فاسد ہوجائے گی، اس لئے کہ یہ جہالت جھڑے ہے گئی، ہاں جس مصالح عنہ سے محمولی تھی اس میں جہالت ہوتو صلح فاسد نہیں ہوگی، اس لئے کہ یہ وہ ساقط ہوجاتی ہے، اور مصالح علیہ کوسیر دکرنے کی قدرت بھی ہو۔

قشر دی ہے: مدی نے دعوی کیا کہتم پرایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے اقر ارکرلیا۔ پھرایک ہزار کے بدلے گائے پرسکے کر لی تو دونوں طرف مال ہیں اور مدی علیہ نے اقر اربھی کیا ہے اس لئے گویا کہ ہزار درہم کے بدلے گائے خریدی ہے۔ اور مدی اور مدعی علیہ کے درمیان نیچ کا معاملہ رضا مندی سے ہوا ہے۔ اس لئے نیچ مین جن جن امور کا اعتبار ہوتا ہے اس سلے میں بھی ان ہی امور کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ا۔ اگر زمین بکتی تو اس میں شفیع کوئی شفعہ ہوگا۔ اس سلے میں بھی حق شفعہ ہوگا۔ ۲۔ اگر گائے میں کوئی إِذَا كَانَ عَقَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَيُبِ، وَيَثُبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرُطِ وَالرُّووْ يَةِ، وَيُفُسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ الْمُفُضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمُصَالَحِ عَنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ الْقُدُرَةُ عَلَى تَسُلِيمِ الْبَدَلِ الْمُفُضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمُصَالَحِ عَنُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ الْقُدُرَةُ عَلَى تَسُلِيمِ الْبَدَلِ ( ١٨٨٢) (وَإِنُ وَقَعَ عَنُ مَالٍ بِمَنَافِع يُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ) لِ لِو جُودِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَهُو تَمُلِيكُ الْمَنَافِع بِمَالٍ وَالِاعْتِبَارُ فِى الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التَّوُقِيتُ فِيهَا، وَيَبُطُلُ الصُّلُحُ بِمَوْتِ الْمَنَافِع بِمَالٍ وَالِاعْتِبَارُ فِى الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التَّوُقِيتُ فِيهَا، وَيَبُطُلُ الصُّلُحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِ مَا لَهُ وَلَا اللَّهُ إِجَارَةٌ .

عیب ہوتو خیار عیب کے ماتحت گائے بائع کو واپس کرسکتا ہے۔۳۔ اگر مدعی یا مدعی علیه میں سے کسی نے خیار شرط لیا ہوتو خیار شرط کے ماتحت واپس کرسکتا ہے،۵۔ مصالح کے ماتحت اس کو واپس کرسکتا ہے،۵۔ مصالح علیه میں جہالت ہوتو جھڑ ہے کی طرف پہنچانے کی وجہ سے سلح فاسد بھی ہوجائے گی، ۲۔ مصالح علیہ کوسپر دکرنے کی قدرت بھی ہوجائے گی، ۲۔ مصالح علیہ کوسپر دکرنے کی قدرت بھی ہوجائے گی۔ یہ چھا دکا ماس صلح میں جاری ہول گے، اس لئے کہ پیرالے ایک درجے میں بچھ ہے

وجسه: (۱) اقرار کے بعد صلح ہوئی ہے تو گویا کہ مدعی مشتری ہوا اور مدعی علیہ بائع ہوا۔ اور دونوں کے درمیان نیج وشراء کا معاملہ ہوا۔ اس لئے جن امور کا اعتبار کیجے وشراء میں ہوتا ہے ان ہی امور کا اعتبار اس سلح میں ہوگا جس کی مثال او پر گزر گئی (۲) اس قول صحابی میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عمر ابن سلمة عن ابیه قال صولحت امر أة عبد الرحمن من نصیبها ربع الشمن علی شمانین الفا (سنن مسیم علی باب سلح المعاوضة وانه بمزلة البیع یجوز فیه ما یجوز فی البیع ولا یجوز فیه مالا یجوز فی البیع کی طرح ہے البیع ، جسادس، ص ۱۰۵، نمبر ۱۳۵۵) اس قول صحابی میں اپنے صعے پراسی ہزار در ہم پر صلح کی جو بیج کی طرح ہے

لغت: المصالح عليه: جس چيز پرضلح ہوئي مثلا گائے پرضلح ہوئی ہے تواس کومصالح عليه، کہتے ہیں۔المصالح عنه: جس چيز پردعوی تھا،اس کومصالح عنه، کہتے ہیں،مثلاا یک ہزار کا دعوی تھا، جس کی وجہ سے صلح ہوئی تواس کومصالح عنه، کہتے ہیں توجهه: (۸۸۲)اوراگر مال سے نفع کے بدلے میں صلح ہوئی ہوتو اجرت کا اعتبار کیا جائے گا

قرجمه نا اس لئے کہاس میں اجرت کامعنی پایا جاتا ہے اور وہ مال کے بدلے میں نفع کامالک بنتا ہے، اور عقد میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، اس لئے کہ اس میں دونوں میں اعتبار ہوتا ہے، اس لئے نفع کے وقت کا تعین کرنا ہوگا ، سلح کرنے والا ، اور جس سے سلح کی گئی ہے سلح کی مدت میں دونوں میں سے ایک کے مرنے سے مسلح باطل ہوجائے گی ، اس لئے کہ پیملے اجرت ہے

تشریح: اوراگرایک طرف مال ہے اور دوسری طرف نفع ہے تواس سکے پراجرت کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا مدی نے دعوی کیا کہ میراتم پرایک ہزار ہے۔ مدی علیہ نے اس کا اقرار کیا چرکہااس کے بدلے میں ایک ماہ تک آپ کا فلال کا م کر دول گا۔ تو مدی کی جانب سے ایک ہزار مال ہے اور مدی علیہ کی جانب سے کام اور منافع ہیں تو بیاجرت کی شکل ہوگئ ۔ اور اس صلح میں اجرت کے تمام امور کی رعایت کی جائے گی۔ مثلا نفع دینے کی مدت تعیین کی جائے گی۔ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہوگیا تو صلح باطل ہوجائے گی کیونکہ اجرت میں بھی ایسا ہوتا ہے

**اصول**: صلح عن الاقرار بيع يا اجاره كي طرح موتى ہے۔

(٨٨٣) (وَالصُّلُحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطُعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقَطُعِ الْخُصُومَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ) [ لِمَا بَيَّنَا ٢ (وَيَجُوزُ أَنُ يَخْتَلِفَ حُكُمُ الْعَقَدِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا) ٣ وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي

**تىر جمه**: (۸۸۳)اور چپ رہنے كے بعد صلح اورا نكار كرنے كے بعد صلح مدعى عليہ كے قق ميں قتم كا فديد ينے كے لئے اور جھگڑا مٹانے كے طور پر ہوتى ہے۔اور مدعى كے قق ميں معاوضہ كے درج ميں ہے۔

ترجمه: اس دلیل کی بناپرجوجم نے بیان کیا (مدعی مجھتا ہے کہ میں اپناحق لے رہا ہوں)

تشریح: مدی نے دعوی کیا کہتم پرایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ اس پر چپ رہایا انکار کر دیا۔ پھرایک گائے پر صلح کرلی توبیہ صلح مدی علیہ کے جھنے کے لئے اور قتم کھانے صلح مدی علیہ کے جھنے کے لئے اور قتم کھانے سے جھنے کے لئے اور قتم کھانے سے بیجنے کے لئے اپنامال فدید کے طور پر دے دیا۔ حقیقت میں اس پر کچھ بھی لازم نہیں تھا۔

وجه ان اس نے انکارکیا تھایا چپر ہاتھا اور مدی نے گواہ کے ذریعہ اس پر کچھ ثابت نہیں کیا ہے اس لئے حقیقت میں مدی علیہ پر کچھ لا زم نہیں ہوا۔ اور جو کچھ کے طور پر دیا وہ اپنی جان چھڑا نے کے لئے دیا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ انکار کے باوجود دنیا میں بھائیوں سے کے کرلین چا ہئے ۔عن ابی ہریو ۃ قال قال دسول الله عالیہ من کانت له مظلمته لاخیه من عوضه او شیء فلیت حلله منه الیوم قبل ان لا یکون دینار و لا در هم (بخاری شریف، باب من کانت له مظلمته عند الرجل فحللها له هل یہین مظلمته ؟ ص ۳۹۵، نمبر ۲۲۲۹۹) اس حدیث میں ہے کہ اس دنیا میں بھائیوں پر کئے ہوئے ظلم کو حلال کرلینا چا ہے ۔ ظاہر ہے کہ ظلم میں آ دمی انکار ہی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس پرصلح کرنے کی ترغیب دی اس لئے انکار کے باوجود اس پرصلح کرستے کی ترغیب دی

وجه: کیونکه مدعی سیمجھ رہاہے کہ میری چیز مدعی علیہ پڑھی اس کے بدلے میں اس کی چیز لے رہا ہوں۔

ترجمه : بیجائز ہے کہ عقد کا تھم دونوں کے تن میں الگ الگ ہوجائے ، جیسے اقالہ میں دونوں عقد کرنے والوں کے تن میں الگ تا گھم ہے( دوسروں کے تن میں بہلے ہیے کا فتخ ہے) اور دوسروں کے تن میں الگ ہے( دوسروں کے تن میں بیلے ہیے کا فتخ ہے) اور دوسروں کے تن میں الگ ہے( دوسروں کے تن میں بیلے ہیے کا فتخ ہے) اور دوسروں کے تن میں الگ ہے کہ کہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض ہے کہ ایک ہی عقد میں اپنے تن کوچوڑ نا ہے، اور جس سے سلے کی اس کے تن میں بدلہ ہوجائے، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک ہی عقد میں دو تکم ہوں ، مثلا اقالہ میں جب بائع اور مشتری بہلی بیچ کو واپس کرتے ہیں تو ان دونوں کے تن میں بیہلی بیچ کو ایس کرتے ہیں تو ان دونوں کے تن میں بیہلی بیچ کو تم کرنا ہے، اور دوسروں کے تن میں بیہلی بیچ کو تا ہوں وضروں کے تن میں بیہلی بیچ کو تا ہوں وضروں کے تن میں معاوضہ ہو۔

ترجمه: ۳ انکار کے بعد ملی میں توبی ظاہر ہے( کہافتداء ہے) ایسے ہی چپر ہنے کے بعد ملی کرنے میں بھی (افتداء، اور معاوضہ ہے) اس لئے چپ رہنے میں بیاحمال ہے کہ رقم کا اقرار کیا ہو، اور یہ بھی احمال ہے کہ انکار کیا ہو، اس لئے شک کی

السُّكُوتِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالْجُحُودَ، فَالا يَثْبُتُ كَوْنُهُ عِوَضًا فِي حَقِّهِ بِالشَّكِّ.

(٨٨٣)قَالَ: (وَإِذَا صَالَحَ عَنُ دَارٍ لَمُ يَجِبُ فِيهَا الشُّفُعَةُ) لَ قَالَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنُ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ؛ ٢ لِأَنَّهُ يَاوُّ خُذُهَا عَلَى أَصُلِ حَقِّهِ وَيَدُفَعُ الْمَالَ دَفَعًا لِخُصُومَةِ الْمُدَّعِى، وَزَعُمُ الْمُدَّعِى لَا يَلْزَمُهُ، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ حَيثُ يَجِبُ فِيهَا الشُّفُعَةُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِى يَاوُّ خُذُهَا عِوَضًا عَن

بنیاد پر مدعی علیہ کے حق میں عوض نہیں ہوگا

تشریح: انکارکے بعد صلح ہوئی ہوتب تو ظاہر ہے کہ مدعی علیہ کے قل میں افتداء ہے، اور مدعی کے قل عوض اور بدلہ ہے، کین حیب رہنے کے بعد صلح ہوئی ہوتو اس میں بھی یہی ہے

وجه اس کی وجہ یہ ہے کہ چپ رہنے میں دونوں اختال ہیں، یہ بھی اختال ہے کہ مدعی علیہ نے دبی زبان سے انکار کیا ہو،اور یہ بھی اختال ہے کہ مدعی کی بات مان لی ہو، اس لئے جب دونوں اختال ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے انکار کیا ہے، اور انکار کے بعد سلے ہوئی ہوتو مدعی علیہ کے حق میں افتداء ہے،اور مدعی کے حق میں معاوضہ ہے

ترجمه: (۸۸۴) اگر کی گھر سے تواس میں شفعہ واجب نہیں ہوگا۔

تشریح: مدی نے مدی علیہ پردعوی کیا کہ ہیگھر میراہے۔مدی علیہ نے انکار کیایا چپ رہا۔پھراس گھر کے عوض میں پچھ رویبیددے کرصلح کرلی تواس گھر میں کسی کاحق شفعہ نہیں ہوگا۔

وجه: مدعی علیہ سیمجھ رہاہے کہ بیگھر پہلے سے میراہی ہے۔ بیتو جھگڑا مٹانے کے لئے روپید دے رہا ہوں۔اس روپے کے بدلے گر نہیں خریدر ہا ہوں۔اس روپے کے بدلے گر نہیں خرید رہا ہوں۔تو چونکہ گھر کوخرید نانہیں یایا گیا اس لئے اس میں شفعہ نہیں ہوگا۔

**ا صے ف**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ جہاں خرید ناپایا جائے گاو ہاں جائداد میں حق شفعہ ہوگا۔ جہاں خرید نانہیں پایا جائے وہاں حق شفعہ نہیں ہوگا۔

ترجمه: ال اس عبارت كامعنى يه ب كه مرعى عليه في الكاركيا تقايا چپ ر باتها، اس كے بعد الله كي تقى التسريح: واضح ب

ترجمه : ۲ شفعہ نہ ہونے کی وجہ ہیہ ہے کہ مدعی علیداس گھر کوا پناہی گھر سمجھ کرلے رہاہے، اور مدعی کے جھڑے کو دفع کرنے کے لئے مال دے رہاہے، باقی رہا کہ مدعی کا گمان ہے کہ بیگھر میراہے بید مدعی علیہ کولاز منہیں ہوگا

تشریح: یگھرجس کے بدلے میں مدعی علیہ نے ایک ہزار درہم مدعی کودیا یہ جھگڑا ختم کرنے کے لئے دیا ہے،اوروہ یہ بچھ رہے ہوں کہ بیانہیں ہوگا، رہے ہیں کہ یہ گھر تو پہلے سے میرا ہی ہے،اس لئے اس گھر کو مدعی کے ہاتھ میں بیچانہیں ہے،اس لئے اس میں شفعہ نہیں ہوگا، باقی رہا کہ مدعی کا اپنا گمان کہ یہ گھر میرا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

ترجمه بع بخلاف جب گھرد میر کے کیا تواس میں شفعہ ہاں گئے کہ مدعی اپنے مال کے بدلے لے رہا ہے تواس کے

الْمَالِ فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ، فَتَلْزَمُهُ الشُّفُعَةُ بِإِقْرَارِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ.

(٨٨٥)قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصُّلُحُ عَنُ إِقُرَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَعُضَ الْمُصَالَحِ عَنُهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةٍ ذَلِكَ مِنَ الْعُوضِ) ؛ لِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مُطُلَقَةٌ كَالْبَيْعِ وَحُكُمُ الِاسْتِحُقَاقِ فِى الْبَيْعِ هَذَا . ٢ (وَإِنْ وَقَعَ الصُّلُحُ عَنُ اللَّهِ فِي الْبَيْعِ هَذَا . ٢ (وَإِنْ وَقَعَ الصُّلُحُ عَنُ اللَّهُ وَتِ أَوُ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ)؛ لِلَّنَّ الصَّلُحُ عَنُ اللَّهُ وَرَدَّ الْعِوضَ)؛ لِلَّنَ

حق بیمعاوضہ ہے اس کئے مدعی کے اقرار سے شفعہ لا زم ہوگا، مدعی علیہ چاہے اس کی تکذیب کرتا ہو

تشریح: مرقی نے دعوی کیا کتم پرایک ہزار درہم ہیں۔ مرقی علیہ چپ رہایا انکار کیا پھرایک ہزار درہم کے بدلے ایک گھر دے کرسلے کر لی تواس گھر پرحق شفعہ ہے۔ بیاور بات ہے کہ مرقی علیہ اس کی تکذیب کر رہا ہے، لیکن مرقی علیہ کی تکذیب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا وجہ : مرقی اس گھر کو ہزار درہم کے بدلے خرید ناپایا گیا اس کئے گھر میں شفعہ ہوگا۔

**اصول**: اوپر گزر گیا۔ که خرید ناپایا جائے تو شفعه ہوگا

قرجمه : (۸۸۵) اگراقر ارکے بعد کے ہوئی ہو پھر ستحق نکل گیا صلح کی چیز کے بعض جھے میں تو واپس لے لے مدعی علیہ اس جھے کے موافق عوض ہے۔

قرجمه: اس کئے کہ بیزیج کی طرح مطلق معاوضہ ہے،اور نیج میں مستحق نکل جائے تواس کا حکم یہی ہے( کہ واپس لے گا) قشریح: اس مسئلہ کومثال سے مجھیں۔مثلا عمر کے قبضہ میں ایک مکان ہے۔زید مدعی نے دعوی کیا کہ بید مکان میراہے عمر مدعی علیہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ پھرایک گائے دے کر سلح کرلی۔ پھر بعد میں مکان جومصالح عنہ تھا یعنی جس کی وجہ سے سلح موئی تھی اس میں سے آدھا حصہ دوسرے کا نکل آیا تو عمر زید سے اپنی دی ہوئی گائے کا آدھا حصہ واپس لے گا۔

**وجه**: اقرارے صلح کی تو پیخرید وفروخت کی طرح ہوگئ۔اس لئے بینے یا ثمن کا مستحق نکل گیا تو سامنے والے سے وصول کرے گا۔ یہاں مکان کا آ دھا حص<sup>مستح</sup>ق نکل گیا تو گائے جواس کی قیمت تھی اس کا آ دھازید سے واپس لےگا۔

**اصول**: یمسئلدان اصول پرہے کہ اقرار کے بعد ملے بیچ کی طرح ہے۔

ترجمه ٢ اورا گرسلح واقع ہو چپ رہنے کے بعد یا انکار کے بعد پھر متنازع فیہ مکان کا کوئی حقد ارنکل آئے تو مدعی مقدمہ کرکے مکان واپس لے کہ مدعی علیہ نے اپنے سے جھڑا دفع کرکے مکان واپس لے کہ مدعی علیہ نے اپنے سے جھڑا دفع کرنے کے لئے گائے دی تھی ،اور گھر کا کوئی مستحق نکل گیا تو ظاہر ہوا کہ مدعی علیہ پر مدعی کا جھڑا ہے ہی نہیں ،اس لئے مدعی علیہ اس کو واپس لے کا کے دی تھی مطابق نہیں ہے،اس لئے مدعی علیہ اس کو واپس لے گا

**اصول**: یہ مسلماس اصول پر ہے کہ جس مقصد کے لئے رقم دی ہے وہ مقصد پورانہیں ہوا تو وہ رقم واپس لے گا

تشریح: اس مسلکو کھی مثال سے مجھیں۔مثلا عمر کے قبضہ میں ایک مکان تھا۔ زیدنے دعوی کیا کہ بیمکان میرا ہے۔عمراس پر

الُمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا بَذَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدُفَعَ خُصُومَتَهُ عَنُ نَفُسِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحُقَاقُ تَبَيَّنَ أَنُ لَا خُصُومَةَ لَهُ عَنُ نَفُسِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحُقَاقُ تَبَيَّنَ أَنُ لَا خُصُومَةَ لَهُ فَيَبُقَى الْعِوَضُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ، ٣ وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعُضَ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ خَلَا الْعِوَضُ فِي هَذَا الْقَدْرِ عَنِ الْغَرَضِ . ٣ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْمُصَالَحَ عَلَيُهِ

چپر ہایا افکارکیا۔ بعد میں عمر مدعی علیہ نے گائے دے کر سلح کرلی۔ اس کے بعد مکان کسی اور کا مستحق نکل گیا تو عمر مدعی علیہ ذید مدی سے اپنی گائے واپس لے گا اور زید مدعی اب مستحق سے مقد مہر کے اس کے استحقاق کوختم کرائے گا یا وہ حقد ارکوحق دے گا۔ **9 جہ : (1)** عمر مدعی علیہ اگر چہ چپ رہا تھا یا افکار کیا تھا لیکن اس نے زید کو مکان کے بدلے گائے اس لئے دی تھی کہ مکان کا کوئی حقد ارز نظے اور مکان بغیر خصومت کے اس کے پاس موجود رہے۔ یہاں تو حقد اربھی نکل گیا اور خصومت میں بھی بڑنا پڑا جس کی وجہ سے گائے و سینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لئے زید سے گائے واپس لے گا۔ اور اب زید حقد ارسے نمٹے گا۔ کیونکہ حقد اراب مدعی علیہ عمر کے درجے میں ہوگیا۔ اس لئے اس سے خصومت کر کے یا اپناختی واپس لے گایا قاضی فیصلہ کر سے گا تو تعدد ارب معاملہ ہوجائے گا اور عمر کی مبیج (مکان) سالم نہیں رہا اس لئے اپنی قیمت گائے زید سے واپس لے گا۔

العن : المتنازع فیہ: اس سے مرادوہ مکان ہے جس میں زید ، عمراور بعد میں مستحق جھڑا کرتے رہے اور جس کی وجہ سے سلح موئی تھی۔ رجع المدی بالحضومة : سے مراد زید مدی ہے جو ستحق پر مقدمہ کر کے اپنا حصہ وصول کرے گا۔ ردالعوض : ردالعوض سے مرادمکان ہے۔مصالح عنہ: جس مکان کے عوض میں عمر نے جو گائے دی تھی وہ گائے زید عمر سے واپس لے گا۔

قرجمہ : سے اورا گربعض مکان کا کوئی ستی نکا ،تو گائے کا اتنا حصہ واپس لے گا ،اور مدعی اس بعض میں جھگڑا کر کے واپس لے گا ،اس لئے کہ عوض کی اتنی مقدار میں غرض سے خالی ہے

تشریح: اس کوبھی مثال سے مجھیں عرمہ علیہ نے مکان کے بدلے میں زید مدی کوگائے دی تھی، اب آ دھے مکان کا مستحق نکل گیا تو عمرآ دھی گائے واپس لے گا۔ اور جوآ دھے مکان کا مستحق نکلااس بارے میں زید جھڑا اگرے گاہوں کو گیا اور جھڑا بھی نہیں کر ناپڑے گا، یہاں آ دھا مکان کسی اور کا نکل گیا، اور اس کئے گائے دی تھی کہ پورامکان اس کو ملے گا اور جھڑا بھی نہیں کر ناپڑے گا، یہاں آ دھا مکان کسی اور کا نکل گیا، اور اس کا مقصد پور انہیں ہوا اس لئے آ دھی گائے واپس لے گا، مکان کے بارے میں خود زید مدی مقد مرازے گا تشریح: سم اور اگر مصالے علیہ ( یعنی گائے ) کا کوئی مستحق نکل گیا، اور اقر ارکے بعد صلح ہوئی تھی مدی اپنا پورامصالے عنہ ( گھر واپس لے لیگا) اس لئے یہاں مبادلہ ہے، اور اگر بعض مصالے علیہ ( گائے ) مستحق نکل گیا تھا، کہتے ہیں۔ مصالے عنہ ( ہس گھر میں جھڑا السی سے اور کی علیہ نے سلے کی ہوں کو دیکر مدی علیہ نے سلے کی ہواس کو مصالے علیہ، کہتے ہیں۔ مصالے علیہ نے میں مدی علیہ نے سلے کی ہواس کو صالے عنہ، کہتے ہیں۔ یہ دونوں محاور نے خوب یا در کھیں سے قاا ور اس کے بارے میں مدی علیہ نے سلے کی ہواس کو صالے عنہ، کہتے ہیں۔ یہ دونوں محاور نے خوب یا در کھیں مدی علیہ نے دی گھر کسی کا مستحق نکل گیا تھا، یہاں بیہ ہے کہ مصالے علیہ، یعنی عمر نے جو گائے دی

عَنُ إِقُرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالَحِ عَنُهُ؛ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعُضَهُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ. ﴿ وَإِنْ كَانَ الصُّلُحُ عَنُ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعُوى فِي كُلِّهِ أَوْ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا اسْتَحَقَّ بَعُضَهُ؛ لِأَنَّ الْمُبُدَلَ فِيهِ عَنُ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ بِالْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ الْمِقْدَامَ هُوَ الدَّعُوى، لَ وَهَذَا بِخَلافِ مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَلَى الْإِنْكَارِ شَيْئًا حَيْثُ يَرُجِعُ بِالْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْبَيْعِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ الْقُلْكَ بَدَلُ عَلَى الْبَيْعِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ، وَلَا كَذَلِكَ الصُّلُحُ لِأَنَّهُ قَدُ يَقَعُ لِدَفُعِ الْخُصُومَةِ، ﴿ وَلَوْ هَلَكَ بَدَلُ

تھی وہ کسی کی نکل گئی،اورا قرار کرنے کے بعدیہ میں ہوئی تھی اورا شحقاق نکل آیا، تو چونکہ اقرار کرنے کے بعد ملح ہوئی ہے تو گویا کہ خرید وفروخت ہے،اس لئے گائے کسی کی مستحق نکلی تو زیدا پنا گھر واپس لیگا،اور مستحق شدہ گائے عمر کے حوالے کر دےگا، کیونکہ یہ گائے اس کی تھی بوری مستحق نکلی ہوتو بوری،اور آ دھی گائے مستحق نکلی ہوتو آ دھی گائے واپس کرے گا

قرجمه : ۵ اورا گرا نکاراورسکوت کے بعد سلح کی تھی (اور مصالح علیہ یعنی گھر) مستحق نکل آیا تواب دعوی کی طرف جائے گا ، کل مستحق میں کل دعوی کی طرف،اور بعض مستحق میں بعض دعوی کی طرف،اس لئے کہ مبدل فیہ یہاں دعوی ہی ہے

تشریح: مثلازیدنے دعوی کیا کہ بیگھر میراہے،عمر مدعی علیہ نے انکار کیا، یا چپ رہا، پھر گائے دیکر سلح کرلی،اب گائے مصالح علیہ کسی کی مستحق نکل گئی تو یہاں زیدکو دوبارہ دعوی دائر کرنا ہوگا

**9 جه:** (1) اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرار کے بعد سلخ نہیں ہے، اس لئے گھر کو پینچ اور گائے کو ثمن شار نہیں کر سکتے ، بلکہ گائے کسی کی مستحق ہونے کی وجہ سے سلح ہی ٹوٹ گئی ، اس لئے اب دوبارہ زید دعوی دائر کر ہے، اور قاضی سے فیصلہ کروائے۔ (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ذید نے دعوی اس لئے چھوڑا تھا کہ گائے سالم رہے، اور گائے سالم نہیں رہی تو اس کا دعوی برقر اررہے گا

ترجمه: لا يبخلاف، مرعی عليه نے انکار کيا پھر کہان ووقو چيز ميں خامی نکلنے سے والپس ليگاس لئے کہ تھے پراقدام کرنے کا مطلب ہے کہ مدعی کے حق کا اقرار کررہا ہے، اور سلح ميں ايبانہيں ہوتا اس لئے کہ سلح تو بھی جھڑا ختم کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں کرتے ہیں

ا صول : ید مسئلہ اس اصول پر ہے کہ انکار کے بعد سلح میں بینے کا لفظ بول دیا تو پیسلے تو ہے کیکن پیر تقیقت میں بیج ہے، اور بیج کے تمام احکام جاری ہوجا کیں گے

تشریح: مثلازید نے عمر سے کہا کہ یہ گھر میرا ہے ، عمر مدعی علیہ نے انکار کیا ، پھر کہتا ہے کہ گائے کے بدلے میں یہ گھر ن پچود ، تو گائے دیکر خرید نے کی دلیل ہے کہ یہ گھر زید کا ہے ، اور گائے کو اس کے بدلے میں نیچ رہا ہے ، اس لئے یہاں صلح مع الانکار ہونے کے باوجود بیچ کے تمام احکام جاری ہوں گے ، جیسے اقر ارکے بعد صلح کرتا تو بیچ کے تمام احکام جاری ہوتے

ترجمه: کے اگر مدعی کوسپر دکرنے سے پہلے بدل صلح ہلاک ہوجائے توصلح کی دونوں صورتوں میں (صلح مع الاقرار ، اور صلح مع الانکار) جوتفصیل گزری وہی تفصیل یہاں بھی ہے

تشریح: اوپریة نصیل گزری که بدل صلح یعنی جو گائے مدعی علیہ نے دی تھی اس کا کوئی مستحق نکل گیا تو اس میں کیا کیا احکام

الصُّلُحِ قَبُلَ التَّسُلِيمِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْاسْتِحْقَاقِ فِي الْفَصْلَيْنِ.

(۸۸۲) قَالَ: (وَإِنِ ادَّعَى حَقًّا فِى دَارٍ وَلَمُ يُبَيِّنُهُ فَصُولِحَ مِنُ ذَلِکَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعُضَ الدَّارِ لَمُ يَرُدُّ شَيْئًا مِنِ الْعُوَضِ؛ لِ لِأَنَّ دَعُواهُ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ فِيمَا بَقِى) لَ بِخِلافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَعُرَى الْعُوصِ؛ لِ لِأَنَّ دَعُواهُ يَجُوزُ أَنُ يَكُونَ فِيمَا بَقِى) لَ بِخِلافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَعُرَى الْعُوصِ؛ لِ لِأَنَّ دَلِكَ عَنُ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَرَجَعَ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ فِى الْبُيُوعِ. ٣ وَلَوِ ادَّعَى يَعُرَى الْمَعْوَى اللَّهُ عَلَى دَعُواهُ فِى ذَوْلًا فَى مَا قَدَّمُنَاهُ فِى الْبَيْوعِ. ٣ وَلَو ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَ عَلَى وَعُو عَلَى دَعُواهُ فِى

ہیں،اسی طرح بدل سلح گائے مدعی کوسپر دکرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو وہی تمام تفصیل یہاں بھی ہے،او پر دکھے لیس **ترجمہ**: (۸۸۲)اگر مدعی نے گھر میں حق کا دعوی کیا اوراس کی تفصیل بیان نہیں کی ۔ پس سلح کی اس کے بدلے میں کسی چیز پر، پھر بعض گھر کامستحق نکل گیا تو عوض میں سے پچھوا پس نہیں کرےگا۔

ترجمه: اس لئ كه بوسكتا بكه اس كادعوى باقى ميس بور

ا صول: یہ مسلماس اصول پرہے کہ اگر مدعی اور مدعی علیہ کی باتوں میں جوڑ پیدا ہوسکتا ہوتو کر دیاجائے گاور نہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ تشریح: مثلازید نے عمر سے کہا کہ تمہارے قبضے کے گھر میں میراحق ہے۔لیکن کتناحق ہے یہ بیان نہیں کیا۔ پھر عمر نے زید کوگائے دے کرصلح کی۔ بعد میں اس مکان میں کسی کا کچھ ق نکل گیا تو عمر زیدسے گائے واپس نہیں لے سکتا۔

وجه: کیونکہ جو کچھ مکان میں سے عمر کے پاس باقی رہ گیا ہے زید کہ سکتا ہے کہ اتنا ہی حق میر اتھا جو تمہارے پاس رہ گیا ہے اوراسی برصلح کرکے گائے لی ہے۔

ترجمه: ٢ بخلاف اگر پورا گرمستی نکل گیا (تواب پوری گائے واپس لیگا) اس لئے کہ اس وقت گائے کے وض میں سے پچھ بھی باقی نہیں رہا اس لئے پورا وض واپس لیگا، جسیا کہ ہم نے کتاب البوع میں بیان کیا

تشريح اگر بورامكان سي كالمستحق نكل كيا تو عمراب زيد سے گائے واپس لے سكتا ہے۔

**وجه**: کیونکہ جب پورامکان کسی کاحق نکل گیا تو معلوم ہوا کہ زید کا تھوڑ احصہ بھی مکان میں نہیں تھااوراس نے عمر سے جو گائے لی تھی وہ بغیر کسی حق کے لی تھی ۔اس لئے عمر زید سے اپنی دی ہوئی گائے واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه: سے اوراگر پورے گھر کا دعوی کیا، پھر مدعی نے گھر کے ایک ٹکڑے پرٹ کرلی تو پیلے سے جہاں گئے کہ مدعی نے جو ٹکڑا لیاوہ تو اس کا پہلے ہی سے قق تھا، اور باقی ٹکڑے کا دعوی ابھی باقی ہے، اب حیلے کے دوطریقے ہیں: ا۔ ایک بیہ ہے کہ بدل صلح میں گھر کے ٹکڑے ساتھ ایک درہم بڑھا دیا جائے تو یہ ایک درہم مدی کے باقی حق کے بدلے میں ہوجائے گا، یا قی سے مدعی برائت کا ذکر کر دے

تشریح: مثلازیدنے پورے گھر کا دعوی کیا جس میں پانچ کمرے تھے، عمر نے اس گھر میں سے ایک کمرہ دیکر صلح کر لی تو یہ صلح جائز نہیں ہے، کیونکہ زید کا دعوی پورے گھر کا تھا، اور یہ ایک کمرہ بھی اسی کا تھا، اب ایک کمرہ لینے کے بعد گھر کے چار کمروں

الْبَاقِي. وَالْوَجُهُ فِيهِ أَحَدُ الْأَمُرَيُنِ: إِمَّا أَنُ يَزِيدَ دِرُهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلُحِ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنُ حَقِّهِ فِيمَا بَقِي، أَوْ يَلُحَقَ بِهِ ذِكُرُ الْبَرَاءَ قِ عَنُ دَعُوَى الْبَاقِي.

## فَصُلُ

(٨٨٨)(وَالصُّلُحُ جَائِزٌ عَنُ دَعُوَى الْأَمُوالِ) لِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْع، عَلَى مَا مَرَّ.

(٨٨٨) (وَالْمَنَافِع؛ لِ لِأَنَّهَا تُمُلَكُ بِعَقُدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصُّلُحِ) ٢ وَالْأَصُلُ أَنَّ الصُّلُحَ يَجِبُ حَمُلُهُ عَلَى أَقُرَبِ الْعَقُودِ إِلَيْهِ وَأَشُبَهِهَا بِهِ احْتِيَالًا لِتَصْحِيح تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمُكَنَ.

پرزیدکادعوی باقی ہے،اس لئے پیکے صلح صحیح نہیں ہے، دعوی باقی ہے

اباس کے جائز ہونے کے لئے دو حیلے بتارہے ہیں۔ایک حیلہ بیہ ہے کہ ایک کمرہ کے ساتھ ایک اور درہم بڑھادے، توبیا یک درہم باقی چار کمروں کے بدلے میں ہوجائے گا،اور سلح سیح ہوجائے گی۔ دوسرا حیلہ بیہ ہے کہ زیدا یک کمرے پر قبضہ کے بعد بیا کہہ دے کہ باقی چار کمروں کوئیں لوں گا،اس کا دعوی بھی نہیں کروں گا، تواب باقی چار کمروں کا دعوی ختم ہوجائے گا،اورسلے سیح ہوجائے گی۔

#### فصل

ترجمه: (۸۸۷)مال کا دعوی ہوتواس کے بدلے میں بھی صلح جائز ہے

ترجمه: اس کے کہوہ بھی نیچ کے معنی میں ہے

**تشریح**: زیدنے دعوی کیا کہ میراایک ہزار درہم عمر پرہے،عمر نے ایک گائے دیکر صلح کر لی تو پیجائز ہے،اورا قرار کے ساتھ کیا تو پہ بچے کے معنی میں ہوگا، یعنی زیدنے ایک ہزار کے بدلے میں گائے خریدی

قرجمه: (۸۸۸)اورنفع كىبدلى يى بھى سلح جائز ب

قرجمه: ال ال ك كفع اجاره كعقد عما لك بنتا ب توايسة بى صلح سه ما لك بن كا

تشریح: زیدنے دعوی کیا کہ فلال مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ جھے اس گھر میں ایک ماہ تک رہنا ہے، یہ ایک ماہ تک گھر میں رہنا نفع ہے۔ عمر نے کہا گھر میں نہ رہوا وراس نفع کے بدلے میں ایک ہزار لے لو، اور زیدنے اس پر صلح کرلی، تویہ نفع کے بدلے میں ایک ہزار کے لو، اور زیدنے اس پر صلح کرلی، تویہ نفع کے بدلے میں صلح ہوئی، اور یہاں ایک طرف نفع ہے اور دوسری طرف درہم ہے تویہ کے اجارت کی صورت بن گئی، اور اس میں تمام احکام اجرت کے جاری ہوں گے

ترجمه: ع اصل قاعدہ یہ ہے کہ جوقریب کا عقد بن سکتا ہے سکت کواس پرحمل کیا جائے گا، یااس کے جومشا بہ ہے اس پرحمل کیا جائے گا، جتنا ہو سکے عقد کے تصرف کو صحیح بنانے کے لئے (ایسا کیا جائے گا)

تشریح : مصنف مسلح کاایک قاعدہ بتارہے ہیں کہ سلح کرنے کے بعد یہ دیکھو کہ کون ساعقداس کے قریب ہے، بیے، یا اجرت،اس پرحمل کریں تا کہ صحیح ہوجائے

(٨٨٩)قَالَ: (وَيَصِتُّ عَنُ جِنَايَةِ الْعَمُدِ وَالْخَطَلِ) لِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِقَوُلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ الْجِيهِ شَىءٌ فَاتِّبَاعٌ ﴾ الْآيَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الصُّلُح،

ترجمه: (۸۸۹) صلح جائزے جنایت عداور جنایت خطا کے دعوی سے۔

ترجمه : له پهلى يعىٰ جان كرجنايت كرير كى كى دليل يه آيت ب، فَ مَنُ عُفِي لَهُ مِنُ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّباع ، آيت، اور حضرت ابن عباسٌ نے نے فرمايا كه يه آيت كے بارے ہى ميں نازل ہوئى ہے

العنت: جنایة الخطاء: جنایت کا مطلب ہے کہ کسی جان، یا جسم کونقصان دینا، اس کی چار قسمیں ہیں۔ ا۔ جان بوجھ کرجان مار دینا۔ اس کی سزاقصاص ہے، اور اگر ور ثاء مان لیں اور صلح ہوجائے توصلح کی رقم ہے چاہے جتنی ہو۔ ۲۔ دوسری صورت ہے بھول کر جان مار دینا۔ اس کی سزا دیت ہے، ایک ہزار دینار، یادس ہزار درہم، یا سواونٹ ۔ اور صلح ہوجائے تو اس سے کم رقم بھی لے سکتا ہے۔ ساتیسری صورت ہے، جان کر عضو کا ٹ دینا۔ اس کی سزا ہے قصاص، یعنی اس عضو کو کاٹ دینا، اور صلح ہوجائے تو جس رقم پر صلح ہوجائے وہ رقم ہے۔ ۲۔ چوتھی صورت ہے، بھول کر عوض کاٹ دینا، اس کی سزا ہے دیت، یعنی اس عضو کی شریعت خیل دینا، اس کی سزا ہے دیت، یعنی اس عضو کی شریعت نے کیا دیت متعین کی وہ رقم ، اور اگر صلح ہوجائے تو جس رقم پر صلح ہوجائے وہ رقم ہے۔

تشریح : جنایت عمد کا مطلب میہ کہ کسی نے جان بوجھ کرکسی کا عضو کا فی دیا جس کی وجہ سے اس پر عضو کا فیاص تھا۔ اس قصاص کے بدلے میں دونوں نے مال پر صلح کرلی تو جائز ہے۔ اور جنایت خطا کی صورت میہ ہے کہ غلطی سے کسی نے کسی کا عضو کا فی دیا جس کی وجہ سے اس پر دیت کا مال واجب تھا۔ لیکن بعد میں کا شنے والا ، اور جس کا ہاتھ کا ٹا دونوں نے کم مال پر سلح کرلی تو بیرجا نز ہے۔

وجه: (۱) قاطع کامال ہوہ خرچ کر کے اپنا عضو بچاسکتا ہے۔ اور مقطوع کوئی ہے کہ قصاص معاف کر کے مال پر راضی ہوجائے (۲) صاحب ہدایہ کی آیت ہے ہے۔ یا ایھا الدین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمة (آیت ۱۸۸۸) سورة البقرة ۲۶) اس آیت میں ہے کہ قصاص اور جنایت عمماف کرسکتا ہے اور کی بھر لیس صلح کر کے کھے لے سکتا ہے۔ مفسرین نے بہی بیان کیا ہے۔ تواسی پرقیاس کر کے جنایت خطا کے بدلے میں بھی کچھ لے سکتا ہے اور سکتا ہے (۳) جنایت اور دیت کو معاف کر نے پریہ مدیث وال ہے۔ ان انسسا حدثهم ان الربیع و ھی ابنة النصر کسرت ثنیة جاریة فطلبوا الارش و طلبوا العفو فابوا فاتوا النبی عَلَیْکُ فی الدیت یا رسول اللہ ؟لا والذی بعثک بالحق لا فامر هم بالقصاص فقال انس بن النصر اتکسر ثنیة الربیع یا رسول اللہ ؟لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها فقال یا انس کتاب الله القصاص فرضی القوم و عفوا فقال النبی عَلَیْکُ ان من عباد الله من لوا قسم علی الله لابر أه (بخاری شریف، باب السلح فی الدیت ، س ۲۵ سے کہ قصاص کی جس سے کے جواز کا بیت چلا۔

لَ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّكَاحِ، حَتَّى إِنَّ مَا صَلَحَ مُسَمََّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسُمِيَةِ هَهُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهَا مُوجَبُ الدَّمِ . ٣ وَلَوُ صَالَحَ عَلَى خَمُرٍ لَا يَجِبُ شَىءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطُلَقِ الْعَفُو . وَفِى النِّكَاحِ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثُلِ فِى الْفَصُلَيُنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ حُكُمًا ، ٣ وَيَدُخُلُ فِى إِطُلاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ لِكَتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ الْكِتَابِ

ترجمه : ۲ جنایت کے بدلے میں مال سے سلح نکاح کے درجے میں ہے، یہی وجہہے کہ جو چیز مہر بن عتی ہے وہ چیز جنایت کا بدل سکتی ہے، اس لئے کہ دونوں میں جان کے بدلے میں مال ہے، بیالبتدا تنافرق ہے کہا گرمسمی فاسد ہوجائے تو یہاں جنایت میں دیت لازم ہوگی، اس لئے کہ دم کا موجب وہی ہے (اور نکاح میں مہرمثل لازم ہوتا ہے)

تشریح: جنایت میں قصاص ہونا چاہئے کین اس پر مال کے بدلے میں سلح ہوتو بیسلے نکاح کے مثل ہوتی ہے، کیونکہ نکاح میں ایک طرف عورت کا بضعہ ہوتا ہے جوعضو ہے، اور اس کے بدلے میں مہر ہوتا ہے جو مال ہے، تو مبادلۃ العضو بالمال ہوگیا، مبادلۃ المال بالمال ندر ہا، چنانچہ جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ چیز جنایت کی سلح میں دی جاسکتی ہے، البتہ بیفر ق ہے کہ جنایت کی سلح میں کوئی فساد آ جائے تو وہاں دیت لازم ہوجائے گی ، کیونکہ جنایت میں اصل دیت ہے، اور نکاح کے مہر میں فساد آ جائے تو وہاں مہر مثل اصل ہے، دونوں میں بیفرق ہے

ترجمہ: سے اگردیت کے بدلے میں شراب پر سلح کی تو کچھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مطلق معاف کرناہے، اور شراب کومہر بنا کر نکاح کیا تو مہر مثل لازم ہوگا دونوں صورتوں میں ،اس لئے کہ مہر مثل ہی موجب اصلی ہے، اور نکاح میں مہر کو بیان ہی نہیں کیا ہوتب بھی حکما مہر مثل لازم ہوگا

تشریح: اگردیت کے بدلے شراب پرصلح کی تو تیجہ بھی لا زم نہیں ہوگا، کیونکہ شراب مال نہیں ہے، تو ایساسمجھا جائے گا کہ دیت معاف کر دی ہے، آگے بتاتے ہیں کہ مہر میں اگر شراب دی تو وہاں مہر مثل لا زم ہوگا، کیونکہ وہی موجب اصلی ہے، اسی طرح اگر مہر فاسد ہوجائے تب بھی مہر شل لا زم ہوگا، اور نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہیں کیا ہوتب بھی مہر شل ہی لا زم ہوگا

لغت: فی الفصلین: دونوں فصل کا مطلب ہے ہے کہ مہر فاسد ہوجائے تب بھی مہر مثل ہے، اور مہر میں شراب دی تب بھی مہر مثل ہے

ترجمہ: ہے قدوری کے متن میں ہے سامے عن جنایۃ العمد والخطاء، اس میں نفس کی جنایت اور اس سے کم کی جنایت بھی داخل ہے

ترجمہ: عن قدوری کی عبارت سے یہ چلاتھا کہ جان کر عضو کا ٹ دے یا بھول سے عضو کا ٹ دے تو اس کے قصاص کے

بدلے میں مال پرصلح کرسکتا ہے، یہاں بتار ہے ہیں کہ اگر جان مار دے، چا ہے جان کر مارے، یا بھول سے مارے اس پر بھی
مال پرصلح کرسکتا ہے، یہ مسئلے بھی قدوری کے متن میں داخل ہیں

لغت: الجناية في النفس و ما دو نها: يهال دونها سے مراد ہے، عضو، وغيره كا ثنار

ترجمه : ۵ يه بخلاف مال پرق شفعه سے سلح كرنا جائز نہيں ہے،اس كئے كه بيصرف ما لك بنخ كاحق ہے، ابھى زمين كا

الُجِنَايَةُ فِى النَّفُسِ وَمَا دُونَهَا، ﴿ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلُحِ عَنُ حَقِ الشُّفُعَةِ عَلَى مَالٍ حَيثُ لَا يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ. أَمَّا الُقِصَاصُ فَمِلُکُ الْمَحَلِّ فِى يَصِحُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ، وَلَا حَقَّ فِى الْمَحَلِّ قَبُلَ التَّمَلُّكِ. أَمَّا الْقِصَاصُ فَمِلُکُ الْمَحَلِّ فِى حَقِّ الْمُ يَصِحُ الصُّلُحُ تَبُطُلُ الشُّفُعَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَبُطُلُ بِالْإِعْرَاضِ حَقِّ الشُّفُعَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصَّلُحِ عَنُهُ ، غَيُرَ أَنَّ وَالسُّكُوتِ ، لَ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِ الشُّفُعَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصَّلُحِ عَنُهُ ، غَيُرَ أَنَّ

ما لک بنانہیں ہے، اور قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جان کا ما لک ہے اس لئے اس کا بدلہ لینا جائز ہے، اور جب حق شفعہ پرسلے کرناصیچ نہیں ہوا تو شفعہ باطل ہو جائے گا ،اس لئے کہ حق شفعہ اعراض کرنے سے اور چپ رہنے سے باطل ہوجا تا ہے تشدیعے:نفس پرصلے، اور حق شفعہ پرصلے کرنے میں کیا فرق ہے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں

یہا یک حقیقت ہے کنفس،اور عضو مال نہیں ہیں، کیکن اس کے باوجود نفس ضائع کردے، یا عضو کاٹ دیواس کے بدلے میں مال کیک حقیقت ہے کنفس،اور عضوایک ملکیت کی چیز ہے،اور آ دمی اس کا مالک ہے،اس لئے اس کے اس کے بدلے میں مال لیسکتا ہے۔اور حق شفعہ میں کسی زمین کا مالک نہیں بنتا ہے،صرف اس کی بنیاد پرزمین کے مالک بنخ کاحق ملتا ہے،اور صرف حق کے بدلے میں مال نہیں لیسکتا،اور صلح نہیں کرسکتا ہے،اور جب شفیع نے یوں کہا کہ حق شفعہ چھوڑ دوں گا مجھے بچھ مال دے تو گویا کہ اس نے حق شفعہ لینے سے اعراض کیا،اوراعراض سے حق شفعہ تم ہوجا تا ہے،اس لئے جیسے ہی شفعہ کے بدلے میں مال مانگاحق شفعہ تم ہوجا تا ہے،اس لئے جیسے ہی شفعہ کے بدلے میں مال مانگاحق شفعہ تم ہوجا کا گ

اخت: ملک المحل فی حق الفعل: یه ایک منطقی محارہ ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ آدمی ابھی نفس کا باضابطہ مالک ہے۔ ترجمه: لا اور کفالہ بالنفس حق شفعہ کی طرح ہے، چنانچہ اگر کفالہ بالنفس کے بدلے سلح کی تو مال واجب نہیں ہوگا، البته کفالہ بالنفس باطل ہوجائے گا اس بارے میں دوروایتیں ہیں، ان کوان کی جگہ پر بیان کی گئیں ہیں

تشریح: زید پرخالد کا ہزار درہم تھا، اوراس معاملے میں اس کوقاضی کے سامنے حاضر ہونا تھا، عمر نے کہا کہ میں اس کوجلس قضا میں حاضر کرنے کا گفیل ، داب قضا میں حاضر کرنے کا گفیل ، داب خضا میں حاضر کرنے کا گفیل ، داب خالد جومکفول عنہ تھا اس نے عمر گفیل سے کہا کہ مجھے دوسو درہم دے دواور تم کفالہ بالنفس سے بری ہوجاو، اور عمر نے اس پر صلح کرلی تو خالد کوئی شفعہ کی طرح میں کرنے کا حق نہیں ہے

وجه: حق شفعہ کی طرح حق کفالہ بھی صرف ایک حق ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے، اس لئے اس حق کے بدلے میں خالد کوئی مال لیکر صلح نہیں کر سکتا ہے

البتہ حق شفعہ، اور حق کفالہ بالنفس میں فرق ہے ہے کہ حق شفعہ اعراض کرنے سے باطل ہوجا تا ہے، اس لئے حق شفعہ فورا باطل ہو جائے گا، اور حق کفالہ بالنفس باطل ہوگا یا نہیں اس بارے میں دورویتیں ہیں، ایک روایت سے ہے کہ حق کفالہ بالنفس باطل ہو جائے گا، اور دوسری روایت سے ہے کہ اس صلح کے باوجود کفالہ بالنفس باطل نہیں ہوگا فِى بُطُلانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيُنِ عَلَى مَا عُرِفَ فِى مَوُضِعِهِ . ﴾ وَأَمَّا الثَّانِى وَهُوَ جِنَايَةُ النَّحَطَا فَلاَ مُوجِبَهَا الْمَالُ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ شَرُعًا، فَلا يَحُوزُ إِبُطَالُهُ فَيُرَدُّ الزِّيَادَةُ ، ﴿ إِبْحَلافِ الصُّلُحِ عَنِ الْقِصَاصِ حَيثُ يَجُوزُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيُسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقُدِ، ﴿ وَهَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ،

ترجمه: کے اور دوسری صورت غلطی میں جنایت ہے، اس کا موجب مال ہے اس لئے وہ بیج کے درجے میں ہوجا تا ہے، لیکن صلح میں دیت کی مقدار شرعامتعین ہے اس لئے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ دیت کی مقدار شرعامتعین ہے اس لئے اس کو باطل کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے دیت سے جوزیادہ لیگاوہ رد ہوجائے گا

تشریح: دوسری صورت بیہ کفلطی سے جنایت کردے، یعنی غلطی سے جان ماردے، یاغلطی سے عضو کاٹ دے، تو پہلے بتایا کہ اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہے، اور مال ہے، اس لئے بیٹیع کی طرح ہے اس لئے اس میں صلح ہوسکتی ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس عضو کی جو دیت ہے اس سے زیادہ صلح میں نہ، کیونکہ شریعت نے جو مال متعین کر دیا ہے اس سے زیادہ لینا جا ئرنہیں ہے، اور اگر لے لیا تو وہ دیت سے زیادہ رقم رد ہوجائے گ

ترجمه: ٨ بخلاف قصاص سے ملے اس میں دیت کی مقدار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس لئے کہ قصاص مال نہیں ہےوہ تو عقد یعن صلح سے متعین ہوتی ہے

تشریح : جان کا قصاص ہو یاعضو کا قصاص ہوان میں جان اورعضو کو ہی دیناپڑتا ہے اس میں دیت متعین نہیں ہے، اس کئے بھول میں جو جان گئی ہے اس کی دیت سے بھی زیادہ رقم پر صلح کر لے تب بھی جائز ہے

قرجمه : 9 جواز اور عدم جواز کامعامله اس وقت ہے جب دیت کی سی مقد ارپر سلح کرے ہیکن اگر جودیت متعین ہے اس کے علاوہ پر سلح کرے تو زیادہ میں بھی جائز ہے ، اس لئے کہ بیدیت کے بدلے میں ہوگا ، لیکن شرط میہ ہے کہ جس میں قبضہ کرے تا کہ دین کے عوض میں دین سے جدائی نہ ہو

افعت: دین بدین: کوئی درہم اور دینار متعین ہواس کوعین، کہتے ہیں، اور متعین نہ ہوبلکہ صرف ذمے میں ہواس کو دین کہتے ہیں اور متعین نہ ہوبلکہ صرف ذمے میں ہواس کو دین کہتے ہیں تشکیر ہے قتل مسلوعی کے بنار پرضائے کرتا ہے توقل خطا کی صلح میں ایک ہزار دینار سے زیادہ نہ لے، ہاں اس سے کم پرضلح جائز ہے۔ اسی طرح درہم پرضلح کرتا ہے تو دس ہزار درہم سے زیادہ نہ لے، کیونکہ شریعت کی جانب سے اتنی دیت متعین ہے، لیکن قل خطا میں گیہوں، یا چاول پرضلح کر بے تو بید بیت کی جنس میں سے نہیں ہے اس کے اگر اس کی قیت ایک ہزار دینار سے زیادہ بھی ہوجائے تو جائز ہے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ جو جنس میں سے نہیں ہے اس کے اگر اس کی قیت ایک ہزار دینار سے زیادہ بھی ہوجائے تو جائز ہے، اور یوں سمجھا جائے گا کہ جو دیت ہواں کے بدلے میں گیہوں پر قبضہ کرنا ہوگا، اور سلح ختم ہوجائے گی، دوبارہ سلح کرنی ہوگی

أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ بِهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُشُتَرَطُ الْقَبُضُ فِى الْمَجُلِسِ كَى لَا يَكُونَ افْتِرَاقًا عَنُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ . ﴿ وَلَوُ قَضَى الْقَاضِى بِأَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنُسٍ آخَرَ مِنْهَا بِكُونَ افْتِرَاقًا عَنُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ . ﴿ وَلَوُ قَضَى الْقَاضِى بِأَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنُسٍ آخَرَ مِنْهَا بِلَازِيَادَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ فَى حَقِّ التَّعْيينِ فَلا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ . 

بَعُضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنُزِلَةِ الْقَضَاءِ فِى حَقِّ التَّعْيينِ فَلا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ .

(٨٩٠)قَالَ: ﴿وَلَا يَجُوزُ الصُّلُحُ مِن دَعُوى حَدِّى لِ إِلَّانَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقُّهُ، وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ

**وجه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ دیت دینار ہے،اوروہ دینارابھی متعین نہیں ہے، دین ہے،اوراس کو گیہوں سے بدلا ہے،اوروہ بھی متعین نہہوتو دین کا بدلہ دین سے ہوگیا،اور جائز نہیں ہے،اس لئے جب سلح ہوئی اسی مجلس میں گیہوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے، ورضلے ختم ہوجائے گی،اور دوبارہ سلح کرنی ہوگی

قرجمه : اوراگرقاضی نے ایک دیت متعین کردی پھرقاتل نے دوسری جنس پرزیادتی کے ساتھ سلح کرلی تو جائز ہے، اس لئے کہ قاضی کے فیصلے سے ایک حق متعین ہوگیا تو اب اس حق کے بدلے میں سلح کی اس لئے زیادتی کے ساتھ جائز ہوگی، بخلاف شروع ہی میں زیادتی کے ساتھ سلح کر ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ ان دونوں کا بعض مقدار پر راضی ہونا تعین کے حق میں فیصلے کے درجے میں ہے اس لئے شریعت کی متعین کردہ دیت سے زیادہ جائز نہیں ہے

**اصول** دیت سے زیادہ کا فیصلہ اس جنس میں نہیں کرسکتا ہے، لیکن اگرا یک دیت کا قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تواب اس جنس کے علاوہ سے دیت سے زیادہ پر بھی صلح کرسکتا ہے

تشریح: یہاں ایک نکتہ ہے جس پر بیمسکہ ہے ، نکتہ ہیہ ہے کہ قاضی خود جودیت ہے ، (ایک ہزار دینار ، یادی ہزار درہم ، یا ایک سواونٹ ) اس سے زیادہ کا فیصلہ نہیں کرسکتا ہے ، کیونکہ بیشر بعت کے فیصلے کے خلاف ہوگا ، لیکن قاضی نے نتیوں دیتوں میں سے ایک دیت کا فیصلہ کر دیا ، مثلا ایک ہزار دینار کا فیصلہ کر دیا ، اب ایک ہزار دینار کے بدلے میں پندرہ ہزار درہم پر سلح کر ایک ہزار دینار کے بدلے میں لیا ہے۔ ، لیکن قاتل اور مقتول کے وارث شروع ہی میں پندرہ ہزار درہم پر سکتا ہے ، کیونکہ دونوں فریقوں کی میسلے قضا کے درجے میں ہے ، اس لئے بید دونوں شروع ہی میں متعین دیت سے زیادہ برصلح نہیں کر سکتے ہیں شروع ہی میں متعین دیت سے زیادہ برصلح نہیں کر سکتے ہیں

قرجمه: (۸۹۰) کسی پر حد کا دعوی ہواس کے بدلے میں صلح کرنا جائز نہیں ہے

ترجمه : ال اس كئ كه يالله كاحق ب، انسان كاحق نهيس ب، اوردوسر كحق كابدله نهيس كسكتاب

تشریح: مثلاایک آدمی پر چوری کی حدهی،اب وه کچهرقم دیکر صلح کرناچا ہتا ہے تو بیسلے جائز نہیں ہے

**وجه**: (۱) حداصل میں اللہ کاحق ہے۔ اور اللہ کاحق اللہ ہی معاف کرسکتا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ اس کئے نہ اس کومعاف کرسکتا ہے اور نہ اس پرصلے کرسکتا ہے (۲) صلح نہ کرنے اور معاف نہ کرنے پر وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن میں حضور کے پاس

مِنُ حَقِّ غَيُرِهِ، ٢ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرُأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا؛ لِلَّنَّهُ حَقُّ الُولَدِ لَا حَقُّهَا، (٨٩١) وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلُحُ عَمَّا أَشُرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ؛ لِ لِلَّنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَنُ يُصَالَحَ وَاحِدٌ عَلَى الِانْفِرَادِ عَنْهُ؛ ٢ وَيَدُخُلُ فِي إِطُلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذُفِ؛ لِلَّانَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ

سفارش کے لئے حضرت اسامہ آئے تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چراتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا ٹا، مدیث کا گڑا، یہ ہے۔ عن عائشة ان قریشا اهمتهم المرأة المخزومیة التی سرقت ... فقال یا ایھا المناس انسما ضل من کان قبلکم انهم کانوا اذا سرق الشریف ترکوه واذا سرق الضعیف فیهم اقاموا علیه الحد وایم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها (بخاری شریف، باب کرامیة الثفاعة فی الحداذار فع الی السلطان، صسم ۱۰۰، نمبر ۱۷۸۸) اس مدیث میں مدسے سفارش کرنے پرآپ نے ناراضکی کا اظہار فرمایا۔ اس لئے ثابت ہونے کے بعداس یرصلے نہیں ہوسکتی۔

ا صول: بیمسکے اس اصول پر ہیں کہ حقوق انسانی پر سلح ہوسکتی ہے، حقوق اللہ پر سلح نہیں ہوسکتی۔

ترجمہ: ۲ اس کے عورت دعوی کرے بچے کے نسب کا تواس کے بدلے میں صلح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نسب ثابت ہونا یجے کاحق ہے عورت کاحق نہیں ہے

قشراج : عورت کے پاس ایک بچہ ہے جس کا نسب ابھی کسی سے نابت نہیں ہے ، عورت دعوی کرتی ہے کہ اس بچکا نسب میر بے شوہر سے نابت ہے ، شوہر سے نابت ہے ، شوہر اس کا انکار کرتا ہے ، پھر شوہر عورت کو بچھر قم دیکر سلح کرنا چاہتا ہے تو عورت کے لئے بیٹ کر کرنا جائز نہیں ہے ۔ اس طرح حداللہ کا وجہ : کیونکہ نسب نابت ہونا یہ بچکا حق ہے عورت کا حق نہیں ہے ، اس لئے عورت بیٹ کر مدکی صلح نہیں کرسکتا ہے۔ حق سے قاضی کا حق نہیں ہے اس لئے قاضی رقم کیکر حدکی صلح نہیں کرسکتا ہے۔

قوجمہ: (۸۹۱) ای طرح ان چیزوں کے لئے سلح کرنا جائز نہیں جوعاً م لوگوں کے راستے پر بنائی گئی ہوں قوجمہ: اس لئے کہ بیعام لوگوں کاحق ہے، اس لئے کسی ایک آ دمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ملح کر لے قشروجہ: مثلاعام راستہ پر کسی نے سائبان لٹکا دیا، اب وہ سائبان کے بدلے میں چھوتم پراوفیسر سے سلح کرنا جا ہتا ہے، اور اپناسائبان باقی رکھنا جا ہتا ہے تو بیر کے جائز نہیں ہے

ا جہد: کیونکہ عام راست عام اوگوں کا ہے اس لئے کسی خاص آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ سلے کرلے، کیونکہ یاس کا حق ہی نہیں ہے توجہ دی ہے۔ اس لئے کہ اس میں غالب شریعت کا حق ہے توجہ دی واخل ہے، اس لئے کہ اس میں غالب شریعت کا حق ہے تشریعے: مثلازید نے اپنی ہوی پرزنا کی تہمت ڈالی، عورت نے قاضی کے پاس تہمت زنا کا مقدمہ دائر کیا، زید عورت کے زناکو ثابت نہ کر سکا، اب اس پر حدقذ ف میں کوڑے لگانے کا حکم ہوا، اب زید یہ چاہتا ہے کہ کوڑے نہیں اور پچھر قم کیکر عورت صلح جائر نہیں ہے

حَقُّ الشَّرُع.

(۸۹۲) قَالَ: (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلُ عَلَى امُرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِى تَجُحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتُهُ حَتَّى يَتُمُ حَدُّ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتُهُ حَتَّى يَتُرُكَ الدَّعُوى جَازَ، وَكَانَ فِى مَعْنَى الْخُلْعِ) ؛ لَ إِلَّانَّهُ أَمُكُنَ تَصُحِيحُهُ خُلُعًا فِى جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعُمِهِ، وَفِى جَانِبِهَا بَدَلًا لِلْمَالِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ. لَ قَالُوا: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبُطِّلًا فِى دَعُواهُ.

(٨٩٣) قَالَ (وَإِنِ ادَّعَتِ امُرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا جَازَ) لِ قَالَ: هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَعُضِ نُسَخ الْمُخْتَصَرِ، وَفِي بَعُضِهَا قَالَ: لَمُ يَجُزُ. وَجُهُ الْأَوَّلِ أَنْ يَجُعَلَ ذِيَادَةً فِي مَهُرِهَا. وَجُهُ

**وجسہ**: حدقذف میں شریعت کا بھی حق ہے اورعورت کا بھی حق ہے، اگر صرف عورت کا حق مان لیاجائے تو وہ ملے کر سکتی تھی، لیکن اس میں شریعت کا حق زیادہ ہے، کیونکہ وہ حدہاں لئے عورت صلح نہیں کر سکتی ہے

ترجمه: (۸۹۲)ایک آدمی نے ایک عورت پرنکاح کا دعوی کیااوروہ انکار کرتی ہے۔ پھرعورت نے مردسے مال پرسلح کی جس کواس نے خرچ کیا تا کہ مرددعوی جھوڑ دی تو جائز ہے اور سلح خلع کے تکم میں ہے۔

تشریح: ایک آدمی نے ایک عورت پردعوی کیا کہ اس سے میرا نکاح ہوا تھا۔لیکن عورت اس سے نکاح ہونے کا انکار کرتی ہے۔ بعد میں جان چھڑا نے کے لئے کچھ دے کر مرد سے حکے کرلے تا کہ مرد نکاح کا دعوی چھوڑ دے تو عورت کا دینا جا نز ہے۔ وجسہ : (۱) عورت مقدمہ سے جان چھڑا نے کے لئے رقم دے رہی ہے۔ چونکہ اس کا مال ہے۔ اس لئے جان چھڑا نے کے لئے مال خرج کر سکتی ہے، عورت کی جانب سے یہی سمجھا جائے گا (۲) مرد کی جانب سے یوں سمجھا جائے گا کہ نکاح ہوا تھا اور عورت نے گورت نے گویا کہ خلع لیا اور خلع کے طور پر بیر قم مجھے دی ہے۔ اس لئے اس کے لئے بیر قم لینا جا نز ہے

ترجمه: علاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مردووی میں باطل ہے توفیما بینه و بین الله اس کو پرقم لینا سی ختی نہیں ہے تشریح: واضح ہے

ترجمه: (۸۹۳) اورا گرغورت نے مرد پرنکاح کا دعوی کیا،،اورمرد نے مال دیکر صلح کرلی توجائز ہے

قرجمه: قدوری کے بعض شخوں میں ایساہی ہے، اور بعض شخوں میں بیہے کہ بیمال لینا جائز نہیں ہے، اور جائز نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جتنا مہر تھااس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے

تشریح: عورت نے دعوی کیا کہ میرااس مردسے نکاح ہوا ہے۔اور مرد نے اسکاا نکار کیا۔بعد میں عورت کو مال دے کرصلح کرلی تا کہ جان چھوٹ جائے تو عورت کے لئے مال لینا جائز ہے۔،اس کی تاویل بیکی ہے کہ جتنا مہر تھااس سے زیادہ عورت الشَّانِى أَنَّهُ بَذَلَ لَهَا الْمَالَ لِتَتُرُكَ الدَّعُوَى فَإِنْ جُعِلَ تَرُكُ الدَّعُوَى مِنُهَا فُرُقَةً فَالزَّوُجُ لَا يُعُطِى الْعِوَضَ فِى الْفُرُقَةِ، وَإِنْ لَمُ يُجُعَلُ فَالُحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبُلَ الدَّعُوَى، فَلَا شَىءَ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ، فَلَمُ يَصِحَّ. ( ٨٩٣)قَالَ: (وَإِنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبُدُهُ، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ جَازَ، وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي الْمُنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ } و لِهَذَا يَصِحَدُ عَلَى هَذَا الْوَجُهِ فِي حَقِّهِ لِزَعُمِهِ؛ ٢ وَلِهَذَا يَصِحَ

کے لئے لینا جائز نہیں ہے، اور مہرسے کم لینا جائز ہے

**9 جه** :اوردوسری کی وجہ (یعنی عورت کے لئے رقم لینا جائز نہیں ہے اس کی وجہ) یہ ہے کہ اگر عورت کو مال اس لئے دیا کہ تا کہ وہ وہ عورت کی وجہ ان وجہ ان کہ تا کہ وہ دعوی چھوڑ نے کو جدائی جدائی ہوتو اس پر کوئی بدلہ لازم نہیں ہوئی جہ میں ہوئی تو عورت کا دعوی ویسے ہی رہ گیا تو اب مرد پر رقم لازم کیوں ہو

تشریح: یہاں عبارت پیچید ہے۔ جن حضرات نے فرمایا کہ اس کے میں عورت کے لئے سلے کی رقم لینا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یوں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورت کی جانب سے بیجدائیگی ہوتو مرد جب جدا کر بے تو اس کے بدلے میں مرد پر کوئی رقم واجب نہیں ہوتی ہے، اس لئے عورت کے لئے بیر قم لینا درست نہیں ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ جدائیگی ہوئی ہی نہیں ہے تو عورت کس چیز کا پیپہ لے رہی ہے، اس لئے دونوں صور توں میں عورت کے لئے سلح کی رقم لینا جائز نہیں ہے۔ اصل بات بیہ کہ یہاں اپنی جان چھڑانے کے لئے شوہر سلح کی رقم دے رہا ہے

ترجمه : (۸۹۴) اگر کسی آدمی نے کسی آدمی پردعوی کیا کہ یہ میراغلام ہے۔ پس اس نے مال پرصلح کیا جواس کودے دیا تو جائز ہے۔ اور یہ مدعی کے حق میں مال پر آزاد گی کے حکم میں ہوگا۔

ترجمه الماس کی اس طرح تھی کر ناممکن ہے کہ کہ مُدعی کے گمان میں ہے کہ میں نے غلام کو مال کیکر آزاد کیا ہے تشریع ا تشریع : ایک آدمی نے ایک آدمی پردعوی کیا کہ بیمیراغلام ہے۔اس نے انکار کیا، بعد میں پچھدے کرصلے کر کی تو مدعی کے لئے بیرقم لیناجائز ہے۔

وجه: غلام توییجه کرد برا ہے کہ میں جان چھڑانے کے لئے دیر ہاہوں۔اور مدعی کے ق میں یوں سمجھا جائے گا کہ بیدواقعی اس کاغلام تھااور مدعی نے صلح کامال لے کراس کوآزاد کیا۔اور مال لے کرآزاد کرنا جائز ہے۔اس لئے مدعی کامال لینا جائز ہے۔ اصبول: پہلے گزر چکا ہے کہ جہاں جہاں مدعی اور مدعی علیہ میں جوڑ ہوسکتا ہوتو بات مان لی جائے گی اور جہاں جوڑنہ ہوسکتا ہوتو الگ فیصلہ کیا جائے گا۔

ترجمه: ٢ يهي وجه كحيوان كوديخ كاذمه السريم صلح كرنا جائز ب

تشریح: عبارت پیچیدہ ہے۔اس عبارت سے بیبتا نا چاہتے ہیں کہ، بیآ زادگی،اعتاق علی المال ہے، یعنی مال کی شرط پر آزاد کرنا ہے، بیج نہیں ہے، کیونکہ اگر بیچ ہوتی تو جانور کو متعین کرنا پڑتا تب جا کر بیچ صبح ہوتی، یہاں جانورا بھی متعین نہیں ہے، عَلَى حَيَوَانِ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ. ٣ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ يَزُعُمُ أَنَّهُ حُرًّا ٣ فَجَازَ إِلَّا أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ لِإِنْكَارِ الْعَبُدِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَتُقْبَلَ وَيَثُبُتَ الْوَلَاءُ.

(٨٩٥)قَالَ (وَإِذَا قَتَلَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا عَمُدًا لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنُ نَفْسِهِ، وَإِنْ قَتَلَ عَبُدٌ لَهُ رَجُلًا عَمُدًا لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنُ نَفْسِهِ، وَإِنْ قَتَلَ عَبُدٌ لَهُ رَجُلًا عَمُدًا فَصَالَحَ عَنُهُ جَازَى لَهُ أَلُو رَقَبَتُهُ لَيْسَتُ مِنْ تِجَارَتِهِ؛ وَلِهَذَا لَا يَمُلِكُ

اس کو بعد میں دے گا، پھر بھی سلے درست ہوگئی اس کی وجہ یہ ہے کہ مال دینے کی شرط پرآ زاد کرنا ہے **تر جمہ**: سے مدعی علیہ ( یعنی غلام کے ق میں ) جھگڑا کو دور کرنے کے لئے بیر قم دی ہے،اس لئے کہوہ یہی گمان کر رہا ہے کہ وہ پیدائشی آزاد ہے

تشریح: واضح ہے

ترجمہ: جم ہاں اگر مدگی اس بات پر بینہ قائم کرے کہ وہ وہ وقعی غلام تھا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ،اس لئے کہ غلام نے انکار کر دیا ہے، ہاں اگر مدگی اس بات پر بینہ قائم کرے کہ وہ وہ وقعی غلام تھا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی ،اور ولاء ثابت ہوجائے گی تشریح: یہاں غلام نے غلام ہونے سے انکار کر دیا ہے،اور مجبوراصلح کی ہے اس لئے مدگی کو اس غلام کی ولا نہیں ملے گی ، ہاں مدعی دوبارہ یہ بینہ پیش کرے کہ یہ وقعی میر اغلام تھا، تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی ،اور اس کو ولاء بھی ملے گی۔ ترجمہ : (۸۹۵) جس غلام کو تجارت کی اجازت دی ہے (عبد ماذون) اس نے کسی آدمی کو جان کر قبل کر دیا تو رقم دیکر اپنی جان کے لئے سے کرنا جائز نہیں ہے (جب تک اس کا آقا اس کی اجازت نہ دے )،اورا گراس ماذون غلام کا کوئی غلام ہے اس نے کسی کو جان کر قبل کر دیا تو ماذون غلام اپنے اس غلام کے بدلے رقم دیکر سے کر کے تو جائز ہے۔

ترجمه نا فرق کی وجہ یہ ہے کہ ماذون غلام کی ذات تجارت کے لئے نہیں ہے (وہ تو آ قا کی ملکیت ہے )اس لئے وہ اپنی ذات بیچنے کا ما لک نہیں ہے، اور وہ آ قا کے مال کو دیکرا پی ذات کے بارے فرات بیچنے کا ما لک نہیں ہے، اور وہ آ تا کے مال کو دیکرا پی ذات کے بارے میں اجنبی کی طرح ہوگیا۔ اور ماذون غلام کا جوغلام ہے وہ تجارت کے لئے ہے اور ماذون غلام اس غلام کو بچ سکتا ہے، اس طرح رقم دیکراس کو چھڑ ابھی سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام مستحق نکل گیا تو گویا کہ ماذون کی ملکیت سے نکل گیا، اور پیسہ دیکر سلح کرنا گویا کہ غلام کو خریدنا ہے اس لئے ماذون غلام اس کا مالک ہوگا

ا صبول: یم سیکه اس اصول پر ہے کہ۔ ماذون غلام کی ذات آقا کی ملکیت ہے اس لئے اپنے آپ کو سی کو دیکر صلح نہیں کر سکتا، جب تک کہ آقا اس سے راضی نہ ہو۔ اور ماذون غلام کا کوئی غلام ہوتو یہ تجارت کے لئے ہے اس لئے اس کو بچانے کے لئے رقم دیکر صلح کرسکتا ہے

تشروی ہے: یہاں دوباتیں یا در کھیں۔ ایک توبید کہ اس ماذون غلام کو آقانے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے اس کئے تجارت میں آقا کا پیسہ خرچ کرسکتا ہے، اور ماذون کے ہاتھ میں جوغلام ہے وہ تجارت میں آقا کا پیسہ خرچ کرسکتا ہے، اور ماذون کے ہاتھ میں جوغلام ہے دہ تجارت کے لئے ہے، وہ بیچنے اور خریدنے کے

التَّصَرُّفَ فِيهَا بَيُعًا فَكَذَا استِخُلاصًا بِمَالِ الْمَولَى وَصَارَ كَالْأَجُنبِيِّ، أَمَّا عَبُدُهُ فَمِنُ تِجَارَتِهِ، وَتَصَرُّفُهُ نَافِذُ فِيهِ بَيُعًا فَكَذَا استِخُلاصًا، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ كَالزَّائِلِ عَنُ مِلْكِهِ وَهَذَا شِرَاؤُهُ فَيَمُلِكُهُ.

(٨٩٢) قَالَ (وَمَنُ غَصَبَ ثَوُبًا يَهُودِيًّا قِيمَتُهُ دُونَ الْمِائَةِ فَاسْتَهُلَكُهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرُهَمٍ - جَازَ عِنْدُ أَبِي حَنِيفَةً.

لئے ہے،اس لئے اس نے الی غلطی کہ جس سے اس کی جان جاسکتی ہے تو اس کو بچانے کے لئے آقا کا پیسہ خرج کرسکتا ہے۔
کیونکہ آقانے پہلے سے اس کی اجازت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماذون کو بیتی نہیں ہے کہ اپنی ذات کو بیچے یا خریدے،
اس کی ذات کو آقا بچ سکتا ہے، اس لئے اگر ماذون نے الی غلطی کی جس سے اس کی جان ختم ہوسکتی ہے تو اس کو آقا کا پیسہ دیکر خرید نا ہوا، اور اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، ہاں آقا کی اجازت نہیں ہے، ہاں آقا کی اجازت سے ایسا کر بے تو اب کرسکتا ہے۔

اب مسکلہ مجھیں۔ ماذون نے قبل عمد کیا، اب اس پر قصاص ہے جس میں اس کو قبل کیا جائے گا، تووہ آقا کا پیسہ دیکراپنی جان نہیں حچھڑ اسکتا، اور صلح نہیں کرسکتا، کیونکہ بیرقم آقا کی ہے، اور اس کو آقا کی جانب سے تجارت کرنے کی اجازت ہے، اپنی جان کے بدلے آقا کی رقم خرج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں آقا اس کی اجازت دیتو کرسکتا ہے

اور ماذون کا جوغلام تھاوہ خریدنے بیچنے کے لئے تھا،اس غلام نے قتل عمد کیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جانا تھا،اب اس ماذون نے رقم دیکر صلح کی اور اس غلام کی جان چھڑائی تو آقا کی اجازت کے بغیر بھی ایسا کر سکتا ہے

**9 جسه**: ماذون کا جوغلام ہے میتجارت کے لئے ہے، خرید نے اور بیچنے کے لئے ہے ،اور جب آقا کا پیسہ دیکراس کی جان چھڑائی تو گویا کہ اس غلام کوخرید ا،اور ماذون کوخرید نے کی اجازت تھی اس لئے میں کے جائز ہوگی

ترجمه: (۸۹۲) کسی نے یہودی کیڑا غصب کیااس کی قیمت سوسے کم تھی پھراس کو ہلاک کردیا، پھر سودرہم پرسلح کی تو امام الوحنیفہ ؓ کے نزدیک بیجائز ہے

ا صول: امام ابوصنیفه گااصول بیہ کہ کوئی کپڑاغصب کیا تواس پروہی کپڑاوا پس کرنا ضروری ہے،اورا گروہ ہلاک ہو چکا ہے تواسی کی مثل کپڑالوٹا ناوا جب ہے، درہم ،یا دینار کے ذریعہ سے قیمت لوٹا واجب نہیں ہے،اس لئے کپڑے کی قیمت درہم یا دینار میں زیادہ لیا تو بیجائز ہوگا،سو ذہیں ہوا،

تشریح: کسی نے بہودی کپڑاغصب کیا،اوراس کو ہلاک کردیا،اس کپڑے کی قیمت نوے درہم تھی،اب سودرہم پرسلح کی توام ابو صنیفہ کے نزدیک جائزہے(ایک گاؤں کانام بہودی ہے،جس کا کپڑامشہورتھا)

**وجمہ**: غصب کیا ہے اس لئے وہی کیڑ اوا پس کرنا چاہئے ،اور ہلاک کر دیا ہے تواس کی مثل کیڑ اوا پس کرنا چاہئے یہی اصل ہے ، اس لئے درہم یا دینار میں کیڑے کی قیمت سے زیادہ پر صلح کرلی تو جائز ہوگا، سوز نہیں ہوگا ، کیونکہ سوداس وقت ہوتا ہے ، اس لئے درہم یا دینار میں کیڑے کی قیمت سے زیادہ پر صلح کرلی تو جائز ہوگا ، سوز نہیں ہوگا ، کیونکہ سوداس وقت ہوتا ہے ،

لَ وَقَالَا: يَبُطُلُ الْفَضُلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيمَةُ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ، فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظُهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْبَيْكِ النَّاسُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَدُخُلُ تَحْتَ تَقُوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلا يَظُهَرُ الزِّيَادَةُ. ٣ وَلِإِبى حَنِيفَةَ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبُدًا وَتَرَكَ الْمَولِي أَخُذَ الْقِيمَةِ الزِّيَادَةُ. ٣ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبُدًا وَتَرَكَ الْمَولِي أَخُذَ الْقِيمَةِ

جب درہم متعین ہواس سے زیادہ درہم لے تب سودہوگا، یہاں درہم متعین نہیں ہے اس لئے زیادہ درہم لینا سوز نہیں ہوگا تسر جمعین ہواس سے زیادہ درہم لینا سوز نہیں ہوگا تسر جمعی اور ہوئی قیت میں لوگ دھوکا نہیں کھاتے ہیں اتنازیادہ لے سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمت کی قیمت واجب تھی اور وہ تعین ہے اس لئے اس سے زیادہ لینا سودہوگا، ہاں درہم اور دینار کے علاوہ پر شام کرے سامان پر سلح کر بے وجائز ہے، کیونکہ خلاف جنس میں زیادتی ظاہر نہیں ہوگی اس کئے اس لئے اس کئے اس کے سودہوگا، ہاں درہم اور دینار کے علاوہ پر اہلاک ہوجائے تو درہم میں یادینار میں جواس کی قیمت ہوگی وہ واجب ہے، اس کئے اس قیمت سے زیادہ درہم لینا سودہوگا، جائز نہیں ہوگا

تشریح: صاهبین کے یہاں مثلانوے درہم سے زیادہ لینا سود ہے، کیونکہ کیڑا ہلاک ہونے پراس کی قیمت نوے درہم واجب تھی ،اب اس سے زیادہ لینا سود ہے، اس لئے جائز نہیں ہوگی ، ہاں اگر گیہوں ، یا چاول پر سلح کی جس کی قیمت ایک سو واجب تھی ،اب اس سے زیادہ لینا سود ہے، اس لئے جائز نہیں ہوگی ، ہاں اگر گیہوں ، یا چاول پر نہیں چلے گا پانچ درہم ہوتب بھی جائز ہوگا ، کیونکہ گیہوں اور چاول درہم ، یا دینا رنہیں ہے ،اس لئے خلاف جنس میں سود کا پینہیں چلے گا تو جسمہ : سے بخلاف جننے میں لوگ دھو کا کھاتے ہیں ،اس لئے کہ وہ دو قیمت لگانے والے کی قیمت لگانے میں داخل ہے اس لئے اس میں زیادتی ظاہر نہیں ہوگی

تشریح: مثلا کیڑے کی قیمت نوے در ہم تھی الیکن اس سے اتنا در ہم زیادہ لیا جینے میں عام طور پرلوگ دھو کا کھاتے ہیں، مثلا پنجا نوے لے لیا تو جائز ہوگا

**وجه** :اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے کی قیمت لگی تو نہیں ہے، دوآ دمی قیمت لگانے والے جتنی قیمت لگانے میں دھوکا کھاتے ہیں کپڑے کی قیمت اتن سیمجھی جائے گی

الغت: ما يتغابن الناس: غبن سے مشتق ہے، جتنے میں لوگ دھو کا کھاتے ہیں

قرجمه به ام ابوحنیفه گی دلیل یہ ہے کہ مالک کاحق اصل کیڑے میں ابھی باقی ہے (یعنی اصل کیڑا ہی واپس کرنا چاہئے ، اس کی قیمت نہیں) یہی وجہ ہے کہ اگر غلام غصب کرتا ، اور آقا قیمت نہ لیتا تو کفن آقا ہی پرلازم ہوتا (کیونکہ ابھی بھی اس کا غلام ہے) ، دوسری بات یہ ہے کہ کیڑے کا صورت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اس کی مثل ہی لازم ہوتی ہے ، کیونکہ زیادتی کرنے کا ضان مثل ہی ہے (قیمت نہیں) ہاں قاضی قیمت کا فیصلہ کرے تب قیمت ہوتی ہے ، اور قاضی کے فیصلے سے بہاجے جب دونوں زیادہ پر راضی ہوگئے تو یہ کیڑے کا بدلہ ہے (قیمت کا نہیں) اس لئے سوز نہیں ہوگا

يَكُونُ الْكَفَنُ عَلَيْهِ، أَوُ حَقَّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعُنَى؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدُوَانِ بِالْمِثُلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقَضَاءِ، فَقَبِلَهُ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْآكُثُو كَانَ اعْتِيَاضًا فَلا يَكُونُ رِبًا، ﴿ بِحِلافِ الصُّلُحِ بَعُدَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ.

(٨٩٧) قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعَتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ، فَصَالَحَهُ الْآخَرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنُ نِصُفِ قِيمَتِهِ فَالْفَصُٰلُ بَاطِلٌ) لِ وَهَـذَا بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِمَا بَيَّنًا . وَالْفَرُقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ

تشریح: یددلیل گزر چی ہے،اس کا حاصل یہ ہے کہ اما م ابو حنیفہ کے نزد یک کپڑاہی لازم تھا،اس کی قیت نہیں جب تک قاضی قیت کا فیصلہ نہ کرے،اس لئے کپڑے کے بدلے میں جوزیادہ درہم لیا ہے وہ سوزنہیں ہے،سوداس وقت ہوتا ہے جب درہم متعین ہواس سے زیادہ لے

**ترجمه**: ۵ بخلاف قاضی کے فیصلے کے بعد زیادہ لینا (جائز نہیں ہوگا) اس لئے کہ اب قیمت اصل بن گئی ہے تشعر بی**ج**: قاضی نے مثلا کپڑے کی قیمت نوے درہم متعین کر دی تواب غاصب پر قیمت نوے درہم ہی لازم ہوگی ، اب اس سے زیادہ پرصلح کرنا جائز نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ سود ہے

قرجمه: (۸۹۷) غلام دوآ دمیول کے درمیان میں تھا،ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، وہ مالدار تھا اب دوسرے نے آدھی قیت سے زیادہ برصلے کی، توجوزیادہ لیاوہ باطل ہے

ترجمه: یہ مسلد بالا تفاق ہے،صاحبین گے نزدیک اس وجہ سے باطل ہے جوہم نے پہلے بیان کیا (یعنی مغصوب چیز کی قیمت ہی واجب تھی اس لئے اس سے زیادہ لینا سودتھا)۔اوراما م ابوحنیفہ گے نزدیک اس لئے باطل ہے کہ آزاد کرنے پرغلام کی آدھی قیمت نص میں ہے،اور شریعت کا متعین کرنا قاضی کے متعین کرنے سے منہیں ہوتا،اس لئے آدھی قیمت سے زیادہ پر صلح کرنا جا ئرنہیں ہوگا

تشریح: ایک غلام دوآ دمیوں کے درمیان میں تھاایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کردیا، اور وہ مالدار بھی تھا، اس غلام کی قیت مثلا ایک ہزارتھی، اب دوسرے شریک نے چھسولیک صلح کی توبیا یک سوزیادہ لینا تمام کے نزدیک باطل ہے قیت مثلان کی قیمت متعین ہے اس سے زیادہ لینا سود ہے، اور امام ابو حنیفہ یک نزدیک وجسمہ (۱) صاحبین کے نزدیک تو بہلے ہی تھا اس کی قیمت متعین ہے اس سے زیادہ لینا سود ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک

وجمه (۱) صابین کے درویک و پیعی کا اس کی بیت ین ہے اس سے زیادہ پیاسود ہے، اور امام ابوطیقہ کے درویک اس کئے باطل ہے کہ باضابطہ صدیث میں ہے کہ اس آزاد کردہ غلام کی آدھی قیمت متعین ہے اس کئے اس سے زیادہ لینا سودہ وگا (۲) صدیث بیہ ہے۔ عن ابن عسمر قبال قال رسول الله عُلَیْتُ من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال بیلغ شمن العبد قوم علیه قیمة عدل فاعطی شرکائه حصصهم و عتق علیه العبد (مسلم شریف، کتاب العق ، باب من اعتق شرکاله فی عبد، ص ۱۵۳، نمبر ۱۵۰ (۱۵۰ بخاری شریف نمبر ۲۵۲) اس صدیث میں ہے کہ عادل آدمی غلام کی قیمت متعین کرے گا، اور شریک کواس کا آدھا حصد دے گا

أَنَّ الْقِيـمَةَ فِي الْعِتُقِ مَنْصُوصٌ عَلَيُهَا .وَتَـقُـدِيـرُ الشَّـرُعَ لَا يَكُونُ دُونَ تَقُدِيرِ الْقَاضِي، فَلا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، ٢ وَبِخِلافِ مَا تَـقَدَّمَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهَا . ٣ (وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَازَ) لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَظُهَرُ الْفَضُلُ.

﴿ بَابُ التَّبَرُّ عِ بِالصُّلُحِ وَالتَّوُ كِيلِ بِهِ ﴾

(٨٩٨) قَالَ: (وَمَنُ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلُحَ عَنُهُ فَصَالَحَ لَمُ يَلُزَمِ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَنُهُ إِلَّا أَنُ يَضُمَنَهُ، وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوكِّلِ) لِ وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصُّلُحُ عَنُ دَمِ الْعَمُدِ أَوْ كَانَ الصُّلُحُ عَلَى

**تسرجهه ۲** بخلاف جو کپڑے میں زیادہ لینے کی بات گزری ،اس کی قیت باضابطہ حدیث میں متعین نہیں تھی (اس لئے زياده لےسکتاتھا)

تشریح: واضح ہے

ترجمه: س اورا گرسامان يوسلح كي توجائز موگاس دليل كي بناير جو بم نے يہلے بيان كي ہے اس كئے زيادتی ظاہر نہيں موگ تشریح : مثلاغلام کی آدهی قیت یا نچ سودر ہم تھی، شریک نے گیہوں برصلح کی اوراس گیہوں کی قیت چھسودر ہم تھی تو جائز ہے، كونكة جنس بدل كئ، كيهول درجم كي جنس سے نہيں ہے، توبد پين نہيں چلے گاكه يا نچ سوسے زياده ديا ہے،اس لئے سوز نہيں ہوگا۔ والثداعكم

#### ﴿باب التبرع بالصلح و التوكيل به ﴾

ترجمه : (۸۹۸) کسی نے کسی آ دمی کواپنی جانب سے سلح کرنے کاویل بنایا، پس ویل نے سلح کی توویل کولاز منہیں ہوگی وہ چیزجس صلح ہوئی، مگریہ کہوکیل اس کا ضامن بن جائے اور مال موکل پرلازم ہے۔

ترجمه الله المسئلي تفصيل بيه ہے كه، دم عمد كي صلح كاوكيل بناہو، يا قرض كا دعوى كرر ماہواس ميں پھھ يرصلح كاوكيل بناہو، اس لئے ان صورتوں میں موکل کے اوپر سے پچھ چیزیں ساقط کرنا ہے، اس لئے وکیل صرف سفیراور معبر ہوگا اس لئے اس پر ضان لا زمنہیں ہوگا، جیسے نکاح میں وکیل ہوتا ہے ( تواس وکیل پر کچھلا زمنہیں ہوتا ہے ) ہاں وکیل اپنے او پرضان لازم کر لے تواس ونت جس چیز برصلح کی ہےاس کا ضامن ہوگا ،عقد سلے سے ضامن نہیں ہوگا

تشریح: صلح کی دوصورتیں ہیں۔ایک وہ سلی جس میں صلح کے ذریعہ اپنے کچھ حقوق ساقط کرنا ہے۔ جیسے ہزاررویے قرض تھے اس میں پھھ ساقط کرکے پانچ سورو ہے لئے۔ یاقتل عمد کیا تھا جس کی وجہ سے قصاص لا زم تھااوراس کوساقط کرکے پھھر قم لینی ہے تو اسقاط کی صورتوں میں صلح کرنے کا وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور صرف موکل کی بات پہنچا دیتا ہے۔اس لیے سلح کے مال کی ذمہ داری اس پزہیں ہوگی۔ بلکہ مال کی ذمہ داری موکل پر ہوگی۔ ہاں!وکیل صلح کے مال کا ضامن ہوجائے توضانت کی وجہ سے اس پرذمہ داری

بَعُضِ مَا يَدَّعِيهِ مِنَ الدَّيُنِ لِأَنَّهُ إِسُقَاطٌ مَحُضٌ فَكَانَ الُوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا فَلا ضَمَانَ عَلَيُهِ كَالُوكِيلِ بِالنِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَضُمَنَهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُوَ مُوَّاخَذٌ بِعَقْدِ الضَّمَانِ لَا بِعَقُدِ الصُّلُحِ، ٢ أَمَّا إِذَا كَانَ الصُّلُحُ عَنُ مَالٍ بِمَالٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، فَيَرُجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الُوكِيلِ فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِّلِ.

(٨٩٩)قَالَ (وَإِنُ صَالَحَ رَجُلٌ عَنُهُ بِغَيْرِ أَمُرِهِ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: إِنُ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهُ تَمُّ

آئے گی ور نہیں۔جس طرح نکاح میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور مہراور نان ونفقہ کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوجاتی ہے۔

اور سلح کی دوسری قتم وہ ہے جس میں اسقاط نہیں ہوتا ہے بلکہ بدل اور معاوضہ کی شکل ہوتی ہے۔ جیسے اقر ار کے بعد مال کے بدلے مال یرصلح کرے تو اس صلح میں وکیل ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیونکہ بیچ کی شکل ہے

وجه: صلح میں وکیل بنانے کا ثبوت اس مل صحابی میں ہے کہ حضرت معاویہ نے عبد الرحمٰن بن سمرہ اور عبد اللہ بن عامر بن کریز کوسلے کا وکیل بنا کر حضرت حسن بن علی کے پاس بھیجا۔ اور انہوں نے تمام ذمہ داری لی جس کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہوئی جس کے بارے میں حضور ً نے ممبر پر خوشنجری دی تھی کہ میرا یہ بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی جس کے بارے میں حضور ً نے ممبر پر خوشنجری دی تھی کہ میرا یہ بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کو استقبل و الله الحسن بن علی معاویة درمیان صلح کرائے گا۔ حدیث کا نگر ایہ ہے۔ قبال سمعت المحسن یقول استقبل و الله المحسن بن علی معاویة بکتائب امثال الحبال ... فبعث الله رجلین من قریش من بنی عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة و عبد الملہ بن عمامر بن کریز فقال (معاویة) اذھبا الی ھذا الرجل فاعرضا علیه و قو لا له و اطلبا الیه فاتیا ہ فدخلا علیه فتہ کلما (بخاری شریف، باب قول النہ اللہ اللہ کے بین فئین من بنی عملوم ہوا کہ کے کئو کیل بنا سرحضرت معاویۃ نے دوآ دمیوں کوسلح کا وکیل بنا کر حضرت حسن کے پاس بھیجا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کے کئو کیل بنا سکتے ہیں۔

ترجمه : ج اورا کُرصلی مال کے بدلے میں ہے تو سیلے تیج کے درجے میں ہے اس میں تمام حقوق وکیل کی طرف لوٹیں گے، اور مال کا مطالبہ وکیل سے ہوگا موکل سے نہیں ہوگا

تشریح: زیدنے اقرار کیا کہ میرے اوپر عمر کا ایک ہزار درہم ہے، ابسا جدکوشکے کا وکیل بنایا، ساجدنے ایک گائے کے بدلے صلح کی توبیق کی شکل بنی، گویا کہ ساجدنے ایک ہزار کے بدلے گائے بیچی ہے، تواب گائے کو عمر کے حوالے کرنا ساجد و کیل کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اب وہی مشتری ہے۔

**وجه** :(۱) بیریج کی شکل ہوجاتی ہے اور نیج میں خودو کیل ذمہ دار ہوتا ہے۔اس لئے اس سلے میں وکیل ضامن نہ بھی ہو پھر بھی سلے کرنے کی وجہ سے وکیل ضامن ہوجائے گا۔

ترجمه :(۸۹۹)اورا گرصلح کرلیاس کی جانب سے سی چیز پر بغیراس کے عم کے تو اس کی جارصور تیں ہیں(۱)ا گرصلح کی مال پراوراس کا ضامن بن گیا تو صلح پوری ہوگئ

الصُّلُحُ لِ إِذَا ضَمِنَهُ، كَالْفُضُولِيِّ بِالنُحُلُعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَرَاثَةَ وَفِي حَقِّهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْمُدَّعِيُّ سَوَاءٌ، فَصُلُحٌ أَصِيلًا فِيهِ إِذَا ضَمِنَهُ، كَالْفُضُولِيِّ بِالنُحُلُعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا لَوُ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيُنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمُرِهِ . ٢ وَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ شَيءٌ مِنَ الْمُدَّعَى، وَإِنَّمَا تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيُنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمُرِهِ . ٢ وَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ شَيءٌ مِنَ الْمُدَّعَى، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ لِلَّنَ تَصُحِيحَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ، وَلَا فَرُقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُقِرَّا أَوْ مُنْكِرًا . (٩٠٠) (وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى عَلَى عَلِدِهِ أَوْ عَلَى عَبُدِى هَذَا صَحَّ الصُّلُحُ وَلَزِمَهُ

ترجمه الماسك كه مدى عليه كوبرائت جائي اوروه حاصل ہوگی (اس كي صلح پوری ہوگئ) اور بری كرنے كے لئے اجنبی اور مدى عليه برابر ہیں، اور جب ضامن بن گيا توصلح كرنے كے لئے اصل ہوگيا، جيسے فضولي آدى خلع كرائے اور بدل كا ضامن ہو جائے، اور يقرض كے اداكر نے ميں مدى عليه پراحسان كرنے والا ہوگا (اور مدى عليه سے پھے نہيں ليگا، كيونكه اس كے تكم كے بغير صلح كى ہے) جيسے احسان كے طور پرقرض اداكر دے، بخلاف اگر مدى عليه كے تم سے سلح كرے (تو مدى عليه سے ليگا) اصولى: كوئى صلح كا مال دينے كى ذميد دارى لے ليقو موكل كى اجازت كے بغير صلح كمل ہوجائے گى۔

تشریح: (مصنف نے چارصور تیں کھی ہیں، کین سب ملا کر چھ صور تیں ہوجاتی ہیں۔) یہ پہلی صورت ہے۔ او پرمسکہ یہ تھا کہ مقروض کے عکم سے صلح کرائی تھی، یہاں یہ ہے کہ جس پر قرض ہے اس کے حکم کے بغیر صلح کر لی، کین چونکہ خود مال دے دیا اس لئے سلح ہوگئی، اور چونکہ مقروض کے حکم کے بغیرا پنامال دیا ہے، اس لئے اب مقروض سے یہ مال مقدمہ کر کے نہیں لے سکے گا، ہاں وہ خود دے تو اور ہات ہے

**9 جه**: اس لئے کہاس آ دمی نے بغیر مقروض کے تکم کے اپنامال دیکراحسان کیا ہے اس لئے بیا پنامال مقدمہ کر کے واپس نہیں لے سکتا ہے، وہ خود دے دے تو اور بات ہے

ترجمه تراور محمه المحاور المح

**9 جه**: زید کے حکم کے بغیر ساجد نے رقم دی ہے اس لئے زید کے پاس جوقرض کے پیسے ہیں اس میں ساجد کو کچھ نہیں ملے گا تسر جمعه : (۹۰۰)(۲)اورایسے ہی اگر کہا میں نے آپ سے میر ہے اس ہزار پر صلح کی ، یا میر ہے اس غلام پر صلح کی توصلح پوری ہوگئی۔اوروکیل کواس کی طرف مال کا سونینا لازم ہوگا تَسُلِيمُهُ) لِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى مَالِ نَفْسِهِ فَقَدِ الْتَزَمَ تَسُلِيمَهُ فَصَحَّ الصُّلُحُ.

(٩٠١) (وَكَذَلِكَ لَوُ قَالَ عَلَىَّ أَلْفٌ وَسَلَّمَهَا) لِلَّنَّ التَّسُلِيمَ إِلَيْهِ يُوجِبُ سَلامَةَ الْعِوَضِ لَهُ فَيَتِمُّ الْعَقُدُ لِحُصُولِ مَقُصُودِهِ لَ لَ (وَلَوُ قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقُدُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَالْعَقُدُ لِحُصُولِ مَقُصُودِهِ لَ لَ (وَلَوُ قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقُدُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّانَّ الْأَصُلُ فِي الْعَقُدِ إِنَّمَا هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّانَّ دَفُعَ الْخُصُومَةِ حَاصِلٌ لَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْفُضُولِيَّ يَصِيرُ أَصِيلًا بِوَاسِطَةٍ إِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَى نَفُسِهِ ، فَإِذَا لَمُ يَصِفُهُ

قرجمه: اس لئے کہ جب اپنے مال کی طرف منسوب کیا تواس کوسپر دکرنے کا بھی تسلیم کیا اس لئے سلی صحیح ہوجائے گ تشریح: یسلی کی دوسری صورت ہے، کہ اپنے ایک ہزار کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے اس ہزار، یا میرے اس غلام کے بدلے صلح ہوجائے گی، اور اسپر اس ہزار کو یا اس غلام کوسپر دکر نالا زم ہوگا قرجمہ: (۹۰۱) (۹۰) اور ایسے ہی اگر کہا میں نے آپ سے صلح کی ہزار پر اور وہ ہزار اس کوسپر دکر دیا۔ قرجمہ نے اس لئے کہ جب سپر دکر دیا تو قرض دینے والے کی رقم سالم رہی تو مقصد حاصل ہونے کی وجہ سے صلح کا عقد پورا ہوجائے گا

تشريح: يبلح كى تيسرى صورت ہے، ملح كرنے والے نے ہزار متعين نہيں كيا، كيكن فورا ہزار دے بھى ديا تو قرض دينے والے كامقصد پورا ہوگيا كماس كواپنى چيز سلامت مل گئى اس لئے سلح ہوجائے گى

**لغت**: سلمها : سپردکردیا۔

ترجمه : ۲ (۲) اوراگرکہا کہ میں آپ سے کے کرتا ہوں ہزار پراوراس کو ہزار سپر دنہیں کیا تو عقد صلح موقوف رہے گا، پس اگر مدعی علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گی اور مدعی علیہ کو ہزار لازم ہوجائے گا اوراگر اجازت نہیں دی تو باطل ہو جائے گی۔ اس لئے کہ عقد میں اصل تو مدعی علیہ ہی ہے، اس لئے کہ اس سے جھگڑا ختم ہوگا کہ کی نضولی اس وقت اصیل ہوگا جبکہ ضمان اپنی ذات کی طرف منسوب کرے گا، اوراپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کیا تو مدعی علیہ کی جانب سے عقد کرنے والارہے گا، اس لئے اس کی اجازت پرموقوف رہے گا

تشریح: یه چوتھی صورت ہے۔ اس صورت میں فضولی نے اپنا درہم نہیں کہا ہے بلکہ مطلق ہزار درہم کہا ہے اور ہزار سپر دبھی نہیں کیا اس لئے اپنی ذمہ داری پرصلے نہیں کی اس لئے اب مدعی علیہ کی اجازت پرموقوف رہے گی۔وہ اجازت دے گا توصلح مکمل ہوجائے گی۔

وجه: صلح کرنے والا اپنا مال دینے کا وعدہ کرے گاتب اس کی جانب سے ملے ہوگی ، اور ینہیں کیا تواصل عقد مدعی علیہ ہی کا ہے، اس کئے اس کی اجازت پر موقوف رہے گا، وہ اجازت دے گا توصلح مکمل ہوگی ، اور وہ اجازت نہیں دے گا توصلح باطل ہوجائے گ

بَقِى عَاقِدًا مِنُ جِهَةِ الْمَطُلُوبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ قَالَ رَضِيَ اللَّه عَنُهُ: وَوَجُهُ آخَرُ: ٣ وَهُوَ أَنُ يَقُولِ مَا لَحُتُكَ عَلَى هَذِهِ الْآلُفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبُدِ وَلَمُ يَنُسُبُهُ إِلَى نَفُسِهِ لِلَّآنَّهُ لَمَّا عَيَّنَهُ لِلتَّسُلِيمِ يَقُولُهِ . ٣ وَلَو استَحقَّ الْعَبُدَ وَوَجَدَ بِهِ عَيُبًا فَرَدَّهُ فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَى صَارَ شَارِطًا سَلامَتَهُ لَهُ فَيَتِمُ بِقَولِهِ . ٣ وَلَو استَحقَّ الْعَبُدَ وَوَجَدَ بِهِ عَيُبًا فَرَدَّهُ فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَى المُصَالِحِ لِلَّآنَّهُ النَّوَمَ الْإِيفَاءَ مِنُ مَحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَمُ يَلتَزِمُ شَيئًا سِوَاهُ، فَإِنْ سَلِمَ الْمَحَلُّ لَهُ تَمَّ الصَّلُحُ، وَإِنُ المُصَالِحِ لِلَّآنَّهُ الْبَوَمَ الْإِيفَاءَ مِنُ مَحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَمُ يَلتَزِمُ شَيئًا سِوَاهُ، فَإِنْ سَلِمَ الْمَحَلُّ لَهُ تَمَّ الصَّلُحُ، وَإِنُ المُصَالِحِ لِلَّانَّهُ الْمَتَوَالُ لَهُ تَمَّ الصَّلُحُ، وَإِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِشَيءٍ عَلَيْهِ بِشَيءٍ . بِخِلافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَضَمِنَها وَدَفَعَها ثُمَّ السُتُحِقَّتُ، أَوُ وَجَدَهَا زُيُوفًا؛ حَيْثُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ لِلَّالَةُ جَعَلَ نَفُسَهُ أَصِيلًا فِى حَقِ الضَّمَانِ؛ وَلِهَذَا يُجْبَرُ السُتُحِقَّتُ، أَوْ وَجَدَهَا زُيُوفًا؛ حَيْثُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ لِلَّالَةُ جَعَلَ نَفُسَهُ أَصِيلًا فِى حَقِ الضَّمَانِ؛ وَلِهَذَا يُحْبَرُ

قرجمه: ٣ (۵) پانچویں صورت اور بھی ہے کہ، کے میں آپ سے اس ہزار پر، یا اس غلام پرصلے کرتا ہوں، اور اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے (توصلے ہوجائے گی) اس لئے کہ جب سپر دکرنے کے لئے متعین کر دیا تو مدگی کوسلامتی کے ساتھ دینے والا ہو گیا تو اس کی اس بات سے ملے ممل ہوجائے گی

تشریح: یہ پانچویں صورت ہے،اوپر یہ تھا، کہا پنے غلام، یاا پنے ہزار کی طرف منسوب کیا تھا، یہاں ہزار کی طرف اشارہ تو کیا، یا غلام کی طرف اشارہ تو کیالیکن ینہیں کہا میرے اس ہزار کے بدلے میں صلح کریں یہ فرق ہے،اس صورت میں بھی صلح ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ہزار متعین کر دیا ہے جائے جس کا بھی ہو،البتہ اس غلام کوسپر دکر نایڑے گا

قرجمه به اوراگراس غلام کاکوئی مستحق نکل آیا ، یااس میں کوئی عیب نکل آیا اور مدی نے واپس کر دیا توصلح کرنے والے پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لئے کہ اس نے صرف یہ کہاتھا کہ بیغلام ہے، اور اسی کوسپر دکرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کے علاوہ عیب وغیرہ سے خالی ہواس کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اور غلام سپر دکر دیا توصلح پوری ہوگئی۔اور اگروہ غلام سپر دنہیں کیا تو مدعی صلح کرنے والے سے پچھنیں کہہ یائے گا (البتہ مدعی اپنے دعوی پر باقی رہے گا کہ اصل مدعی علیہ سے رجوع کرے گا)

تشریح: اس پانچویں صورت میں جس میں غلام سامنے متعین ہے، کوئی عیب نکل آیا جس کی وجہ سے مدی نے غلام واپس کر دیا، یا یہ غلام کستی نکل آیا توصلح کرنے والے پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگا۔ ہاں مدی کو بیتی ہوگا کہ اصل مدمی علیہ پردوبارہ دعوی کرے اور اس سے صحح غلام لے

وجسه: صلح کرنے والے نے اشارہ کر کے بیکہاتھا کہ بیغلام ہے، تواس پرصرف بیذ مہداری تھی کہ وہ غلام مدعی کوسپر د کردے، اور وہ کربھی دیا، بیذ مہداری نہیں تھی کہ وہ عیب سے سالم رہے گا، یاسی کامستی نہیں نکے گا، اس لئے مدعی اس سے کچھنیں کر سکے گا، ہاں اس کوچے غلام نہیں ملا ہے اس لئے اصل مدعی علیہ سے دوبارہ رجوع کرسکتا ہے کہ جھے تھے غلام دو۔ ترجمه : (۲) بخلاف اگر معین درہم پرسلح کی اور اس کواپی فرمہداری پر لے لیا اور مدعی کودے دیا، پھروہ درہم کسی کا مستحق نکل گیا، یا اس میں کھوٹ نکل گیا تو سلح کرنے والے سے رجوع کرے گا، اس کی وجہ بہے کہ، اس صورت میں اس نے فرمہداری کے بارے میں اپنے آپ کواصیل قرار دیا ہے، اس لئے سپر دکرنے پرمجبور کیا جائے گا، پس جب مدعی کا مال سالم نہیں عَلَى التَّسُلِيمِ، فَإِذَا لَمُ يُسَلِّمُ لَهُ مَا سَلَّمَهُ يَرُجِعُ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ.

# ﴿ بَابُ الصُّلُحِ فِي الدَّيْنِ ﴾

(٩٠٢)قَالَ: (وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلُحُ وَهُوَ مُستَحَقُّ بِعَقُدِ الْمُدَايَنَةِ لَمُ يُحُمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا يُحُمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوُفَى بَعُضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَهُ، كَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ دِرُهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ زُيُوفٍ جَازَ وَكَأَنَّهُ أَبُرَأَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جَيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جَيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جِيادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ جَيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ، وَكَمَنُ لَهُ عَلَى آخَوَ اللّهُ عَلَى عَمُ مَلْ أَمُكُنَ ، وَلَا وَجُهَ لِتَصُحِيحِهِ عَنُ بَعُضِ حَقِّهِ إِلَا وَجُهَ لِتَصُحِيحِهِ

ر ہاتو مدعی اس سے بدل وصول کرے گا

تشریح: یہ چھٹی صورت ہے،اس میں صلح کرنے والے نے متعین درہم پرصلح کی اوراس کی ذمہ داری بھی لی اورسپر دبھی کر دیا،اب اس میں کھوٹ نکل آیا، یا کسی کا مستحق نکل آیا تو مدعی صلح کرنے والے سے صحیح درہم لے گا

**و جه**: یہال صلح کرنے والے نے صحیح درہم دینے کی ذمہ داری لی ہے،اس لئے کھوٹ نکل آیا تو اب صحیح درہم ادا کرے، کیونکہ ذمہ داری لینے کی وجہ سے وہ اصیل کے درج میں ہو گیا ہے

### ﴿ بَابُ الصُّلُحِ فِي الدَّين ﴾

ترجمه (۹۰۲) ہروہ چیز جس پرضلے واقع ہواوراس میں وہ دین کے عقد سے ستی ہوتو وہ معاوضہ پرحمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس بات پرحمل کیا جائے گا کہ بعض حق کولیا اور باقی کوساقط کر دیا۔ جیسے کسی کا کسی آ دمی پر ہزار درہم ہوں، پس اس سے سلح کی پانچے سو پر تو جائز ہے۔، یا جیسے کسی کا دوسر سے پرایک ہزار درہم اچھے ہوں، اور اس نے پانچے سو کھوٹے درہم پر تو جائز ہے اور گویا کہ اس کو بعض حق سے بری کر دیا

ترجمه الاسکی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے عاقل بالغ آ دمی کے تصرف کو بچے قرار دینا چاہئے ،اور بدلہ قرار دیں توضیح نہیں ہوگا ، کیونکہ سود ہو جائے گا ،اس لئے پہلے مسئلے میں بعض درہم کوسا قط قرار دیا ،اور دوسری صورت میں بعض درہم کو بھی ساقط قرار دیا ،اورصفت کو بھی قرار دیا

**اصول** : جہاں ساقط کرنے کی صورت ہوگی وہاں صلح جائز ہوگی ،اور جہاں بدلہ میں لین دین کرنے کی صورت ہوگی ،وہاں نا جائز ہوگی ، کیونکہ سود لازم آئے گا

تشریع: عقد مداینت کا مطلب میہ کے درہم ، دیناروغیرہ قرض دیا ہویا کوئی چیز درہم ، دینار کے بدلے بیچی ہواوروہ مشتری پر قرض ہو۔اب درہم یا دینار قرض کے بدلے صلح کرنا چاہتا ہے تواگر عدد کے اعتبار سے یاصفت کے اعتبار سے یامدت کے اعتبار سے کم اور گھٹیا پر صلح کرر ہا ہوتو اس کو درہم کے بدلے درہم شاز نہیں کریں گے اور معاوضہ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ معاوضہ مُعَاوَضَةً لِإِفُضَائِهِ إِلَى الرِّبَا فَجُعِلَ إِسُقَاطًا لِلْبَعُضِ فِى الْمَسُأَلَةِ الْأُولَى وَلِلْبَعُضِ وَالصِّفَةِ فِى الثَّانِيَةِ. (٩٠٣) (وَلَوُ صَالَحَ عَلَى النَّهُ لَا يُمُكُنُ جَعُلُهُ مُعَاوَضَةً لِآنَ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَحَمَلُنَاهُ عَلَى التَّأْخِير.

(٩٠٣) (وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرٍ لَمُ يَجُزُ) لِ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ غَيُرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقُدِ الْمُدَايَنَةِ

کہیں گے تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے ورنہ سود لازم آئے گا جوحرام ہے۔اس لئے یوں تاویل کریں گے کہ مدی نے پچھ تق لیا اور پچھ ساقط کر دیا۔ مثلا کسی آ دمی کا کسی آ دمی پرایک ہزار عمدہ درہم قرض تھے۔اس نے پانچ سو گھٹیا اور کھوٹا درہم پر صلح کی تو یوں سمجھا جائے گا کہ عدد کے اعتبار سے باقی پانچ سوچھوڑ دیا اور صفت کے اعتبار سے عمدہ کو ساقط کرکے گھٹیا لیا۔ یوں نہیں کہیں گے کہ ایک ہزار درہم کے بدلے پانچ سودرہم لیا۔اگرایسا کہیں تو سودلازم آئے گا جوحرام ہے۔

وجه: (۱) عدد كا عتبار عقرض ما قط كرن كا ثبوت بير مديث ہے۔ عن كعب بن مالك انه كان له على عبد الله بن ابى حدر د الاسلمى مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت اصواتها فمر بهما النبى عليه فقال يا كعب فاشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصف ماله عليه و ترك نصفا (بخارى شريف، باب هل يشير الامام السلم، مسلم المريث بيل حضرت كعب في حضورً كے كہنے پر آ دھے دين پر صلح كرلى -اور حديث ميں برك نصفا سے معلوم ہوا كرآ دھا چھوڑ دیا۔

قرجمه: (٩٠٣) اورا گرصلح کی ہزارتا خیر پرتویہ بھی جائز ہے۔ گویا کہ اس نے نفس می کومؤخر کردیا۔ قرجمه نال اس لئے کہ معاوضہ قرار دیناممکن نہیں ہے، اس لئے کہ در ہم کواسی مثل سے ادھار بیچنا جائز نہیں ہے، اس لئے ہم نے اس کوتا خیر برحمل کیا

تشریح: کسی کاکسی پرایک ہزارجلدی والاتھا۔ لیکن تا خیر کے ساتھ دیے پر سلح کر لی تواگر معاوضہ قرار دیے ہیں تو ہزار پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے ورنہ تو سود لازم آئے گا۔ کیونکہ ہزار ہزار کے بدلے ہوتو مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یوں تاویل کریں گے کہ مدعی کاحق تو جلدی کا تھالیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور تاخیر کے ساتھ دیے پر داضی ہوگیا۔

وجہ: تاخیر کرنے کے لئے اس صدیث سے اس کا ثبوت ہے۔ عن جابر بین عبد اللہ انہ اخبرہ ان اباہ تو فی و تسرک علیہ ثلاثین و سقا لر جل من الیہو د فاستنظرہ جابر فابی ان ینظرہ فکلم جابر رسول اللہ لیشفع و تسرک علیہ ثلاثین و سقا لر جل من الیہو د فاستنظرہ جابر فابی ان ینظرہ فکلم جابر رسول اللہ لیہ لیشفع لہ اللہ فجاء رسول اللہ و کلم الیہو دی لیا خذ ثمر نخلہ بالتی لہ فابی ( بخاری شریف، باب اذا قاض اوجاز فہ فی الدین تمراجتم اوغیرہ مص۲۲۲، نمبر ۲۳۹۲) اس صدیث میں حضرت جابر نے دین کومؤخر کرنے کی درخواست کی لیکن یہودی نے نہیں مانا جس سے معلوم ہوا کہ قرض کومؤخر کرنے پر صلح کی جاسکتی ہے۔

**ترجمه**: (۹۰۴)اورا گرصلح کی دینار پرایک مهینه کی تاخیر کے ساتھ تو جائز نہیں ہے۔

ترجمه إلى الله كريم مين دينارنهين تفا (ايك ہزار درجم تھے)،اس كئے اس كوتا خير برحمل كرناممكن نهيں ہے،اور

فَلا يُسمُكِنُ حَسمُلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَلَا وَجُهَ لَهُ سِوَى الْمُعَاوَضَةِ، وَبَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئًا لَا يَجُوزُ فَلَمُ يَصِحَّ الصُّلُحُ

(٩٠٥) قَالَ: ﴿وَلَوُ كَانَتُ لَهُ أَلُفٌ مُوَّجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ حَالَّةً لَمُ يَجُزُ). لِ لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُوَجَّلِ وَهُوَ حَرَامٌ . الْمُوَجَّلِ وَهُوَ حَرَامٌ .

۔ معاوضہ کےعلاوہ کوئی راستنہیں ہے،اور درہم کودینار کے بدلے میں ادھار بیچناجائز نہیں ہے،اس لئے کے صحیح نہیں ہوگی **تشسر دیج**:کسی آ دمی کاکسی آ دمی پرا یک ہزار درہم فوری قرض تھے۔اس نے ایک مہینۂ کی تا خیر کے ساتھ کچھودینار پرصلح کر لیاتو پیجائز نہیں ہے

ال وجه الله على المارة المارة

ا صول: پیمسکداس اصول پر ہے کہ جن شکلوں میں معاوضہ سود واقع ہوجائے وہ سلح جائز نہیں ہے۔

نوٹ: اگرایک مہینہ کی تاخیر نہ کرتا اور فوری طور پر درہم کے بدلے پچھدینار پرضلح کرلیتا اورمجلس میں دینار پر قبضہ کرلیتا تو جائز ہوجا تا۔ کیونکہ درہم کے بدلے دینار کم وہیش کرکے لے سکتا ہے۔ البتہ مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہےتا کہ سود نہ ہو۔ قد جمعه: (۹۰۵) اورا گرکسی کا ہزار تاخیر کے ساتھ ہوں ، پس اس سے سلح کرلی یا نجے سوفوری پر تو جائز نہیں ہے۔

**سر جسمہ** :ا اس کئے کہ جلدی لینا میر تا گئی گئی ہے۔ **سر جسمہ** :ا اس کئے کہ جلدی لینا میر تا کینے سے بہتر ہے،اور عقد کی وجہ سے جلدی لینے کا حقد ارنہیں تھا اس کئے جو

پانچ سوکم کیا ہےاس کے بدلے میں ہوا،اور بیدت کے بدلے میں ہوااور بیرام ہے(اس لئے سکے صحیح نہیں ہوئی) **تشسر یہ ج** :کسی کاکسی پرایک ہزار درہم تھے۔لیکن تاخیر کے ساتھ ادا کرنے کی شرط تھی۔پھراس نے پانچ سودرہم پر سلح کر لی۔لیکن جلدی ادا کرنے کی شرط لگائی تو جائز نہیں ہے۔

وجه: (۱) تا خیرکی قیمت کم ہے اور جلدی اداکر نے کی قیمت زیادہ ہے۔ پس جب تا خیر کے بدلے جلدی اداکر نے کی شرط لگائی تو چاہے ہزار کے بدلے پانچ سولیالیکن تا خیر کے بدلے جلدی لیا تو اسقاط کرنا اور معاف کرنا نہیں ہوا بلکہ بدلہ اور معاوضہ ہوگیا۔ اور در ہم کے بدلے در ہم ہوں تو برابر ہونا چاہئیں۔ کم وبیش کرنا سود ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا (۲) قول تا بعی میں اس کی ممانعت ہے۔ عن ابسی صالح عبید مولی السفاح انہ اخبرہ انہ باع بزا من اصحاب دار بحلة الی اجل ثم اراد الخروج فسألهم ان ینقذوہ ویضع عنهم فسأل زید بن ثابت عن ذلک فقال لا امرک ان تأکل

(٩٠٢) (وَإِنُ كَانَ لَهُ أَلُفٌ سُودٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ بِيضٍ لَمُ يَجُزُ لَ لِأَنَّ الْبِيضَ غَيُرُ مُستَحَقَّةٍ بِعَقُدِ الْمُدَايَنَةِ وَهِى زِيَادَةُ وَصُفٍ فَيكُونُ مُعَاوَضَةُ الْأَلُفِ بِخَمُسِمِائَةٍ وَزِيَادَةِ وَصُفٍ وَهُوَ مُستَحَقَّةٍ بِعَقُدِ الْمُدَايَنَةِ وَهِى زِيَادَةُ وَصُفٍ فَيكُونُ مُعَاوَضَةُ الْأَلُفِ بِخَمُسِمِائَةٍ سُودٍ لِلَّنَّهُ إِسُقَاطُ بَعُضِ حَقِّهٖ قَدُرًا رِبًا ٢٠ بِخِلافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنِ اللَّلُفِ الْبِيضِ عَلَى خَمُسِمِائَةٍ سُودٍ لِلَّنَّهُ إِسُقَاطُ بَعُضِ حَقِّهٖ قَدُرًا وَوَصُفًا، ٣ وَبِخِلافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى قَدُرِ الدَّيُنِ وَهُوَ أَجُودُ لِلَّانَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمِثُلِ بِالْمِثُلِ، وَلا

ذلک و لا تو کله (مرونة ما لک ج ثالث ص ۱۷ ا)۔اصول او پرگزرگیا کسودکی شکل ہوتوصلح جائز نہیں ہے۔

لغت: مؤجلة: تاخیر کے ساتھ ۔ حالة: جلدی کے ساتھ ، فوری طوریر ، فی الحال ۔

ترجمه: (۹۰۲) اگر کسی کا ہزار در ہم کھوٹے تھے، پس پانچ سوعمدہ در ہموں پرسلح کی توجا ئزنہیں ہے۔

قرجمه نا اس لئے که دین کے عقد کی وجہ سے عمدہ درہم کا مستحق نہیں تھا،اور عمدہ ہونا صفت میں زیادتی ہے اس لئے گویا کہ ہزار کے بدلے میں پانچ سودرہم صفت کی زیادتی کے ساتھ آیا،اور بیسود ہے (اس لئے ہیں جو بائزنہیں ہوگی)

**وجه**: کھوٹے درہم کی قیمت کم ہےاورعمدہ درہم کی قیمت زیادہ ہےاس لئے جب کھوٹے کے بدلے عمدہ لیا تواسقاط نہیں کیا بلکہ بدلہ کیا اور معاوضہ کیا اور درہم کے بدلے میں درہم ہوتو برابر ہونا چاہئے ور نہ تو سود ہوگا۔ یہاں ہزار کے بدلے پانچ سو درہم ہیں،اورعمدہ ہے اس لئے سودہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

**اصول**: اور گزرگیا که سودی شکل میں صلح جائز نہیں۔

لغت: سود: كالا، كھوٹا درہم بيض: سفيد، عمدہ درہم ، كھر ا درہم

**ترجمہ**: ۲ بخلاف اگر ہزار درہم عمدہ تھاس کو پانچ سو کھوٹے کے بدلے ملح کی (توجائز ہے)اس لئے کہ مقدار کے اعتبار سے بھی اورصفت کے اعتبار سے بھی بعض حق ساقط کر دیا ہے

تشریح: ہزار درہم عمدہ تھاور پانچ سودرہم گھٹیا پرصلح کی تو مقدار کے اعتبار سے پانچ سوکم کردیا، اورصفت کے اعتبار سے بھی کم کردیا اس لئے یہاں معاوضہ بیں ہوا بلکہ اپنے حق کوسا قط کرنا ہوا اس لئے سلح سیح ہوگ

قرجمه : ۳ بخلاف اگر بدلے کا ایک ہزارزیادہ عمدہ ہو (توجائز ہوگی) اس کئے کہ برابر برابر ہوا، اور تھوڑی سی صفت زیادہ ہوجائے اس کا اعتبار نہیں ہے، کین مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے

**اصول**: دونوں طرف عمرہ ہی ہوں لیکن تھوڑی ہی کمی بیشی ہوتو صلح جائز ہوگ

تشریح: ایک ہزار درہم عمدہ قرض تھااب ایک ہزار ہی درہم پر سلح ہوئی لیکن وہ زیادہ عمدہ تھے، توصلح جائز ہے، البتہ درہم کا بدلہ درہم ہے اس کئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا

**وجه** :اس کی وجہ بیہے کہ یہاں ایک ہزار کے بدلے ایک ہزار ہیں،اور دونوں طرف عمدہ درہم ہیں،کین ایک طرف تھوڑے زیادہ عمدہ ہیں تو یہ تھوڑی سی صفت کا اعتبار نہیں ہوگا،اور سلی صبح ہوجائے گی مُعُتَبَرَ بِالصَّفَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُشُتَرَطُ الْقَبُصُ فِي الْمَجُلِسِ، ٣ وَلَوُ كَانَ عَلَيُهِ أَلْفُ دِرُهَمٍ وَمِائَةُ دِينَارٍ فَصَالَحَ عَلَى مِائَةِ دِرُهَمٍ حَالَّةٍ أَوُ إِلَى شَهُرٍ صَحَّ الصُّلُحُ لِأَنَّهُ أَمُكَنَ أَنْ يُجُعَلَ إِسْقَاطًا لِلدَّنَانِيرِ كُلِّهَا وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا عَلَى مِائَةً وَتَأْجِيلًا لِلْبَاقِي فَلَا يُجُعَلُ مُعَاوَضَةً تَصْحِيحًا لِلْعَقُدِ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْإِسُقَاطِ فِيهِ أَلْزَمُ .

(٩٠٤)قَالَ (وَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرُهَمٍ، فَقَالَ أَدِّ إِلَىٌ غَدًا مِنْهَا خَمُسَمِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِىءٌ مِنَ

ترجمه بن اوراگر ہزار درہم اورایک سودینار قرض تھے، پھرایک سودرہم پرضلح کی فوری طور پردینے پریاایک مہینہ مہلت پر قو صلح سی جم و بنار چھوڑ دیے ،اور نوسودرہم بھی چھوڑ دیے ،اور سودرہم سی جھوڑ دیے ،اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور نوسودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور نوسودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم بھی جھوڑ دی ،اور سودرہم بھی جھوڑ دیے ،اور سودرہم بھی جھوڑ دی ، اور سودرہم بھی بھی ہوڑ دی ہوڑ دی ہے ۔

تشریح: ایک ہزار درہم تھاورایک سودینار بھی تھے،ایک سودرہم پر سلح کی،اوراس کی دوصورتیں ہیں یا یہ کہا کہ فوری ادا کرو،اور دوسری صورت بیہ ہے کہایک ماہ میں ادا کرو، تو دونوں صورتیں جائز ہیں

**9 جه**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ایک سودینارچھوڑ دئے، اور نوسودرہم بھی چھوڑ دئے، اور ایک سودرہم پرصلح کرلی، اور بدلے میں مدت نہیں لی بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک سوادا کرنے کے لئے مدت متعین کر دی، چاہے فوری والی مدت ہویا تا خیروالی مدت ہوتا ویک میں پچھنیں لیا، صرف اسقاط ہی اسقاط ہے اس کے سلح جائز ہوجائے گ

قر جمه: (۹۰۷) کسی کا دوسرے پرایک ہزار درہم تھا تو قرض دینے والے نے کہا، کہ مجھے اس میں سے پانچ سوکل اداکر دو، اس بات پر کہ زیادہ سے بری ہو، تواگر پانچ سوکل نہیں دیا تواس پر ہزار لوٹ جائے گایپی امام ابو صنیفہ اور امام محمد کا قول ہے، اور امام ابویوسٹ نے فرمایا اب ایک ہزار نہیں لوٹے گا (بلکہ پانچ سوہی لازم ہوگا)، اس لئے کہ قرض دینے والے نے مطلق بری کر دیا ہے (جاہے کل اداکرے یا نہ کرے)

اصول: یہاں کے تمام سکے اس بات پر ہیں کہ افظ علی ، معاوضہ کے لئے آتا ہے ، اور بھی کبھار موقع دیکھ کر شرط کے لئے آتا ہے اصول: دوسرا صول یہ ہے ، وقت یہ معاوضہ بیں بنتا ہے

تشریح: یہال عبارت پیچیدہ ہے، یہال پانچ صورتیں ہیں،اوراصل بحث، حرف، علی، پر۔سب کا عاصل یہ ہے۔امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک کل ادا کرے اس شرط پر پانچ سو بری کیا ہے، اس لئے کل ادا نہیں کیا تو پانچ سو بری نہیں ہوگا۔اورامام ابو یوسٹ ؓ کے نزد یک مطلقا بری کیا ہے، اس لئے کل ادا نہیں بھی کرے گا تب بھی بری ہے، ہاں کل ادا کردینا چا ہے وسٹ ؓ کے نزد یک مطلقا بری کیا ہے، اس لئے کل ادا کرنے گی شرط پر پانچ سوسے بری ہے۔اورامام ابو مینفی ؓ کے نزد یک علی، یہاں شرط کے معنی میں ہے، یعنی کل ادا کرنے کی شرط پر پانچ سوسے بری ہے۔اورامام ابو یوسٹ ؓ کے نزد یک علی، بیار جائے گا،اور مقروض مطلقا بری ہوجائے گا

الْفَضُلِ فَفَعَلَ فَهُو بَرِىءٌ، فَإِنُ لَمُ يَدُفَعُ إِلَيْهِ حَمْسَمِائَةِ غَدًا عَادَ عَلَيُهِ الْأَلْفُ وَهُو قُولُ أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ إِبُرَاءٌ مُطُلَقٌ؛ ٢ أَلا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ أَدَاءَ حَمُسِمِائَةِ عِوَضًا ؛ حَيْثُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِى لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لَا يَصُلِحُ عِوَضًا لِكَوُنِهِ مُسُتَحَقًّا عَلَيْهِ عَوَضًا ؛ حَيْثُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِى لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآذَاءُ لَا يَصُلِحُ عِوَضًا لِكَوُنِهِ مُسُتَحَقًّا عَلَيْهِ فَجَرَى عَدَمِهِ فَبَقِى الْإِبُرَاءُ مُطُلَقًا فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَأَ بِالْإِبُرَاءِ . ٣ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا إِبُرَاءٌ مُقَلَّا فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَأَ بِالْإِبُرَاءِ . ٣ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا إِبُرَاءٌ مُقَلَّدٌ بِالشَّرُطِ فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لِلَّانَّهُ بَدَأَ بِأَدَاءٍ خَمُسِمِائَةٍ فِى الْعَدِ وَأَنَّهُ يَصُلُحُ غَرَضًا حِذَارَ إِفْلاسِهِ أَوْ تَوَسُّلًا إِلَى تِجَارَةٍ أَرُبَحَ مِنُهُ، وَكَلِمَةً عَلَى إِنْ كَانَتُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمِلَةٌ لِلشَّرُطِ لَوْ جُودٍ مَعُنَى الْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمِلَةٌ لِلشَّرُطِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْمَوا لَهُ مُ اللهَ مُولَ عَلَيْهِ عَنُدَ تَعَدُّرِ الْحَمُلِ عَلَى الْمُعَاوضَةِ تَصُحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ أَو لِلَّالَهُ مُتَعَارَفٌ، ٣ الشَّرُ طِ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالْحَوالَةِ.

قرجمه : یک کیاآپنیس دیکھتے ہیں کمل میں پانچ سوکی ادائیگی بدلہ قرار دیا، اوراس کوکلمہ علی، کے ذریعہ ذکر کیا جومعاوضہ
کے لئے آتا ہے اورا داکرنا یہ بدلہ نہیں بن سکتا ، کیونکہ مقروض پراداکرنا تو لازم ہی تھا، اس لئے علی کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس
لئے مطلقا بری کرنا باقی رہا اس لئے اب پانچ سووا پس نہیں لوٹے گا، جیسا کہ شروع ہی میں بری کردیتا (تو پورا ہی بری ہوجاتا)
تشریح: یہاں عبارت یہ پیدہ ہے، یہا ما بو پوسٹ کی دلیل ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں لفظ علی ، سے معاوضہ بیان
کیا، اور کل پراداکرنا موقوف کیا، اور اداکرنا معاوضہ نہیں بن سکتا، کیونکہ مقروض پراداکرنا تو پہلے سے لازم ہی تھا، اس لئے ، علی
النا بیکار ہوا، اور بات بیرہ گئی کہ اس نے مطلقا بری کر دیا جا ہے کل اداکر سے یا نہ کرے۔

سرجمہ بس امام البوضنی آورامام محردگی دلیل ہے کہ یہاں بری کرناکل میں اداکرنے کی شرط پر معلق ہے، اس لئے ادائیگی نہ

کرنے سے بری کرنا بھی فوت ہوجائے گا، اس لئے کل میں پانچ سوادا کرنے پر بری کرنا معلق کیا ہے، اور اس میں غرض ہے کہ
افلاس سے نیچنے کے لئے بیشر طالگائی ہو، یااس سے زیادہ نفع بخش کا وسیلہ ہو، اور کلمہ علی، اگر چہ معاوضہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے،
لیکن شرط کا بھی احمال رکھتا ہے، کیونکہ اس میں مقابلہ کا معنی ہے، اس لئے معاوضہ پر حمل کرنے سے معتعذر ہوتے وقت علی، کوشر ط
پر ہی حمل کیا جائے گا، اس کے تصرف کوشیح کرنے کے لئے، یااس لئے بھی کہ ،علی کا کہی شرط کا معنی ہی متعارف ہے

تشریح : پیطرفین کی دلیل ہے، کہ علی کا معنی اگر چہ معاوضہ کا ہے، لیکن معاوضہ کے معتعذر ہوتے وقت اس کوشرط پر حمل کریں
گے، تاکہ قارض کا تصرف صحیح ہو، یا یوں کہیں گے کہ ،علی ،کا معنی شرط ہی کا متعارف ہے، ۔اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے
کہ کل در ہم آنے سے قارض کوکوئی زیادہ کی چیز خرید نا ہواس لئے اس نے بیہ ہا کہ کل اداکر دوتو پانچ سوسے تم بری ہو

ترجمہ ہے، اور شرط پر مقید کر کے بری کرنا ممکن ہے اگر چواس سے متعلق نہیں ہے، جیسے حوالہ میں ہوتا ہے

تشریع یہ اس کی مثال ہے ہے کہ دوالہ میں یہ ہوتا ہے
کہ دیں یہ ترض طالہ کردیا، کہ وہ قرض اداکر ہے اگر کیان اس شرط پر ہے کہ وہ آئندہ ضرور اداکر ہے گا، تو دیکھئے ادا

﴿ وَسَنَخُرُ جُ الْبِدَايَةُ بِالْإِبُرَاءِ إِنُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . لَ قَالَ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ : أَحَدُهَا مَا ذَكُرُنَاهُ . وَالشَّانِي إِذَا قَالَ صَالَحُتُكَ مِنَ الْأَلُفِ عَلَى خَمُسِ مِائَةٍ تَدُفَعُهَا إِلَىَّ غَدًا وَأَنْتَ بَرِى مُ مِنَ الْقَضُلِ عَلَى أَنَّكَ إِنُ لَمُ تَدُفَعُهَا إِلَىَّ غَدًا فَالْأَلُفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِهِ . وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْأَمُو عَلَى مَا قَالَ ؛ الْفَضُلِ عَلَى أَنَّكَ إِنُ لَمُ تَدُفَعُها إِلَىَّ غَدًا فَالْأَلُفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِهِ . وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْأَمُو عَلَى مَا قَالَ ؛ لَمْ أَتُك مِن خَمُسِمِائَةٍ مِنَ الْأَلُفِ عَلَى أَنُ لَمُ تَدُفَعُها إِلَى عَمَلُ بِهِ . ﴿ وَالنَّالِثُ إِذَا قَالَ : أَبُوا أَتُكَ مِن خَمُسِمِائَةٍ مِنَ الْأَلُفِ عَلَى أَنُ لَكُ عَلَى اللَّهُ مَلْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کرنے کی شرط پرحوالہ ہوا،اسی طرح بری کرنا بھی کل کی شرط پر ہوگا ،اورکل ادانہیں کرے گا تو پانچ سوسے بری نہیں ہوگا **نیر جمہ**: ہےاور پہلے ہی بری کردے،اور بعد میں ،ملی ،لائے اس کی بحث آگے کروں گا،ان شاءاللہ

تشریح: حضرت امام ابو یوسف کی دلیل میں بیہ بات گزری تھی کہ پہلے بری کر دے اور بعد میں ، علی ، لائے تو آپ کے بہال بھی بری ہوجا تا ہے ، تواس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی بحث بعد میں تیسری صورت میں میں ذکر کروں گا توجہ بھی بری ہوجا تا ہے ، تواس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی بحث بعد میں تیسری صورت میں میں ذکر کروں گا توجہ بھی اور بھی چارصورتیں ہیں۔ دوسری صورت بیہ ہے۔ یوں کہا، ہزار کو پانچ سو کے بدلے میں صلح کرتا ہوں ، اس شرط پر کمتم اس کو جھے کل دے دو، اور تم زیادہ سے بری ہو، اور اگر کل مجھے نہیں دیا تو تم پر ہزار ہی رہے گا، اور اس کا جواب بیہ ہے کہ جسیا کہا و کی بات رہے گا، اس لئے کہ صراحت کے ساتھ پانچ سوکوکل ادا کرنے پر مقید کر دیا اس لئے اس پڑمل کیا جائے گا تشریح ہے۔ یہاں صراحت کے ساتھ دونوں با تیں موجود ہیں کہل دو گے تو پانچ سوسے بری ہواور کل نہیں دو گے تو بری نہیں ہوگا

ترجمه : عے تیسری صورت بیہ کہ۔ اگر کہا کہ میں ہزار میں سے تم کو پانچ سوسے بری کرتا ہوں اس شرط پر کہ کل مجھے پانچ سودے دیں، تواس صورت میں بھی بری ہوجائے گا پانچ سودے یا نہ دے، اس لئے کہ پہلے مطلقا بری کر چکا ہے تشریح : تیسری صورت بیہ کہ پہلے پانچ سوسے بری کیا پھر بعد میں کہا کہ اس شرط پر کہ کل پانچ سودے دو، تو چونکہ پہلے بری کر چکا ہے اس لئے پانچ سودے یانہ بری ہوجائے گا

ترجمه : ۸ اور پانچ سوکی اوائیگی مطلقا عوض نہیں بن سکتی ہے، کین شرط بن سکتی ہے، اس لئے شرط کے ساتھ مقید کرنے میں شک ہو گیا ، اس لئے شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا ، اس کے برخلاف او پر کی پہلی صورت میں کہ پانچ سواوائیگی سے شروع کیا ، اس لئے کہ برأت پانچ سوکی اوائیگی پر ہے، تو اس حیثیت سے کہ وہ عوض نہیں بن سکتا ہے مطلقا واقع ہوگی ، اور اس حیثیت سے کہ شرط کی صلاحت رکھتا ہوتو مطلق واقع نہیں ہوگی اس لئے شک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق ہوگیا تشک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق ہوگیا تشک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق ہوگیا تشد ہے کہ شرط کی صورت ، اور تیسری صورت کی عمار توں کو دیکھیں

(اثمار الهداية جلد • ا)

يَصُلُحُ عِوَضًا يَقَعُ مُطُلَقًا، وَمِنُ حَيثُ إِنَّهُ يَصُلُحُ شَرُطًا لَا يَقَعُ مُطُلَقًا فَلا يَثُبُثُ الْإِطُلاقُ بِالشَّكِّ فَافُتَرَقًا . ﴿ وَالرَّابِعُ إِذَا قَالَ أَدِّ إِلَىَّ حَمُسَ مِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِى ةٌ مِنَ الْفَضُلِ وَلَمُ يُوَقِّتُ لِلْآدَاءِ وَقُتًا . وَ وَالرَّابِهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَعُودُ الدَّيُنُ لِأَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُطُلَقٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمُ يُوَقِّتُ لِلْآدَاءِ وَقُتًا لَا يَكُونُ الْأَدَاءُ عَرَضًا صَحِيحًا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطُلَقِ الْأَزْمَانِ فَلَمْ يَتَقَيَّدُ بَلُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصُلُحُ عِوضًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْآدَاء فِي الْغَدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ . وَ وَالْحَامِسُ إِذَا قَالَ إِنْ أَدَّيُتُ يَصَلُحُ عِوضًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْآدَاء فِي الْغَدِ غَرَضٌ صَحِيحٌ . وَ وَالْحَامِسُ إِذَا قَالَ إِنْ أَدَّيُت

ارد الى غد ا منها خمس مأة على انك برى من الفضل المين اد، يهله بها المين اد، يهله بها المين الفضل المين المين المراتك من خمس مأة غدا المين المراتك يهله بها المين المراتك المين المين المراتك المين المي

اور پہلی صورت اوراس تیسری صورت میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا حاصل بیہ ہے کہ پہلی صورت میں اد المسی خمس ما ، مجھے کل پانچ سودو، یہ پہلے لایا کہ اوراس کو، علی، کے ذریعہ کل پر معلق کیا ہے، اس لئے، علی شرط کے معنی میں ہوگا، یعنی کل کی اور اس نیسری صورت میں ابسر اُتک ، میں نے تم کو بری کردیا، پہلے لایا ہے، اور، علی ان تعطینی ، بعد میں لایا ہے، اس لئے، علی، شرط کے معنی میں نہیں ہو گا، اور، علی، معاوضہ کے معنی میں ہوتو وقت معاوضہ نہیں بنتا اس لئے بری ہوجائے گا جا ہے کل ادا کرے یا نہ کرے گا، اور، علی، معاوضہ کے معنی میں ہوتو وقت معاوضہ بیں بنتا اس لئے بری ہوجائے گا جا ہے کل ادا کرے یا نہ کرے

الغت: ف من حیث انه لا یصلح عوضا یقع مطلقا ، و من حیث انه یصلح شرطا لا یقع مطلقا فلا یثبت الاطلاق بالشک فافترقا: یدومنطقی جملے ہیں۔اس کا حاصل یہ ہے، علی ، ہمیشہ عوض کے لئے آتا ہے اور شرط کے لئے کھی کھار آتا ہے، اور تیسری صورت میں شرط کے لئے ہے یانہیں ہے اس میں شک ہو گیا ،اس لئے تیسری صورت میں شک کی بنیاد برعلی شرط کے لئے نہیں ہوگا ،اورمقروض کل اداکرے یا نہ کرے بری ہوجائے گا

ترجمه : ﴿ چوتھی صورت یہ ہے کہ جھے پانچ سوادا کرواس پر کہ باقی ہے تم بری ہو،اورادا کیگی کا وقت متعین نہیں کیا، تواس کا جواب یہ ہے کہ بری ہو،اورادا کیگی کا وقت متعین نہیں کیا، تواس کا جواب یہ ہے کہ بری کرنا ہے، اورادا کیگی حجمے ہوگا اور باقی قرض واپس نہیں آئے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ ، یہاں مطلق بری کرنا ہے، اورادا کیگی کے لئے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، اس لئے ادا کرنے کی کوئی صحیح غرض نہیں ہے، اس لئے کہ یہ بلکہ ،علی ،معاوضہ پر حمل کیا جائے گا،اور بری کرنا عوض نہیں بن سکتا (اس لئے کمل بری ہوجائے گا) بخلاف پہلے مسئلوں کے اس لئے کہ کل ہی ادا کرنے میں کوئی صحیح غرض ہے

تشریح: چوتھی صورت \_ یوں کہا کہ مجھے پانچ سوادا کرو،اس پر کہ باقی سے بری ہو،تواس صورت میں پانچ سوہی ادا کرنا پڑے گا،اور باقی سے ہمیشہ کے لئے بری ہوجائے گا

**وجه**: یہاں اداکرنے کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لئے موت سے پہلے پہلے اداکر سکتا ہے، اس لئے مطلق بری کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو پہلی صورت تھی اس میں کل کا وقت متعین تھا، تو ہوسکتا ہے کہ کل رقم آنے سے کوئی بڑی چیز خرید لیتا،

إِلَىَّ خَمُسَ مِائَةٍ أَوُ قَالَ إِذَا أَدَّيُتَ أَوُ مَتَى أَدَّيُتَ . فَالْجَوَابُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالشَّرُطِ صَرِيحًا، وَتَعُلِيقُ الْبَرَانَاتِ بِالشُّرُوطِ بَاطِلٌ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمُلِيكِ حَتَّى يَرُتَدَّ بِالرَّدِّ، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مَا أَتَى بِصَرِيحِ الشَّرُطِ فَحُمِلَ عَلَى التَّقُييدِ بِهِ.

(٩٠٨) قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ لَا أُقِرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّى أَوُ تَحُطَّ عَنِّى فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ) لَلْ إِذَا قَالَ وَلِكَ سِرَّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلانِيَةً يُوْخَذُ بِهِ. لَا لِلَّانَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهِ، ٢ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرَّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلانِيَةً يُوْخَذُ بِهِ.

اس لئے وہاں کل اداکر ناشرط کے درجے میں تھااس لئے کل اداکرے گا توبری ہوگا ور نہیں۔

ترجمه: (۹۰۸) کسی نے دوسرے سے کہا کہا گرآپ مہلت دیں گے تب ہی میں آپ کے لئے مال کا اقرار کروں گا، یا کچھ کم کریں گے تب ہی مال کا اقرار کروں گا تواس نے مہلت دے دی،اور مقروض نے اقرار کیا توابیا جائز ہے۔

ترجمه: اس لئے كماس صورت ميں قارض مجور تين ہے۔

**اصول**: بیمسکداس اصول بر ہے کہ، بہت مجبور نہ کیا ہوتو اقر ارکر ناجا ئز ہے۔۔

تشریح: زیدکاایک ہزار عمر پرتھا، عمر نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دو، یا کچھ رقم کم کروتواس بات کا اقرار کروں گا کہ آپ کاروپید میرے ذمے ہے، اب زید نے مہلت دی، یا کچھ رقم کم کی، پھر عمر نے پیسے کا اقرار کیا تو یہ اقرار کے ہے ہوگھ ہے گوجہ: یہاں ایک قسم کا عمر کازید پر دباو ہے، اس کومجبور کرنا نہیں ہے، اس لئے ایس حالت میں اقرار کرنا جائز ہے، اور بیاقرار بھی تھے ہے۔ تسر جمعه : ی مسئلے کا معنی یہ ہے کہ چیکے سے یہ بات کہی ہواس لئے کہا گراعلانہ کہا تو (دوگواہ پیش کر کے ) اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔

تشریح: اگر عمر مقروض نے اعلانی زید سے کہا کہ کم کروتو اقر ارکروں گا،اوردوگواہ سن ہے تھتب تو عمر کو پوری رقم دینی ہوگ۔

## ﴿ فَصُلُّ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ ﴾

(٩٠٩) (وَإِذَا كَانَ الدَّيُنُ بَيُنَ شَرِيكَيُنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنُ نَصِيبِهِ عَلَى ثُوبٍ فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، إِنَ شَاءَ اتَّبَعَ الدَّيُنِ عَلَيهِ الدَّيُنُ بِصِفَةٍ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصُفَ الثَّوُبِ إِلَّا أَنْ يَضُمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ الدَّيُنِ

وجه : جب دوگواہ ن رہے تھے کہ عمر پرایک ہزارہے، کیکن زید کم کرے گا تب جا کرعمرنوسور قم کا اقر ارکرے گا، تو زیداب دو گواہ پیش کرکے اس سے ہزار ہی لے گا،اس لئے مصنف فر مارہے ہیں کہ چپکے سے کہتو عمرسے ہزار نہیں لے سکے گا،اورنوسو اقر ارکرنا جائز ہوجائے گا۔

### فصل في الدين المشترك

قرجمہ : (۹۰۹)اگردین دوشریکوں کے درمیان ہو پس ان میں سے ایک نے اپنے تھے کے بدلے میں سکے کرلی کپڑے پر تو اس کے شریک کواختیار ہے،اگر چاہے تو اس کا پیچھا کرے جس پر دین ہے اپنے آ دھے دین کے لئے اوراگر چاہے تو آ دھا کپڑالے لے،مگریہ کہ اس کا شریک چوتھائی دین کا ضامن ہوجائے۔

اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ ایک آدمی نے آدھا قرض وصول کیا تو شریک کو بیری ہے کہ اس میں آدھا وصول کرنے والے سے لے ۔ یہاں بیخاص اصول ہے

تشریح: اس مسئلے میں تین صورتیں ہیں جن کوا کیک ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مثلا زیداور عمر کا ایک ہزار دین خالد پرتھا، زید نے اپنے جھے پانچ سوکے بدلے میں صلح کرکے کپڑالے لیا۔اب عمر شریک کو دواختیار ہیں۔ یا تو اپنا حصہ (پانچ سودرہم) براہ راست خالد سے وصول کرےاوراس کا پیچھا کرے۔

وجه: کیونکه عمر کا قرض اصل میں خالد پر ہے جس نے کپڑا دیا ہے۔ اس لئے اس سے وصول کرسکتا ہے۔

اور دوسراا ختیار بیہ ہے کہاس کا جو شریک زید ہے جس نے اپنے حصے کا کپڑ الیا ہے اس کپڑے میں شریک ہوجائے اور پھر دونوں ملکریانچ سوکا مطالبہ خالد سے کریں۔

**وجه**: چونکہ دین شرکت کا تھاجس کواس کے شریک زیدنے قبضہ کیا ہے۔اس لئے عمر کواختیار ہے کہ زید کے قبضہ کئے ہوئے کیڑے میں آ دھے کا شریک ہوجائے۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ زید نے اپنا حصہ آ دھا قرض وصول کرلیا ہے اس لئے اس کے آ دھے بعنی پورے قرض کی چوتھائی کا ذمہ دار زید بن جائے اور عمر شریک سے کہے کہ تہمارا چوتھائی قرض میں دول گا۔اس صورت میں عمر زید کے لئے ہوئے کپڑے میں شریک نہیں ہوسکے گا۔البتہ چونکہ زید نے چوتھائی قرض عمر کو دیا اس لئے اب دونوں ملکر خالد سے آ دھا قرض وصول کریئگے۔ لَ وَأَصُلُ هَذَا أَنَّ الدَّيُنَ الْمُشُتَرَكَ بَيُنَ اثْنَيُنِ إِذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيئًا مِنهُ فَلِصَاحِبِهِ أَن يُشَارِ كَهُ فِي الْمَقْبُوضِ لِأَنَّهُ ازْدَادَ بِالْقَبُضِ؛ إِذُ مَالِيَّةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصُلِ الْمَقْبُوضِ لِأَنَّهُ ازْدَادَ بِالْقَبُضِ؛ إِذُ مَالِيَّةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَلَهُ حَقُ الْمُشَارَكَةِ، ٢ وَلَكِنَّهُ قَبُلَ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلُكِ الْحَقِيمِ فَيَصِيرُ كَزِيَادَةِ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَلَهُ حَقُ الْمُشَارَكَةِ، ٢ وَلَكِنَّهُ قَبُلَ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلُكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلُكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ اللَّهُ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقً عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ اللّهَ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَلْكِ الْمُشَارِقِ فَلَهُ مَتَى يَنُفُذَ تَصَرُّ فُهُ فِيهِ الْمَالِكُةُ مَتَى يَنُفُذَ تَصَرُّ فُهُ فِيهِ مَا لِللّهُ مِنْ لِشَوِيكِةِ حِصَّتَهُ وَ الدَّيُنُ الْمُشْتَرَكُ يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ وَيَصُمُ مَنَ لِشَوِيكِةِ حَصَّتَهُ الْمُ الْمُشَتَرَكُ يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ

ترجمه الاسل اس کی اصل میہ ہے کہ قرض دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، اس لئے ایک شریک نے مقروض سے پھھ قبضہ کیا تو شریک کوفق ہے کہ قبضہ کیا تو شریک کوفق ہے، اس لئے کہ قبضہ کرنے کی وجہ سے صفت بڑھ گئی ہے، اس لئے کہ قرض کی مالیت انجام کے اعتبار سے ہے ( کہ وہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا) اور یہ قبضہ والی صفت اصل حق کی طرف لوثی ہے، اس لئے بچہ اور پھل کی زیادتی کی طرح ہوگئی، اس لئے کہ شریک کو یہ ق ہے کہ اس میں شریک ہوجائے

تشریح: شریک عمر کو کیوں بیت ہے کہ زید کے قبضہ کی رقم میں شریک ہوجائے ،اس کی دلیل بید سے ہیں کہ دودلیل دے رہے ہیں۔ ا۔ ایک بید کہ جو خالد پر قرض ہے اس کی حیثیت کم ہے ، کیونکہ وہ ادھار ہے ، اور جوزید نے پانچ سوقبضہ کرلیا ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے ، کیونکہ وہ نقد ہے ، اس لئے نقد میں عمر شریک ہوسکتا ہے ۲۔ دوسری بات بیفر مارہ ہیں کہ بیہ جو نقد ہوا بیا صل حیثیت زیادہ ہے ، جیسے گائے کسی کے پاس قرض ہواور وہ بچہ دے دے ، تو یہ بچہ دونوں قارض کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی گائے کا بچہ ہے ، اسی طرح قرض زید کے پاس وصول ہو گیا تو بیاصل قرض کا شمرہ ہے اس لئے عمر بھی اس میں شریک ہوسکتا ہے۔

ترجمه: ٢ ليكن اپخشريك وشريك كرنے سے پہلے قبضه كرنے والے زيد كى ملكيت ميں باقی ہے اس لئے كہ جو قبضه ہو چكا ہے وہ حقیقت میں قرض کے علاوہ ہے ، ليكن اس نے اپنے حق كے بدلے ميں قبضه كيا ہے ، اس لئے وہ ما لك ہوگا ، اور اس كا تصرف بھى نافذ ہوگا ، ليكن شريك كے جھے كا ضامن ہوگا

قشریح: ۳-اورتیسری بات به بتارہے ہیں کہ جب تک زید قابض عمر کوشریک نہ کرے اس وقت تک به پارچ سودرہم زید کی ملکیت ہیں، وہ اپنے تصرف میں خرچ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے، کیونکہ بیزید کی ہی رقم ہے، البته زیدنے پانچ سودرہم پر قبضہ کیا تو اس میں آ دھے کا ضامن عمر شریک کے لئے بنے گا۔

ترجمه: سے اور مشترک قرض وہ ہے جو متحد سبب سے واجب ہوا ہو، جیسے بینے کی قیمت ہے، جبکہ ایک ہی عقد سے آئی ہو، یا مشترک مال کی قیمت ، یا دونوں کا مورث ہواس سے مال آیا ہو، یا مشترک مال ہلاک ہوا ہواس سے یہ قیمت آئی ہو مشترک مال کی قیمت ، یا دونوں کا مورث ہواس سے مال آیا ہو، اس کی جار مثالیں دے رہے ہیں، المبیع مشترک تھی اس کی قیمت آئی ہوتو یہ قیمت دونوں شریکوں کے درمیان دین مشترک ہوگا۔ ۲۔ مشترک مال تھا اس کو بچا اور اس کی قیمت آئی تو یہ درمیان دین مشترک ہوگا۔ ۲۔ مشترک مال تھا اس کو بچا اور اس کی قیمت آئی تو یہ دونوں کے درمیان دین مشترک ہے۔ سے زیدا ورغم دونوں کے والد خالد تھے، اس کے انتقال پر ایک مکان وراثت میں آیا تو یہ دونوں کے درمیان

(٩١٠)قَالَ (وَلَوِ استَوُفَى أَحَدُهُ مَا نِصُفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيُنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنُ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ لِمَا وَلُكَانَ لِشَرِيكِهِ أَنُ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبُضَ لِمَا اللَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنُ يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبُنَ (ثُمَّ يُرُجِعَانِ عَلَى الْعَرِيمِ بِالْبَاقِي). لِإِنَّا ثَهُمَا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْمَقُبُوضِ لَا بُدَّ أَنُ يَبُقَى الْبَاقِي عَلَى الشِّرُكَةِ.

دین مشترک ہے۔ ۲ مشترک گائے کوسا جدنے ہلاک کردی ، تواس کی جو قیمت آئے گی وہ دین مشترک ہے

ترجمه این جب آپ کو یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو متن کے بارے میں یہ عرض ہے کہ، شریک کو یہ بھی حق ہے کہ جس پراصل قرض ہے اس کا پیچھا کرے، کیونکہ اس کا حصہ اس کے ذمے باقی ہے، اس لئے قبضہ کرنے والے نے صرف اپنا حصہ وصول کیا ہے، لیکن اس کو یہ حق بھی ہے کہ شریک کے وصول کئے پیسے میں شریک ہوجائے، اور یہ بھی حق ہے کہ آدھا کپڑا لے لے، مگریہ کہ شریک اس کی چوتھائی قرض کا ضامن بن جائے، اس لئے کہ اس میں اس کا حق ہے

تشریح: یقفیل پہلے عرض کر چکاہوں۔عبارت کا حاصل ہے ہے کہ متن میں عمرے لئے تین حقوق ہیں۔ا۔اصل مقروض سے اپنا حصہ وصول کرے کیونکہ عمر کا اصل قرض اسی پر ہے۔ دوسری صورت ہے ہے کہ زیدنے جورقم وصول کی ہے اس میں شریک ہوجائے، تیسری صورت ہے کہ زید سے آدھا کیڑا لے لے، ہاں زید عمر کی چوتھائی قرض کا ضامن بن جائے تو عمر زید سے آدھا کیڑا نہیں لئے کہ عمر کاحق آدھے دین میں ہی ہے

ترجمه: (۹۱۰)اگراپنا آ دھا حصہ قرض وصول کیا تو شریک کے لئے جائز ہے کہ جو کچھ قبضہ کیااس میں شریک ہوجائے (اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے کہا۔ کہ نقد ہوگیا)۔ پھر دونوں وصول کرے مقروض سے باقی ماندہ۔

توجمه: اس کئے کہ جب قبضہ کی ہوئی رقم میں دونوں شریک ہوگئے تواب دونوں قرض میں شرکت پر باقی رہے تشمیل میں شرکت پر باقی رہے تشمیل میں اس کے تشمیل کے سے نے دیا ہے تصد کا روپیہ پانچ سووصول کر لیااور وصول قرض ہیں کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز پر سلم نہیں کی تو اس کے شریک عمر کواختیار ہے کہ زید کے وصول کر دہ قرض میں شریک ہوجائے اور آدھارو پیپزید سے لے لے اور اب بیدونوں مل کرخالد مقروض سے باقی رقم وصول کریں

وجه: عین قرض میں دونوں شریک تھے۔اور ایک شریک نے عین قرض جودونوں کاحق تھاوصول کیا تو دوسرے شریک کواس میں سے آدھا لینے کا آدھا قرض وصول کرے۔ سے آدھالینے کاحق ہے۔اس لئے کہ آدھا اس کا مال بھی وصول کیا۔ بعد میں دونوں ملکر مقروض سے اپنا آدھا قرض وصول کرے۔ وجہ: کیونکہ دونوں کا آدھا قرض ابھی مقروض کے پاس باقی ہے اس لئے دونوں ملکر وصول کریں گے۔ (٩١١)قَالَ (وَلَوُ اشْتَرَى أَحَدُهُ مَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيُنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنُ يُضَمِّنَهُ رُبُعَ الدَّيُنِ) اللَّانَّةُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمُقَاصَّةِ كَمَلًا، لِأَنَّ مَبُنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلافِ الصُّلُحِ لِأَنَّ مَبُنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلافِ الصُّلُحِ لِأَنَّ مَبُنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلافِ الصُّلُحِ لِأَنَّ مَبُنَاهُ عَلَى الْبُعْ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلافِ الصُّلُحِ لِأَنَّ مَبُنَاهُ عَلَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِخِلافِ الصَّلُحِ الْمَنَاهُ وَلا عَلَى الْإِنْمُ مَلَكَهُ السَّرِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلْأَنَّهُ مَلَكَهُ اللَّا لِلشَّرِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّهُ مَلَكَهُ اللَّالِيلِ لِلشَّرِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّهُ مَلَكَهُ اللَّالِيلِيَّ لِللَّالِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّهُ مَلَكَهُ اللَّهُ وَلِي الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِيلُ لِللْمُولِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّانَّهُ مَلَكَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا سَبِيلَ لِلشَّرِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّالَّةُ مَاكُمُ اللَّهُ الْمَالِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِلَّالَةُ مَا لَا لِللْمُ لِللْمُ

قرجمه : (۹۱۱) اورا گرخریدلیادونوں میں سے ایک نے اپنے قرض کے جھے سے سامان تواس کے شریک کواختیار ہے کہ اس کوچوتھائی دین کا ذمہ دار بنادے۔

قرجمه نا اس لئے کہ خرید نے والے نے اپنے حق کو پوراوصول کیا ہے،اس لئے کہ تنے کا مدارکس کر دام لگانے پر ہوتا ہے ، بخلاف صلح کے،اس کا مدارچشم پوشی ،اور پھھ تی ساقط کرنے پر ہے،اس لئے اگر چوتھائی قرض دیناواجب کر دیں تو اس سے قبضہ کرنے والے کونقصان ہوگا،جیسا کہ ہم نے ذکر کیا

تشریح: مثلازیداور عمر خالد پرجودین تھااس میں شریک تھے۔ پھرزیدنے اپنے جھے کے بدلے میں سامان خرید لیا تو عمر کو حق ہے کہ چوتھائی دین کازید کوضامن بنادے۔

وجه: صلح کرنے کی شکل میں تو معافی کا پہلوغالب تھااس لئے وہاں عمر زید کو قرض کا ضامی نہ بنا ہے الیکن اس صورت میں تو دین کے جھے کے بدلے میں سامان خریدا ہے۔ اور خرید نے میں معاملہ کرارا ہوتا ہے، اور اپنا پورا ہی حق وصول کرتا ہے۔ اس لئے گویا کہ پورا پورا قرض وصول کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ شریک اصل قرض وصول کرے تو دوسرے شریک کو اس میں سے آ دھا لینے کا حق ہوتا ہے۔ یہاں دین کے بدلے میں سامان خرید لیا اس لئے یا توسامان میں شریک ہوجائے یا چوتھائی قرض کا شریک کو ذمہ دار بنائے۔ اصول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ میں قرض وصول کیا ہوتو اس میں سے آ دھا دوسرے شریک کا ہوگا۔

اغت: سلعة: سامان\_

ترجمہ: ۲ خریدے ہوئے کیڑے میں شریک نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ وہ عقد کی وجہ سے مالک ہواہے ،اور قرض اور قیت میں مقاصہ کر کے اپنا حصہ وصول کیا ہے

**تشریح** : متن میں بیتھا کے عمر شریک کوصرف بیتق ہے کہ زید کو چوتھائی قرض کا ضامن بنائے ، یہاں بتارہے ہیں کہ کیکن زید نے خالد سے جو کیڑ اخریدا ہے اس میں عمر شریک ہونا جا ہے تو نہیں ہوسکتا

**ہ جسہ** :اس کی وجہ یہ بتارہے ہیں کہ زید کا جوا پنے جھے کا قرض تھااس کے بدلے میں کپڑ اخریداہے،اور بیخرید کراس کا مالک بھی بن چکا ہے،اس کئے عمراس کپڑے میں شریک نہیں ہوسکتا ہے

**لے بیت** :المقاصہ:قص سے شتق ہے، کا ٹنا،اس کا مطلب ہے کہ اپنے جھے کے قرض کے بدلے میں کپڑ اخریدا ہے۔

بِعَقُدِهِ وَالِاسُتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَّةِ بَيُنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدَّيُنِ. ٣ وَلِلشَّرِيكِ أَنُ يَتُبَعَ الْغَرِيمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكُرُنَا لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوُفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ أَنُ لَا يُشَارِكَهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَابِضَ لِأَنَّهُ اَنَّمَا رَضِي كُهُ أَنُ يُشَارِكَ الْقَابِضَ لِأَنَّهُ اَنَّمَا رَضِي يُشَارِكَهُ مَ اللَّهُ مَا قَبَضَ ثُمَّ تَوَى مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنُ يُشَارِكَ الْقَابِضَ لِأَنَّهُ اَنَّمَا رَضِي لِللَّاسُلُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّامُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

الاستفياء: وصول كرنا

نرجمه: س اورشریک ویکھی اختیار ہے کہ اور کی تمام صورتوں میں مقروض کے پیچھے جائے، اس کئے کہ اس کاحق اس کذمے باقی ہے، اس کئے کہ قبضہ کرنے والے نے تو حقیقت میں صرف اپناحق وصول کیا ہے، البتہ اس کوشریک ہونے کاحق ہے، اور اس کو یہ بھی حق ہے کہ شریک نہ ہو

تشریح: اوپریآیا کهزیدکوچوتھائی دین کاذمہ دار بنائے، اب یہ بتارہے ہیں که عمر کو دوسراا ختیاریہ ہے کہ اصل مقروض خالد کے پیچھے گے اور اس سے اپنا حصہ وصول کرے

وجه :اس کی وجہ یہ ہے کہ زید نے تو صرف اپنا حصہ وصول کیا ہے،اور عمر کا حصہ تو ابھی بھی خالد مقروض ہی کے پاس ہے،اس لئے اس سے بھی وصول کرسکتا ہے

قرجمه بی بضرک والے جو کھ بیضہ کیا تھا شریک نے اس کوہی دے دیا، پھر مقروض کا قرض ڈوب گیا تواب شریک کو میر حتی ہے بیحق ہے کہ قبضہ کرنے والے کے جصے میں شریک ہوجائے ، اس لئے کہ سپر دکرنے پر اس لئے راضی ہوا تھا کہ مقروض کے ذمے جو تھاوہ محفوظ رہے ، اور وہ محفوظ نہیں رہا (اس لئے اس کو قابض کے حصے میں شریک ہونے کاحق ہوگا)

تشریح: پہلے بتایا کہزیدنے جو کپڑا فبضہ کیا ہے،اس میں عمر کوشریک ہونے کاحق نہیں ہے،لیکن اگر خالد کے پاس جوقر ضہ تھاوہ ڈوب گیا،مثلا وہ مفلس ہو گیا،اور قاضی نے اس کومفلس قرار دے دیا،تواب عمر کو بیا ختیار ہے کہ زیدنے جوخالد مقروض سے کپڑا خریدا تھااس میں عمر شریک ہوجائے

وجه : اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کو کپڑے میں شریک نہ ہونے کا اختیاراس بنیاد پرتھا کہ اس کواصل مقروض خالد سے ملنے کی امید تھی ، کیکن خالد مفلس ہو گیا تواب اس سے ملنے کی امید نہیں رہی اس لئے اب مجبوراوہ زید کے حصے میں شریک ہوجائے گا توجه هه : هے گراپنے پرانے قرض کے بدلے مقروض سے بدلہ کرلیا تو شریک قابض سے پھے نہیں لے سکتا ہے، اس لئے کہ اس نے اپنے حصے سے قرض چکایا ہے، اپنا قرض وصول نہیں کیا ہے

تشریح: زید کے اوپر خالد کا پرانا قرض تھا، زیدنے اپنا قرض چکا دیا، خالد سے یوں کہا کہ میرا قرض جوتہارے اوپر ہے اس کے بدلے میں میرا قرض کوتہارے اوپر ہے، اس کو چکا دیا، تو اس میں عمر شریک نہیں ہوسکتا،

وجعه: کیونکهزید نے اپنا قرضه خالد سے وصول نہیں کیا ہے، بلکه اپنے اوپر جوقر ضه ہے اس کو چکایا ہے۔ شریک تو اس وقت

لَمُ يَرُجِعُ عَلَيُهِ الشَّرِيكُ لِأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَضٍ، لَى وَلَوُ أَبُرَأَهُ عَنُ نَصِيبِهِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِتَّلاقٌ وَلَيْسَ بِقَبُضٍ، كَ وَلَوُ أَبُرَأَهُ عَنِ الْبَعْضِ كَانَتُ قِسُمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ السِّهَامِ، لَى وَلَوُ اللَّهَامِ، لَى وَلَوُ اللَّهَامِ، لَى وَلَوُ أَجُرَ أَحَدُهُمَا عَنُ نَصِيبِهِ صَحَّ عِنُدَ أَبِي يُوسُفَ اعْتِبَارًا بِالْإِبُرَاءِ الْمُطْلَقِ. 

9 وَلَا يَصِحُّ عِنُدَهُمَا لِأَنَّهُ الْحَبْنِ اللَّهَبُضِ، إِن وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُ مَا عَيْنًا مِنْهُ أَوِ اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا يُودًى إِلَى قِسُمَةِ الدَّيُنِ قَبُلَ الْقَبُضِ، إِن وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُ مَا عَيْنًا مِنْهُ أَوِ اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا

ہوتاجب زید قرضہ وصول کرتا

قرجمه: ٢ اوراگراپ صے مقروض کو بری کردیا تب بھی اس میں شریک نہیں ہوسکتا، کیوکہ بیا ہے حصے کوضائع کرنا ہے وصول کرنانہیں ہے

اصول: بیمسکداس اصول پرہے کہ شریک قرض وصول کرے تواس میں سے آدھے کا ضامن سنے گا،اوروصول نہیں کیا بلکہ معاف کیا تواس میں سے آدھے کا ضامن نہیں سنے گا

تشريح: زيدنے خالدكوا پناحصه معاف كرديا، تواب عمرزيدسے يجهيل كا،

**وجه** : کیونکہ زیدوصول کرتا تواس میں وہ عمر کا ضامن بنتا ، یہاں زید نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا ، بلکہ معاف کیا ہےاس لئے عمر اس کوضامن نہیں بناسکتا ہے

ترجهه: یے اوراگراپنی بعض صے کومعاف کردیا تو قابض کا جوحصہ باقی رہ گیا ہے اس میں تقسیم کے اعتبار سے ہوگا تشکستر ہے: یہ مسئلہ حساب پربنی ہے۔ مثلازید اور عمر کا خالد پرایک ہزار قرض تھا، زیدنے اپنا پوراحصہ معاف نہیں کیا، بلکہ چوتھائی حصہ یعن ۲۵۰ درہم معاف کردیا، تواب عمر کا ۵۰۰ درہم قرض رہا، یعنی دو جھے اور زید کا ایک حصہ قرض رہا، اب جب بھی قرض وصول ہوگا تواس میں سے عمر کو دو گنا ملے گا، اور زید کواس کا ایک گنا ملے گا، یہ حساب ہوگا

ترجمه : ٨ اوراگرايک شريک نے اپناحصه موخرکر ديا توامام ابو يوسف کے نز ديک يو تي ہے، کيونکه جب اپنا پوراحصه بى معاف کرسکتا ہے تواپناحصه موخر بھي کرسکتا ہے

تشریح : زیدنے اپناحصہ موخرکر دیا ،خالدے کہا کہ میرا قرض استے مہینے بعدادا کرنا توامام ابویوسف کے نزدیک جائز ہے

وجه:جبزيداپنالوراحصه معاف كرسكتا بيقواپناحصه موخر بهى كرسكتا ب

ترجمه : في امام ابوحنیفه اورامام مُحدُّ کے نزد یک تیجے نہیں ہے، کیونکہ اس میں قبضہ کرنے سے پہلے اس کوتقسیم کرنالازم آئے گا (اور سے تیجے نہیں ہے،اس لئے اپنے جھے کوموخر کرنا بھی جائز نہیں ہوگا)

وجه: زیدکا حصه موخر ہوگیا، اور عمر کا حصه جلدی والا ہواتواس صورت میں قبضہ سے پہلے اس کوتقسیم کرنا لازم آیا جو تھے نہیں ہے۔ ترجمه : اِلَّار دونوں میں سے ایک نے مقروض سے کوئی چیز غصب کرلی، یااس سے کوئی چیز شراء فاسد سے خریدی، اوروہ وَهَـلَكَ فِى يَدِهِ فَهُوَ قَبُضٌ وَالِاسُتِئَجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبُضٌ ٢٠ لِ وَكَـذَا الْإِحُرَاقُ عِنُدَ مُحَمَّدٍ ٓ جَلافًا لِلَّهِى يُوسُفَ وَالتَّزَوُّ جُ بِهِ إِتَّلاقٌ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَكَذَا الصُّلُحُ عَلَيْهِ مِنُ جِنَايَةِ الْعَمُدِ .

(٩١٢)قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيُنَ شَرِيكَيُنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنُ نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمُ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ الصُّلُحُ لَ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدُّيُونِ

چیز ہلاک ہوگئی توان صورتوں میں بھی قبضة مجھا جائے گا ،اورا پنے حصے کوا جرت پر لینا بھی قبضہ ثار کیا جائے گا

تشریح: ان تین صورتوں میں بھی بیہ مجھا جائے گا کہ زید نے آدھے تھے پر قبضہ کیا ہے اس لئے عمر کو بیق ہوگا کہ چوتھائی دین کا زید کو خاص من بنادے، کیونکہ اس نے آدھے دین پر قبضہ کیا ہے۔ پہلا ہے زید نے اپنے تھے کو فصب کیا، اور وہ چیز ہلاک ہوگئی، دوسرا ہے شراء فاسد کے ماتحت خالد سے وہی چیز خریدی، اور وہ چیز زید کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئی۔ اور تیسرا ہے کہ زید نے اپنے تھے کو اجرت پرلیا، مثلا زید نے اپنے پانچ سو کے بدلے خالد مقروض سے ایک سال کے لئے گھر کو کرایہ پرلیا، اور ایک سال رہا تو، ان تینوں صورتوں میں سے جھا جائے گا کہ زید نے آدھے تھے پر قبضہ کیا اس لئے عمر کو اس میں آدھے یعنی چوتھائی دین کا ضام من بنانے کا اختیار ہوگا لغت : استیجار: اجرت پر لینا۔ نصیب: حصہ۔

ترجمہ: ۱۲ ایسے ہی دین کی چیز کوجلادینا امام محراً کے نزدیک قبضہ ہے خلاف امام ابو یوسف کے ،اوردین کی چیز کے بدلے نکاح کرنا ضائع کرنا ہے، ایسے ہی جان کر جنایت کے بدلے میں صلح کرنا تلاف ہے

تشریح: یہاں تین مسلے ہیں۔ پہلازید کا کیڑا خالد کے پاس قرض تھا،اس نے اپنا حصہ جلادیا توامام مُحرُّ کے زدیک یہ سمجھا جائے گا کہاس نے اپنے جصے پر قبضہ کرلیا، اور امام ابو یوسف ؓ کے زدیک یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے جصے کوضا کئے کیا۔ دوسرا مسلہ ہے، زید کا دین زینب کے پاس تھا،زید نے اپنے جصے کو مہر میں دیکر زکاح کرلیا تو یہ قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اتلاف سمجھا جائے گا،اس لئے عمر آ دھے کا ضامی نہیں بنا سکتا۔ اور تیسرا مسلہ ہے کہ زید نے جان کر خالد کا ہاتھ کاٹ دیا، اور اپنے جصے کے بدلے سلح کرلی تو یہ بھی قبضہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اپنے جصے کا اتلاف سمجھا جائے گا،اس لئے عمر چوتھائی دین کا زید کوضا من نہیں بنا سکتا ہے

ترجمه :(۹۱۲) اگر بیج سلم ہود وشریکوں کے درمیان ، پس ان میں سے ایک نے اپنے جھے سے راُس المال پر سلح کرلی تو امام ابو حنیفہ اور محمد کے نز دیک جائز نہیں ہے۔ اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ جائز ہے۔

ترجمه: تمام دین برقیاس کرتے ہوئے

قشرایسے: مثلازیداورعمر نے ملکرخالدسے تعظیم کی۔اوردونوں نے ایک سودرہم اداکیا لیعنی بچاس درہم زید نے اور پچاس درہم عمر نے جس کوراُس المال کہتے ہیں۔اورعقد بھی ایک ہی ہے۔بعد میں ایک شریک مثلا زید نے اپنے ھے کے واپس لینے پرمسلم الیہ یعنی بائع سے سلح کر کی توامام ابو حنیفہ اورامام محمد کے نزدیک ان کا صلح کرنا اور اپنا حصہ واپس لینا بغیر شریک کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے۔

لَ وَبِمَا إِذَا اشتَرَيَا عَبُدًا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ . لَ وَلَهُ مَا أَنَّهُ لَوُ جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسُمَةُ الدَّيُنِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوُ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا لَا بُدَّ مِنُ إِجَازَةِ الْآخَرِ. لَ بِخِلافِ شِرَاءِ الْعَيُنِ، وَهَذَا

**9 جمه** : (1) دونوں نے ملکرعقد سلم کیا ہے اس لئے ایک اپنے جھے کو واپس کیکرعقد سلم کوتو ڑنا چاہے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں قسمۃ الدین فی الذمہ، لازم آئے گا، قسمۃ الدین فی الذمہ، کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین وصول بھی نہیں ہوا ہے اور زیدا پنے حصے کو قسیم کررہا ہے جو جائز نہیں ہے (۲) دوسری وجہ یہ کہ تفریق صفقہ لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے، تفریق صفقہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ عقد کیا تھا، اب بچ میں ہی عقد الگ الگ کردیا جو جائز نہیں ہے

**ا صول**: ان حضرات کا اصول یہ ہے کہ دوسرے کا نقصان ہوتوا پنے مال میں بھی تصرف نہیں کرسکتا۔ حضرت کی نگاہ دوسرے کے نقصان کی طرف گئی۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں ایک شریک کاصلح کر کے رأس المال لینا جائز ہے۔

وجه : (۱) وہ فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ اس شریک کا ذاتی مال تھا تو جس طرح اور ذاتی مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرسکتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اپنے حصے کو صلح کر کے مسلم الیہ (بائع) سے واپس لے سکتا ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ اور قرض ہوتو زیداس کے بدلے میں صلح کرسکتا ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے، تیج سلم کے راس المال کے بدلے میں بھی صلح کرسکتا ہے اصول : ان کا اصول ہے ہے کہ اپنے مال میں دوسرے کی مرضی کے بغیر بھی تصرف کرسکتا ہے۔ اس حضرت کی نگاہ اپنے نقصان کی طرف گئی ہے۔

قرجمه: ٢ يادوشر يكول في غلام خريدا، اور دونول مين سايك في ايخ صحكا اقاله كرليا

تشعریح: زیدنے اور عمرنے ایک غلام خریدا، پھرزیدنے اپنے کاا قالہ کرلیا، یعنی واپس لےلیا، تو وہ اپنے حصے کو واپس لے سکتا ہے، تواسی پر قیاس کرتے ہوئے ،سلم کی مبیع میں بھی ایک شریک اپنے حصے پرصلے کرسکتا ہے، کیونکہ بیاس کی چیز ہے لغت: اقالہ: مشتری کے کہنے پر ہائع نے اپنی چیز واپس لے لی اس واپس لینے کو، اقالہ، کہتے ہیں۔

**ترجمہ**: سے امام ابوصنیفہ اُورامام محمد گی دلیل ہے کہ اگر صرف ایک شریک کے حصے میں جائز کر دیں تو ذھے میں دین کی تقسیم لازم آئے گی،اورا گر دونوں کے حصے میں جائز قرار دیں تو دوسرے کی اجازت ضروری ہے، (اور دوسرے نے اجازت نہیں دی ہے اس لئے بھی بیجائز نہیں ہوگا)

تشریح : امام ابوحنیفہ اورامام ابویوسف کی دلیل میہ کہ اگرزیدنے جوہبی سلم پرصلح کی ہے، اگر صرف اس کے حصے کو جائز قرار دیں تو ابھی وہ چیز قبضے میں نہیں آئی ہے اس سے پہلے ہی اس کو قسیم کرنالازم آئے گا جو جائز نہیں ہے (۲) اوراگر دونوں کے حصے کو جائز قرار دیں تو دوسرے شریک کی اجازت جا ہے ، اور اس نے اجازت نہیں دی ہے اس لئے دونوں کے حصے کے بدلے سے نہیں ہوگی۔

ترجمه الله بخلاف عين چيز خريد نے كے، اور فرق يہ ہے كمسلم فيه (بيسلم كي بيع) عقد كى وجہ سے واجب ہوكى ہے، اور

لِأَنَّ الْمُسُلَمَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقُدِ وَالْعَقُدُ قَامَ بِهِمَا فَلا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِرَفُعِهِ، ﴿ وَ وَلَأَنَّهُ لَوُ جَازَ لَكَ فَي وَكِهُ الْمُصَالِحُ عَلَى مَنُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُوَّدِى إِلَى عَوُدِ لَشَارَكَهُ فِيهِ رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَلَى مَنُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُوَّدِى إِلَى عَوُدِ السَّلَمِ بَعُدَ سُقُوطِهِ . لَ قَالُوا: هَذَا إِذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ، فَإِنْ لَمُ يَكُونَا قَدُ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجُهِ الْأَوْلِ هُوَ عَلَى الْوَجُهِ الْآوَلِ هُوَ عَلَى الْعَنْفَاق.

# ﴿فَصُلُّ فِي التَّخَارُجِ

(٩١٣) قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ التَّرَكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخُرَجُوا أَحَدَهُمُ مِنُهَا بِمَالٍ أَعُطَوُهُ إِيَّاهُ وَالتَّرُكَةُ عَقَارٌ أَوَ عَرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعُطَوُهُ إِيَّاهُ أَوُ كَثِيرًا لِ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا . وَفِيهِ أَثَرُ عُثْمَانَ، فَإِنَّهُ

عقد دونوں سے واقع ہوا ہے اس لئے ایک اس کوختم نہیں کرسکتا

تشریح: یامام ابوحنیفهٔ اورامام محمد گی جانب سے امام ابو یوسف گوجواب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ عین چیز دونوں خریدیں، اورا یک آ دمی اقالہ کر لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ عین چیز ہے، اور مبیع سلم میں وہ عین نہیں ہوتی ، وہ تو دونوں شریکوں کے عقد کی بناپر سلم الیہ کے ذمے ہوتی ہے، اس لئے ایک شریک صلح کر کے اس کوختم نہیں کرسکتا ہے

ترجمه : ۵ اوراگریسلی جائز کردیں توجو کچھ قبضہ کیا ہے شریک اس میں شریک ہوگا،اور جب اس میں شریک ہوگا تواب صلح کرنے والامسلم الیہ کے پاس جائے گا،اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کے حق میں سلم ختم ہونے کے بعد پھرلوٹ آئے گی

**تشریح** : بیامام ابوحنیفه گی جانب سے دوسری دلیل ہے۔ کہا گریم کے جائز قرار دیں ، تواس میں دوسرا شریک عمر بھی شریک ہوگا ، اس کے بعد زیداور عمر دونوں خالد مسلم الیہ کے پاس باقی رقم لینے جائیں گے ،اس کا نتیجہ بیہ ہوگا ، کہ زید کے قق میں صلح کی وجہ سے بیج

اس کے بعدزیداورغمر دونوں خالد مسلم الیہ کے پاس باقی رنم لیننے جا میں کے،اس کا نتیجہ یہ ہوگا، کہزید کے تق میں ج کی وجہ سے بھے سلم ختم ہوگئ تھی کیکن پھراس کے ق میں نبیج سلم لوٹ آئی، جوٹھیک نہیں ہے،اس لئے زید کے لئے بیسلح جائز قرار نہ دی جائے۔

ترجیه : کے علماء نے فرمایا کہ بیاختلاف کی صورتیں اس وقت ہیں کہ جب کہ دونوں نے راس المال کو خلط ملط کر دیا ہو پھر مبیع خریدی ہو،اورا گر خلط ملط نہ کیا ہوتو پہلی دلیل کی صورت میں انفاق پر مسئلہ بنے گا تشریع : پہلی دلیل کا مطلب ہے قسمة الدین فی الذمہ، یعنی اگر دونوں نے اپنے راس المال کو خلط ملط نہ بھی کیا ہوت بھی

میچ اسلم پر قبضہ نہ ہونے کو تقسیم کرنالا زم آئے گا۔اور دوسری دلیل کا مطلب میہ ہے کہ نثر یک مقبوض میں نثر یک ہو، میصورت اس لئے نہیں ہوگی ، کیونکہ دونوں کے راس المال الگ الگ ہیں ،اس لئے بالا تفاق جائز ہوجائے گی۔

## فصل فى التخارج

**تسر جمه** :(۹۱۳)اگرتر کہ کچھور شہ کے درمیان ہو، پس انہوں نے ان میں سے ایک کو کچھ مال دیکرتر کہ سے نکالا ،اورتر کہ زمین ہے پاسامان ہے قوجائز ہے، جو کچھودیاوہ کم ہویازیادہ۔ صَالَحَ تَمَاضُرَ الْأَشُجَعِيَّةَ امْرَأَةَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ رُبُعِ ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلُفِ دِينَارٍ. (٩١٣)قَالَ (وَإِنُ كَانَتِ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَأَعُطُوهُ ذَهَبًا أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَأَعُطُوهُ فِضَّةً فَكَذَلِكَ) لِلَّنَّهُ بَيْعُ الْجِنُسِ بِخِلَافِ الْجِنُسِ فَلَا يُعْتَبُو التَّسَاوِى وَيُعْتَبُو التَّقَابُضُ فِى الْمَجُلِسِ لِلَّنَّهُ صَرُفٌ.

ترجمه : اس کئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس طرح کی جاستی ہے کہ وہ ہی ہے۔ اوراس بارے میں حضرت عثان گامل ہے کہ انہوں نے تماضرا شجعیہ ، جوحضرت عبدالرحمٰن بن عوف گی بیوی تھی ان سے چوتھائی قیمت پرصلح کی تھی ، جواس ہزار دینار تھے تشہر دیسے: ایک آ دمی کا انتقال ہوااس کے بہت سے ور شہتے لیکن ان میں سے ایک نے پچھ نقد لے کراپی وراثت کا حصہ چھوڑ دیا اور صلح کر لی ، تو کچھ لے کراپیا حصہ چھوڑ دیا جائز ہے۔ پھر تر کہ مین زمین ہویا سامان ہوا ورجس پرصلح ہوئی وہ نقد ہوتو یہ نقد وراثت کے حصہ سے کم ہویا زیادہ ہو دونوں جائز ہیں۔

وجه: (۱) چونکه وراثت کا حصه اور سلح کا نقدا یک جنس نہیں ہیں اس لئے کم زیادہ سے سوداور ربوانہیں ہوگا۔ اس لئے دونوں صور تیں جائز ہیں۔ (۲) پچھ لے کرتر کہ چھوڑ دینے پرصلح کو تخارج کہتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کی دلیل یم ل صحابی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف گی ہیوی نے اپنی وراثت کو چھوڑ ااور اسی ہزار درہم پرصلح کی ۔ عن عصر بین ابسی سلمة عن ابیہ قال صالحت امر أة عبد الرحمن من نصیبها ربع الثمن علی ثمانین الفا (سنن پیصلی ، باب صلح المعاوضة وانہ بمنزلة البیع یجز فیه ما یجوز فی البیع الحی می سادس می سادس علی ثمانین الفا (سنن پیصلی ، باب المرأة تصالح علی ثمنوں جو البیع یجز فیه ما یجوز فی البیع الحی میں صحابہ الرحمٰن می حضرت عبداالرحمٰن کی چار ہیویاں تھیں جس کی وجہ سے ایک ہیوی کو پوری وراثت میں آٹھویں جس کی وجہ سے ایک ہیوی کو پوری وراثت میں آٹھویں جس کی چوہ تھائی یعنی ہیں جس می حدمہ ما اورخود وراثت میں سے تخارج کر کے اسی ہزار پرصلح کی۔ (۳) اس تول صحابی میں بھی ہے۔ وقال ابن عباس لا بئس ان یتخارج الشریکان فیا خذ هذا دینا و هذا عینا فان توی لاحدهما لم یو جسے علی صاحبہ (بخاری شریف، باب السلح بین الغرماء واصحاب المیر اث والمجازفة فی ذلک ، ص ۲۵ میں سے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔ اس الترمیں ہے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔ اس السلح بین الغرماء واصحاب المیر اث والمجازفة فی ذلک ، ص ۲۵ میں سے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔ اس الترمیں ہے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔ اس الترمیں ہے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔ اس الترمیں ہے کہ پچھ لے کر تخارج کر سکا ہے۔

لغت: عقار: زمین \_التخارج: خروج سے مشتق ہے، نکل جانا، یہاں مراد ہے کہ پچھر قم لیکرورا ثت کو ہاقی ور ثہ کے لئے چھوڑ دینا،اورخوداس سے نکل جانا

قرجمه: (۹۱۴) اورا گرتر که چاندی ہے اوراس کوسونا دیا، اور سونا ہے اوراس کو چاندی دیا تو وہ ایساہی ہے لینی جائز ہے۔ قرجمه: اِلَّ اِس لِئے که ایک جنس کوخلاف جنس سے بیچنا ہے اس لئے برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کیکن مجلس میں قبضہ ضروری ہے، کیونکہ بیئی صرف ہے

تشریح: ترکمیں جاندی ہے اور تخارج کرنے والے اور نکلنے والے کوسونادے کر سلے کرلی۔ یاتر کہ میں سونا ہے اور جاندی دے کر تخارج کیا تو جائز ہے۔

وجه : ترکه میں چاندی ہے اور سونادے کر تخارج کیا تو کم وہیش ہوتہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ دوجنس ہوں تو

لَ غَيُرَ أَنَّ الَّذِى فِى يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ إِنُ كَانَ جَاحِدًا يَكْتَفِى بِذَلِكَ الْقَبُضِ لِأَنَّهُ قَبُضَ الْقَبُضِ الْقَبُضِ الْقَبُضِ الصَّلُح. عَنُ قَبُضِ الصَّلُح. عَنُ قَبُضِ الصَّلُح. عَنُ قَبُضِ الصَّلُح. (910) (وَإِنُ كَانَتُ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلَى فِضَّةٍ اَوُ ذَهَبٍ فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا أَعُطُوهُ أَكْثَرَ مِنُ نَصِيبِهِ مِنُ ذَلِكَ الْجِنُسِ حَتَّى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ لِحَقِّهِ مِنُ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ) لَا التَّرِكَةِ ) لَا التَّرِكَةِ ) لَا التَّرِكَةِ ) لَا التَّرِكَةِ ) لَا التَّهَا وَلَا لِمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللَّهُ اللللللللِّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللللْكُولُ الللللْكُلُولُ اللللللللْكُولُ اللللللْكِلِي الللللْكُولُ الللللللِ الللللللللِهُ اللللللللْكُولُ اللللللللْكُولُ الللللللللللللِهُ اللللللِهُ الللللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللللللْكُولُ اللللللللِهُ اللللللللللللِهُ اللللللللِهُ الللللِّكُولُ الللللللِهُ الللل

کی بیشی سے سودلاز منہیں آتا ہے۔اس لئے جائز ہو گیا۔

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ دوجنس ہوں تو کی بیشی سے سود لازم نہیں آئے گا۔

ترجمه نل یه اوربات ہے کہ باقی وراثت جس کے قبضے میں ہے،اگروہ قبضے کا انکارکرتا ہے تو یہی قبضہ کا فی ہوجائے گا (نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے) اس لئے کہ یہ ضان کا قبضہ ہے،اس لئے سکے قبضے سے کا فی ہوجائے گا،اورا گرقبضے کا قرار کرنے والا ہے تو نیا قبضہ ضروری ہے اس لئے کہ بیامانت کا قبضہ تھا،اس لئے بیرانے کے قبضے کے لئے کا فی نہیں ہوگا

اصول: انکار کا قبضہ ہوتو میں کے قبضے کے لئے کافی ہوگا۔ اور اقر ارکا قبضہ ہوتو میں کے کا قبضہ ہوتو میں کے بیات ہوتا ہوگا ۔ انگار کا قبضہ ہوتو میں کے باس وراثت کا مال ہے اگروہ تشکر بیج : وراثت میں درہم تھا اور کچھ درہم دیکر ملح ہوئی تھی ، تو یہ بیج صرف ہے ، پس جس کے پاس وراثت کا مال ہے اگروہ اس قبضے کا انکار کرتا ہے تو اس پر ضان لازم ہے ، اس لئے یہی قبضہ کے قبضے کے لئے کافی ہے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اقر ارکرتا ہے کہ ہاں میرے پاس وراثت کا مال ہے ، تو اس کا قبضہ امانت کا قبضہ ہے ، اور یہ قبضہ کرنا ہوگا گئے کا فی نہیں ہے اس لئے دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا

ترجمه: (۹۱۵) اوراگرتر کہ سونا اور چاندی ہیں اوراس کے علاوہ ہے، پس سونے پریاچاندی پر صلح کی تو ضروری ہے کہ جو پھودیا وہ ہواس کے اس جنس کے حصے سے تا کہ اس کا حصہ اس کے برابر ہوجائے اور جوزیا دہ ہووہ اس کے میراث سے باقی حق کے مقابلے میں ہوجائے

**نسر جمعه** نلے سود سے بیچنے کے لئے ،اور جتنا سونا اور چاندی ہے اس پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے ،اس لئے کہ اس مقدار میں پہنچ صرف ہے

تشریح: اس کومثال سے بمجھیں۔ مثلا جوآ دمی میراث کے جھے سے نکلنا چاہتا ہے اس کا حصہ چاندی میں سے پانچ سو درہم ،سونے میں بیس دینار اور جائیدا دمیں سے پانچ گائیں ملنے والے ہیں۔ اب وہ چاندی لے کراپنے جھے پر صلح کرنا چاہتا ہے تو چاندی پانچ سودرہم کے برابر ہوجائے جواس کو وراثت ہیں ملنے والے ہیں اور جوزیادہ چاندی ہووہ بیس دینار اور پانچ گایوں کے مقابلے میں ہوجائیں۔ اور دینار پر صلح کرنا ہوتو ہیں دینار سے زیادہ ہونے چاہئیں۔ تاکہ اس کو جو وراثت میں سے بیس دینار ملنے والے ہیں اس کے برابر بیس دینار ہوجائیں اور

صَرُفٌ فِي هَذَا الْقَدُرِ، ٢ وَلَوُ كَانَ بَدَلَ الصُّلُح عَرَضًا جَازَ مُطُلقًا لِعَدَمِ الرِّبَا،

(٩١٢) وَلَوُ كَانَ فِي التَّرِكَةِ الدَّرَاهِمُ والَدَّنَانِيرُ وَبَدَلُ الصُّلُحِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ أَيُضًا جَازَ الصُّلُحُ. إِ كَيُفَمَا كَانَ صَرُفًا لِلُجنُس إِلَى خِلَافِ الْجنُس كَمَا فِي الْبَيْعِ لَكِنُ يُشُتَرَطُ التَّقَابُضُ لِلصَّرُفِ .

(٩١٧))قَالَ (وَإِنُ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيُنٌ عَلَى النَّاسِ فَأَدُخَلُوهُ فِي الصُّلُحِ عَلَى أَنُ يُخُرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنُهُ وَيَكُونَ الدَّيُنُ لَهُمُ فَالصُّلُحُ بَاطِلٌ). [ لِأَنَّ فِيهِ تَمُلِيكَ الدَّيُنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْمُصَالِحِ .

جوزیادہ ہوں وہ پانچ سودرہم اورگا یوں کے مقابلے میں ہوجا ئیں۔بیس دینارہے کم پر سلح جائز نہیں

وجسه: تاکه پانچ سوچاندی پانچ سوچاندی کے برابر ہوجائے، اور بیس دینار بیس دینار کے برابر ہوجائیں۔ اورایک جنس ہونے کی وجہ سے سودلازم نہ آئے۔ اور جتنی مقدار چاندی ہاس پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بینج صرف کی شکل ہے اصول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ ایک جنس ہوتو برابری ضروری ہے تاکہ سودلازم نہ ہو۔ اس لئے اس کے جصے سے زیادہ پر صلح کرنا ضروری ہے۔

ترجمه: ٢ اوراگر بدل صلح سامان موتومطلقا جائز ہے، كيونكداس ميں سوزنہيں ہے

تشریح: مثلا وراثت میں درہم، دینار ہیں اور گیہوں کے بدلے طلح ہوئی تو کم زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور مجلس میں قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بچھ صرف نہیں ہے

ترجمه : (۹۱۲) اگروراث میں درہم اور دینار ہیں، اور بدل میں بھی درہم اور دینار ہیں تو کم بیش کر کے سلح کرے تب بھی حائز ہے

**ترجمه**: جنس کوخلاف جنس کی طرف پھیرتے ہوئے، جیسے بیچ میں ہوتا ہے، کیکن مجلس میں قبضہ کرنا ضروری تشعریح : مثلا وراثت میں ایک سودینار ہیں اور ایک سودر ہم ہیں، اب نوے در ہم اور نوے دینار پر سلح کی توبیہ جائز ہے کیکن چونکہ ریبھی بیچ صرف ہے اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے

**وجسہ**: نوے درہم کوسودینار کے بدلے میں کیا جائے گا،اورنوے دینارکوسودرہم کے بدلے کیا جائے گا،اور چونکہ خلاف جنس ہج ہوئی ہے،اس لئے کی بیشی کر کے بیچنا جائز ہے۔ درہم کو درہم کے مقابلے نہیں کریں گے،یا دینارکو دینار کے بدلے میں نہیں کریں ور نہ سودلازم آئے گا،اورسلے ضیح نہیں ہوگی

ترجمه : (٩١٧) اگرتر كه ميں لوگوں پردين ہو، پس وارثين نے اس كوسلح ميں داخل كرليا اس شرط پر كھسلح كرنے والےكو دين سے نكال ديں اور دين باقی وارثين كے لئے ہوتو صلح باطل ہے۔

ترجمه: جس پردین نہیں ہے اس کودین کا مالک بنانا ہے، حالانکہ وہ صلح کرنے والے کا حصہ ہے اصول: ید مسئلہ اس اصول پر ہے، قرض جب تک کہ وصول نہیں ہوا ہے، اس کوسی کو مالک نہیں بناسکتے

تشریح: اس مسئلہ کو بیجھنے کے لئے ایک قاعدہ سمجھنا ضروری ہے۔وہ یہ ہے کہ قرض کا مالک اس کو بناسکتے ہیں جس پر قرض

(٩٨١) (وَإِنُ شَرَطُوا أَنُ يَبُراً اللَّهُ رَمَاءُ مِنْهُ وَلَا يَرُجِعُ عَلَيْهِمُ بِنَصِيبِ الْمُصَالِحِ فَالصُّلُحُ جَائِزٌ) لَ لِأَنَّهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ الدَّيُنُ وَهُوَ جَائِزٌ، وَهَذِهِ حِيلَةُ الْجَوَازِ، ٢ وَأَخُرَى أَنُ يُعَجِّلُوا

ہے یعنی مقروض کو کسی دوسر ہے کو قرض کا ما لک نہیں بنا سکتے ہیں۔اورمقروض کو قرض کا ما لک بنانے کا مطلب یہ ہے کہاس کو قرض معاف کر دیں۔

**9 جمہ**: (۱) پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ دین کا مالک صرف مقروض کو بناسکتا ہے کسی اور کونہیں بناسکتا۔ اس لئے دین کے بدلے میں عین کے ردین کے بدلے میں عین لے کر دین کا مالک وارثین کو بنانا جائز نہیں ہوگا۔ (۲) دین کے مالک نہ بنانے کی وجہ بیہ ہے کہ عین شیء کا مالک بنایا جاتا ہے دین کا نہیں ، وہ تو صرف ایک وعدہ ہے۔

ترجمه: (۹۱۸) پس اگرور ثدنے شرط لگائی که قرض لینے والے اس سے بری ہوجائیں گے اور ور ثداس سے وصول نہیں کریں گے سلح کرنے والے کے حصے کو تو جائز ہے۔

ترجمه السائے کہ بیتو مقروض کومعاف کرنا ہے، اور اس میں جس پر قرض ہے اس کو مالک بنانا ہے، اور بیٹ کے جائز ہونے کا ایک حیلہ ہے

**اصول**: بیمسکداس اصول پر ہے کہ جس پردین تھااسی کودین کا مالک بنادیا لینی معاف کردیا تو جائز ہوگا۔

تشریح: نکلنے والے اور تخارج کرنے والے وارث نے یوں کہا کہ دین میں سے جومیر احصہ ہوگا میں اس کوقرض والوں سے معاف کرتا ہوں۔ میراوہ حصہ باقی ورثہ بھی قرضد اروں سے وصول نہیں کریں گے۔اس شرط پر جو جائد ادحاضر ہے اس کے بدلے میں صلح کیا تو جائز ہے۔

وجسه: (۱) یہاں جس پرقرض تھااسی کوقرض کا مالک بنایا یعنی معاف کیااس لئے بیجائز ہوگیا۔ (۲) اس حدیث میں ہے۔وھب الحسن بن علی علیه ما السلام دینه لرجل وقال النبی علیہ اللہ علیه حق فلیعطه او لیت حلله منه وقال جابر قتل ابی وعلیه دین فسأل النبی غرماء ه ان یقبلوا ثمر حائطی و یحللوا ابی (بخاری شریف،باب اذاوھب دیناعلی رجل مس ۳۵۴ بنبر ۲۲۱) اس حدیث میں دین معاف کرنے کا تذکرہ ہے جو جائز ہے۔ ترجمه نے دوسراحیلہ یہ ہے۔ جتنے وارثین ہیں وصلح کرنے والے کومفت میں اس کے حصے کی رقم وے دیان ان

قَضَاءَ نَصِيبِهِ مُتَبَرِّعِينَ، وَفِى الْوَجُهَيُنِ ضَرَرٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَقَةِ . ٣ وَالْأُوجُهُ أَنُ يُقُرِضُوا الْمُصَالِحَ مِقُدَارَ نَصِيبِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، ٣ وَلُو لَمُ يَكُنُ فِى نَصِيبِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، ٣ وَلُو لَمُ يَكُنُ فِى التَّرِكَةِ دَيُنٌ، وَأَعْيَانُهَا غَيُرُ مَعُلُومَةٍ، وَالصُّلُحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، قِيلَ: لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا،

دونوں صورتوں میں ورثاء کا نقصان ہے

تشریح: صلح درست کرنے کے لئے دوسراحیلہ بیہ ہے کہ، مثلا زیدنے سلح کی، اور وارثین میں دوسرے چارآ دمی ہیں، اور علم عمر پرایک ہزار قرض ہے تو زید کا قرض میں جود وسودر ہم حصہ ہوتا ہے، بید وسودر ہم چاروں ورثاء زید کومفت دے دیں، اور باقی چاروں ورثاء عمر سے پورا قرض ایک ہزار وصول کریں، بیصورت جائز ہوگی، کیونکہ زید کوقرض کا ما لکنہیں بنایا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں ورثاء کونقصان ہوگا، کیونکہ ان کی جیب سے پیپہ گیا ہے

ترجمہ: سے بہتر حیلہ یہ ہے کہ دار ثین صلح کرنے والے کواس کے جھے کے برابر قرض دے دیں ، اور قرض کے اس جھے کو چھوڑ کرصلح کرلیں ، اور صلح کرنے والا باقی ور ثاء کو کہے کہتم سب مقروض سے میر احصہ بھی وصول کرلو

تشریح: مثلازید نے ملح کی ،اور وارثین میں دوسرے چارآ دمی ہیں ،اور عمر پرایک ہزار قرض ہے تو زید کا قرض میں جود و سودر ہم حصہ ہوتا ہے ، بید دوسودر ہم چاروں ورثاء زید کوقرض دے دیں ،اور زیدا پنے ان دوسودر ہم کوچھوڑ کرصلح کرلے ،اور باقی چار در شاکو میہ کہے کہتم سب عمرسے میرا حصہ بھی وصول کرلو۔ تو بیصورت جائز ہے ،اور باقی ورشد کا کوئی نقصان نہیں ہوگا

ا خت : وراءالدین قرض کے اس جھے کوچھوڑ کر سالے کرے۔ یب حیلھم: حیلہ سے شتق ہے، حوالہ کر دے کہتم میرا حصہ بھی مقروض سے وصول کرلو۔ الغرماء: قرض لینے والے۔

ترجمه به اگروراثت میں کوئی قرض نہیں ہے،اور جوعین چیز ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی ہیں وہ معلوم نہیں ہے،اور کیلی اور وزنی چیز پرصلح کی تو جائز نہیں ہے،اس لئے کہ اس میں سود کا احتمال ہے،اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جائز ہے اس لئے اس صورت میں شبہة الشبہ ہے

تشریح: مثلا وراثت میں فرض نہیں صرف کیلی ہے، لینی گیہوں، جا ول ہے، اور وزنی چیز ہے، لینی لو ہا پیتل ہے، درہم دینا نہیں ہے، اور گیہوں کی تو بیجا ئرنہیں ہے، درہم دینا نہیں ہے، اور گیہوں پر سلح کی تو بیجا ئرنہیں ہے، وینا نہیں ہے، اور گیہوں پر سلح کی تیہوں کی تو بیجا ئرنہیں ہے، اور کم بیش کوجہ بیہ ہے کہ مثلا گیہوں سوکیلو ہے اور سلح نوے کیلو گیہوں پر سلح کی گیہوں کے بدلے میں گیہوں ہے اور کم بیش ہے اس کئے بیجا ئرنہیں ہے

اور جن حضرات نے فر مایا کہ بیشل جائز ہےان کی دلیل میہ ہے کہ جب میہ پیتہ ہی نہیں ہے کہ گیہوں کی مقدار کیا، یا پیتل کی مقدار کیا ہےتو میمکن ہے کہ جتنا گیہوں ہے اس سے زیادہ دیکر صلح کی ہوتو اس میں سود کا اختمال نہیں ہے، بلکہ سود کے شبہ کا شبہ ہے، اور اس کی گنجائش ہے

وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ شُبُهَةُ الشُّبُهَةِ، ﴿ وَلَوْ كَانَتِ التَّرِكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا أَعْيَانٌ غَيْرُ مَعُلُومَةٍ قِيلَ: لَا يَجُوزُ لِكَوْنِهِ بَيُعًا إِذِ الْمُصَالَحُ عَنُهُ عَيُنٌ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهَا لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ مَعُلُومَةٍ قِيلَ: لَا يَجُوزُ المَّلَكُ لِقِيمَامِ الْمُصَالَحِ عَنُهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ مِنَ الْوَرَثَةِ، لِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُوقٌ لَا يَجُوزُ الصُّلُحُ لِقِيمَامِ الْمُصَالَحِ عَنُهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ مِنَ الْوَرَثَةِ، لِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغُوقٌ لَا يَجُوزُ الصُّلُحُ وَلَا اللَّولِ وَعَلَى الْمَيِّتِ مَنَّ الْوَارِثُ، ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُسْتَغُوقًا لَا يَنُبُغِي أَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمُ وَلَا الْقِسْمَةِ أَنَّهَا الْوَارِثُ، ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُسْتَغُوقًا لَا يَنُبُغِي أَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمُ لَا يَجُوزُ وَذَكَرَ الْكَرُحِيُّ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ . وَذَكَرَ الْكَرُحِيُّ فِي الْقِسُمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ . وَذَكَرَ الْكَرُحِيُّ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ . وَذَكَرَ الْكَرُحِيُّ فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُورُ .

**لہ خت** :دین: قرض ٹمن:درہم،اوردینار عین: پیتل،لوہا، گیہوں، چاول کوعین کہتے ہیں۔کیلی: جو چیز کیل میں ڈال کر وزن کی جاتی ہو، جیسے چاول، گیہوں وغیرہ ۔وزنی: جو چیزوزن کر کے نیچی جاتی ہوجیسے پیتل،لوہا۔

ترجمه : ه اوراگرورا ثت میں کیلی اور وزنی چیز کے علاوہ ہوعین ہولیخی دین نہ ہواوراس کی مقدار معلوم نہ ہوتو کہا کھ کھی جا کر نہیں ہے اس کئے کہ یہ بی ہے اور جس چیز پر سلح ہوئی ہے وہ بھی عین ہے (تو سود ہونے کا خطرہ ہے) لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سلح جا کڑنہیں ہے اس کئے کہ جھگڑے تک پہنچانے والی نہیں ہے ، کیونکہ جس چیز پر صلح ہوئی ہے وہ باقی ور ثہ کے قبضے میں ہی ہے کہ سلح جا کڑنہیں ہے ، کیکن قرض نہیں ہے اور کیلی اور وزنی چیز نہیں ہے ، مثلا عددی چیز ہے ، اب اس پر سلح کی تو بھے حضرات نے فرمایا کہ بیں جا جا کرنہیں ہے

**و جه** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ ورثاء کے پاس عین ہے،اور جس پر صلح ہور ہی وہ بھی عین ہے،اس لئے بیڑج ہوئی،اور نج میں مہیج کا معلوم ہونا ضروری ہےاور یہاں مبیع مجہول ہےاس لئے بیڑجی فاسد ہےاس لئے بیشلح جائز نہیں ہے

اور جن حضرات نے کہا کہ میں کے جائز ہےان کی دلیل ہیہ ہے کہ بیع مجہول ہےاس لئے بیع تو فاسد ہے، کیکن اس مبیع کے مجہول ہونے سے جھکڑے تک پہنچانے والی نہیں ہے

**9 جسسہ** :اس کی وجہ یہ ہے کہ جوملیع دین تھی وہ ور ثاءہی کے ہاتھ میں تھی اوراسی کے ہاتھ میں رہے گی ،اس لئے اس نیع میں جھٹڑ ہے تک پہنچانے والی نہیں ہے،اس لئے بی<sup>صلح</sup> جائز ہوگی

ترجمه نظ اورا گرمیت پراتنا قرض ہو کہ پوری وراثت کو گھیرے ہوئے ہوتو صلح جائز نہیں ہے، اور وراثت کو تقسیم کرنا بھی جائز نہیں ہے،اس لئے کہ وراث اس مال کا مالک ہی نہیں ہے

**9 جه**: میت کا پہلے قرضها داکیا جائے گا،اورمیت کا پورامال قرضه میں چلا گیااس لئے میت کامال نہ تقسیم ہوگا،اور نہاس پرکسی کی سلح ہوگی۔

ترجمه : کے اورا گرمیت کے قرض نے پوری وراثت نہیں گھیری تب بھی مناسب نہیں ہے کہ کے کرے جب تک کہ قرض ادا نہ کردی جائے ، کیونکہ میت کا حق مقدم ہے ، اورا گرصلح کر ہی دی تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ بیٹ کے جائز ہے ، اور حضرت کرخی نے کتاب القسمة میں فرمایا کہ استحسانا جائز نہیں ہے ، اور قیاسا جائز ہے

## استِحُسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا

تشریح : مثلامیت نے ایک ہزار درہم وراثت چھوڑی، اورنوسودرہم اس پر قرض ہیں، اورا یک سودرہم باقی ہیں، تو مناسب یمی ہے کہ صلح نہ کرے،لیکن اگر صلح کر ہی کی تو مچھ حضرات فرماتے ہیں کہ صلح جائز ہے، کیونکہ مچھ درہم تو باقی ہیں۔اور کرخی ّ فرماتے ہیں کہ استحسانا توجائز نہیں ہے، کیونکہ پہلے قرض ادا کرنا چاہئے۔اور قیاسا جائز ہے، کیونکہ کچھ درہم توباقی ہے۔

## ﴿ كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ ﴾

لَ الْمُضَارِبَةُ مُشُتَقَّةٌ مِنَ الضَّرُبِ فِي الْأَرُضِ؛ سُمِّي بِهَا؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَسُتَحِقُّ الرِّبُحَ بِسَعُيهِ وَعَمَلِهِ، وَهِي مشروعة للحاجة إليها، فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِيٍّ بِالْمَالِ غَبِيٍّ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَبَيُنِ مُهُتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفُرِ الْيَدِ عَنُهُ، فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ لِيَنتَظِمَ مُهُتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفُرِ الْيَدِ عَنُهُ، فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ لِيَنتَظِمَ مُهُتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ مِنَ التَّصَرُّ فِ لِيَنتَظِمَ مَصَلَحَةُ الْعَبِيِّ وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ فَقَرَّرَهُمُ عَلَيْهِ مَصَلَحَةُ الْعَبِيِّ وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ فَقَرَّرَهُمُ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتُ بِهِ الصَّحَابَةُ، ٣ ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِلَّانَّهُ قَبَضَهُ بِأَمُو مَالِكِهِ لَا عَلَى وَتَعَامَلَتُ بِهِ الصَّحَابَةُ، ٣ ثُمُ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِلَّانَّهُ قَبَضَهُ بِأَمُو مَالِكِهِ لَا عَلَى

### ﴿ كتاب المضاربة ﴾

ترجمه نل مضاربت ضرب فی الارض ہے مشتق ہے (یعنی زمین میں سفر کرنا) مضاربت کو مضاربت اس لئے کہتے ہیں کہ، مضاربت کرنے والاا پی کوشش اورا پی عمل سے نفع کا مستحق ہوتا ہے۔ مضاربت اس لئے جائز ہے کہ لوگوں کواس کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض آ دمی مالدار ہوتے ہیں لیکن تجارت کرنے کی مہارت نہیں ہوتی، اور بعض آ دمی کو تجارت کی مہارت ہوتی ہے لیکن ہاتھ خالی ہوتا ہے، اس لئے مضاربت کو جائز کرنے کی ضرورت پڑی تالہ غمی اور تم جھدار، اور فقیراور مالدار کی مصلحت پوری ہوجائے تشریع جانوں کی خالی ہوتا ہے۔ واضح ہے

**لىغىت**: ضرب: كاتر جمە ہے سفر كرنا ، مارنا ، يہاں مراد ہے زمين ميں سفر كرنا \_مہتد: ہدايت سے شتق ہے ، ہدايت يافته \_ صفراليد: جس كا ہاتھ ضالى ہو \_الذكى: ذبين \_

ترجمه: ٢ حضور عليه ومبعوث كيااس زمانه ميں لوگ مضاربت كامعامله كررہے تھے، تو آپ نے اس كو برقر ارركھا، اور صحابہ نے بھی يدمعامله كئے ہيں

وجه: (۱) ان ابن عمر کان یکون عنده مال الیتیم فیز کیه و یعطیه مضاربة (سنن بیهی، کتاب القراض، ۲ ۲، ۱۸۰ ۱۸۰ نبر ۱۹۰۸ ۱۸۰ مصنف ابن الی هیت ، باب فی مال الیتیم یرفع مضاربت ، ج ۲، ص ۱۹۹۰ نبر ۱۳۳۸ ۱۳۰۸ اس ممل صحابی میں ہے کہ وہ مضاربت کیا کرتے تھے۔ (۲) اس تجارت کا ثبوت اس صدیث سے ہے۔ عن عروق یعنی ابن الجعد البارقی قال اعطاه النبی علی مین ایس البارقی قال اعطاه النبی علی مین ایس البارقی قال اعطاه النبی علی البارقی فی بیعه فکان لو اشتری تر ابا لربح فیه (ابوداوَوشریف، باب فی المضارب یخالف، صحاب نبر ۱۲۳۸ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مضاربت کی تجارت کرسکتا ہے۔

قرجمه: سے پھرمضارب کوجو مال دیاجائے گاوہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوگا، اس کئے کہ مالک کے حکم سے قبضہ کیا ہے، اور بدل کے طریقے پر بھی نہیں ہے اور وثیقہ کے طور پر بھی نہیں ہے ، اور مضارب مال کے بارے میں وکیل ہے ، کیونکہ مالک

وَجُهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ، وَهُوَ وَكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمُرِ مَالِكِهِ، ﴿ وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ لِتَمَلُّكِهِ جُزُنًا مِنَ الْمَالِ بِعَمَلِهِ، ﴿ فَإِذَا فَسَدَتُ ظَهَرَتِ الْإِجَارَةُ حَتَّى اسْتَوُجَبَ الْعَامِلُ أَجُرَ مِثْلِهِ، وَإِذَا خَالَفَ كَانَ غَاصِبًا لِوُجُودِ التَّعَدِّى مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ .

(٩١٩) قَالَ (الْمُضَارَبَةُ عَقُدٌ يَقَعُ عَلَى الشَّرِكَةِ بِمَالٍ مِنُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) لَ وَمُرَادُهُ الشَّرِكَةُ فِى الرِّبُحِ وَهُوَ يُستَحَقُّ بِالْمَالِ مِنُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (وَالْعَمَلِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ) وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُونِهَا؛

کے حکم سے تصرف کررہاہے

تشریح: بھاؤ تاؤکرنے کے لئے کوئی آدمی مبیع لے جاتا ہے قویہ تمن اور قیمت کے بدلے میں لیجا تا ہے، اور رہن کے بدلے میں کوئی آدمی اپنی چیز رائن کے پاس رکھتا ہے تو بیا عقاد دلانے کے لئے اور وثیقہ کے طور پر ہوتا ہے، لیکن مضاربت کا مال ان دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لئے مضاربت کا مال امانت کے طور پر ہے۔ عن الحسن قبال المصند رب مصنف ابن البی هیبة ، باب فی المضاربة والعاربیة والودیة ، جسم سے ۳۹۷، نبر ۳۹۷ ) اس قول تابعی میں ہے کہ مضارب امین ہوتا ہے

قرجمه بي مضارب جونفع كمائ گاس مين وه شريك موكا كيونكه كام كرنى كى وجه سے مال كايك كلاے كاما لك بن رہا ہے قشريح: واضح ہے

ترجمه : ۵ اگرمضاربت فاسد ہوجائے تواب بیا جرت کا معاملہ ہوجائے گا،اس لئے کا م کرنے والے کوا جرت مثل ملے گی۔اورا گرمضارب نے شرط کی مخالفت کی تو غاصب ہوجائے گا، کیونکہ غیر کے مال میں تعدی کر دی ہے

تشریح: مضاربت کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تو بیا جرت کامعاملہ ہوگا، اب جوکام کرے گااس میں بازار میں اس کام کی جواجرت ہوگا وہ ملے گی۔اورا گرمضاربت کی شرط کی مخالفت کی تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے مال کو خصب کیا، اوراب اس پر خصب کے احکام جاری ہول گے

قرجمه: (۹۱۹) مضاربت شرکت کاعقد ہے نفع میں شریکین میں سے ایک کے مال اور دوسرے کے مل کے ساتھ۔ قسر جمعه نا متن کی مراد ہے نفع میں شریک ہے، اور اس میں ایک جانب سے مال ہے، اور دوسری جانب سے کام ہے، اور اس کے بغیر مضاربت نہیں ہوگی

تشریح: مضاربت کی صورت میہوتی ہے کہ ایک کی جانب سے مال ہواور دوسرے کی جانب سے کام اور عمل ہواور نفع میں دونوں شریک ہوں۔

**وجه**: (۱) اوپرکی حدیث اس کا ثبوت ہے (۲) اس قول صحابی میں اس کا ثبوت ہے۔قال خرج عبد الله و عبید الله ابنا عمر بن الخطاب فی جیش الی العراق فلما قفلا مرا علی ابی موسی الاشعری و هو امیر البصرة

لَ اللَّا تَرَى أَنَّ الرِّبُحَ لَوُ شُوِطَ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً، وَلَوُ شُوِطَ جَمِيعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرُضًا. (٩٢٠) قَالَ (وَلَا تَصِحُ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تَصِحُ بِهِ الشَّوِكَةُ) لِ وَقَدُ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنُ قَبُلُ، لَ وَلَوُ دَفَعَ

فرحب به ما وسهل ثم قال لو اقدر لكما على امرانفعكما به لفعلت ثم قال بلى ههنا مال من مال الله اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين فيكون لكما الربح فقال و ددنا ففعل (موطاامام ما لك، كاب القراض ما جاء في القراض، ص ١٤ ردارقطني ، كتاب البيوع ، ج ثالث ، ص ٥٣ ، نمبر ٣٠١٣ ) اس قول صحابي سے معلوم مواكم مفاربت جائز ہے، اور يكي معلوم مواكم ايك جانب سے مال مواوردوسرى جانب سے عمل مو۔

ترجمه: ٢ کیا آپنہیں دیکھتے ہیں کہ اگر بیشرط ہو کہ پورا نفع مال والے کا ہوجائے تواس کو، بضاعت، کہتے ہیں، اورا گر تمام نفع مضارب کے لئے ہوتواس کو، قرض، کہتے ہیں

تشریح: اگرییشرط ہوکہ پورانفع مال والے کا ہے تواس، بضاعت، کہتے ہیں، یعنی پورانفع مال والے کا ہے، اور کام کرنے والے کواس کی اجرت مل جائے گی، نفع میں وہ شریک نہیں ہوگا۔ اور اگر پورانفع مضارب کا ہوتو یہ قرض ہوگیا کہ آدمی قرض کیکر اپنی تجارت کر رہا ہے، اور پورانفع خود کمار ہا ہے، اس لئے مضاربت کی شرط یہ ہے کہ نفع میں مال والا بھی شریک ہوگا، اور کام کرنے والا بھی شریک ہوگا

العنت: رب المال: مضاربت میں جس کا مال ہے، اس کو، رب المال، کہتے ہیں۔ رأس المال: جس مال سے مضاربت کرے گا، اس کو، رأس المال، کہتے ہیں۔ مضارب، کہتے کی مضارب، کہتے ہیں۔ مضارب، کہتے ہیں۔ مضارب، کہتے ہیں۔ رنگ: مضاربت میں جونفع ہوگا اس کورنے، کہتے ہیں

قرجمه: (۹۲۰)جن مالول میں شرکت بوسکتی ہے انہیں مالول میں مضاربت ہوگی

ترجمه: البهك كتاب الشركت كبيان مين اس كاذكر مو چكاب

تشسر ایس : کتاب الشرکت میں بیان کیا کہ درہم ، دیناراور رائج سکوں کے ذریعہ شرکت صحیح ہے۔ سامان کے ذریعہ نہیں ۔اسی طرح مضاربت بھی درہم ، دیناراور رائج سکوں کے ذریعہ صحیح ہے ، سامان کے ذریعہ نہیں۔

وجه: (۱) اس قول تا بعی میں ہے که درہم اور دینار میں ہی مضاربت ہو عن ابر اهیم انه کرہ البز مضاربة یقول لا الذهب و الفضة ، قال سفیان و نحن نقول له اجر مثله اذا اعطاه العروض مضاربة (مصنف عبدالرزاق ، باب المضاربة بالعروض ج مامن ص ۲۵ نمبر ۲۵ مصنف ابن الی شیة ، باب فی البزید فع مضاربة ، جم، صحبح نبیر ۲۲۳۲۲) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ سامان کے ذریعہ مضاربت صحبح نبیں ہے۔

ترجمه : ع اورا گرمضارب کوسامان دیا (گیهون، چاول وغیره) اورکها کهاس کو پیچواوراس کے بعداس کی قیمت میں

إِلَيْهِ عَرُضًا وَقَالَ بِعُهُ وَاعُمَلُ مُضَارَبَةً فِى ثَمَنِهِ جَازَ لَهُ لِأَنَّهُ يَقُبَلُ الْإِضَافَةَ مِنُ حَيُثُ إِنَّهُ تَوُكِيلٌ وَإِجَارَةٌ فَلَا مَانِعَ مِنَ الصِّحَّةِ، ٣ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اقْبِضُ مَا لِى عَلَى فُلانٍ وَاعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً جَازَ لِمَا قُلْنَا، ٣ بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ اعْمَلُ بِالدَّيُنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِكَ حَيُثُ لَا يَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ؛ لِلَّنَّ

مضاربت کروتو مضاربت جائز ہو جائے گی ، اس لئے کہ مضاربت اضافت کو قبول کرتی ہے ، اوراس کی شکل بیہ ہوگی کہ مال والے نے مضارب کو پہلے وکیل بنایا، اوراجرت پرکام کروایا (پھر مضارب کی) تواس کے جج ہونے میں کوئی مانی نہیں ہے والے نے مضارب کو درہم ، یادینار، یاسکہ ان گالوقت نہیں دیا ، بلکہ گیہوں ، چاول وغیر وسامان دیا ، اور پول کہا کہ پہلے میرے اس گیہوں ، چاول کو میرے وکیل ہونے کی حیثیت سے بیچو ، پھر جب اس کی قبت میں درہم ، یادینار، یاسکہ دانگالوقت میرے ہیں ، پھراس درہم ، یادینار میں مضاربت کرو، تو بیجائز ہوجائے گا الوقت آجائے جو درہم ، دینار، یاسکہ دانگالوقت میرے ہیں ، پھراس درہم ، یادینار میں مضاربت کرو، تو بیجائز ہوجائے گا وجب عن الرہ بالی دومعا طع ہیں۔ ایک ہے پہلے مال والے کی جانب سے سامان بیچنے کاویل ہوا۔ اور بیچنے کے بعد جب درہم ، یادینارآیا، اور بیدرہم ، اور دینار بھی مال والے کائی ہے ، تو اب مضارب نے اس میں تجارت شروع کی ، تو یہ مضاربت درست ہوگی۔ (۲) البتہ سامان بیچنے کے بعد اس کی قبیت میں مضاربت شروع ہوگی اس کی دلیل بیا ثر ہے ۔ عین حماد فی درست ہوگی۔ (۲) البتہ سامان بیچنے کے بعد اس کی قبیت میں مضاربت شروع ہوگی اس کی دلیل بیا ثر ہے ۔ عین حماد فی درست ہوگی۔ (۲) البتہ سامان بیخنے کے بعد اس کی عمل المنا ہی ہوگی اس کی درست ہوگی۔ (۲) البتہ سامان بی بیارہ کی میں ہیں مضاربت شروع ہوگی اس کی درست شروع ہوئی اس کی درست شروع ہوئی اس بی مضاربت شروع ہوئی ۔ (۳) ۔ عسن کے سامان نوسو میں فروخت ہواتو نوسو درہم مضاربت کارا س المال شہر ااور وہاں سے مضاربت شروع ہوئی ۔ (۳) ۔ عسن حماد فی الموجل بعطی البز مضاربة ، قال اصل قراضهما علی اللذی باع به العروض ۔ (مصنف عبر المضاربة بالعروض ، جمہرہ ۲۵۰۰۰ نمبر ۱۵۰۵)

اغت: یقبل الاضافة: یهایک منطقی جمله ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاربت کے معاطع سے پہلے مضارب کو سامان بیچنے کاوکیل بنائے تو یہ قبول کرتا ہے۔ اور قم ہاتھ میں آ جانے کے بعداس قم میں مضاربت شروع ہوگی۔ توایک ساتھ یہ دومعا ملے کرنا جائز ہے۔ توجیعہ: سے ایسے ہی اگر مضارب سے کہا کہ فلاں پر میرامال قرض ہے اس کو قبضہ کرواور اس کے بعد مضاربت کروتو بھی جائز ہے،اس دلیل کی بنا پر جو میں یہلے کہا

قشرویج: اس صورت میں یہ ہے کہ سامان مضارب کونہیں دیا ،کیکن دوسرے پر درہم قرض ہے،اس کو قبضہ کرنے کا پہلے وکیل بنایا ،اور جب مضارب کے ہاتھ میں مال والے کی رقم آگئی اس کے بعد مضاربت شروع ہوئی ،تو یہاں بھی دومعا ملے ہیں، پہلے وکیل بن کررقم وصول کرنا ،اس کے بعد مضاربت شروع ہوگی ،اس لئے جائز ہوگی

ترجمه به بخلاف اگرکہا کہ تیرے ذمے جومیر اقرض ہے اس میں مضاربت کرتو مضاربت صحیح نہیں ہوگی ،اس لئے کہ امام ابو صنیفہؓ کے نزدیک بیدوکیل بنانا صحیح نہیں ہے ، جیسا کہ باب الوکالة بالدیج میں گزراہے عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوُكِيلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ . ﴿ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ لَكِنُ يَقَعُ الْمِلُكُ فِي الْمُشْتَرَى لِلْآمِرِ فَتُصِيرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرَضِ .

(٩٢١) قَالَ (وَمِنُ شَرُطِهَا أَنُ يَكُونَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً) مِنَ الرِّبُح. لَ لِأَنَّ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطَعُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا بُدَّ مِنُهَا كَمَا فِي عَقُدِ الشَّرِكَةِ.

**اصول**: بیمسکاه اس اصول پر ہے کہ جس کے ذمے قرض ہواسی کو قرض کو وصول کرنے کا وکیل بنانا سیجے نہیں ہے

تشریح: زیدکا ایک ہزار درہم عمر پر قرض تھا، زیدنے کہا میرا جوقرض ہے اسی میں مضاربت کرتو یہ مضاربت محیح نہیں ہوگ وجه: یہاں عمر پر قرض تھااوراسی کواس قرض کو وصول کرنے کا وکیل بنایا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس پر قرض ہواسی کواس کے وصول کرنے کا وکیل بنانا امام ابو حنیفہ کے زدیک درست نہیں ہے

قرجمه: ۵ اورصاحبین کنز دیک می به کین خریدی موئی چیز مال والے کی موگی ، اور مضاربت سامان میں موگی مقتر جمه : ۵ افسسر ایسے: صاحبین کنز دیک مید مضاربت می موگی ، اور صورت میہ موگی ، جب مضارب اپنے اوپر کے قرض سے مال خریدے گاتو میسامان مال والے کا موگا ، اور سامان سے مضاربت شروع موگی ، اور یوں کہا جائے گا کہ درہم ، دینار سے ہی نہیں سامان دیکر بھی مضاربت کی جاسکتی ہے

وجه: اس قول تابعی میں ہے کہ ایک مرتبہ سامان میں بھی مضاربت کی گنجائش ہے۔ ان ابن سیبوین رخص ان یعمل بالبز مضاربة مرة و احدة فاذا عمل به کان الربح بینهما (مصنف عبدالرزاق، باب المضاربة بالعروض، ج٨، ص ٢٥٠، نمبر ١٥٠٩٨)

لغت:العروض:سامان\_

ترجمہ: (۹۲۱) اورمضار بت کی شرط میں سے بیہ کہ نفع دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ان دونوں میں سے ایک متعین درہم کا مستحق نہ ہو

ترجمه: اس لئے کہ اس شرط کی وجہ سے دونوں کے درمیان شرکت ختم ہوجائے گی حالانکہ دونوں کے درمیان نفع میں شرکت ضروری ہے، جبیبا کہ عقد شرکت میں ہوتا ہے

**خشسر بہج**: جو پچھنفع ہواس میں سے شرط کے مطابق دونوں کا نفع ہو،ایسا نہ ہو کہ مثلا نفع میں سے بچپاس درہم ایک شریک کو پہلے دے دیاجائے باقی جو بچےاس میں سے دونوں تقسیم کریں،ایسی شرط نہ ہو۔

وجه: (۱) ممکن ہے کہ صرف بچاس درہم ہی نفع ہوتو وہ ایک کول جائیں گے اور دوسرے شریک کو پھی ہیں ملے گا۔اس لئے ایس شرط فاسد ہے (۲)۔سمعت حماد یقول لا یحل الربح لو احد منهما، و الضمان علی من تعدی (مصنف عبد الرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی، ج۸،ص۲۵۳، نمبر اا ۱۵ا) اس قول تابعی میں ہے کہ کسی ایک کے لئے نفع خاص کرنا سیح (٩٢٢)قَالَ (فَإِنُ شَرَطَ زِيَادَةَ عَشَرَةٍ فَلَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ) لِلفَسَادِهِ فَلَعَلَّهُ لَا يَرُبَحُ إِلَّا هَذَا الْقَدُرَ فَيَقُطَعُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبُحِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ ابُتَغَى عَنُ مَنَافِعِهِ عِوَضًا وَلَمْ يَنَلُ لِفَسَادِهِ، ٢ وَالرِّبُحُ لِرَبِّ الْمَالِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبُحِ، وَهَذَا هُوَ الْحَكَمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحِّ الْمُضَارَبَةُ . ٣ وَلَا تُجَاوِزُ بِالْأَجُرِ الْقَدُرَ

نہیں ہے(۳)اس قول تابعی میں ہے عن قتادۃ فی رجل قال له ابیعک ثمر حائطی بمائة دینار الا خمسین فرقا فکر هه (مصنف عبدالرزاق،باب پبتے الثمر ویشتر طمنھا کیلا،ج ٹامن،ص۲۱۱،نمبر۱۵۱۴۸)اس قول تابعی میں بھی متعین چیز کومشتنے کرنے کومکروہ سمجھا ہے۔اس لئے نفع میں سے تعین درہم کومشتنی کرنے سے مضاربت صحیح نہیں ہوگی۔

**ترجمه**: (۹۲۲) اوراگردس درجم زیاده کی شرط لگائی تو (مضاربت فاسد ہوگئ)اس لئے اس کومثلی اجرت ملے گی ترجمه : ایک کیونکه مضاربت فاسد ہوگئ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اتنا ہی نفع ہواس کی وجہ رہے کہ مضارب نے اپنے نفع کا بدلہ لینا چا ہا، اور مضاربت فاسد ہونے کی وجہ سے اس کو پیفع نہیں ملا۔

تشریح: اگریہ شرط لگائی کہ مثلا دس درہم پہلے ایک فریق کو ملے تواس صورت میں مضاربت فاسد ہوجائے گی، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دس درہم ہی نفع ہوا ہوتو یہ ایک آ دمی کو ملے گا اور دوسر نے فریق کو پچھ بھی نہیں ملے گا، اب مضاربت کے فاسد ہونے کی وجہ سے مضارب کو مثلی اجرت ملے گی

اغت: اجرمثله: اتنا کام کرنے کابازار میں جواجرت ملتی ہے اس کو,اجرمثل، کہتے ہیں

ترجمه : ٢ اورنفع مال والے کا ہوگا اس لئے کہ اس کے مال کا ثمرہ ہے، اور یہی حکم ہے ہروہ جگہ جہاں مضاربت صحیح نہیں ہوئی ہو

تشریح : جہاں جہاں مضاربت فاسد ہوجائے اس کا حکم یہی دوبا تیں ہیں ایپہلی بات ۔ پورانفع مال والے کا ہوگا۔ اور ۲۔ دوسری بات کہ،مضارب کوشکی اجرت ملے گی

ترجمه الله لیکن بیثلی اجرت مضاربت میں جتنی شرط تھی اس سے زیادہ نہ ہوامام ابو یوسف کے نزدیک ،خلاف امام محمد میں کے جسیا کہ ہم نے کتاب الشرکت میں بیان کیا ہے

تشویح: امام ابویوسف گیرائے ہے کہ اگر مضاربت سیح ہوتی تواس کام کا جتنا نفع مضارب کول سکتا تھا، مثلی اجرت اس سے زیادہ نہ ہو، اس کے قریب ہو، یااس سے کم ہو۔ اور امام مُرکن رائے ہے ہے کہ مضاربت سیحہ میں جتنا نفع مضارب کول سکتا تھا مثلی اجرت اس سے زیادہ ہوجائے تو زیادہ بھی دی جاسکتی ہے

وجه : امام ابو یوسف کی دلیل میہ کہ اصل تو مضاربت ہی ہے،اس لئے اس کی روشنی میں مثلی اجرت طے ہوگی۔اورامام محرگی دلیل میہ ہونے دیں محرگی دلیل میہ ہوئے ہے،اس لئے مثلی اجرت جتنی ہوسکتی ہے ہونے دیں

الْمَشُرُوطِ عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا بَيَّنَّا فِى الشَّرِكَةِ، ٣ وَيَجِبُ الْأَجُرُ وَإِنْ لَمُ يَرُبَحُ فِى رِوَايَةِ الْأَصُلِ لِأَنَّ أَجُرَ الْأَجِيرِ يَجِبُ بِتَسُلِيمِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ وَقَدُ وُجِدَ. وَعَنُ أَبِى يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مَعَ أَنَّهَا فَوُقَهَا، ٥ وَالْمَالُ فِى الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ غَيُرُ مَضْمُونِ بِالْهَلاكِ اعْتِبَارًا بِالصَّحِيحَةِ، وَلِأَنَّهُ عَيُنٌ مُسْتَأْجَرَةٌ فِى يَدِهِ، ٢ وَكُلُّ شَرُطٍ يُوجِبُ

قرجمه: ی اصل مبسوط کی روایت بیہ کہ چاہے نفع نہ ہوا ہوتب بھی اجرت ہوگی ،اس کئے کہ نفع سپر دکر دے ، یا کا مسپر د کر دے دونوں صورتوں میں اجرت ہوتی ہے ،اوروہ پایا گیا ہے ،اورامام ابو یوسف کی رائے بیہ کہ اجرت واجب نہیں ہوگی ، مضار بت صحیحہ پر قیاس کرتے ہوئے ،حالانکہ مضاربت اس سے اعلی ہے

تشریح: نفع نه ہوا ہوا درمضار بت فاسد ہوجائے تب بھی مبسوط کی روایت بیہ کے مضارب کواجرت ملے گ وجه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ کام کر کے دے تب بھی اجرت ملتی ہے، یا نفع سپر دکر دے تب بھی اجرت ملتی ہے، یہاں کام بھی کیا ہے اور نفع بھی مال والے کوسپر دکیا ہے، اس لئے مضارب کواجرت ملنی چاہئے۔

لیکن امام ابو یوسف کی ایک رائے بیہ ہے کہ مضارب کو اجرت نہیں ملے ،اس کی وجہ بیہ ہے نفع نہ ہوا توضیح مضاربت ہوتی تب بھی مضارب کوکوئی نفع نہیں ملتا تو مضاربت فاسدہ میں کیا ملے گا،وہ تو اور خراب ہے،اس لئے مضاربت فاسدہ میں اجرت نہیں ملے گا توجہ ملہ: ۵ مال ہلاک ہوجائے تو مضاربت فاسدہ میں ضمان لازم نہیں ہوگا مضاربت صحیحہ پر قیاس کرتے ہوئے،اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ مضارب کے ہاتھ اجرت کا مال ہے

**نشــــر بیسج**: مضاربت فاسد ہوگئ تومضارب کے ہاتھ میں جو مال ہےوہ امانت کا مال ہے،اس لئے ہلاک ہوجائے تو مضارب پراس کا صفان لازم نہیں ہوگا

**وجه**: (۱) صحیح مضار بت ہوتی تو ہلاک ہونے پرضان لازم نہیں ہوتا ہے،اسی پر قیاس کرتے ہوئے مضار بت فاسدہ میں بھی صفان لازم نہیں ہوتا ہے،اسی پر قیاس کرتے ہوئے مضار بت فاسدہ میں بھی صفان لازم نہیں ہوگا۔(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ مضار بت فاسد ہونے کے بعد مضارب کے ہاتھ میں یہ مال اجرت کے طور پر مضان ہوتا ہے،اور ہلاک ہونے پر صفان لازم نہیں ہوگا لازم نہیں ہوگا

ترجمه: ٢ ہروہ شرط جس میں نفع کی جہالت ہواس سے مضاربت فاسد ہوجاتی ہے اس لئے کہ جومقصد تھا ( دونوں کو نفع ملنا) اس میں خلل ہو گیا، اس کے علاوہ جو فاسد شرطیں ہوں اس سے مضاربت فاسد نہیں ہوگی، بلکہ شرط ہی ختم ہوجائے گی، جیسے گھٹتی کی شرط مضارب برلگائی جائے

تشریح: یہاں ایک قاعدہ کلیے بتارہے ہیں، کہ جن جن شرطوں سے نفع کی تقسیم میں خلل واقع ہواس سے مضاربت فاسد ہو جائے گی ،اس کی وجہ بیہ کہ مضاربت کا مقصد ہی تھا دونوں کو مناسب نفع ملے ،اور وہی مقصد پورانہیں ہوا تو مضاربت فاسد

جَهَالَةً فِي الرِّبُحِ يُفُسِدُهُ لِاخْتِلالِ مَقُصُودِهِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَا يُفُسِدُهَا، وَيَبُطُلُ الشَّرُطُ كَاشُتِرَاطِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ.

(٩٢٣)قَالَ (وَلَا بُدَّ أَنُ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَا يَدُ لِرَبُّ الْمَالِ فِيهِ) لِ إِلَّنَّ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِى يَدِهِ فَلا بُدِّ مِنَ التَّسُلِيمِ إِلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلافِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّ الْمَالَ فِى الْمُضَارَبَةِ مِنُ أَحدِ الشَّرِكَةِ فِلَا بُدَّ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمَالُ فِى الشَّرِكَةِ مِنَ الْجَانِبِينِ فَلَوُ شَرَطَ خُلُوصَ الْيَدِ لِاَّ حَدِهِمَا لَمُ تَنعَقِدِ الشَّرِكَةُ، فِيهِ ٢٠ أَمَّا الْعَمَلُ فِى الشَّرِكَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَلَوُ شَرَطَ خُلُوصَ الْيَدِ لِاَّ حَدِهِمَا لَمُ تَنعَقِدِ الشَّرِكَةُ،

ہوجائے گی ۔ کیکن اگرایسی شرط لگائے جس سے نفع تو ٹھیک رہے، کیکن کسی ایک فریق کا ذاتی نقصان ہوتو اس سے خود شرط ہی بیکار ہوجائے گی ، اور مضاربت باقی رہے گی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں جیسے مال والے نے بیشرط لگا دی کہ مال میں نقصان ہوگا یا کوئی کمی آئے گی تو اس کی بھر پائی مضارب کے مال سے کی جائے گی ، تو اس شرط سے مضارب کا نقصان ہے، کیکن نفع کی تقسیم میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لئے بیشرط خود ختم ہوجائے گی ، کیکن مضاربت باقی رہے گ

**لغت**::الوضيعة: وضع سيمشتق ہے، نقصان ہونا۔

**ترجمه**: (۹۲۳) اور بیضروری ہے کہ مضارب کو مال سپر دکر دیا جائے ،اور مال والے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔

قرجمه نا اس لئے کہ مال مضارب کے ہاتھ میں امانت ہے، اس لئے اس کوسپر دکر ناضروری ہے، اور بیشر کت کے خلاف ہے، اس لئے کہ مضاربت میں ایک جانب سے مال ہے اور دوسری جانب سے کام ہے، اس لئے ضروری ہے کام کرنے والے کو مال سیر دکر دیا جائے تو اس میں تصرف کر سکے

تشریح: مضاربت کی شرط میں سے بیہ ہے کہ مال مضارب کو کمل طور پر سپر دکردے تا کہ وہ تجارت کر سکے اور اس پر مال والے کا کوئی قبضہ نہ ہو۔

**9 جسه**: (۱) اگر مال والے کا قبضہ ہوگا تو مضارب اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکے گا اور کما حقد نفع نہیں کما سکے گا۔ اس لئے مضارب کو کمل طور پر مال سپر دکرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہوکہ صاحب مال کا اس پر قبضہ نہ رہے (۲) اس حدیث میں حضور نے دینار سپر دکیا۔ عن عروق یعنی ابن الجعد البارقی قال اعطاہ النبی عَلَیْتِ کینار ایشتری به اضحیة او شاق . (ابوداؤ دشریف، باب فی المضارب یخالف، ۱۲۴ ، نمبر ۱۲۴ ، نمبر ۳۳۸ )

قرجمه الله اورشرکت میں دونوں فریق کام کرتے ہیں اس لئے ایک کے قبضے میں دینے کی شرط ہوشر کت نہیں ہوگی تشریع ہے:
میں دینے کی شرط ہوکام میں شرکت نہیں اس لئے ایک کے ہاتھ میں رقم دینے کی شرط ہوکام میں شرکت نہیں ہوگی ،اس لئے شرکت میں ایک کو دینے کی شرط غلط ہے ، کین مضاربت میں ایک ہی آ دمی کام کرتا ہے ،اس لئے اس کے ہاتھ میں رقم دینا ضروری ہے۔

٣ وَشَرُطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفُسِدٌ لِلْعَقْدِ لِأَنَّهُ يَمُنَعُ خُلُوصَ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلا يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلا يَتَحَقَّقُ الْمَقُصُودُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ التَّصَرُّفِ فَلا يَتَحَقَّقُ الْمَقُصُودُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكِ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالصَّغِيرِ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتٌ لَهُ، وَبَقَاءُ يَدِهِ يَمُنَعُ التَّسُلِيمَ إِلَى الْمُضَارِبِ، ٣ وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيُنِ وَأَحَدُ شَرِيكي

ترجمه: ٣ اگر مال والا بھی اس میں مضاربت کی شرط لگائے تو مضاربت کوفا سد کرنے والی ہے، اس لئے کہ اس سے مضارب کوراُس المال پر قبضہ نہیں مطارب کے کہ وہ تصرف نہیں کرپائے گا، اس لئے مقصود حاصل نہیں ہوگا، چاہے مالک عقد کرنے والا ، (مثلا بالغ ہے) یا عقد کرنے والا نہ ہو، مثلا بچہ ہے، اس لئے کہ مالک کا قبضہ مضارب کوسپر دکرنے سے مانع ہے

**اصول**: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ مضارب کے قبضہ میں مال مکمل جائے تب ہی مضاربت صحیح ہوگی ،اورا گرمکمل اس کے قبضے میں نہیں گیا، مالک کا بھی کچھ قبضہ رہ گیا تو مضاربت صحیح نہیں ہوگی

تشریح: اگر مال والے نے بھی مضاربت میں کام کرنے کی شرط لگادی تو مضاربت فاسد ہوجائے گی، جاہے وہ مال والا عقد کرنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو، جیسے مال والا بچے ہو

**وجه**: اگر مال والے کو کام کرنے کی شرط ہوتو کچھ دخل مال والے کا بھی مال پر ہوگا تو پورے طور پر مضارب کو مال نہیں دیا گیا، اوروہ پورے طور پر کامنہیں کرسکے گا،اس لئے یہ عقد مضاربت فاسد ہوجائے گا

ترجمه: ۲۰ ایسے بی شرکت مفاوضہ میں سے ایک نے ، یا شرکت عنان میں سے ایک نے مال مضاربت پردیا ، اوراپنے ساتھی کے کام کرنے کی شرط لگا دی (تو مضاربت صحیح نہیں ہوگی ) اس لئے کہ ساتھی کی ملکیت اس مال میں ہے ، اگر چہاس نے مال مضاربت سپر ذہیں کیا ہے

افعت: شرکت مفاوضه: مفاوضه کامعنی ہے سپر دکر دینا۔ دوآ دمی برابر برابر مال جمع کریں، اور دونوں ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوں اور کفیل بھی ہوں اور کفیل بھی ہوں اور کفیل بھی ہوگا اور کفیل بھی ہوگا اور کفیل بھی ہوگا اس کوشر کت مفاوضہ، کہتے ہیں۔ شرکت عنان کا ترجمہ ہے روکنا، یعنی ایک دوسرے کو کفیل بننے سے روکنا۔ دوآ دمی شرکت میں کام کریں، لیکن دوسرے کو فیل بننے سے روکنا۔ دوآ دمی شرکت میں کام کریں، لیکن دوسرے کے دولوں ایک دوسرے کے دولوں ایک فیل نہ ہوں تو اس کوشر کت عنان ، کہتے ہیں۔ عاقد ان بہاں عاقد اکا ترجمہ ہے کہ خود اس نے مال مضارب کوسیر ذہیں کیا ہے۔

ا صول: خود مال مضارب کونه دیا ہو، بلکه اس کے ساتھی نے مال دیا ہو، کیکن جوآ دی مضارب کے ساتھ کا م کرے گاوہ اس مال کا پچھنہ کچھ مالک ہے تب بھی مضاربت صحیح نہیں ہوگی

تشریح: زیداور عمر شرکت مفاوضه میں، یا شرکت عنان میں کام کررہے تھے، زیدنے شرکت کا پچھ مال خالد کومضار بت پر دیا، اور بیشر ط لگائی که اس میں عمر بھی کام کرے گا، تو مضار بت صحیح نہیں ہے الُعنَانِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُصَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ لِقِيَامِ الْمِلُكِ لَهُ وَإِنُ لَمُ يَكُنُ عَاقِدًا، ﴿ وَاللّٰهِ الْمُضَارِبِ وَهُو غَيْرُ مَالِكٍ يُفُسِدُهُ إِنْ لَمُ يَكُنُ مِنُ أَهُلِ الْمُضَارَبَةِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَالُوصِيِّ لِأَنَّهُمَا مِنُ أَهُلٍ أَنْ يَأْخُذَا مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً بِأَنْفُسِهِمَا فَكَذَا اشْتِرَاطُهُ عَلَيُهِمَا بِجُزُءٍ مِنَ الْمَالِ.

(٩٢٣)قَالَ (وَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشُتَرِىَ وَيُوكِّلَ وَيُسَافِرَ وَيُبُضِعَ

**وجسہ** :عمر نے خالد کو مال نہیں دیا ہے،کیکن عمراس مال کا آ دھاما لک ہے،اس لئے خالد کھل کر کا منہیں کر سکے گا،اور گویا کہ پورے طور پراس کو مال سپر دنہیں کیا،اس لئے کہ مضاربت فاسد ہوگی

ترجمه : هي يامضارب كساته عقد كرنے والے كام كرنے كى شرط لگائى اگر چدوہ مال كاما لكنہيں ہے تواگروہ اس مال ميں مضاربت كرنے كا اہل نہيں ہے تو بھى مضاربت فاسد ہوگى ، جيسے ماذون التجارت غلام

تشریح بیعبارت پیچیدہ ہے، زیدسا جد کا غلام ہے اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہے، اب زیدنے عمر کومضاربت پر مال دیا اور بیشرط لگائی کہ میں بھی اس میں کام کروں گا، تو بیمضاربت فاسد ہوگی

 وَيُودِعَ) لَ لِإِطْلَاقِ الْعَقُدِ وَالْمَقُصُودُ مِنُهُ الِاسُتِرُبَاحُ وَلَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ، فَيَنْتَظِمُ الْعَقُدُ صَنْهُ السَّبَونَ التَّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنُ صَنِيعِ التُّجَّارِ، وَالتَّوُكِيلُ مِنُ صَنِيعِهِمُ، وَكَذَا الْإِبُضَاعُ وَالْإِيدَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ؛ ٢ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُودِعَ لَهُ أَنُ يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبُ أَوْلَى، كَيْفَ وَأَنَّ اللَّفُظَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ لِلَّانَّهَ وَالْمُسَافَرَةُ؛ ٢ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُودِعَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبُ أَوْلَى، كَيْفَ وَأَنَّ اللَّفُظَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ لِلَّانَّهُ مُشَتَقَّةٌ مِنَ الضَّرُبِ فِي اللَّرُضِ وَهُو السَّيرُ. ٣ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ . ٣ وَعَنُهُ وَعَنُ أَبِي عَلَى الْهَلَاكِ مِنُ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . هَ أَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ إِنْ دَفَعَ فِي بَلَدِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِلَّانَّهُ تَعُرِيضٌ عَلَى الْهَلَاكِ مِنُ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . هَا أَبِي حَنِيفَةً أَنَّهُ إِنْ دَفَعَ فِي بَلَدِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِآنَّهُ تَعُرِيضٌ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ . ه

ترجمه ال اس کئے کہ مضاربت کا عقد مطلق ہے، اور اس سے مقصود نفع کمانا ہے، اور تجارت کے بغیر نفع حاصل نہیں ہوسکتا ہے، اس کئے مضاربت کا عقد تجارت کی تمام قسموں کوشامل ہوگا، اور تجارت کے اور جتنے کام ہیں ان کوبھی شامل ہوگا، اور وکیل بنانا بھی تجارت کا کام ہے، ایسے ہی امانت پر مال دینا، بضاعت پر دینا، اور سفر کرنا، (بیسب تجارت کے اسباب ہیں، اور مضارب کو بیسب کام کرنے کی گنجائش ہوگی)

تشریح: جب مضار بت صحیح ہوجائے اور وہ بھی مطلق ہو، اس میں کسی قتم کی قید نہ ہوتو وہ تمام کام کرسکتا ہے جو تجارت کے لئے مفید ہواور نفع بخش ہو۔ مثلا اس کے رأس المال سے کوئی چیز خرید سکتا ہے پھر اس کو بچے سکتا ہے۔ اس مال کولیکر سفر کرسکتا ہے۔ کیونکہ ضرب کے معنی ہی سفر کرنا ہے۔ اور اس مال کو بضاعت پر دے سکتا ہے۔ بضاعت کا مطلب ہے کہ کسی کو کام کرنے کیلئے مال دے کہ اس پر پچے مزدوری دے دیں گے۔

وجه: (۱) اس قول صحابی میں ہے۔ ان حکیم بین حزام صاحب رسول الله عَلَیْ کان یشوط علی الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة یضرب له به ان لا تجعل مالی فی کبد رطبة ولا تحمله فی بحر ولا تنزل به بطن مسیل فان فعلت شیئا من ذلک فقد ضمنت مالی ۔ (دار قطنی، کتاب البوع، ج ثالث، ص۵۳، نمبر۱۳۰۱) اور سنن بیمق میں اس حدیث میں بیجملہ ذیادہ ہے۔ فوفع شوطه الی رسول الله عَلَیْ فاجازه (سنن بیمقی، کتاب القراض، کی میں اس حدیث میں بیجملہ ذیادہ ہے۔ فوفع شوطه الی رسول الله عَلی فاجازه (سنن بیمقی، کتاب القراض، کسادس، ص۸۲، نمبر۱۱۲۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایس شرط لگانا جائز ہے جس سے مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو۔

لغت::الایداع:ود بعت پررکھنا،امانت پررکھنا۔الابضاع:مزدوری پرکام کروانے کو بضاعت، کہتے ہیں

قرجمه: ٢ كياآپنيين ديھتے ہيں كه امانت پرر كھنے والاسفر كرسكتا ہے تو مضارب بدرجه اولی سفر كرسكتا ہے، اورا يك بات يہ بھی ہے كه لفظ ، ضرب ، سفر پر دليل ہے ، كيونكه بيضرب فى الارض سے شتق ہے ، يعنی زمين ميں سفر كرنا (اس لئے مضارب مال كيكر سفر كرسكتا ہے )

تشریح: واضح ہے

قرجمہ: سے حضرت امام ابو یوسف گی ایک روایت ہے کہ مضارب کوسفر کرنے کی اجازت نہیں ہے وجہ: امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مضاربت کے مال کولیکر الیباسفرنہیں کرسکتا جس سے مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو۔ قسر جمہ: سے امام ابو یوسف اورامام ابوطنیفہ سے روایت ہے ہے کہ اگر شہر میں مال دیا ہے تواس کے لئے یہ اجازت نہیں ہے وَإِنْ دَفَعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ أَنُ يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِأَنَّهُ هُو الْمُرَادُ فِي الْغَالِبِ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ. (٩٢٥)قَالَ (وَلَا يُصَارِبُ إِلَّا أَنُ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكَ) لِ لِأَنَّ الشَّيُءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِ مَا فِي الْقُوَّةِ فَلا بُدَّ مِنَ التَّنُصِيصِ عَلَيْهِ أَوِ التَّفُويِضِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ وَكَانَ كَالتَّوُ كِيلِ، فَإِنَّ مِثْلَهُ لِيَسَاوِيهِ مَا فِي الْقُوَّةِ فَلا بُدَّ مِنَ التَّنُصِيصِ عَلَيْهِ أَوِ التَّفُويِضِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ وَكَانَ كَالتَّوُ كِيلِ، فَإِنَّ الْمُوكِيلِ، فَإِنَّ الْمُوكِيلِ، فَإِنَّ الْمُعَلِيمِ عَلَيْهِ أَوْ التَّفُويِضِ الْمُطْلَقِ إِلَيْهِ وَكَانَ كَالتَّوُ كِيلٍ، فَإِنَّ الْمُوكِيلِ، وَاللَّوْ عَلَى اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ إِلَّا إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأَيِكَ، لَمْ بِحَلافِ الْإِيدَاعِ

کہ سفر کرے، کیونکہ بغیر ضرورت کے ہلاکت پرڈالناہے

تشرویت: عام طور پرشهر ہی میں تجارت ہوتی ہے، دیہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لئے اگر شہر میں مضارب کو مال سپر دکیا تو بلا وجہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سفر میں مال کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اس لئے سفر کی گنجائش نہیں ہوگی، ہاں رب المال اس کی اجازت دے تواب سفر کرسکتا ہے۔

ترجمہ: ۵ اورا گرجس شہر میں مضارب رہتا ہے اس شہر میں مال نہیں دیا تواس کے لئے گنجائش ہے کہ مال کیکراپے شہر کی طرف سفر کرے، اس لئے کہ غالب مرادیہی ہے، اور متن کا ظاہری مطلب بھی یہی ہے

تشریح: واضح ہے

**ترجمہ**: (۹۲۵) اورمضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ مال کومضار بت پردے مگریہ کہ مال والااس کی اجازت دے ، یا کہہ دے کہاپنی رائے کےمطابق عمل کریں۔

نر جمعه نا اس لئے کہ چیزا پے مثل کوشامل نہیں ہوتی ،اس لئے قوت میں دونوں برابر ہیں ،اس لئے اس کی تصریح کرنی ضروری ہے ، یا مضارب کومطلق سپر دکر دے ،اور بیوکیل بنانے کی طرح ہوگیا ،اس لئے کہ وکیل کو بیا ختیار نہیں ہے جس چیز کاوہ وکیل ہے اس کا کسی اور کووکیل بنائے ،مگر یہ کہ اس کو کہے کہ اپنی رائے پڑمل کریں۔

**اصول**: قاعده پیهے که جس چیز کاوه ذمه داربناہے وہی ذمه داری کسی اور کونہیں دے سکتا، جب تک که ذمه دار بننے والااس کواس کا اختیار نه دے

قشرابی : بیمسکاس قاعدے پر ہے کہ جوعہدہ اس کوسپر دکیا ہے اسی قسم کا عہدہ دوسر کے واپنے اختیار سے نہیں دے سکتا۔ مثلا مال والے نے اس کومضارب بنایا ہے تو یہ اپنے اختیار سے اس مال کا کسی کومضارب نبیں بنا سکتا اور اس مال کو مضاربت پرنہیں دے سکتا۔ ہاں! اس کومضارب بنانے کا اختیار دیا ہویا کہا ہو کہ اپنی رائے کے مطابق عمل کیا کریں تو اب اس مال کو دوسر بے کومضاربت بردے سکتا ہے۔

و جه: (۱) صاحب مال نے مضاربت کے بارے میں مضارب پراعتاد کیا ہے، کسی دوسرے پرنہیں اس لئے بغیرا ختیار دیئے ہوئے دوسرے کومضاربت پر مال نہیں دے سکتا (۲) مضاربت پر دینا تجارت کے حقوق میں سے نہیں ہے۔ اس لئے اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ بخلاف امانت پردينا، اور بضاعت پردينا، (جائز ہے) اس كئے كه بيد دنوں مضاربت سے كم بيں

وَالْإِبْضَاعِ لِأَنَّهُ دُونَهُ فَيَتَضَمَّنُهُ، ٣ وَبِخِلافِ الْإِقْرَاضِ حَيْثُ لَا يَمُلِكُهُ. وَإِنْ قِيلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنهُ التَّعْمِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ مِنهُ وَهُوَ تَبَرُّ عَ كَالُهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَلا يَحْصُلُ الْمُرَادَ مِنهُ التَّعْمِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِهِمُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ بِهِ الْخَرَصُ وَهُو الرِّبُحُ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، ٣ أَمَّا الدَّفُعُ مُضَارَبَةً فَمِنُ صَنِيعِهِمُ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلُطُ بِمَال نَفُسِهِ فَيَدُخُلُ تَحْتَ هَذَا الْقَولُ.

(٩٢٢)قَالَ ﴿وَإِنُ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوُ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنُ الْيَحَاوَزُهَا) لَ إِلَّانَّهُ تَوُ كِيلٌ. وَفِي التَّخُصِيصِ فَائِدَةٌ فَيَتَخَصَّصُ،

تشریح : مضارب رأس المال کوامانت پردے سکتا ہے، اور مزدوری پرکام کرواسکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں تجارتیں مضاربت سے کم ہیں اس کے الختیار رکھتا ہے

قرجمه: ٣ بخلاف مضارب قرض دینے کا مالک نہیں ہوگا، چاہے مالک نے کہا ہوکہ اپنی رائے پڑمل کر لیں، اس کئے کہ اس کہنے کا مطلب میہ ہے کہ جارت کی جتنی قسمیں ہیں ان میں اپنی رائے پڑمل کریں، اور قرض دینا تجارت میں نہیں ہے، وہ تو احسان کرنا ہے، جیسے ہبہ کرنا اور صدقہ کرنا ہے (مضارب اس کے کرنے کا اختیار نہیں رکھتا) اس کئے کہ نفع جوغرض ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اس کئے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے،

تشریح: رأس المال کوقرض دینایه بهباور صدقه کی طرح احسان کرناہے، یہ تجارت ہر گزنہیں ہے، اس لئے ما لک مضارب سے یوں کہے کہ اپنی رائے پڑمل کرلیں تب بھی قرض دینے کا اختیار نہیں ہوگا

قرجمه بي بهرحال مضاربت پرديناية جارت كى كام ميں سے ہے، جيسے شركت پردينا، اوراپنے مال كے ساتھ ملادينا تووہ اس قول ميں داخل ميں

تشریح: یتن چیزیں تجارت میں سے ہیں اس لئے مالک نے مضارب سے یوں کہا کہ اپنی رائے پڑمل کرلیں تو اس کو یہ تین چیزیں کرنے کا اختیار ہوگا۔مضاربت پر دینے کا ،شرکت پر دینے کا ،اور اپنے مال کے ساتھ راس المال کو ملالینے کا ،
کوئی اپنے مال کے ساتھ ملالینے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مال کیجانے میں آسانی ہوتی ہے

ترجمه : (۹۲۲) اگر مال والے نے تصرف کرناکسی متعین شہر میں خاص کیایا متعین سامان میں خاص کیا تو مضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے تحاوز کرے۔

ترجمه السلط كري كالم الله كالم بنانا به اور شهر كوخاص كرنے ميں فائده به اس لئے خاص موگا الصول: مضاربت ميں تعين شهرا ورتعين سامان جائز ہے۔

تشریع : مال والے نے شرط لگائی کہ صرف فلاں شہر میں تجارت کریں گے یا صرف فلاں چیز کی تجارت کریں گے۔مثلا

لَ وَكَذَا لَيُسَ لَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ بِضَاعَةً إِلَى مَنْ يُخُرِجُهَا مِنْ تِلُكَ الْبَلْدَةِ لِأَنَّهُ لَا يَمُلِكُ الْإِخُرَاجَ بِنَفُسِهِ فَلا يَمُلِكُ الْإِخُرَاجَ بِنَفُسِهِ فَلا يَمُلِكُ تَفُويضَهُ إِلَى غَيُرهِ .

(٩٢٤)قَالَ (فَإِنُ خَرَجَ إِلَى غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدِةِ فَاشْتَرَى ضَمِنَ) وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ، لِ وَلَهُ رِبُحُهُ لِأَنَّهُ

كيڑے كى تجارت كريں گے تواليا كرنا جائز ہے۔ اوراليي شرط كى مخالفت كرنا مضارب كے لئے جائز نہيں ہے۔

وجکه: (۱) یشرطس اس کے لگائی جاتی ہیں تا کہ مال ہلاک نہ ہویا نفع زیادہ ہو، اس کے الی شرط لگا نا جائز ہے۔ اور چونکہ شرط ہوگئ اس کے مضار ب کواس کی پاسداری کرنا ضروری ہے (۲) دوسری وجہ ہیہ کہ مضار بت اصل میں ویل بنانا ہے، اور وکیل بنانے نیس شرط لگائی جاسمتی ہے، اس کے مضار بت میں بھی شرط لگائی جاسمتی ہے کہ فلاں شہر ہی میں مضار بت کریں (۳) اس قول صحابی میں ہے۔ ان حکیم بن حزام صاحب رسول الله علی الله علی الرجل اذا اعطاہ مالا مقارضة بضر ب له به ان لا تجعل مالی فی کبد رطبة و لا تحمله فی بحر و لا تنزل به بطن مسیل فان فعلت شیئا من ذلک فقد ضمنت مالی۔ (دار قطنی ، کتاب البوع ، ج ثالث ، سم ۵۳۵ ، نبر ۱۹۳۱) اس مسیل فان فعلت شیئا من ذلک فقد ضمنت مالی۔ (دار قطنی ، کتاب البوع عنی جالات ہوئی جاند ارتبیں خواصی ہوں کے کہ میرے مال ہے کوئی جاند ارتبیں خواصی ہوں کے کہ میرے مال ہوگئا۔ اس کوئیکر سی وادی میں قیام نہ کرنا ، اور تم نے ایسا کیا اور مال ہلاک ہوا تو تم اس کے ذمہ دار جوں گے (۲) اور سنن بہتی میں اس حدیث میں ہی جملہ زیادہ ہے۔ فرفع شوطہ الی دسول الله علی ہوا تو تم اس کی اللہ علی میں اس حدیث میں میں ہی ہماری ہی اس میاری اللہ علی شرط گانا جائز ہے جس سے مال کی مسئف ابن ابی خطرہ ہو۔ (۵)۔ عن ابسی قلابة فی السمضار ب اذا شرطوا علیہ لا یجاوز فجاوز فهو ضامن۔ (مسئف ابن ابی خیب باب فی المضار بی والعاریۃ والودیۃ ، ج ۲ ، ص ۹ ، ۳۹ ، س ۱۹۳ ، نبر ۱۳۲۳) اس قول تا بھی میں ہے کہ شرط کے خلاف کرے گاتو مضار سے مامن ہوگا

قرجمه نی ایسے ہی مضارب کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے آ دمی کو مزدوری پر مال دے جوایسے شہر میں لیجائے جہاں خود مضارب کو لیجانے کی اجازت نہیں ہے ، تو دوسروں کوسیر دکرنے کا بھی اختیاز نہیں ہوگا۔

تشریح: مضارب جس شهر میں خود کیجانے کا اختیار نہیں رکھتا، مزدوری پرکسی کو مال دے کہ اس شہر میں کیجاو۔ یہ بھی نہیں کرسکتا، وجهد: کیونکہ جب خونہیں کیجا سکتا ہے تو دوسروں کو کیجانے کے لئے کیسے دے سکتا ہے

**نسر جسمه** :(٩٢८) جسشهر میں مضاربت کرنے کے لئے کہا تھاوہاں سے کوئی دوسراشہرکیکر گیااورراس المال سے کوئی چیز خرید لی تومضارب رأس المال کا ضامن ہوجائے گا،اوریہ مال اوراس کا نفع مضارب کا ہوگا

قرجمه إلى الك كاس في مضارب كم كم كي بغير تصرف كيا ب

**ا صول** : یہاں اصول میہ کم کالفت کرنے کی وجہ سے مضارب مال کاغاصب ہو گیا، اس لئے اب میمال بھی اس کا ہوا، اوراس کا نفع بھی اس کا ہوا

تَصَرَّفَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ.

(٩٢٨)وَإِنْ لَـمُ يَشُتَرِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ وَهِى الَّتِي عَيَّنَهَا بَرِءَ مِنَ الضَّمَانِ لِكَالُمُودَعِ إِذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ تَرَكَ وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالِهِ لِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ بِالْعَقُدِ السَّابِقِ، ٢ وَكَذَا إِذَا رَدَّ

تشویح: زیدنے عمر کومضار بت پر مال دیا اور کہا کہ کوفہ ہی میں مضار بت کرنا کیکن وہ اس مال کولیکر بصر ہ چلا گیا تو ، مالک کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گویا کہ وہ غاصب ہو گیا ، اس لئے مضارب پر راس المال کا ضمان لازم آئے گا ، اور بیراس المال مضارب کا ہوگیا تو اب جو اس مال سے نفع ہوا وہ مضارب کے مال سے نفع ہوا ، اس لئے بیمال مضارب کا ہوگیا تو اب جو اس مال سے نفع ہوا وہ مضارب کے مال سے نفع ہوا ، اس لئے بیمال اور نفع دونوں مضارب کا ہوگا

وجه: (۱) اس قول صحابی میں ہے کہ خالفت کی وجہ سے مضارب ضامن ہوجائے گا۔ عن اہی هریرة قال اذا اشتر ط علیه رب المال ان لا ینزل بطن واد فنزل فهلک فهو ضامن (مصنف عبدالرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی ، ۲۵،۵۰۰ نبر ۱۵۱۵) (۲) اور ضان اداکر نے کے بعدراس المال مضارب کا ہوجائے گا، اس کے لئے تا بعی کا یہ قول ہے ۔ عن ابر اهیم النجعی قال هو له بضمانه و سره منه فیصدق به (مصنف عبدالرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی، ۲۵،۵۰۰ نمبر ۱۵۱۹)

**نسر جمه**: (۹۲۸)اوراگر دوسرے شہر میں کچھ خریدانہیں اور راس المال واپس کوفہ لے آیا جس شہر کو مالک نے متعین کیا تھا تو ضمان سے بری ہوجائے گا

ترجمه نا جیسے امانت رکھنے والا امانت کی مخالفت کرے پھر مخالفت چھوڑ دے (توضان سے بری ہوجاتا ہے) اور دوبارہ مضاربت پرلوٹ آئے گا، اس لئے کہ پہلے عقد کی وجہ سے اس کے قبضے میں مال باقی ہے

**اصول**: ما لک کی مخالفت تو کی لیکن وقت سے پہلے مخالفت جھوڑ دی تو مضاربت بحال رہے گی

تشریح: مضارب کوکہاتھا کہ فلاں شہر میں نہ جائیں الیکن وہ چلا گیا الیکن پھر بغیر کچھٹریدے واپس آگیا تو مضاربت بحال رہے گی ،اس کئے کہاس کے قبضے میں مال باقی ہے، جیسے امانت رکھنے والے نے امانت کی شرطوں کی مخالفت کی کیکن وقت سے پہلے مخالفت چھوڑ دی تو امانت بحال رہتی ہے

ترجمہ: ۲ ایسے ہی اگر بعض راس المال واپس لے آیا اور بعض راس المال سے متعین والے شہر میں سامان خریدا تو واپس کی ہوئی چیز اور جوشہر میں خریدا وہ دونوں مضاربت پر ہوں گے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہا ( کے مضارب کا قبضہ ابھی بھی باقی ہے)

تشریح : مثلامضارب کوایک ہزار درہم دئے اور کہا کہ کوفہ ہی میں تجارت کریں ،مضارب نے پانچ سوسے کوفہ میں سامان خریدا ،اورمضارب مال کیکربھر ہ چلا گیا ،کین وہاں کچھ ہیں خریدا ،تو جو پانچ سوبھر ہ سے واپس لایا ہے ،اور جس پانچ سوسے کوفہ بَعُضَهُ وَاشُتَرَى بِبَعُضِهِ فِي الْمِصُرِ كَانَ الْمَرُدُودُ وَالْمُشْتَرَى فِي الْمِصُرِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا، ٣ ثُمَّ شَرَطَ الشَّرَاءَ بِهَا هَاهُ نَا وَهُو رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَفِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ ضَمِنَهُ بِنَفُسِ الْإِخُرَاجِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ بِالشَّرَاءِ يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الرَّدِّ إِلَى الْمِصُرِ الَّذِي عَيَّنَهُ، أَمَّا الضَّمَانُ فَوُجُوبُهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ بِالشِّرَاءِ يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الوَّدِّ إِلَى الْمِصُرِ الَّذِي عَيَّنَهُ، أَمَّا الضَّمَانُ فَوُجُوبُهُ بِنَفُسِ الْإِخُرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشِّرَاءَ لِلتَّقَرُّرِ لَا لِأَصُلِ الْوُجُوبِ، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنُ بِنِنَ فُسِ الْإِخُرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشِّرَاءَ لِلتَّقُرُّرِ لَا لِأَصُلِ الْوُجُوبِ، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنُ لِينَافُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ الْمُصُرِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ الْمُصَلِ الْوَجُوبِ، ٣ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنْ لَمُ لَا يَصِحُ التَّقُيدُ لِلَّا لَوْمُولِ الْمِصُرِ مَعَ تَبَايُنِ أَطُرَافِهِ كَبُقُعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلا يُفِيدُ

ہی میں سامان خریدا ہے، بیدونوں مضاربت پر باقی رہیں گے

وجه جب بھرہ میں کچھنہیں خریدااورراس المال واپس لے آیا تو مضارب ابھی بھی مضاربت پر باقی ہے اس لئے ، دونوں مال مضاربت پررہیں گے

ترجی ہے ہیں ہے کہ ورسرے شہر میں خرید نے کے بعد مضارب پرضان لازم ہوگا، یہ جامع صغیر کی عبارت ہے، اور مبسوط کی کتاب المضاربۃ میں ہے کہ صرف شہر سے نکال دینے سے ہی مضارب ضامن ہوجائے گا، اور صحیح بات یہ ہے کہ دوسرے شہر میں خرید نے سے ضان میٹھ جائے گا کیونکہ جس شہر کو تعین کیا تھا اس کی طرف ایس لانے کا احتمال نہیں رہا، لیکن صرف اس شہر کی طرف لیجانے سے صفان واجب ہوجائے گا کیکن خرید نا ثابت کرنے کے لئے ہے واجب کرنے کے لئے نہیں ہے کہ طرف لیجانے کا منہ میں ہو فرق ہے وہ بیاں کررہے ہیں۔ جامع صغیر میں ہے کہ دوسر سے ہم میں راس المال سے سامان خرید کا تب ضفان لازم ہوگا، اور مبسوط میں جوفرق ہے وہ بیاں کررہے ہیں۔ جامع صغیر میں ہے کہ دوسر سے شہر میں راس المال سے سامان خرید کا تب بھی صفان لازم ہوگا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ خرید نے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خرید نے سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ خرید نے گا تو ضان اس کی تفصیل یہ ہے کہ خرید نے گا تو ضان الازم ہوگا، اس لئے جامع صغیر میں کہا کہ خرید ہے گا تو ضان لازم ہوگا، اس لئے جامع صغیر میں کہا کہ خرید ہے گا تو ضان الازم ہوگا، اس لئے جامع صغیر میں کہا کہ خرید ہے گا تو ضان الازم ہوگا، اس لئے جامع صغیر میں کہا کہ خرید ہے گا تو ضان خرید ہوگا۔ ورنہ صرف دوسر اشہر لیجائے گا تو تھم کی خالفت ہوئی اس سے بی صفان واجب ہوجائے گا، بمبسوط میں اس کی کو ذکر کیا ہے نہیں ہے، ہاں لئے کہ کوف شہر کی وسعت کی وجہ سے تمام اطراف ایک ہی جگہ کی طرح ہے اس لئے ایک باز ارکو خاص کرنا مفید نہیں ہے، ہاں اگر تصرت کی دوست کی وجہ سے تمام اطراف ایک ہی کوفہ کے باز اربی کام کرو، اور کوفہ کے باز ارکو خاص کرنا مفید کرنا، یہاں ممانعت کی تصرت کی اور ما لک کواس کی ولایت ہے

تشریح: ما لک جب مضارب کومال دیتا ہے، اوراس پرشرط لگا تا ہے، تواس کے لئے کہ آٹھ طرح کے الفاظ استعال کرتا ہے، ان میں کن کن الفاظ کا مطلب میہ ہوگا کہ یہی کام کرنا ہے، اور دوسرانہیں کرنا ہے ور نہ ضمان لازم ہوجائے گا۔اور کن کن الفاظ سے میہ ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی تھوڑ اساکرنے کی گنجائش ہے

ان میں سے پہلا ہے اعلی ان تشتری فی سوق الکوفة، کوفشرکانام بھی ہے،اور چونکہوہ بہت بڑاضلع ہے اس لئے کوفہ

التَّقُييدُ، إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالنَّهُي بِأَنُ قَالَ اعْمَلُ فِي السُّوقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ السُّوقِ لِلَّأَنُهُ صَرَّحَ بِالْحَجُرِ وَالْوَلَايَةُ إِلَيْهِ. ﴿ وَمَعْنَى التَّخُصِيصِ أَنُ يَقُولَ عَلَى أَنُ تَعْمَلَ كَذَا أَوُ فِي مَكَانِ كَذَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ خُذُ هَذَا الْدَمَالَ تَعْمَلُ بِهِ فِي الْكُوفَةِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصُلِ أَوُ قَالَ فَاعْمَلُ بِهِ فِي الْكُوفَةِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْوَصُلِ أَوُ قَالَ خَدُهُ بِالنَّصْفِ بِالْكُوفَةِ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ، ﴿ قَالَ الْحَالَ خَدُهُ اللهَالَ وَاعْمَلُ بِهِ بِالْكُوفَةِ فَلَهُ أَنُ خُدُهُ بِالنَّصْفِ بِالْكُوفَةِ لِأَنَّ الْبَاءَ لِلْإِلْصَاقِ، ﴿ قَالَ الْحَالَ خَدُهُ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلُ بِهِ بِالْكُوفَةِ فَلَهُ أَنُ يَعْمَلَ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا لِأَنَّ الْهَاوَ لِلْعَطْفِ فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشُورَةِ،

سے باہر بہت سے دیہات ہیں جن میں گئی بازار لگتے ہیں، وہ کوفہ ہی کے ضلع میں آتے ہیں ایکن شہر کے بازار سے باہر ہیں، اس لئے اس عبارت کا مطلب بیہ ہوگا کہ کوفہ شہر کے اندر جو بازار ہے صرف اس میں ہی نہیں خریدو، بلکہ شہر کے باہر جو کوفہ ہی کے دیہات ہیں، ان بازاروں میں بھی خرید وفروخت کر سکتے ہو، اس سے ضان لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مالک نے باضابطہ یہ کہہ کرمنع کر دیا کہ شہر کے اندر جو بازار سے باہر خرید یں تواب باہر خرید ناجا ئز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے اس کو بازار کو خاص کرنے کا حق ہے جو بازار ہے تا مع تبائن اطراف کے بھیلے ہونے کے باوجو در مین کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے۔ الحجر: منع کرنا، روکنا۔

ترجمه بن ایک بی بازارکوخاص کرنے کے الفاطیہ میں ہیں۔ ۲۔ خد هذا المال علی ان تعمل کذا، اسی پمل کرویا اسی جگہ پرخریدو، یایوں کے سے دخد هذا المال فاعمل به فی الکوفة ، یہ بھی علی ان عمل کی تفییر ہے، یایوں کے سے دخد هذا المال فاعمل به فی الکوفه ، کہ مال لواورکوفه میں کام کرو۔ اس لئے کہ رف، ف، ملانے کے لئے آتا ہے، یایوں کے ۵۔ و خذه بالنصف بالکوفه، آدھ پر مال لواورکوفه بی میں خریدوفروخت کرو (توان پانچ الفاظ سے شرط لگائی تو کوفه شرکا بازار خاص ہوگا،

#### تشريح:

| 9.1.1                              |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ا_على ان تشتري في سوق الكوفة،      | ٢ ـ خذ هذا المال على ان تعمل كذا ـ    |
| ٣_خذ هذا المال تعمل به في الكوفة ، | ٣ ـ خذ هذا المال فاعمل به في الكوفه ، |
| ۵۔خذہ بالنصف بالكوفه،              |                                       |

او پر کے بیہ پانچ الفاظ ہیںا گر مالک نے ان الفاظ کے ساتھ شرط لگائی تو کوفہ شہر کے بازار کے ساتھ خاص ہوگا ، دوسری جگہ خرید و فروخت کرنے سے مضارب پراضان لازم ہوجائے گا

ترجمه: ها اوراگرکها، خدهدا السال و اعمل به بالکوفه، تومضاربکو یق بی کیکوفی شهر کے بازار میں خریدوفروخت کرے یااس کے علاوہ میں خریدوفروخت کرے، اس لئے کہ، واو، عطف کے لئے ہے، اس لئے و اعمل به بالکوفه ، مشورہ کے طور پر ہے

تشريح: حذ هذا المال و اعمل به بالكوفه، اسعبارت بين وأعمل، واوكساته باسكوفه بين خريد وفروخت

لَ وَلَوُ قَالَ عَلَى أَنُ تَشُتَرِى مِنُ فُلانٍ وَتَبِيعَ مِنُهُ صَحَّ التَّقُييدُ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ لِزِيَادَةِ الثَّقَةِ بِهِ فِى الْمُعَامَلَةِ، ع بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى أَنُ تَشُتَرِى بِهَا مِنُ أَهُلِ الْكُوفَةِ، أَوُ دَفَعَ مَالًا فِى الصَّرُفِ عَلَى أَنُ تَشُتَرِى بِهِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ وَتَبِيعَ مِنْهُمُ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ غَيْرِ أَهُلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّيَارِفَةِ جَازَ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْأَوَّلِ

التَّقُييدُ بِالْمَكَانِ، وَفَائِدَةَ الثَّانِي التَّقُييدُ بِالنَّوْع، هَذَا هُوَ الْمُرَادُ عُرُفًا لَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ .

(٩٢٩)قَالَ (وَكَـٰذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ لِلْمُضَارَبَةِ وَقُتًا بِعَينِهِ يَبُطُلُ الْعَقُدُ بِمُضِيَّهِ) لِ لِأَنَّهُ تَوُكِيلٌ فَيَتَوَقَّتُ بِمَا وَقَّتَهُ وَالتَّوُقِيتُ مُفِيدٌ وَأَنَّهُ تَقُييدٌ بِالزَّمَانِ فَصَارَ كَالتَّقُييدِ بِالنَّوُعِ وَالْمَكَانِ .

کرنے کامشورہ ہے،کوفہ کے بازار کے ساتھ تخصیص نہیں ہے،اس لئے مضارب دوسری جگہ بھی خریدوفر وخت کرسکتا ہے **ترجمه** : ۲ے اوراگر کہا کہ ، عبلسی ان تشتوی من فلان و تبیع منہ ،کہ فلاں ہی سے خریدواور پیچوتواس سے تخصیص ہو جائے گی اس لئے زیادہ اعتماد کا فائدہ دیتا ہے

#### تشریح: واضحے

ترجمہ: کے بخلاف اگر کہا کہ اس مال سے اہل کوفہ سے خریدو، یا بیچ صرف کرنے کے لئے مال دیا اور کہا کہ صراف سے خریدو
اور اسی سے بیچو، تو کوفہ ہی میں بیچالیکن غیر کوفہ سے بیچا، یا غیر صراف سے بیچا تو جائز ہے اس لئے کہ پہلے جملے کافائدہ یہ ہے کہ کوفہ
میں خریدو، اور دوسرے جملے کافائدہ یہ ہے کہ اس قتم کا خرید وفر وخت کرو، عرف میں یہی مراد ہے، اس کے علاوہ مراخ ہیں ہے
میں خریدو، اور دوسرے جملے کافائدہ یہ ہے کہ اتواس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ میں خریدو، چاہے وہ آدمی کوفہ کا ہو، یا غیر کوفہ کا ہو
دونوں سے خرید سکتا ہے، لیکن کوفہ میں خریدے یہ کافی ہے۔ اور اگر سونا، چاندی خرید نے کے لئے کہا، اور مال دیکر کہا کہ، ان
تشتیری بعہ من الصیار فقہ ، صراف سے خرید نا، تواس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سونا خرید ناچا ہے سونی سے خریدو، یا غیر سونی

**تسر جسمہ** : (۹۲۹)ایسے ہی اگر مالک نے مضاربت کی مدت متعین کر دی تو جائز ہے اوراس وقت کے گزرنے سے عقد باطل ہوجائے گا۔

ترجمه : اس لئے کہ یہ وکیل بنانا ہے، اس لئے وقت معین کرنے سے معین ہوجائے گا، اور وقت متعین کرنا مفید ہے، اس لئے کہ زمانے کے ساتھ مقید ہوجا تا ہے، تو نوع اور مکان کے ساتھ مقید کرنے کی طرح ہوگیا

تشریح: مثلاما لک نے کہا کہ تین مہینے تک مضاربت پر مال لے سکتے ہواس کے بعد مضاربت ختم ، تواس طرح مضاربت کے لئے وقت متعین کرنا جائز ہے۔اور جب معینہ وقت گزرجائے گا تو مضاربت خود بخو دختم ہوجائے گی۔

وجه: (۱) ما لک کامال ہے اس لئے وہ اپنی سہولت کے لئے وقت متعین کرسکتا ہے۔ (۲)۔ عن ابن سیرین رخص ان یعممل بالبز مضاربة مرة و احدة، فاذا عمل به کان الربح بینهما و یرد رأس ماله ثم ان شاء دفعه الیه

(٩٣٠)قَالَ (وَلَيْسَ لِللهُ صَارِبِ أَنْ يَشْتَرِى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِقَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) لِإِنَّ الْعَقُدَ وُضِعَ لِتَحْصِيلِ الرِّبُحَ وَذَلِكَ بِالتَّصَرُّفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخُرَى، وَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ لِعِتْقِهِ ٢ وَلِهَذَا لَا يَدُخُلُ فِى الْمُضَارَبَةِ شِرَاءٌ مَا لَا يُمُلَكُ بِالْقَبُضِ كَشِرَاءِ الْخَمُرِ وَالشَّرَاءِ بِالْمَيْتَةِ . ٣ بِجَلافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ الْمُضَارَبَةِ شِرَاءٌ مَا لَا يُمُلَكُ بِالْقَبُضِ كَشِرَاءِ الْخَمُرِ وَالشَّرَاءِ بِالْمَيْتَةِ . ٣ بِجَلافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِلَّانَّهُ الْمُكْتُهُ بَعْدَ قَبُضِهِ فَيَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ .

بعد (مصنف عبدالرزاق،باب المضاربة بالعروض،ج ثامن،ص ۲۵۰نمبر ۱۵۰۹۸)اس قول تابعی کےاشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ مضارب وقت متعین کرسکتا ہے

قرجمہ: (۹۳۰)اورمضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ مال والے کے باپ کوخریدےاور نہاس کے بیٹے کواور نہایسے آدمی کوجواس پر آزاد ہوجائے،

ترجمه : اِ اس لئے کہ مضاربت نفع حاصل کرنے کے لئے ہے، اور پیفع باربارخرید وفروخت سے ہوگا، اور آزاد ہوجانے سے باربارخرید وفروخت ہوگا نہیں (اس لئے اس کی گنجائش نہیں ہوگی)

اصول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ مضارب کوئی ایسا کام نہ کر ہے جس سے مال والے کونقصان اٹھا ناپڑے

تشریح: یمسئله اس قاعدے پر ہے کہ مضارب کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مال والے کونقصان اٹھانا پڑے۔ مثلا مال والے کے باپ کوخریدے گاتو وہ مال والے پر آزاد ہوجائے گاتو اس سے رب المال کونفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ اس طرح اس کے بیٹے کوخریدے گا۔ یاایسے آدمی کوخریدا تو الی صورت میں وہ مضارب کے لئے ہوگا۔
میں وہ مضاربت کے لئے نہیں ہوگا بلکہ خود مضارب کے لئے ہوگا۔

وجه: (۱) اس قول تا بعی میں ہے۔ عن ابن سیرین قال اذا خالف المضارب ضمن (مصنف عبدالرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی ولمن الرنے؟، ج نامن ، ۲۵۲ نمبر ۱۵۱۷) اس سے معلوم ہوا کہ ضارب نے مخالفت کی تو وہ ضامن ہوجائے گا۔ توجمه : ۲ یکی وجہ ہے کہ ایسی چیز کوخرید ناجس پر قبضہ نہ کرسکتا ہومضار بت میں بیداخل نہیں ہے، جیسے شراب خرید لے، یا مردار خرید لے،

تشریح: جس چیز کوخرید کراس پر قبضهٔ نہیں کرسکتا ہومضارب ایسی چیز کوبھی نہیں خرید سکتا ہے، جیسے شراب، اور مردار نہیں خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مسلمان کے حق میں مال نہیں ہے، اور حرام ہونے کی وجہ سے اس پر قبضہ بھی نہیں ہوسکتا ہے، پھر اس میں نفع بھی نہیں ہوگا

ترجمه بیل بخلاف بیخ فاسد کے اس لئے کہ بیخ فاسد میں قبضہ کرنے کے بعداس کو بی سکتا ہے، اس لئے نفع کا مقصد پورا ہوجا تا ہے تشکر ہے جہ اسکی وجہ یہ ہے کہ بیخ فاسد ہوئی ہولیکن اس میں مبیع پر قبضہ کر لے تو مضارب کو بیخ کے مضارب کو بیخ کر مضارب نفع کما سکتا ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہوگی منظلب جائزا، یعنی پیٹ کر جائز ہوجاتی ہے، اور اس کو بیخ کر مضارب نفع کما سکتا ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہوگی

(٩٣١)قَالَ (وَلَوُ فَعَلَ صَارَ مُشُتَرِيًا لِنَفُسِهِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ) لَ لِلَّنَّ الشَّرَاءَ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْمُشْتَرِى نَفَّذَ عَلَيُهِ كَالُوكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ .

(٩٣٢) قَالَ (فَإِنُ كَانَ فِي الْمَالِ رِبُحٌ لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) لِإِلَّانَّهُ يُعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَيُفْسِدُ نَصِيبَ (بِّ الْمَالِ أَوْ يُعْتِقُ عَلَى الِلاَحْتِلافِ الْمَعُرُوفِ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّ فَ فَلا يَحُصُلُ الْمَقُصُودُ.

ترجمه: (۹۳۱) لیکن اگرمضارب نے ایسے آدمی کوخرید ہی لیا جو مالک پر آزاد ہوجائے تو پیریجے خود مضارب ہی کی ہو گی،مضار بت پڑہیں ہوگی

ترجمه : اس لئے کہ خریدی ہوئی چیز جب مشتری پرنا فذ ہونامکن ہوتواسی پرنا فذ ہوتی ہے، جیسے خرید نے کاوکیل مخالفت کرے(تو چیز وکیل ہی کی ہوتی ہے

ا صبول : یہاں اصول میہ ہے کہ خالفت کرنے کی وجہ سے مضارب مال کا غاصب ہو گیا، اس لئے اب میمال بھی اس کا ہوا، اور اس کا نفع بھی اسی کا ہوا

وجه: (۱) اس قول صحابی میں ہے کہ خالفت کی وجہ سے مضارب ضامن ہوجائے گا۔ عن ابسی هریوة قال اذا اشتوط علیه دب السمال ان لا ینزل بطن واد فنزل فهلک فهو ضامن (مصنف عبدالرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی، ج۸، ص۲۵۲، نمبر ۱۵۱۵) (۲) اور ضمان اداکر نے کے بعدراس المال مضارب کا ہوجائے گا، اس کے لئے تابعی کا بیہ قول ہے۔ عن ابر اهیم النخعی قال هو له بضمانه و سره منه فیصدق به (مصنف عبدالرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی، ج۸، ص۲۵۲، نمبر ۱۵۱۹)

قرجمہ: (۹۳۲) اگر مال میں نفع ہوا تو مضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ خریدے ایسے آدمی کو جوخود مضارب پر آزاد ہوجائے قرجمہ : لے اس لئے کہ اس صورت میں مضارب کا حصہ خود مضارب پر آزاد ہوجائے گا،اور مال والے کا حصہ خراب ہوگا، یا مال والے کو بھی اپنا حصہ آزاد کرنا پڑے گا، جیسا کہ ائمہ کے درمیان مشہورا ختلاف ہے، تواب اس غلام کو بھی نہیں سکتا تو نفع والا مقصد حاصل نہیں ہوا

تشریح: اگر مال میں نفع ہوتو مضارب کے لئے بیرجا ئر نہیں کہ مضارب اپنے ایسے دشتہ دار کوخریدے جومضارب پر آزاد ہوسکتا ہو، مثلا اپنے باپ یا بیٹے وغیرہ کو،البنۃ اگر نفع نہیں ہے تو ایسے دشتہ دار کوخرید سکتا ہے۔

وجسه: اگرمال میں نفع ہے تو کچھ نہ کچھ نفع مضارب کا بھی ہوگا اس لئے جتنا حصہ مضارب کا ہوگا اتنا حصه آزاد ہوجائے گا۔اب رب المال کو نقصان ہوگا کہ اس کو بھی آزاد کرنا ہوگایا سعی کروانا ہوگا۔اور بینقصان مضارب کے اپنے رشتہ دار کو خرید نے سے ہوا اس لئے مضارب اس کے اپنے آزاد ہونے والے رشتہ دار کو نہیں خرید سکتا۔البتہ اگر مال میں نفع نہیں ہے تو مضارب کا رشتہ دار آزاد نہیں ہوگا۔اس لئے الی صورت میں مضارب اپنا (٩٣٣) (وَإِنِ اشْتَرَاهُمُ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ) لِإِنَّاهُ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْعَبُدِ فَيَضْمَنُ بِالنَّقُدِ مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ

(٩٣٣)وَإِنُ لَمُ يَكُنُ فِي الْمَالِ رِبُحٌ جَازَ أَنُ يَشْتَرِيَهُمُ لِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ، إِذُ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِيهِ لِيُعْتَقَ عَلَيْهِ

آزادہونے والےرشتہ دارخرید سکتاہے۔

**اصول**: بیمسکلہ بھی اوپر کے اصول پر ہے کہ مضارب کوئی ایسا کام نہیں کرسکتا جس سے رب المال کونقصان ہو۔

قرجمه: (۹۳۳)اوراگراس کوخریداتومضاربت کے مال کاضامن ہوجائے گا۔

**ترجمه**: له اس لئے کہ بیا پنے لئے غلام کوخرید نے والا ہوا ،اس لئے مال مضاربت کے نقد کا ضامن ہوجائے گا تشسر میسے: لیکن اگرمضارب نے ایساغلام خرید ہی لیا جومضارب پر آزاد ہوسکتا تھا تواب وہ مال مضاربت کا ضامن ہو گا( کیونکہ مالک کی مخالفت کی ہے)

قرجمہ: (۹۳۴) اورا گرمال میں نفع نہیں تھا تو مضارب کے لئے آزاد ہونے والے غلام کوخریدنے کی گنجائش ہے قرجمہ : اے اس لئے کہ اس میں تصرف کرنے میں مانع نہیں ہے اس لئے مضارب کا اس غلام میں شرکت نہیں ہے کہ اس پر آزاد ہوجائے

قشر البح : مضاربت میں کوئی نفع نہیں تھا، اور مضارب نے ایساغلام خرید لیا جوخود مضارب پر آزاد ہوسکتا تھا، تو چونکہ نفع نہ ہونے کی وجہ سے اس غلام میں مضارب کی شرکت نہیں ہے اس لئے اس کا حصد آزاد نہیں ہوگا، اس لئے اس غلام کو دوبارہ جج کر نفع کما سکتا ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہے، پھر بھی ایساغلام خرید نااچھانہیں ہے

ترجمه: (۹۳۵) پس اگرغلام کی قیمت زیاده ہوگئ تو مضارب کا حصہ غلام سے آزاد ہوجائے گا (اس کئے کہ مضارب غلام کے کچھ حصے کا مالک بن گیا) اور مضارب رب المال کا کچھ ضامن نہیں ہوگا۔

ترجمه : اس کئے کہ مضارب کی جانب سے قیمت بڑھنے میں کو کی حرکت نہیں ہے، اور نہ اس کی ملکیت کی زیادتی میں اس کی کو کی حرکت نہیں ہے، اور نہ اس کے کہ بیزیادتی بطریقۂ حکم ثابت ہوئی ہے، تو ایسا ہوا کہ مضارب غیر کے ساتھ وارث بن گیا تشکر دیا گئی حرکت ہے، تو ایسا ہوا کہ مضارب غیر کے ساتھ وارث بن گیا تشکر دیا ہے اس کی کئی خواس کے لئے جائز تشکر دیا ہے اس میں نفع نہیں تھا الیک ہزار میں غلام خریدا تھا اب اس کی قیمت بارہ سودرہ م ہوگئی تو دوسودرہ م میں سے ایک سونفع رب المال کا ہوا اور ایک سونفع مضارب کا ہوا اس کئے مضارب کا جوایک سونفع ہے وہ حصہ آزاد ہوجائے گا۔ لیکن چونکہ

يَثْبُتُ مِنُ طَرِيقِ الْحَكَمِ فَصَارَ كَمَا إِذَا وَرِثَهُ مَعَ غَيُرهِ .

(٩٣٢) (وَيَسُعَى الْعَبُدُ فِي قِيمَةِ نَصِيبِهِ مِنْهُ) لِ لِأَنَّهُ احْتُبسَتُ مَالِيَّتُهُ عِنْدَهُ فَيَسُعَى فِيهِ كَمَا فِي الْوَرَثَةِ.

(٩٣٤)قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَ المُصَارِبِ أَلُفٌ بالنِّصُفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلُفٌ فَوَطِئَهَا فَجَائَتُ

بِوَلَدٍ يُسَاوِى أَلُفًا فَادَّعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْغُلامِ أَلُفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَالْمُدَّعِي مُوسِرٌ، فَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْمَالِ

آزاد ہونے میں مضارب کی کوئی حرکت نہیں ہے،،اسی طرح قیت کے بڑھنے میں اس کی کوئی حرکت نہیں ہے،اور بیزیادہ قیت کا جووہ مالک بنا ہے اس میں بھی مضارب کا کوئی خلن ہیں ، پینود بخو دیکم کی وجہ سے ہوا ہے ، اور بخو دآ زاد ہوا ہے اس لئے مضارب رب المال کے لئے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔اب غلام کا چونکہ بارہ سومیں ایک سوآ زاد ہوا ہے باقی گیارہ سورب المال کا ہے اس کئے غلام گیارہ سودرہم سعایت کر کےرب المال کوا دا کرے گا جورب المال کا حصہ ہےاور پھرغلام ممل آ زادہوجائے گا۔

اصول : ميمسكهاس اصول يرب كه حادثاتي طور يرمضارب كى بغيركسي حركت كرب المال كونقصان موجائ تومضارب اس کا ذ مه دارنہیں ہوگا۔

اور دوسرااصول بدہے کہ مضارب نے آزازہیں کیا ہے بلکہ غلام خود آزادہوا ہے اس لئے مضارب سے غلام کی بقیہ قیمت وصول نہیں کی جائے گی بلکہ غلام رب المال کا حصہ سعی کر کے ادا کرے گا۔

لغت: یسعی: سعایت کرے گا،غلام مال کما کرمولی کوادا کرے گا تا کہ کمل آزاد ہوجائے۔

ترجمه: (۹۳۲) اورآ زاد ہونے والاغلام رب المال کے لئے اس کے حصے کی قیمت میں سعی کرے گا۔

قرجمه : ل كيونكه ما لك كامال اس غلام كے ياس رك كيا ہے، اس لئے جيسے وراثت ميں كوئى ايك آدمى اينے حصے كوآزاد كر د نے غلام باقی جھے کو کما کرا دا کرتا ہے، اسی طرح یہاں بھی مالک کو کما کرا دا کرے گا

تشريح: چونكه مالك كاحصه غلام كي ياس ركا مواج اس لئے غلام اتنا حصه كما كراداكر عاكا

ترجمه: (۹۳۷) پس اگرمضارب کے پاس ایک ہزار درہم تھ آدھے آدھے نظیر،اس نے ایک باندی خریدی جس کی قیمت ایک ہزارتھی ،اس سے مضارب نے جماع کیا اورا یک بچہ پیدا ہوا جس کی قیمت ایک ہزار ہے،اب مضارب نے بیہ دعوی کیا کہ پیغلام میرا بچہ ہے، پھرغلام کی قیت ڈیڑھ ہزار ہوگئی ،اورمضارب مالدار ہے،اب مال والا جا ہے تو غلام سے ساڑھے بارہ سو کما کرلے، اور چاہے تواس آزاد کردے (تاہم مضارب سے پچھنیں لےسکتا، کیونکہ اس کی حرکت نہیں ہے ) عبارت كا خلاصه يهان تين باتين يادركيس، ايك بات بيه كما لك كاجوغلام مين سار هے باره سوحسه به وه غلام ہی سے وصول کرے گا، ہااس کوآ زاد کردے گا،مضارب سے وصول نہیں کرے گا

وجه: کیونکه غلام کے آزاد ہونے میں مضارب کی کوئی حرکت نہیں ہے، غلام کی قیمت خود بڑھی ہے، اور وہ خود آزاد ہوا ہے، اس لئےمضارب سے وصول نہیں کرے گا السُّتُسْعَى الْغُلَامَ فِي أَلُفٍ وَمِائَتَيْنِ وَخَمُسِينَ، وَإِنْ شَاءَ أَعُتَقَى لِ وَوَجُهُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّعُوةَ صَحِيحَةٌ فِي الظَّاهِرِ حَمُلًا عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ، لَكِنَّهُ لَمُ يَنْفُذُ لِفَقُدِ شَرُطِهِ وَهُوَ الْمَلِكُ لِعَدَمِ ظُهُورِ الرِّبُحِ لِأَنَّ كُلَ

اوردوسری بات بیہ ہے کہ ، باندی میں جوحصہ مال والے کا ہے ، وہ حصہ مضارب سے وصول کرے گا ، باندی سے وصول نہیں کرے گا **9 جہ** : اس کی وجہ بیہ ہے کہ باندی جومضارب کی ام ولد بن گئی ، اور اس کے حصے میں آزادگی آگئی ، بیمضارب کے وطی کرنے کی وجہ سے ہے ، اس لئے مضارب سے باندی کی قیت وصول کرے گا۔

اور تیسری بات بیہ ہے کہ، باندی کی قیمت بھی ایک ہزار ہے،اور غلام کی قیمت بھی ایک ہزار ہے تواس وقت پیتے نہیں چلے گا کہ باندی نفع میں ہے یا وہ غلام نفع میں ہے،لیکن جب غلام کی قیمت بڑھ کرڈیڑھ ہزار ہوگئ تواب پیتہ چلا کہ غلام کی قیمت میں پانچ سونفع کا ہے،اوراس میں سے آ دھاڈھائی سومالک کا،اورڈھائی سومضارب کا نفع ہے،اوراس کے بعد پیتہ چلا کہ پوری باندی نفع میں ہے۔اس پوری عبارت میں یہی بات سمجھائی گئ ہے۔البتہ عبارت پیچیدہ ہے

تشریح: مضارب کوایک ہزار درہم دیا اور آ دھے آ دھے نفع پردیا، اب اس نے ایک ہزار میں ایک باندی خریدی، پھراس سے مضارب نے وطی کر لی، اس سے غلام پیدا ہوا، اور مضارب نے بید عوی کر دیا کہ بیغلام میرابیٹا ہے۔ اور اس غلام کی قیت ایک ہزار ہے، اور غلام کی قیت بھی ایک ہزار ہے، اس لئے اس وقت بیر پہنیں ایک ہزار ہے، اور غلام کی قیت بڑھ کر ڈیڑھ ہزار ہوگئ تواب پیتہ چلا کہ غلام کی قیت بڑھ کر ڈیڑھ ہزار ہوگئ تواب پیتہ چلا کہ غلام کی قیت بڑھ کر ڈیڑھ ہزار ہوگئ تواب پیتہ چلا کہ غلام کی قیت میں نفع ہے۔ اب مالک کے لئے ایک ہزار اصل راس المال ہے اور ڈھائی سودر ہم نفع کا ہے، اور ڈھائی سودر ہم مضارب کا نفع ہے، اس لئے غلام میں اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا، اب مالک اپنا حصہ (ساڑھے بارہ سودر ہم) غلام سے وصول کرے گا، مضارب سے وصول نہیں کرے گا

وجه غلام کے آزادہونے میں مضارب کا دخل نہیں ہے، اس لئے غلام کا حصہ مضارب سے وصول نہیں کیا جائے گا،

ترجمه : اِ اس کی وجہ بیہ کہ مضارب کا دعوی ظاہر میں صحیح ہے، کیونکہ بیمکن ہے کہ بائع نے مضارب سے نکاح کروایا ہو، لیکن نکاح نافذ نہیں ہوا اس لئے اس کی شرط نہیں پائی گئی ( یعنی مضارب کی ملکیت نہیں ہے ) نفع نہ ظاہر ہونے کی وجہ ہے، اس لئے کہ دونوں یعنی ام ولد، اور لڑکا مضاربت کے مال کی طرح راس المال میں مستحق ہیں۔ جبکہ دونوں عینی ہو، اور دونوں کا عین راس المال کے برابر ہے اس لئے نفع ظاہر نہیں ہوگا، ایسے ہی یہاں ہے، پس جب غلام کی قیمت زیادہ ہوگئی تو اب غلام میں نفع ظاہر ہوا، اور مضارب کا بچھلادعوی ( یہ غلام میر ابیٹا ہے ) ظاہر ہوا

تشریح: اس کمی عبارت میں تین باتیں بتار ہے ہیں اگر مضارب نے جب بیٹا ہونے کا دعوی کیا تھا، تواس وقت اس کی بات نہیں مانی تھی ، کیونکہ ابھی پیتنہیں تھا کہ نفع ہے یا نہیں ہے، لیکن جب غلام کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہوگئ تو اب پیتہ چلا کہ مضارب کا نفع ڈھائی سودرہم ہے، اس لئے اب مضارب کا پرانا دعوی کہ، یہ میرابیٹا ہے، مان لیا گیا۔۔

۲۔ دوسری بات بیفر مارہے ہیں کہ باندی کی قیمت بھی ایک ہزارہے، اور غلام کی قیمت بھی پہلے ایک ہزارتھی، اور بیراس المال

وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَعْنِى الْأُمَّ وَالُولَدَ مُسْتَحَقُّ بِرَأْسِ الْمَالِ، كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ أَعْيَانًا كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا يُسَاوِى رَأْسَ الْمَالِ لَا يَظُهَرُ الرِّبُحُ كَذَا هَذَا، فَإِذَا زَادَتُ قِيمَةُ الْغُلامِ الْآنَ ظَهَرَ الرِّبُحُ فَنَفَذَتِ الدَّعُوةُ يُسَاوِى رَأْسَ الْمَالِ لَا يَظُهَرُ الرِّبُحُ كَذَا هَذَا، فَإِذَا زَادَتُ قِيمَةُ الْغُلامِ الْآنَ ظَهَرَ الرِّبُحُ فَنَفَذَتِ الدَّعُوةُ السَّابِقَةُ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمَّ ازْدَادَتِ الْقِيمَةُ لِلَّنَّ ذَلِكَ إِنْشَاءُ الْعِتْقِ، فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ السَّابِقَةُ، ٢ بِخِلافِ مَا إِذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمَّ ازْدَادَتِ الْقِيمَةُ لِلَّنَ ذَلِكَ إِنْشَاءُ الْعِتْقِ، فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ السَّابِقَةُ مَا إِنْ اللَّهُ لَا يَنْفُذُ عَنْدَ حُدُوثِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ لَلْمَالِكَ لَا يَنْفُذُ عَنْدَ خَيْرِهِ ثُمَّ اللْتَعْرَاقُ وَيَامِ السَّاعِقَةُ وَتَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِحُرِيَّةٍ عَبُدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اللْتَكُونَ أَنَّ اللَّاعُوةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ كَا إِذَا صَحَّتِ الدَّعُوةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ

ا یک ہزار کے برابر ہےاس لئے پیتنہیں چل رہاتھا کہ نفع میں کون ہے،اس لئے دونوں کوراس المال مان لیا گیا،کیکن جب غلام کی قیمت بڑھ کرڈیڑھ ہزار ہوگئ تب پتہ چلا کہ غلام میں نفع ہے۔

۳۔اور تیسری بات یہ بتارہ ہیں کہ مضارب نے باندی سے وطی کی تو یہ وطی حرام ہے، کیونکہ یہ باندی حقیقت میں رب المال کی ہے، اس کئے بیٹے کا دعوی کرنا غلط ہے، اس کی تاویل مصنف نے کی ہے کہ یمکن ہے کہ بائع نے مضارب سے نکاح کروا دیا،اور نکاح کی حالت میں مضارب نے وطی کی ہے،اور یہ بیٹا حلال کا ہے۔۔ بعد میں نفع ظاہر ہونے پر کہا جائے گا کہ آدھی باندی مضارب کی بھی ہے

توجهه : ۲ بخلاف مضارب نے اپناس بیٹے کو آزاد کیا پھراس کی قیت بڑھ گئی ( تو بیٹا آزاد نہیں ہوگا کیونکہ آزاد کرتے وقت بیٹے میں مضارب کا نفح نہیں تھا ) اس لئے کہ بیآزادگی کو پیدا کرنا ہے، اور ملک نہ ہونے کی وجہ ہے آزادگی باطل ہوگی تو ملک کے پیدا ہونے کے بعد بھی بینا کو نا ہوگا، اور بیٹے کے دعوی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بھراس کئے ملکیت ہوتے ہی وہ ملک کے پیدا ہونے کا ،اس کی مثال بیہ ہے کہ غیر کے غلام کے بارے میں اقرار کیا بیآزاد ہے پھراس کو خریدا ( تو اب وہ آزاد ہوجائے گا ) نفذ ہوجائے گا، اس کی مثال بیہ ہے کہ غیر کے غلام کے بارے میں اقرار کیا بیآزاد ہے پھراس کو خریدا ( تو اب وہ آزاد ہوجائے گا ) نفذ ہوجائے گا، اس کی مثال بیہ ہے کہ غیر کے غلام کے بیا اور مضارب نے جس وقت اپنے بیٹے کو آزاد کیا اس وقت بیٹے میں نفع ظاہر نہیں ہوگی تھی۔ بیٹا آزاد نویس ہوگا ، کور کہ اور مضارب کا اس بیٹے میں ملکیت نہیں ہوگی تھی ،اس لئے بیٹا آزاد نویس ہوا ، کیونکہ آزاد کرتے وقت مضارب کی ملکیت نہیں تھی ہوگی ،اور مضارب کا اس بیٹے میں حصہ ہوگیا ، کین اب بھی آزاد نہیں ہوگا ، کیونکہ آزاد کرتے وقت مضارب کی ملکیت نہیں تھی ، بعد میں ہوگی ، کیر ہی ہیں ۔ اور متن کے مسئل میں بیٹا ہونے کا دیوی گویا کہ یہ خبر دینا تھا کہ بیمیرا ملک سے بیٹے میں نہیں تھی ،بعد میں ہوگی ، پھر جب بیٹے پر مضارب کی ملکیت ہوئی تو اس کی بات مان کی گئی تو کی ملکیت نہیں ہوگی ، میں بات مان کی گئی اس کی ایک مشارب کیا ہیں ہوگی ،مہینے بعد عرفے نہیں مائی گئی ، پھر جب بیٹے پر مضارب کی مشارب کی ایک مثال دی ہے کہ دنید کا ایک غلام تھی محرب نا ہت ہوگیا تو لڑکا آزاد ہوجائے گا ،کمر کی پچھی خرد ہے کی وجہ ہے۔

لئے آزاد نہیں ہوگا ، مہینے بعد عرفے نے اس غلام آوٹر یدلیا تو اب بیٹے میں نا بت ہوگیا تو لڑکا آزاد ہوجائے گا ،کمر کی پچھی خرد ہے کی وجہ ہے۔

لئے آزاد نہیں ہوگا ، مہینے بعد عرفے نے اس غلام آوٹر یدلیا تو اب بیٹے میں نا بت ہوگیا تو لڑکا آزاد ہوجائے گا ،کمر کی پچھی خرد ہے کی وجہ ہے۔

توجمه کے دیا کہ کو کی سے مورکھ کے میں میں اور مضارب سے نسب نا بت ہوگیا تو لڑکا آزاد ہوجائے گا ،کمر کی پچھی خرد ہے کی وجہ سے۔

توجمہ کے دی میں کے دیو کیا تو اور مسارب سے نسب نا بت ہوگیا تو لڑکا آزاد ہوجائے گا ،کمر کی پچھی خرد کی کے دیکھ کی کو کیا کے دیا کہ کو کی کے دی کے دی کے دیا کہ کو کے کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کی کے

حصے میں مضارب کی ملکیت ثابت ہوگئی ،اورمضارب مال والے کالڑ کے کی قیمت میں کچھ ضامن نہیں بنے گا ،اس کئے کہ لڑ کے

مِلُكِهِ فِى بَعُضِهِ، وَلَا يَضُمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيئًا مِنُ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ عِتْقَهُ ثَبَتَ بِالنَّسَبِ وَالْمِلُكِ وَالْمِلُكِ آخِرُهُمَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ وَلَا صُنعَ لَهُ فِيهِ، ٣ وَهَذَا ضَمَانُ إِعْتَاقٍ فَلا بُدَّ مِنَ التَّعَدِّى وَلَمُ يُوجَدُ وَالْمِلُكُ آخِرُهُمَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ وَلَا صُنعَ لَهُ فِيهِ، ٣ وَهَذَا ضَمَانُ إِعْتَاقٍ فَلا بُدَّ مِنَ التَّعَدِّى وَلَمُ يُوجَدُ ٥ (وَلَهُ أَنْ يَعْتِقَ لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ وَ وَلَهُ أَنْ يَعْتِقَ لِأَنَّ الْمُسْتَسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي مَنيَفَة، وَيَسْتَسْعِيهِ فِي أَلْفٍ وَمِائَتِينِ وَخَمُسِينَ، لِأَنَّ الْأَلْفَ مُسْتَحَقُّ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْخَمُسَمِائَةِ رِبُحُ وَالرِّبُحَ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا يَسْعَى لَهُ فِي هَذَا الْمِقُدَارِ. لا ثُمَّ إِذَا قَبَضَ رَبُ الْمَالِ الْأَلْفَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ

کی آ زادگی نسب ثابت ہونے کی وجہ سے اورخو دبخو دلڑ کے میں ملکیت ہونے کی وجہ سے ہے ،اور ملکیت بعد میں آئی ہے ،اور اس ملکیت کے آنے میں مضارب کا کوئی دخل نہیں ہے (اس لئے مضارب رب المال کاضامن نہیں بنے گا

تشسر ایست : جب مضارب کا دعوی صحیح ہوگیا،اور بچ کا نسب ثابت ہوگیا،اورخود بخو دقیت بڑھنے کی وجہ سے اس مضارب کی ملکیت بھی ہوگئی،تو اب بچ کا بچھ حصہ آزاد ہوجائے گا،لیکن اس سے رب المال کا نقصان ہوا تو یہ نقصان مضارب ادانہیں کرے گا،

**9 جه**: کیونکہ اس نقصان میں مضارب کا دخل نہیں ہے، یہ تو خود بخو دغلام کی قیمت بڑھی تھی ،اس لئے مضارب ضامن نہیں ہوگا تحر جمعہ : ہم یہ یہ آزاد کرنے کا ضان ہے تواس میں زیادتی ہوگی تب ضان ہوگا ،اور مضارب کی کوئی زیادتی نہیں ہے (اس لئے اس پر ضان نہیں ہے

تشریح: بیدوسری دلیل ہے،مضارب پر جوبیضان ہے وہ بیٹے کوآ زاد کرنے کا ضان ہے،اورمضارب نے تو بیٹے کوآ زاد کیا ہی نہیں ہے، بلکہ قیت بڑھنے کی وجہ سے وہ خود بخو دآزاد ہوا ہے،اس لئے مضارب پرضان نہیں ہے

ترجمه : هم مال والے کو بیاختیار ہے کہ غلام سے سعی کروا لے ،اس لئے کہ اس کی مالیت غلام کے پاس رکی ہوئی ہے ،اور دوسرااختیار بیہ ہے کہ غلام کوآزاد کردے ،اس لئے سعی والا غلام امام ابوحنیفیہؓ کے نزد یک مکاتب غلام کی طرح ہے۔اور غلام سے ساڑھے بارہ سودر ہم سعی کرائے ،اس لئے کہ ایک ہزار تو راس المال ہے ،اور پانچ سونفع ہے ،اور نفع آ دھا آ دھا ہے (لیعنی نفع ڈھائی سودر ہم ہے )اس لئے بیمقدار سعی کر کے وصول کرے

تشریح: رب المال مضارب لڑکے کا ضان نہیں لے پائے گا تواب اس کے پاس دواختیار ہیں، یا تواپنا حصہ ساڑھے بارہ سود رہم غلام سے سعی کروا کر وصول کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو کمل آزاد کر دے، جس طرح مکا تب غلام ہوتو یہ بھی اختیار ہے کہ اس کو مفت میں آزاد کر دے، ویسے ہی یہاں بھی ہے سعی کروا کر وصول کرنا ہوتو ساڑھے بارہ سود رہم وصول کرے

**اصول**:خود بخو د ہاتھ میں ملکیت آگئی ہوتو اس کا ضان لا زم نہیں ہوگا ، کیونکہ اس کی دخل اندازی نہیں ہے۔

ترجمه: ٢ پهررب المال نے اپنا ہزاراڑ کے سے وصول کرلیا، تواب اس کواختیار ہے کہ مضارب کو ماں (باندی) کی

المُدَّعِى نِصُفَ قِيمَةِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَلُفَ الْمَأْخُوذَ لَمَّا استُجقَّ بِرَأْسِ الْمَالِ لِكُونِهِ مُقَدَّمًا فِي الِاستِيفَاءِ ظَهَرَ أَنَّ الْجَارِيَةَ كُلَّهَا رِبُحٌ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا، ﴿ وَقَلْ تَقَدَّمَتُ دَعُوةٌ صَحِيحَةٌ لِاحْتِمَالِ الْفِرَاشِ التَّابِتِ اللَّكَاحِ وَتَوقَّفَ نَفَاذُهَا لِفَقُدِ الْمِلُكِ، فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلُكُ نَفَذَتُ تِلُكَ الدَّعُوةُ ﴿ لَمُ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ بِالنِّكَاحِ وَتَوقَّفَ نَفَاذُهَا لِفَقُدِ الْمِلْكِ، فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ نَفَذَتُ تِلُكَ الدَّعُوةُ ﴿ لَمُ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضُمَنُ التَّمَلُّكِ وَضَمَانُ التَّمَلُّكِ لَا يَستَدُعِي صُنعًا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضَمَنُ التَّمَلُّكِ عَلَى مَا مَرَّ لِي النِّكَاحِ ثُمَّ مَلَكَهَا هُوَ وَغَيْرُهُ وِرَاثَةً يَضُمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ كَذَا هَذَا؛ بِخِلَافِ ضَمَان الْوَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ.

آدهی قیمت کا ضامن بنائے ،اس لئے کہ راس المال ہزار کا وصول کرنا پہلے تھا، تو اب ظاہر ہوا کہ پوری باندی نفع میں ہے،اس لئے باندی آدهی آدهی آدهی ہوگی

تشسویہ: ربالمال پہلےغلام میں اپناراس المال ایک ہزار وصول کرےگا، کیونکہ وہ مقدم ہے، اور جب اپناا یک ہزار وصول کرلیا تواب پیۃ چلا کہ بوری باندی نفع میں ہے

ترجمہ: کے ،اورمضارب کا پہلا دعوی صحیح ہوا، کیونکہ بیمکن ہے کہ نکاح کے ذریعہ سے فراش ثابت ہو، کیکن مضارب کی ملکیت نہ ہوئی تو دعوی نافذ ہوگیا،اور باندی مضارب کی ام ولد ملکیت نہ ہوئی تو دعوی نافذ ہوگیا،اور باندی مضارب کی ام ولد بن گئی،اوررب المال اپنے حصے کا ضامن بنائے گا،اس کئے کہ مضارب کے مالک بننے کے صحاف ندازی کرنا ضروری نہیں ہے

تشریح: جب باندی نفع میں ہے تو مضارب کا اس میں آ دھا ہے، اس لئے اس کی ملکیت ہونے کی وجہ سے اس کا پرانا دعوی کہ یہ میرابیٹا ہے نافذ کر دیا گیا۔ اور چونکہ مضارب نے خود باندی سے صحبت کی ہے، پھراس کوزبر دستی ام ولد بنایا ہے اس لئے یہ بیرب المال کا ضامن بنے گا

الغت: ضان تملك: زبردس ما لك بن گيااس كاضان ہے

**اصول**: جان کردوسرے کی چیز کاما لک بناہوتو اس کا ضمان لازم ہوتا ہے۔

ترجمه: ٨ جيسے زکاح کر کے باندی کوام ولد بناليا، پھر دوسرے کے ساتھ وارث بن کراس عورت کا ماسلک بن گيا تو اپنے شريک کے حصے کا ضامن ہوگا،ايسے يہال بھی ہے، بخلاف بچے کے مسئلے کے، جبيسا کہ پہلے گزرا

تشریح: زید نے اپنج باپ عمر کی باندی سے نکاح کیا، اور اس سے بچہ پیدا کرلیا، جس کی وجہ سے باندی گویا کہ زید کی ام ولد بن گئی، پھر باپ مرا تو زید اور اس کا بھائی ساجد باندی کا وارث بنے۔ اب یہ ہوا کہ زید جیسے ہی باندی کا مالک بنا تو وہ ام ولد ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگئی، اب ساجد کا آ دھا حصہ اس باندی میں پھنس گیا، تو زید ساجد کو آ دھا اضاف دیگا، کیونکہ زید کی صحبت کرنے کی وجہ سے رب المال کا مال پھنسا تھا اس لئے مضارب مضارب کی صحبت کرنے کی وجہ سے رب المال کا مال پھنسا تھا اس لئے مضارب طان دیگا۔ برخلاف لڑے کے کہ اس میں مضارب قیت بڑھنے کی وجہ سے مالک بنا تھا اس لئے لڑے کے کا ضان نہیں دیگا

# ﴿ بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ ﴾

(٩٣٨)قَالَ (وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمُ يَاؤُذَنُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمُ يَضُمَنُ بِالدُّفُعِ وَلَا يَتَصَرَّفُ الْمُطَارِبُ النَّانِي حَتَّى يَرُبَحَ، فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِرَبِ الْمَالِ) وَهَذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنُ أَبِى حَنِيفَةَ . وَقَالَ إِذَا عَمِلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ أَوْ لَمُ يَرُبُحُ، لِ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ . وَقَالَ زُفَرُّ: يَضُمَنُ

#### ﴿ باب المضارب يضارب ﴾

ترجمه : (۹۳۸) اگرمضارب نے مال دوسر ہے ومضاربت پردیا حالا نکدرب المال نے اس کومضاربت پردیے کی اجازت نہیں دی تھی تو صرف دینے سے ضامن نہیں ہوگا۔اور دوسر ہمضارب کے تجارت کرنے سے بھی ضامن نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرامضارب نفع نہ کمالے، پس جب دوسرامضارب نفع کمالے تو پہلامضارب ضامن بنے گا (بیا بوحنیفہ گی روایت ہے حضرت حسنؓ سے) اور صاحبینؓ نے فرمایا جب دوسرامضارب تجارت کرلے قوضامن ہوجائے گا چاہے نفع کمائے یا نہ کمائے سے میں اور مام زفرؓ نے فرمایا صرف دینے سے ضامن ہوجائے گا کام شروع کیا ہویا نہیں کیا ہو، بہ

**تسر جمعہ** : لے بیظا ہرروایت ہے،اورامام زفرؒ نے فرمایا صرف دینے سے ضامن ہوجائے گا کام شروع کیا ہو یا نہیں کیا ہو، بیا امام ابو یوسف ؓ کی روایت ہے

**خلاصه**۔ یہاں تین اصول ہیں

ا صول: امام ابوحنیفه گااصول بیر ہے کہ دوسرامضارب نفع کمالے تب جاکر پہلامضارب ضامن بن جاگا اصول: صاحبین گااصول بیرہے کہ دوسرامضارب کام کرنے گئو پہلامضارب ضامن بن جائے گا

**اصول**: امام زفرگااصول یہ ہے کہ پہلامضارب دوسر کومضار بت پردے تب ہی ضامن بن جائے گا، چاہا بھی کام کیا ہو یانہیں کیا ہو

تشریح: ربالمال نے مضارب کومضار بت پر مال دینے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجوداس نے دوسرے کو مضار بت پر مال دینے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجوداس نے دوسرے کو مضار بت پر مال دے دیا تو مضارب المال کے مال کا ضامن ہوگا۔ لیکن کب ہوگا اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ صرف مال حوالے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح مضارب ثانی کے کام شروع کرنے سے ضامن نہیں ہوگا۔ اوگا تب مضارب اول رب المال کا ضامن ہوگا۔

وجه: وه فرماتے ہیں کہ صرف مال حوالہ کرنے سے ابھی مضاربت شروع نہیں ہوئی بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی امانت کے طور پرمضارب ثانی کے پاس مال ہے۔ اور جب کام شروع کرے گاتو کہا جاسکتا ہے کہ بضاعت کے طور پر کام کررہا ہے یعنی اجرت لے کر کام کررہا ہے۔ لیکن جب نفع حاصل ہو گیا تو اب نفع میں شریک ہونے کی وجہ سے مضارب ثانی حقیقت میں مضارب بن گیا۔ جس کی رب المال کی جانب سے اجازت نہیں تھی۔ اس لئے اب مضارب اول رب المال کا ضامن ہوگا۔ بِالدَّفُعِ عَمِلَ أَوُ لَمُ يَعُمَلُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ أَبِى يُوسُفَ . ٢ ُ لِأَنَّ الْمَمُلُوكَ لَهُ الدَّفُعُ عَلَى وَجُهِ الْمُضَارَبَةِ. ٣ وَلَهُ مَا أَنَّ الدَّفُعَ إِيدَاعٌ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُونُهُ لِإِيدَاعٍ، وَهَذَا الدَّفُعَ إِيدَاعٌ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُونُهُ لِللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْمُضَارَبَةِ. ٣ وَلَا بِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّفُعَ قَبُلَ الْعَمَلِ إِيدَاعٌ وَبَعُدَهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمَلِ إِيدَاعٌ وَبَعُدَهُ

صاحبین فرماتے ہیں کہ جب مضارب ثانی نے کام شروع کر دیا تو مضار بت شروع ہو گئی۔اس لئے کام شروع کرنے پر مضارباول ربالمال کاضامن ہوگا۔ جاہے ابھی نفع حاصل کیا ہویا نہ کیا ہو۔

اورز فرُفر ماتے ہیں کہ جب دوسرے مضارب کو دیا تب ہی ضامن بن جائے گا، چاہے ابھی کام شروع کیا ہویانہیں کیا ہو

وجه: جبمضاربت پردے دیاتو مالک کے حکم کاخلاف کیا ہے اس لئے ضامن بن جائے گا۔

یہ تمام عبارتوں کا حاصل ہے

ترجمه: ٢ اس لئے كەمضاربكوامانت كے طور پردینے كاحق تھا، اور بيمضاربت كے طور پردے رہاہے (اس لئے مضارب ضامن ہوجائے گا)

تشریح: بیامام زفرگی دلیل ہے کہ مضارب صرف اتناحق تھا کہ دوسرے کوامانت کے طور پر دے بلیکن اس نے مضاربت کے طور پر دیکر مالک کی مخالفت کی ہے ،اس لئے مضارب ضامن ہوگا

ترجمہ: سے صاحبین گی دلیل ہے ہے کہ مضارب کا بید بناحقیقت میں امانت کے طور پر ہے، اور دوسرے مضارب کے کام شروع کرنے سے پہلے تھم موقوف رہے گا

تشسط ایست : صاحبین گی دلیل بیہ کے جب مضارب اول نے مال دیا تو بیامانت کے طور پر دیا ہے اس لئے جب تک مضارب ثانی نے مضارب ثانی نے مضارب ثانی کیا کر تا ہے، جب شروع کر دے گا تو اب مضارب ثانی کیا کرتا ہے، جب شروع کر دے گا تو اب مضارب مضارب اول پر ضمان لازم ہوگا

لغت:الحال مراعی قبلہ: بیری سے شتق ہے،انتظار کرنا،اس سے پہلے تھم کاانتظار کیا جائے گا

ترجمه: سی امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کے مضاربت کا کام شروع کرنے سے پہلے بیامانت رکھنے کے لئے دینا ہے،اور کام شروع کرنے سے پہلے بیامانت رکھنے کے لئے دینا ہے،اور کام شروع کرنے کے بعد مزدوری پر کام کروانا ہے،اور مضارب ان دونوں کاحق رکھتا ہے،اس لئے ان دونوں کاموں سے ضامن نہیں ہوگا، گر جب نفع ہوجائے تو مال میں مضارب ثانی کی شرکت ہوگئی اس لئے اب ضامن ہوگا، جیسے مضارب اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر دیے تو ضامن ہوجا تا ہے

قشریع: بیامام ابوحنیفه گی دلیل ہے۔مضارب کو بیت ہے کہ راس المال کوامانت پرر کھنے دے، اور یہ بھی تق ہے کہ ابضاعت، (مزدوری پر) کام کرنے کے لئے کسی کو دے، اس لئے جب مال دیا تو یہی کہا جائے گا کہ امانت کے طور پر دیا ہے، اور جب کام شروع کیا تو یہ کہا جائے گا کہ مزدوری پر کام کرنے کے لئے دیا ہے، لیکن جب نفع ہوا اور نفع میں مضارب ثانی

إِبُضَاعٌ، وَالْفِعُلانِ يَمُلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ فَلا يَضُمَنُ بِهِمَا، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا رَبِحَ فَقَدُ أَثُبَتَ لَهُ شِرُكَةٌ فِي الْمَالِ فَيضَمَنُ كَمَا لَوُ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ، ﴿ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيحَةً، فَإِنُ كَانَتُ فَاسِدَةً لَا يَضُمَنُهُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ عَمِلَ الشَّانِي لِلَّنَّهُ أَجِيرٌ فِيهِ وَلَهُ أَجُرُ مِثْلِهِ فَلا يَثُبُتُ الشَّرِكَةُ بِهِ . لِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلُ وَلِهُ يَنُكُو الثَّانِي عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَضُمَنُ ابِنَاءً يَضُمَنُ الثَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَضُمَنُ بِنَاءً عَلَى اخْتِلافِهِمُ فِي مُودِعِ الْمُودَعِ . كَ وَقِيلَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوْلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوْلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوْلُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ

شريك ہو گيا تواب معلوم ہوا كه بير مال مضاربت پر ديا گيا ہے تواب جاكراس پر صفان لازم ہوگا

ترجمه: هی یه عماس وقت ہے جب مضار بت سیح والی ہو، اورا گرمضار بت فاسد ہوتو مضارب اول ضامن نہیں ہوگا چاہے مضارب ثانی نے کام بھی شروع کر دیا، اس لئے کہ مضارب ثانی اجرت پر کام کر رہا ہے، اور مضارب ثانی کو مثلی اجرت مل جائے گی، اس لئے نفع میں شرکت نہیں ہوگی (اس لئے مضار بت بھی نہیں ہوئی اس لئے ضان بھی لازم نہیں ہوگا)

تشریح: یہاں قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضارب اول نے مضارب ثانی کو مضاربت فاسدہ پر دیا ہے تو وہ فاسدہونے کی وجہ مضاربت ہی نہیں ہوئی، اجرت پر ہوگئی، اس لئے مضارب ثانی نے جو کام کیا ہے وہ اجرت (بضاعت ) کے طور پر کیا ہے، اور مضارب ثانی کا نفع میں شرکت نہیں ہوئی، اور اجرت پر کام دینے کا مضارب کو حق ہے اس لئے نفع بھی ہوا تب بھی مضارب اول پر ضان لازم نہیں ہوگا

قرجمه: ٢ پهرمتن میں یہ ذکر کیا ہے کہ مضارب اول کوضامن بنائے ،اور یہ ذکر نہیں کیا کہ مضارب ثانی کوضامن بنائے ، اور کہا گیا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں مضارب ثانی کوضامن نہ بنائے ، اور صاحبین کے یہاں ضامن بنائے ، یہ اختلاف اس بنیا دیر ہے کہ امانت رکھنے والے نے دوسر کو امانت رکھنے دیا (اور اس سے ہلاک ہوگیا) تو دوسر امین برضان ہے یانہیں اس بارے میں ہی اختلاف ہے

تشریح : متن میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ مضارب اول کوضا من بنائے گا، کین مضارب ثانی کوضا من بنائے گا یا نہیں بنائے گا، اس بارے میں خاموش ہے، آگے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک اور اختلاف ہے، زید نے عمر کوامانت رکھنے کے لئے دیا، اور ساجد سے مال ہلاک ہو گیا تو ساجد پرضان لازم ہو گایا نہیں اس بارے میں اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ گی رائے ہے کہ ساجد پرضان لازم نہیں ہوگا، اور صاحبین گی رائے ہے کہ ساجد پرضان لازم ہو گا اور صاحبین گی رائے ہے کہ ساجد پرضان لازم ہو تا جا ہے، اور امام ابوصنیفہ کے یہاں مضارب ثانی پرضان لازم ہونا چاہئے، اور امام ابوصنیفہ کے یہاں مضارب ثانی پرضان لازم نہیں ہونا چاہئے، اور امام ابوصنیفہ کے یہاں مضارب ثانی پرضان لازم نہیں ہونا چاہئے، اور امام ابوصنیفہ کے یہاں مضارب ثانی پرضان لازم نہیں ہونا چاہئے۔

ترجمه: کے بعض حضرات نے فرمایا کہ بالاتفاق بیربات ہے کہ،رب المال کواختیار ہے کہ چاہے تو پہلے مضارب کوضامن بنائے اور چاہے تو دوسرے مضارب کوضامن بنائے یہی مشہور ہے، بیربات صاحبینؓ کے مسلک پر ظاہر ہے اور امام ابو حنیفہؓ کے الشَّانِى بِالْإِجُمَاعِ وَهُوَ الْمَشُهُورُ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ وَكَذَا عِنْدَهُ، ﴿ وَوَجُهُ الْفَرُقِ لَهُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيُنَ مُودِعِ الْمُودَعِ أَنَّ الْمُودَعَ الثَّانِى يَقْبِضُهُ لِمَنْفَعَةِ الْأَوَّلِ فَلا يَكُونُ ضَامِنًا، أَمَّا الْمُضَارِبُ الثَّانِى يَعُمَلُ فِيهِ لِنَفُع نَفُسِهِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا . ﴿ ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الثَّانِى الثَّانِى فَي لِيهُ لِنَفُع نَفُسِهِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا . ﴿ ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الثَّانِى الثَّانِى الثَّانِى وَكَانَ الرَّبُحُ بَيْنَهُ مَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ خَالَفَ بِالدَّفُعِ إِلَى غَيْرِهِ لَا وَكَانَ الرَّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ خَالَفَ بِالدَّفُعِ إِلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى اللَّوْلِ وَبَيْنَ اللَّافِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي وَعَلَى اللَّوَلِ وَبَيْنَ الْأَوْلِ عَلَى اللَّهُ وَا لَهُ مَعْ مَالَ لَهُ سِهِ، ﴿ وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِى رَجَعَ عَلَى الْأَوْلِ عِلَا لَهُ كَمَا فِى الْمُودَعِ وَلَاّنَّهُ مَعُرُورٌ مِنُ جِهَتِهِ فِى ضِمُنِ الْعَقُدِ.

یہاں بھی ایساہی ہے

تشریح: واضح ہے

نرجمه : ﴿ فرق كَى وجديه ہے كہ امام ابوصنيفة كنز ديك مضارب انى اورامين انى كے درميان فرق يہ ہے كہ امين انى امين انى اورامين انى كے درميان فرق يہ ہے كہ امين انى امين اول كے لئے قبضه كرتا ہے اس لئے وہ ضامن نہيں ہوگا ، اور مضارب انى اپنے نفع كے لئے كام كرتا ہے تو يہ جائز ہے كہ مضارب انى كوضامن بنايا جائے

تشریح: امام ابوحنیفہ کے نزدیک امین ثانی کوضامن نہیں بنایا جاتا ، اور مضارب ثانی کوضامن بنایا جاتا ہے تواس میں فرق یہ ہے کہ امین ثانی امین اول کے لئے کام کرتا ہے ، اس میں اس کا اپنا فائدہ نہیں ہے ، اس لئے اس سے چیز ہلاک ہوجائے تواس کو ضامن نہیں بنایا جائے گا۔ اور مضارب ثانی جو کام کرتا ہے اس میں اس کو بھی نفع ملے گا اس لئے اس کے پاس سے ہلاک ہو جائے تواس کوضامن بنایا جائے گا ، دونوں میں یے فرق ہے

ترجمه: و اگرمضارب اول کوضامن بنایا تو مضارب اول اور مضارب افلی کے درمیان مضاربت هیچی جوجائے گی ، اور شرط کے مطابق نفع دونوں کے درمیان ہوگا ، اس لئے ظاہر ہوگیا کہ مالک جس بات پر راضی تھا اس کی مخالفت کر کے دوسر کے مال دیا تو اس کا ضان دینے کی وجہ سے خالفت کے وقت سے ہی مضارب اول مال کا مالک بن گیا ۔ تو اسیا ہو گیا مضارب اول نے اپنامال دیا تشریح : رب المال نے مضارب اول سے ضان لے لیا تو مضارب اول اس مال کا مالک بن گیا ، اور گویا کہ مضارب اول اور مضارب اول اس مثل اور گویا کہ مضارب اول اور مضارب اول اور مضارب اول اور مضارب اول اور مضارب عنی کے درمیان جومضاربت ہوئی وہ صحیح ہوگئی ، اور شرط کے مطابق نفع بھی تقسیم کرنا صحیح ہوگئی ، اور شرط کے مطابق نفع بھی تقسیم کرنا صحیح ہوگئ

ترجمہ: ﴿ اوراگردوس مضارب کومالک نے ضامن بنایا تو وہ عقد کی وجہ سے پہلے مضارب سے وصول کرے گا،اس لئے کہ دوسرا مضارب پہلے مضارب کے لئے کام کر رہا ہے، جیسے امانت کے معاملے میں تھا، دوسری وجہ بیہ ہے کہ دوسر سے مضارب کو پہلے مضارب کی وجہ سے ضمان دینا پڑا ہے (اس لئے دوسرا مضارب پہلے مضارب سے وصول کرے گا) تشریح: واضح ہے لل وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّل فَكَأَنَّهُ ضَمِنَهُ ابْتِدَاءً، ٢ وَيَطِيبُ الرِّبُحُ لِلشَّانِي وَلا يَطِيبُ لِللَّاعُلَى لِأَنَّ الْأَسْفَلَ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ وَلا خُبُتَ فِي الْعَمَل، وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَلا يُعَرَّىٰ عَنُ نَوُع خُبُثٍ.

(٩٣٩)قَالَ (وَإِذَا دَفَعَ اِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنِّصُفِ وَأَذِنَ لَهُ بِأَنْ يَدُفَعَهُ إِلَى غَيُرِهِ فَدَفَعَهُ بِالثُّلُثِ وَقَدُ تَصَرُّفَ الثَّانِي وَرَبِحَ، فَإِنُ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَهُوَ بَيُنَنَا نِصُفَان فَلِرَب الْمَالِ النِّصُفُ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ السُّدُسُ لِ لِلَّنَ الدَّفُعَ إِلَى الثَّانِي

ترجمه : ل شرط کے مطابق پہلے مضارب اور دوسرے مضارب کے درمیان والی مضاربت بھی صحیح ہوجائے گی ، اور نفع بھی تیجے ہو جائے گا ،اس لئے کہ پہلے مضارب پر ضان آ گیا تو یوں سمجھا جائے گا شروع ہی سے پہلے مضارب نے اپنی رقم دوس ہےمضارب کودی ہے

**تشیر ہے** :جب مالک نے دوسرےمضارب سے ضمان لےلیا،اورمضارب ثانی نے مضارب اول سے اینادیا ہوا پیپیہ لےلیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ شروع ہی میں مضارب اول نے ہی اپناضان ما لک کوادا کر دیا ہے ،اور بیراس المال مضارب اول کا ہوگیا ہے،اس لئے ابمضارب اول اورمضارب ثانی کے درمیان جومضار بت ہے وہ بھی صحیح ہے،اور نفع بھی جائز ہے

ترجمه: ١٢ اورنفع مضارب ثاني كے لئے يا كيزه ہے،اورمضارب اول كے لئے اتنا يا كيزه نہيں ہے،اس كى وجديہ ہےكه اسفل یعنی مضارب ثانی اینے کام کی وجہ سے نفع کامستحق ہوا ہے ،اوراس کے کام میں کوئی برائی نہیں ہے ،اوراعلی ، یعنی مضارب اول! بنی ملکیت کی وجہ سے نفع کامستحق ہے،اوراس کی ملکیت کا مدارضان کی ادا ٹیگی پر ہے،اورضان کی ادا ٹیگی ایک طرح کی برائی سے خالیٰ نہیں ہے، (اس لئے اس کے لئے نفع اتنا یا کیزہٰ نہیں ہے)

تشریح :مضارب ثانی نے جونفع لیا ہے وہ اپنی کمائی کالیا ہے اس لئے وہ اس کے لئے یا کیزہ ہے۔اور مضارب اول نے جو نفع لیا ہےوہ اس کی رقم کی کمائی ہے،اور رقم کا مالک صان دیکر ہوا ہے،اور صان دیکر مالک بننا کوئی احیصانہیں ہے،اس لئے بیہ نفع بھی اس کے لئے برائی سے خالی نہیں ہے، تا ہم جائز ہے کیونکہ بیطلال کی کمائی ہے

**نسر جسمه** (۹۳۹)اگر مالک نے مضارب کوآ دھے نفع پرمضار بت بردیا پھراس کواجازت دی کہ دوسرے کومضار بت بردے سکتا ہے۔ پس اس نے تہائی نفع پر دیا تو جائز ہے۔ پس اگر مالک نے مضارب سے کہا ہوکہ جو پچھاللہ دے اس کا ہم دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا تو ما لک کا آ دھا نفع ہوگا اورمضارب ثانی کی ایک تہائی ہوگی اورمضارب اول کے لئے چھٹا حصہ ہوگا۔ **نسر جمعه** لے اس لئے کہ دوسر بے کومضار بت پر دینا صحیح ہے، کیونکہ ما لک کا حکم تھا،اورربالمال نےاپنے گئے پور نفع کے آ دھے کی شرط لگائی تھی ،اس لئے مضارب اول کے لئے آ دھا ہی باقی رہا،اب اس کا تصرف اس کی بجیت کی طرف جائے گا، اوران میں سے یورے نفع کی ایک تہائی مضارب ثانی کے لئے طے ہاس لئے ایک تہائی مضارب ثانی کے لئے ہوگا،اس مُضَارَبَةً قَدُ صَحَّ لِوُجُودِ الْآمُرِ بِهِ مِنُ جِهَةِ الْمَالِكِ وَرَبُّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفُسِهِ نِصُفَ جَمِيعِ مَا رَزَقَ السَّلَهُ تَعَالَى فَلَمُ يَبُقَ لِلْاَوَّلِ إِلَّا النِّصُفُ فَيَتَصَرَّفُ تَصَرُّفُهُ إِلَى نَصِيبِهِ وَقَدُ جَعَلَ مِنُ ذَلِكَ بِقَدُرِ ثُلُثِ السَّدُسُ، ٢ وَيَطِيبُ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّ فِعُلَ الثَّانِي وَاقِعٌ لِللَّوَّلِ الْجَمِيعِ لِلثَّانِي فَيَكُونُ لَهُ فَلَمُ يَبُقَ إِلَّا السُّدُسُ، ٢ وَيَطِيبُ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّ فِعُلَ الثَّانِي وَاقِعٌ لِللَّوَّلِ الْمَالِ شَوْمِ وَاسْتَأْجَرَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ دِرُهَمِ .

(٩٣٠) (وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصُفَانِ فَلِلْمُصَارِبِ الثَّانِى الثَّلُثُ وَالْبَاقِى بَيْنَ الْمُصَارِبِ الثَّانِى الثَّلُثُ وَالْبَاقِى بَيْنَ الْمُصَارِبِ الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ نِصُفَانِ) لِ لِلَّانَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ وَجَعَلَ لِنَفُسِهِ نِصُفَ مَا رُزِقَ النَّكُونُ بَيْنَهُمَا، بِخِلافِ اللَّوَّلِ لِلَّنَّهُ جَعَلَ لِنَفُسِهِ نِصُفَ جَمِيعِ الرِّبُحِ فَافْتَرَقَا. اللَّوَّلِ لِلَّانَّهُ جَعَلَ لِنَفُسِهِ نِصُفَ جَمِيعِ الرِّبُحِ فَافْتَرَقَا.

لئے مضارب اول کے لئے چھٹا حصہ ہی باقی رہا۔

تشریح: چونکہ مالک نے یہ کہاتھا کہ جتنا نفع ہوگااس میں آ دھا میرا ہوگا، تو پور نفع میں آ دھا %50 رب المال کا ہو گیا۔ باتی آ دھا نفع رہا۔ اس میں سے ایک تہائی %30.33 مضارب ثانی کو دے دیا۔ اب چھٹا حصہ %16.66 باتی بچا یہ مضارب اول کا حصہ ہوگا۔ مثلا چھ درہم نفع ہوا، آ دھا یعنی تین درہم ما لک کا ہوگیا اور ایک تہائی یعنی دو درہم مضارب ثانی کے ہوگئے، باتی ایک درہم یعنی چھٹا حصہ باتی رہا یہ مضارب اول کے ملے گا۔ اس دور کا کلکیو لیٹر والا حساب اس طرح ہوگا ما لک کا سومیں سے %50 مضارب ثانی کا %33.33 مضارب اول کا حصہ %16.66 ہوگا۔

ترجمہ : ۲ اورمضارب اول اورمضارب ٹانی دونوں کے لئے یہ نفع حلال ہے، اس لئے کہ دوسرے مضارب کا کام پہلے کے لئے واقع ہوا ہے، جیسے ایک درہم کے عوض اجرت پر کپڑ اسینے کے لئے دیا، اس نے دوسرے کوآ دھے درہم پرسینے دے دیا ہو تشریعے: مضارب اول اورمضارب ٹانی دونوں کے لئے یہ نفع حلال ہے

وجه : (۱) مضارب اول نے مالک کے کہنے سے مضارب ٹانی کوکام کرنے دیا تھا، اور مضارب ٹانی نے مضارب اول کے لئے کام کیا ہے اس لئے دونوں کے لئے اپنا حصہ نفع حلال ہے، اس کی مثال میہ ہے کہ۔ زید نے عمر کوایک درہم میں کپڑا سینے کے لئے دیا، عمر نے زید کی اجازت سے ساجد کوآ دھے درہم میں کپڑا سینے دے دیا، اور آ دھا درہم بچالیا تو دونوں کے لئے یہ نفع حلال ہے، ایسے ہی یہاں ہوگا

**نسر جمه**: (۹۴۰)اوراگر ما لک نے کہا ہو جو کچھ آپ کواللہ دے اس میں سے ہمارے اور آپ کے درمیان آ دھا آ دھا ہو گا تو مضارب ثانی لئے تہائی اور جونفع باقی رہاوہ ما لک اور مضارب اول کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔

ترجمه المال کے کدرب المال نے مضارب اول کوتصرف سپر دکر دیا، اور مضارب اول کوجو ملے گااس میں سے آدھا اپنے لئے مقرر کیا ہے، اور مضارب اول کو دوثلث نفع ملا ہے تو اب دوثلث میں سے آدھا آدھا ہوجائے گا۔ بخلاف پہلی بات کے، وہاں رب المال نے پور نے فع میں سے اپنے لئے آدھا مقرر کیا تھا، اس لئے دونوں شرطوں میں فرق ہو گیا

(٩٣٢) (وَلُو كَانَ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَلِى نِصُفُهُ أَوُ قَالَ فَمَا كَانَ مِنُ فَضُلٍ فَبَيُنى وَبَيْنَى وَبُكُنِي وَلَكُ مُنَا وَقَدُ دَفَعَ إِلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصُفِ فَلِرَبٌ الْمَالِ النِّصُفُ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي

تشریح: پہلے تول اور اس قول میں فرق ہے۔ اس لئے نفع تقسیم ہونے میں فرق ہوگیا۔ پہلے میں مالک نے مضارب سے کہا تھا کہ جتنا نفع ہواس تمام میں سے جھے آ دھا چاہئے، باقی آپ جانیں۔ اور اس مسلے میں بیہ ہے کہ مالک نے مضارب اول سے بہ کہا گیا۔ کہ جو پھھ آپ کونفع ہوگا اس آپ کے نفع میں سے جھے آ دھا نفع دیں۔ اس صورت میں ایک تہائی 83.33 مضارب ٹانی کے پاس چلا گیا۔ اب باقی دو تہائی 66.66 رہے۔ اس دو تہائی میں سے آ دھا آ دھا لینی ایک ایک تہائی مالک اور مضارب اول تقسیم کریں گے۔ کلکیو لیٹر والاحساب اس طرح ہوگا۔ مضارب ٹانی کے لئے 33.33 ہوا۔ باقی نفع دو تہائی ہی ہوا۔ مفارب ٹانی کے لئے 33.33 گویا کہ تینوں کوایک ایک تہائی مل جائے گی۔ سے آ دھامالک کو ملے گا % 33.33 گویا کہ تینوں کوایک ایک تہائی مل جائے گی۔

قرجمه : (۹۴۱) اوراگررب المال مضارب اول سے کہا کتم کو جونفع ملے اس میں میرے اور تمہارے درمیان اادھا آ دھا ہے، اور مضارب اول نے مضارب ٹانی کوآ دھا ملے گا، اور جو باقی آ دھارہے گا وہ رب المال اور مضارب اول نے درمیان تقسیم ہوگا

توجمه نا اس لئے کہ مضارب اول نے مضارب ثانی کے لئے آدھے نفع کی شرط کی ہے، اور رب المال کی جانب سے اس کی اجازت تھی اس لئے مضارب المال نے اسپنے کی اجازت تھی اس لئے مضارب اول کو جو نفع ہوگا اس میں آدھارب المال نے اسپنے لئے مقرر کیا تو، اور مضارب اول کو آدھا ہی نفع ملا ہے تو بید ونوں کے درمیان چوتھائی چوتھائی ہوجائے گا

النِّصُفُ وَلَا شَيْءَ لِلمُضَارِبِ الْأَوَّلِ) لِإِنَّهُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مُطْلَق الْفَضُل فَيَنْصَرف شَرُطُ الْأَوَّلِ النِّصُفَ لِلنَّانِي إِلَى جَمِيعِ نَصِيبِهِ فَيَكُونُ لِلنَّانِي بِالشَّرُطِ وَيَخُرُجُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، كَمَن استُو وَجرَ لِيَخِيطَ ثَورُبًا بِدِرُهَم فَاسْتَاوَ جَرَ غَيْرَهُ لِيَخِيطَهُ بِمِثْلِهِ.

(٩٣٣)(وَإِنُ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثَيِ الرِّبُح فَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصُفُ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِي النِّصُفُ وَيَضُمنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي سُدُسَ الرِّبُح فِي مَالِهِ) لِإِنَّا لَهُ شَرَطَ لِلثَّانِي شَيئًا هُوَ مُسْتَحَقُّ لِرَبِّ الْمَالِ فَلَمُ يَنُفُذُ فِي حَقِّهِ لِمَا فِيهِ مِن الْإِبْطَالِ، لَكِنَّ التَّسُمِيَةَ فِي نَفُسِهَا صَحِيحَةٌ لِكُون الْمُسَمَّى مَعْلُومًا فِي عَقْدٍ يَمُلِكُهُ وَقَدُ ضَمِنَ لَهُ السَّلَامَةَ فَيَلُزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ،

ترجمه إلى ال كرب المال في اليزك يور فع كا آدهامقرركيا به اس لئة مضارب ثاني كو يور فع كا آ دھاملے گا ،اس لئے مضارب ثانی کوشرط کی بنیادیرآ دھامل جائے گا ،اورمضارب اول کو پچھنیں ملے گا ،اس کی مثال بیہے کہ کسی نے ایک درہم پر کپڑا سینے کے لئے اجرت پرلیا،اس نے دوسرے درزی کوبھی ایک ہی درہم پر سینے کے لئے دے دیا (تو یہلے درزی کو پچھ نہیں ملے گا)

**تشریح**: مالک نے کہاتھا کہ جتنا نفع ہوسب میں ہے آ دھامیر اہوگا۔اس کے باوجودمضارب نے دوسرے کو آ دھے نفع کی شرط برمضار بت بردے دیا تواس صورت میں آ دھا نفع ما لک کو ملے گا %50 اور آ دھا نفع مضارب ثانی کو ملے گا %50 اب ما قی کیچهٔ بیں ریااس لئے مضارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

ت جمعه: (۹۴۳) اورا گرشرط کیامضارب ثانی کے لئے نفع کی دوتہائی تو مالک کے لئے نفع کا آ دھاہو گا اور مضارب ثانی کے لئے نفع کا آ دھا ہوگااورمضارباول مضارب ثانی کے لئے نفع کے چھٹے کی مقدار کاضامن ہوگااینے مال میں سے۔ ترجمه : اس کئے کہ صارب اول نے مضارب ٹانی کے لئے الیی شرط لگائی جس کامستحق رب المال تھا اس کئے بدرب المال یرنا فذنہیں ہوگا ،اس لئے کہاس میں رب المال کے حق کو باطل کرنا ہے، لیکن فی نفسہ بیدو تہائی مقرر کرنا صحیح ہے اس لئے مضارب اول جس عقد کاما لک ہے یہ مقدار معلوم ہے، اور مضارب اس کی سلامتی کا ذمہ دار ہے اس لئے اس کو پورا کرنالا زم ہوجائے گا **نشسر ہیہے**: ما لک نے کہاتھا کہ میں پور نے نفع کا آ دھالوں گا۔اورمضارباول نے دوسرےمضارب کو پور نے نفع کی دو تهائی بردے دیا تو آ دھے نفع میں ہے بھی ایک چھٹا حصہ زیادہ نفع دے دیا تو اس چھٹے جھے کا ذمہ دارمضارب اول ہوگا۔ وجعه: كيونكهاس نے ہى دوتهائي نفع دينے كا وعدہ كياہے \_كلكيو ليٹر والاحساب اس طرح ہوگا۔ مالك كا آ دھا ہوگا مضارب ثانی کا %66.66 دو تہائی اور مضارب اول اپنے مال میں سے %16.66 ایک چھٹا حصہ ادا کرے گا۔ ا صول : بیستاس اصول پر ہیں کہ جیسی شرطیں آپس میں طے ہوئی ہیں نفع اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا (۲) المسلمون عند شروطهم (بخارى شريف نمبر ٢٢٧) عَرَّأَنَّهُ غَرَّهُ فِي ضِمُنِ الْعَقُدِ وَهُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيرُ مَنِ اسْتُوْجِرَ
 لِخِيَاطَةِ ثَوُب بدِرُهَم فَدَفَعَهُ إلَى مَن يَخِيطُهُ بدِرُهَم وَنِصُفٍ .

## ﴿فَصُلُّ ﴾

(٩٣٣)قَالَ (وَإِذَا شَرَطَ الْـمُصَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبُحِ وَلِعَبُدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبُحِ عَلَى أَنْ يَعُمَلَ مَعَهُ وَلِنَفُسِهِ ثُلُثَ الرِّبُحِ فَهُوَ جَائِزٌ)

قرجمه نل اوراس وجہ سے کہ مضارب اول نے مضارب ثانی کوعقد کے عمن میں دھوکا دیا، اور بیر جوع کرنے کا سبب ہے اس مضارب ثانی مضارب اول سے رقم وصول کرے گا، اس کی مثال میہ ہے کہ ایک کپڑے کو ایک درہم پر سینے کے لئے لیا، اور اس کپڑے کو دوسرے کوڈیڑھ درہم پر سینے دے دیا (بیآ دھا درہم درزی اول پرلازم ہوگا)

تشریح: بید وسری وجہ ہے کہ مضارب ٹانی کو مضارب اول نے عقد میں دھوکا دیا ہے، اس لئے مضارب ٹانی مضارب اول سے چھٹا حصہ وصول کرے گا، اس کی مثال بیہ ہے کہ زید نے عمر کو ایک درہم میں ایک کپڑا سینے کے لئے دیا، اب عمر نے اسی کپڑے کوڈیڑھ درہم میں ساجد کو سینے دے دیا، توبیآ دھا درہم عمر پرلا زم ہوجائے گا، اور عمر کو گھاٹا ہوگا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا فصل

ترجمه: (۹۴۴) مضارب نے بیشرط کی کہ رب المال کے لئے نفع کی ایک تہائی ہوگی ،اوررب المال کے غلام کے لئے ایک تہائی ہوگی اس شرط پر کہ وہ غلام بھی مضارب کے ساتھ کام کرے گا ،اوراپنے لئے نفع کی ایک تہائی ہوگی تو جائز ہے مسئل دواصولوں ہے ہیں۔

۔ اصسول : پہلے سے بیطے ہے کہ رب المال خودمضارب کے ساتھ کا م کرے تو مضاربت صحیح نہیں ہوگی ، کیونکہ اس سے مضارب کو یور بے طور پر مال سپر دکر نا تخلیہ کرنانہیں پایا جائے گا

**دوسرا اصول**:غلام کا قبضه ما لک سے الگ ہے، اس کئے مضار بت میں غلام کے کام کی شرط ہوتو اس سے آقا کا قبضہ ثار نہیں کیا جاتا ہے

تشریح: زیدربالمال نے عمر مضارب کوایک ہزار در ہم دیا، اور بیشرط لگائی که زید کا غلام ساجد بھی مضارب کے ساتھ کام کرے گا اور اس کوتہائی نفع ملے گا تو بیر مضاربت جائز ہے

**9 جسسه**: مال زید کا ہے اس لئے زید مضار بت کے کام میں شریک نہیں ہوسکتا ہے، کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ زید نے پورے طور پر عمر مضار ب کو مال سپر نہیں کیا، اور تخلیہ نہیں کیا، <sup>لیک</sup>ن زید کا غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے، اس کا قبضہ زید سے بالکل الگ ہے، اس کئے غلام کی مضار بت کی سے بالکل الگ ہے، اس کئے غلام کی مضار بت کی

لِ لِأَنَّ لِلْعَبُدِ يَدًا مُعُتَبَرَةً خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ وَاشُتِرَاطُ الْعَمَلِ اَذِنَ لَهُ، ٢ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى وِلَايَةُ أَخُدِ مَا أَوْدَعَهُ الْعَبُدُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيُع الْمَوْلَى مِنُ عَبُدِهِ الْمَاوَّذُونِ لَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمُ يَكُنُ مَانِعًا مِنَ التَّسُلِيمِ وَالتَّخُلِيَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ، ٣ بِخِلَافِ اشُتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ التَّسُلِيمِ عَلَى مَا مَرَّ، ٣ وَإِذَا صَحَّتِ

شرط سیح ہے،اور نفع بھی صیح ہے

ترجمه : اس کی وجہ بیہ ہے کہ غلام کا قبضہ بالکل الگ ہے، خصوصا جب کہ اس کو تجارت کرنے کی اجازت ہو، اور پہلے تجارت کی اجازت ہو گئے ہے، تجارت کی اجازت ہو گئے ہے،

تشریح: غلام مضاربت کے کام میں شریک ہو،اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ غلام کا قبضہ معتبر ہے، یعنی آقا کے قبضہ سے بالکل الگ ہے، خاص طور پر جب غلام کو تجارت کی اجازت دی ہو،اورا گرپہلے سے تجارت کی اجازت نہیں دی تواب جب آقا نے کہا کہ مضارب کے ساتھ کام کرسکتا ہے تواب تجارت کی اجازت ہوگئی ہے

ترجمه ن یهی وجہ ہے کہ غلام نے کوئی امانت کسی کے پاس رکھی ہوتو آ قااس کوامین سے واپس نہیں لے سکتا ہے، چاہے غلام کو تجارت کی اجازت نہ بھی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آ قااپنے ماذ ون غلام سے اپنی چیز نی سکتا ہے، اور ایسا ہوا تو (غلام کے کام کرنے کی شرط سے ) مال کے سیر دکرنے اور تخلیہ کرنے سے مانع نہیں ہوا

تشریح: غلام کا قبضہ آ قاکے قبضہ سے الگ ہے اس کی دووجہ ذکر کررہے ہیں۔ ایک بید کہ غلام نے آقابی کا مال کہیں امانت رکھا ہوتو آقا کو بیح نہیں ہے کہ جس کے پاس امانت رکھا ہو وہاں سے غلام کی اجازت کے بغیراس مال کو لے ، حالا نکہ یہ مال آقابی کا ہے، کیکن غلام کا قبضہ اور ہے اور آقا کا قبضہ اور ہے اس لئے آقا کا مال ہونے کے باوجوداس کو نہیں لے سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ غلام کا قبضہ اور ہے اور آقا کا قبضہ اور ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ آقا اپنے مال کو ماذون غلام سے نیج سکتا ہے، حالا نکہ ماذون غلام کے پاس جو مال ہے وہ آقابی کا ہے، لیکن چونکہ غلام کا قبضہ الگ ہے اس لئے آقا غلام سے خرید وفروخت کرسکتا ہے۔ اور جب غلام کا قبضہ الگ ہوا تو مضارب کے ساتھ غلام کر بے قاس میں رب المال کا دخل نہیں ہوا، اس لئے مضاربت صحیح ہوگئ

**ترجمہ**: ۳ بخلاف مضارب کے ساتھ رب المال کے کام کرنے کی شرط ہوتو وہ سپر دکرنے سے مانع ہوا جسیا کہ پہلے گزر حکامے

تشریح: ہاں بیشرط لگائے کہ مضارب کے ساتھ خودرب المال کام کرے گاتو مضاربت صحیح نہیں ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں رب المال کا خل رہے گا ،اور پورے طور پر مال کوتخلیہ نیں کیا ،اور سپر دنہیں کیا۔

ترجمه بي اورجب مضاربت صحيح موكى تو شرط كے مطابق ايك تهائى مضارب كا موگا، دوتهائى آقا كا موگا، اس لئے كه غلام

الْـمُـضَـارَبَةُ يَكُونُ الثُّلُثُ لِلمُضَارِبِ بِالشَّرُطِ وَالثُّلُثَانِ لِلْمَوْلَى، لِأَنَّ كَسُبَ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى إِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ لِلْغُرَمَاءِ .هَذَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْمَوْلَى،

(٩٣٥) وَلَوْ عَقَدَ الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ عَقُدَ الْمُضَارَبَةِ مَعَ أَجْنَبِيِّ وَشَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْمَوْلَى لَا يَصِحُّ إِنْ لَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ . لِ لِأَنَّ هَذَا اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْمَالِكِ،

(٩٣٦) وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبُدِ دَيُنٌ صَحَّ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِ لِأَنَّ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ عِنْدَهُ عَلَى مَا

کی آقا ہی لیگا اگر غلام پر کوئی قرض نہ ہو،اورا گرغلام پر قرض ہوتو غلام کا حصہ قرض والے لیں گے، یہ مسکہ اس صورت میں تھا جب رقم آقاہی دے رہاہو (اورغلام کام کررہاہو)

تشریح واصح ہے

ترجمه : (۹۴۵) اورا گرعبد ماذون نے اجنبی کے ساتھ مضاربت کی اور آقاکے کام کرنے کی شرط لگائی، تواگر غلام پر قرض نہیں ہے تو یہ مضاربت صحیح نہیں ہوگی

ترجمه: اس لئے کہ مال کے مالک کے کام کرنے کی شرط لگار ہاہے۔

**ا صے ل** : یہاں اصول یہ ہے کہ غلام پر قرض نہیں ہے تو غلام کا مال آقا کا ہی ہے ، اور آقا کے کام کی شرط لگائی تو مضارب کو پورے طور پرسپر ذہیں کیااس لئے مضاربت سیجے نہیں ہوگی

**نشسریج**: عبد ماذون زید کا مال تھااور عمر کومضاریت پردیا،اوریب بھی شرط لگائی که میرا آقاسا جداس میں کا م کرے گا،اور غلام پرقرض نہیں ہے تو یہ مضار بت صحیح نہیں ہوگی

وجعه: کیونکہ بیسارامال آقاکاہی ہے،اس لئے اس کے کام کرنے کی شرط سے مال سپر دکرنا،اورتخلیہ کرنانہیں یایا گیا،اس لئے مضاربت سیجے نہیں ہوگی

ترجمه: (۹۴۲) اورا گرغلام پرقرض بے توامام ابو حنیفہ کے نزد یک بیمضار بت صحیح ہے،

ترجمه: غلام يرقرض ہونے كى وجه سے آقا غلام سے اجنبى كى طرح ہے، جيسا كه يہلے معلوم ہوا ہے

**اصول**: ماذون غلام پر قرض ہے تو غلام کا مال آقا کا مال نہیں ہے ،اس لئے آقا کے کام کی شرط سے مال سپر دکرنے میں خلل نہیں ہواہے

تشریح: واضح ہے

﴿ فَصَلَّ فِي الْعَزُلِ وَالْقِسُمَةِ ﴾ ﴿ نُهُ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِ بُ يَطَلَتِ الْمُضَارَيَةُ ۚ لِ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ عَلَى مَا تَقَدَّ

(٩٣٤)قَالَ (وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبُ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ) لَ لِأَنَّهُ تَوُكِيلٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَمَوُتُ الْوَكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدُ مَرَّ مِنُ قَبُلُ. وَمَوُتُ الْوَكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدُ مَرَّ مِنُ قَبُلُ. (وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرُبِ) (بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ) (٩٣٨) (وَإِنِ ارْتَدُّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسَلَامِ) وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ (وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرُبِ) (بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ)

إِلَّانَّ اللَّـحُوقَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوُتِ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ يُقُسِّمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ٢ وَقَبُـلَ لُحُوقِهِ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُ مُضَارِبهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةٌ لِلَّنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُ فَصَارَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفُسِهِ

## ﴿ فصل في العزل والقسمة ﴾

**ترجمه**: (۹۴۷)اگر ما لک کا، یامضارب کا انقال ہو گیا تو مضاربت باطل ہوجائے گی۔

ترجمه الله اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارب بناناوکیل بنانا ہے، جبیبا کہ پہلے گزرا، اور موکل کے مرنے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، السے ہی وکیل کے مرنے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے، اور وکالت میں وراثت بھی نہیں ہوتی (کہ وارث مضارب بن جائے)، پہلے یہ بحث گزر چکی ہے

اصول: وكيل ياموكل كرف سے وكالت ختم ہوجاتی ہے

وجه: (۱) مضاربت میں مضارب ما لک کاوکیل ہوتا ہے اور انقال ہونے سے وکالت باطل ہوجاتی ہے اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کے انقال سے مضاربت باطل ہوجائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابسی هریرة ان رسول الله علیہ اللہ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء (ابودا وَدَثر یف، باب ماجاء فی الصدقة عن کھیت جائی ہے ہم محملہ الا من شانی ہم ۲۸۸ منم رحملہ کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انتقال سے مضاربت باطل ہوجائے گی۔

ترجمه: (٩٣٨) اگر مالك اسلام مرتد موجائ اوردار الحرب چلاجائ تومضاربت باطل موجائ گار

ترجمه نا اس لئے كەدارالحرب ميں چلاجاناموت كورج ميں ہے،كيا آپنہيں ديكھتے ہيں كهاس كامال ور شمين تقسيم كردياجا تا ہے

تشریح: اسلام سے مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے اندازہ ہے کہ بھی واپس نہیں آئے گا تووہ مرنے کے درجے میں ہوگیا۔اس لئے ان میں مضاربت باطل ہو جائے گ

**وجه:** حديث او يركز ركى اذا مات الانسان انقطع عنه عمله

ترجمه : ٢ رب المال مرتد تو ہواليكن ابھى دارالحرب نہيں گيا ہے قومضارب كا تصرف موقوف رہے گا،امام ابوصنيفہ كے نزديك، اس لئے مضارب كا تصرف رب المال كے لئے تصرف كرر ہا ہے، تو رب المال كے تصرف كى طرح ہو گيا (مرتد

(٩٣٩) (وَلَوُ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا) ؛ لِلَّنَّ لَهُ عِبَارَةً صَحِيحَةً، وَلَا تُوقَفُ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ .

(٩٥٠)قَالَ (فَإِنُ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمُ يَعُلَمُ بِعَزُلِهِ حَتَّى اشْتَرَى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ) [ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنُ جِهَتِهِ وَعَزُلُ الْوَكِيلِ قَصْدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ

ہونے کی وجہ سے رب المال کا تصرف موقوف ہے اس کئے مضارب کا تصرف بھی موقوف رہے گا )

ا صول: یمسکاه اس اصول پر ہے کہ رب المال مرتد ہوجائے اور ابھی دار الحرب نہیں گیا ہوتو اس کا تصرف موقوف رہے گا ( ،اگر مسلمان ہو گیا تو تصرف لوٹ آئے گا ،اور مسلمان نہیں ہوا ،اور مرتد ہونے کی وجہ سے قتل ہوا تو مضاربت ختم ہوجائے گی ، تاہم ابھی اس کا تصرف موقوف رہے گا ، اور مضارب رب المال کے لئے مضاربت کرتا ہے ، اس لئے اس کا تصرف بھی موقوف رہے گا )

تشریح :ربالمال مرتد تو ہوگیا ہے کیکن ابھی دارالحرب نہیں گیا ہے تواس کا تصرف موقوف ہوجا تا ہے،اس لئے مضارب کی مضاربت بھی موقوف رہے گی

ترجمه: (۹۴۹)اوراگرمضارب،ی مرتد ہواتو مضاربت باقی رہے گ

ترجمه الله الله كئه كمضارب كى بات صحيح ہے اور رب المال ميں كوئى تو قف نہيں آيا ہے اس لئے مضاربت باقی رہے گی تشریح: رب المال مرتد نہيں ہوا تھا، کيكن مضارب مرتد ہو گيا تو مضاربت باقی رہے گی

وجه: مضارب عاقل اوربالغ ہونے کی وجہ سے اس کی عبارت صحیح ہے اس لئے مضاربت باقی رہے گی ، یہ اور بات ہے کہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا تصرف موقوف رہے گا ، اس لئے ابھی مضاربت کا کام موقوف رہے گا ، تا ہم مضاربت ختم نہیں ہوگی ترجمه: (۹۵۰) اگر مالک نے مضارب کو معزول کر دیا اور اس کو اپنے معزول ہونے کاعلم نہیں ہوا یہاں تک کہ خرید ایا پیچا تو اس کا تصرف جائز ہے۔

ترجمه : اِ اس کئے کہ مضارب رب المال کی جانب سے وکیل ہے اور وکیل کو جان کر معز ول کر بے تواس کو علم ہواس پر موتوف ہے (اور مضارب کو علم نہیں ہوا تواس کا خرید نااور بیچنا بھی جائز ہے)

**اصول**: اختیاری معزولی میں وکیل کولم سے پہلے وہ معزول نہیں ہوگا۔

تشسریج:ربالمال نےمضارب کومعزول کیالیکن اس کواس کاعلم نہیں ہوسکا ،اس درمیان جو کچھ بھی خریدایا بیچا تو وہ خرید نا اور بیچنا جائز ہے

**وجه**: اس کوعلم نہیں تھااس لئے وہ معزول نہیں ہوا تھا

(٩٥١) (وَإِنْ عَلِمَ بِعَزُلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمُنَعُهُ الْعَزُلُ مِنْ ذَلِكَ) [ إِلَّانَّ حَقَّهُ قَدُ ثَبَتَ فِي الرِّبُح، وَإِنَّمَا يَظُهَرُ بِالْقِسُمَةِ وَهِيَ تُبُتَنِي عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يَنُضُّ بالْبَيْعِ.

(٩٥٢)قَالَ (ثُمَّمَ لَا يَجُوزُ أَنُ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيئًا آخَرَ) لِ لِأَنَّ الْعَزُلَ إِنَّمَا لَمُ يَعُمَلُ ضَرُورَةَ مَعُرِفَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدِ انْدَفَعَتْ حَيْثُ صَارَ نَقُدًا فَيَعْمَلُ الْعَزُلُ

(٩٥٣) (فَإِنُ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوُ دَنَانِيرُ وَقَدُ نَضَّتُ لَمُ يَجُزُ لَهُ أَن يَتَصَرَّفَ فِيهَا) ل إِلَّانَّهُ

**تسر جمعہ** :(۹۵۱)اورا گرمعزول کرنے کی اطلاع ہوئی اور مال اس کے ہاتھ میں سامان تھا تواس کے لئے جائز ہے کہاس کو یتے اور معزول کرنامضارب کو بیچنے سے نہیں روکے گا۔

ا عبد المسلمان المول يرب كه جائب مضارب كومعزول كرديا هوليكن الراس كا نقصان مور باموتو نقصان كي تلا في تك وه معزول نهیں ہوگا۔ لا ضور ولا ضوار.

ت جمه : ای اس کئے کہ نفع میں مضارب کاحق ثابت ہو چکا ہے،اور بیہ بٹوارہ کرنے کے بعد ظاہر ہوگا،اوراورراس المال الگ کرنے کے بعدنفع کا بٹوارہ ہو سکے،اورفروخت کرنے کے بعد ہی نقذ ہوگا

**نشسر بیج** : ما لک نے مضارب کومعزول کر دیااوراس کومعزولی کی اطلاع بھی ہوئی کیکن اس وقت اس کے پاس مضار بت کا سامان تھا تووہ سامان پچ سکتا ہے۔البتہ جب سامان کی قیمت آ جائے تواس قیمت سے مزید کوئی چیز نہ خریدے۔

وجه :مضارب کاحق نفع میں ہے،اورراس المال کتنا ہے اوراس میں سے نفع کتنا ہے بیرما مان بیچنے کے بعد پر تہ چلے گا ،اس کئے مضارب کوسا مان بیجنے کاحق ہوگا

لغت : ينض : نقد كرنا

ترجمه: (۹۵۲) پھراس سامان کی قیت سے سی مضارب کے لئے کسی چیز کوخرید ناجائز نہیں ہوگا

ن اس لئے معزول ہونے کا اعتباراس لئے نہیں تھا کہ راس المال کی مقدار پیچا ننا تھا اور وہ ضرورت یوری ہوگئی کیونکہ سامان بک کرنفز ہو گیااس لئے معزول ہونا کام کرے گا

تشريح :ربالمال كمعزول كرنے كے باوجودسامان بيجنے كى اجازت اس كئقى كەفع كااورراس المال كى مقداركاية چل جائے ،اورسامان کے مک جانے کے بعدیۃ چل گیا،اس لئے اے معزول ہونے کا اعتبار ہوگا،اوراب مضارب دوبارہ کچھ بیں خرید سکے گا قرجمه : (۹۵۳) اورا گرمضارب کومعزول کیااس حال میں کدراُس المال نقد درہم یادینار ہوتواس کے لئے جائز نہیں ہے کہاس میں تصرف کرے۔

تشریح: راس المال نقد درہم ، یادینار ہے تو معزول مضارب کو پیچن نہیں ہے کہ اس میں تصرف کرے ، کیونکہ وہ معزول ہوچکا ہے ترجمه الاسلام کو کرمعزول کوموثر بنانے میں نفع کاحق باطل نہیں ہوتا ہے تو تصرف کی ضرورت نہیں ہے لَيُسَ فِي إِعْمَالِ عَزُلِهِ إِبُطَالُ حَقِّهِ فِي الرِّبُحِ فَلا ضَرُورَةَ. ٢ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إِذَا كَانَ مِنُ جِنُسِ رَأْسِ الْمَالِ وَنَانِيرُ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا جِنُسِ رَأْسِ الْمَالِ وَنَانِيرُ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِنُسِ رَأْسِ الْمَالِ الْسَتِحُسَانًا لِأَنَّ الرِّبُحَ لَا يَظُهَرُ إِلَّا بِهِ وَصَارَ كَالْعُرُوضِ، ٣ وَعَلَى هَذَا مَوْتُ رَبِّ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْعُرُوضِ وَنَحُوهَا.

(٩٥٣)قَالَ (وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِى الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدُ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ أَجُبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ اللَّيُونِ) لَ إِنَّا اللَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ وَالرِّبُحُ كَالْأَجُرِ لَهُ.

تشریح : بیعبارت پیچیدہ ہے،اس کا حاصل میہ ہے کہ مضارب کا نفع خراب نہ ہوتا ہوتو معزول جو کیا ہے اس کوموثر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے

لغت: نضت: سامان کے بعد نقد ہوا ہو۔

ترجمه : ٢ مصنف فرماتے ہیں کہ بیہ جوذ کر کیا کہ نقد درہم اور دینار ہوتو اب اس سے پچھ ہیں کرنا ہے (صرف نفع تقسیم کرنا ہے) اس وقت ہے جب کہ وہ نقد راس الممال کی جنس سے به وہ کیکن اگر راس الممال کی جنس سے نہ ہو، مثلا مضارب کے پاس درہم ہے اور راس الممال درہم ہے) تو مضارب کوراس درہم ہے اور راس الممال درہم ہے) تو مضارب کوراس المال کی جنس بیجنے کی استحسانا گنجائش ہے، اس لئے کہ بغیر بیجے نفع کا پیتنہیں چلے گا، تو وہ بھی سامان کی طرح ہوگیا

تشریح: مضارب کے پاس نفترتو آیا ہے توراس المال کی جنس سے نہیں ہے تو مضارب کوراس المال کی جنس سے بیچنے کی گنجائش ہے تا کہ پیتے چاں سکے کہ اس میں راس المال کتنا ہے ، اور نفع کتنا ہے

ترجمه: س اوراس تفصیل پر ہے، رب المال مرگیا توسامان کے بیچنے میں اور مسائل میں

تشریح: رب المال نے مضارب کومعزول کردیا تھا،اس کے بعدرب المال کا انتقال ہو گیا،اورمضارب کے پاس سامان ہے تواس کو بیجنے کا اختیار ہوگا،اور نیچ کرنفترآئے گا تب نفع تقسیم کر کے رب المال کے دارثین کودیگا

قرجمه : (۹۵۴)اگر مالک اورمضارب علیحده ہوئے اور راس المال بہت سے لوگوں پرادھار ہے اورمضارب اس سے نفع لے چکا ہے تو حاکم اس کوادھار وصول کرنے پرمجبور کرے گا۔

قرجمه : اس لئے کہ مضارب مزدور کی طرح ہے اور نفع اس کی مزدوری ہے (اور نفع لے چکا ہے، لینی ادھاروصول کرنے کی مزدوری لے چکا ہے اس لئے ادھاروصول کرنے کی ذمہ داری مضارب کی ہے

تشریح: ما لک اورمضارب مضاربت سے جدا جدا ہورہے ہیں۔اورصورت حال بیہے کہ پچھ مال مضاربت ادھار پر گیا ہوا ہے،اب اس کی قیمت کون وصول کرے؟ ما لک یا مضارب؟ تو فرماتے ہیں کدا گرمضارب اس مال سے نفع لے چکا ہے تو ادھار وصول کرنا مضارب کا کام ہے۔ (9۵۵) (وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ رِبُحٌ لَمُ يَلُزَمُهُ الِاقْتِضَاءُ) لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مَحْضٌ وَالْمُتَبَرِّعُ لَا يُجُبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ: وَكُلُ رَبَّ الْمَالِ فِي الِاقْتِضَاءِ) لِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقُدِ تَرُجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ، فَلا مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ: وَكُلُ رَبَّ الْمَالِ فِي الِاقْتِضَاءِ) لِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقُدِ تَرُجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ، فَلا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكُّلِهِ كَى لَا يَضِيعَ حَقُّهُ. ٢ وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: يُقَالُ لَهُ: أَجِّلُ مَكَانَ قَوْلِهِ: وَكُلُهُ وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْوَكَالَاتِ، ٣ وَالْبَيَّاعُ وَالسِّمُسَارُ يُجُبَرَانِ عَلَى وَكَلُ مَكَانَ قَوْلِهِ:

**وجمہ**: جب مضارب نے نفع لیا تو گویا کہ وہ اجیر کے مانند ہو گیا۔اس نے بیچنے ،خرید نے اورادھاروصول کرنے کی اجرت لے لی۔اس لئے ادھاروصول کرنااس پرلازم ہوگا۔

ترجمه : (۹۵۵) اوراگر مال میں نفع نہ ہوا ہوتو مضارب کوا دھار وصول کرنالازم نہیں ہے۔ (اس لئے کہ مضارب صرف وکیل ہے اور نفع نہیں لیا ہے، اس کے کہ مضارب کا م کرنے والا ہے، اورا حسان کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے )اس کو کہا جائے گا کہ مالک کو وصول کرنے کا وکیل بنادے۔

تشریح: اورا گرنفع نہیں لیا ہے تو مضارب تبرع اوراحسان کے طور پر بیچنے خریدنے کا وکیل بنا ہوا ہے۔اور تبرع اوراحسان والے کو مزید کا م کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس لئے حاکم اس کوادھار وصول کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔البتہ مضارب اس ادھار کو وصول کرنے کا وکیل مالک کو بنادے تا کہ اس کی و کالت میں وہادھار وصول کرسکے اوراس کا مال ضائع نہ ہو۔

وجه: چونکہ مضارب نے عقد کیا تھااس لئے ادھار وصول کرنااس کے حقوق میں سے تھا۔اس لئے وہ ما لک کو باضا بطہ وکیل بنائے تا کہ وہ اس کی وکالت میں ادھار وصول کر سکے

ا صول: بدمسکداس اصول پر ہے کہ تبرع اوراحسان میں کام کرنے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

لغت: ديون: قرض، ادهار - اقتضاء: وصول كرنا -

ترجمه نا اس لئے که عقد کے حقوق عاقد (مضارب) کی طرف لوٹنے ہیں اس لئے اس کاوکیل بنا نا ضروری ہے، اور رب المال کاوکالت کا قبول کرنا ضروری ہے تا کہ رب المال کاحق ضائع نہ ہو

تشریح: واضح ہے

قرجمه: ٢ جامع صغیر میں وکل کی جگہ پراحل، ہے لیکن اس سے مراد وکیل بنانا ہی ہے، اور تمام و کالتوں کا حال بھی یہی ہے تشسر ایح : جامع صغیر میں، وکل، کا لفظ نہیں ہے بلکہ، احل، کا لفظ ہے، آگے فرماتے ہیں کہ تمام و کالتوں کا حال یہی ہے کہ اجرت کے بغیر کام کر رہا ہوتو ادھار کے وصول کرنے پر وکیل کومجبوز نہیں کر سکتے ہیں، البتة اس کو بیے کہا جائے گا کہ اصل مالک کو ادھار وصول کرنے کا وکیل بنادو، تا کہ اس کا مال ضائع نہ ہو

ترجمه: ٣ بيخ والے اور دلال کوادھاروصول کرنے پرمجبور کیاجائے گا،اس لئے کہ بیلوگ عادۃ اجرت کیکرہی کام کرتے ہیں

التَّقَاضِي لِأَنَّهُمَا يَعُمَلان بِأُجُرَةٍ عَادَةً.

(٩٥٢)قَالَ (وَمَا هَلَكَ مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبُحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ) لِ لِأَنَّ الرِّبُحَ تَابِعٌ وَصَرُفُ الْهَلاکُ إِلَى الْعَفُو فِى الزَّكَاةِ . وَصَرُفُ الْهَلاکِ إِلَى مَا هُوَ التَّبَعُ أَوْلَى كَمَا يُصُرَفُ الْهَلاکُ إِلَى الْعَفُو فِى الزَّكَاةِ . (٩٥٤) (فَإِنْ زَادَ الْهَالِکُ عَلَى الرِّبُح فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ) لِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ

العفت: البیاع: جواجرت کیکردوسرول کامال خرید و فروخت کرے۔ سمسار: بائع اور مشتری کے در میان سفیر ہو۔ یہ بھی اجرت پر کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ ہے دلال، لینی اجرت پرخرید و فروخت کرے

ا صول : بیمسکداس اصول پر ہے کہ اجرت پرخرید وفر وخت کر ہے تو ادھار وصول کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور تبرع اور احسان سے خرید وفر وخت کر بے تو ادھار وصول کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے

ترجمه: (۹۵۲) جو پچھ ہلاک ہوجائے مضاربت کے مال سے تو وہ نفع سے ہوگا نہ کہ اصلی پونجی سے۔

**ت جمه** نا اس لئے کہ نفع تابع ہے اور ہلاک شدہ کو تابع کی طرف پھیرنا زیادہ بہتر ہے، جیسے زکوۃ ہلاک ہوجائے تو پہلے عفو کی طرف پھیرتے ہیں

تشریح: یمسکدان قاعدے پر ہے کہ مال کی ہلاکت پہلے نفع میں سے وضع کی جائے گی۔ ہلاکت اس سے بھی زیادہ ہوتو اصل پونجی سے جائے گی۔ ہلاک ہو جائے تو پہلے نفع میں کریں گے۔ اس لئے مال ہلاک ہو جائے تو پہلے نفع سے وضع نہیں کریں گے۔ اس لئے مال ہلاک ہو جائے تو پہلے نفع سے وضع کی جائے گی اصل پونجی سے نہیں۔

وجه: (۱) نفع تابع ہے اور بونجی اصل ہے۔ اس لئے ہلاکت پہلے تابع سے وضع کی جائے گر (۲) تول تابعی میں ہے۔ عن ابس سیرین و ابو قبلابہ قبالافی رجل دفع الی رجل مالا مضاربة فضاع بعضه او وضع قالا ان کان صاحب الممال لم یحاسبه حتی ضرب به اخری فربح فلا ربح للمقارض حتی یستوفی صاحب الممال رأس مالله وان کان قد حاسبه او آجره ثم ضرب به مرة اخری اقتسما الربح بینهما و کان الوضیع الاول علی الممال (مصنف عبد الرزاق، باب اختلاف المضاربین اذاضرب به مرة اخری، ج ثامن، ص ۲۵۱، نمبر ۱۹۹۹ ۱۱ اس قول تابعی میں ہے کہ کچھ مال ہلاک ہوجائے اور پہلے نفع کا حساب نہ کیا ہوتو ہلاکت نفع میں سے وضع کی جائے گی۔ اور اس وقت تک مضارب کو نفع نہیں ملے گا جب تک یونجی پوری نہ ہوجائے۔ اور اگر پہلا حساب ہو چکا ہو پیم اور پر کے عقد میں نفع ہوا ہوتو بینغ پہلا عقد تم ہو چکا ہو پیم دوسرے عقد میں نفع ہوا ہوتو بینغ پہلی یونجی میں وضع نہیں کیا جائے گا۔

ترجمه: (٩٥٧) پس اگر ہلاك ہونے والا مال نفع سے برا صحبائے تو مضارب پراس میں ضمان نہیں ہے۔

ترجمه: ل كيونكه وهامين ب

تشریح: مثلاایک ہزار درہم پونجی تھی اور دوسودرہم نفع کمایا تھا۔ بعد میں تین سودرہم ہلاک ہو گئے تو دوسودرہم نفع میں سے

(9۵۸) (وَإِنُ كَانَا يَقُتَسِمَانِ الرِّبُحَ، وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعُضُهُ أَوْ كُلُّهُ تَرَادًا الرِّبُحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ تَرَادًا الرِّبُحَ لَا تَصِحُ قَبُلَ استِيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِلَّنَّهُ هُوَ الْأَصُلُ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعٌ لَهُ، فَإِذَا هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةً تَبَيَّنَ أَنَّ مَا استَوُفَيَاهُ مِنُ وَأَسِ الْمَالُ مَحُسُوبٌ مِنُ رَأْسِ الْمَالِ مَحُسُوبٌ مِنُ رَأْسِ الْمَالِ مَحُسُوبٌ مِنُ رَأْسِ مَالِهِ.

وضع کئے جائیں گےاور بعد میں ایک سودرہم اصل پونجی سے جائے گا۔اورمضارب اس کا ضامن ہیں ہوگا۔

وجه: (۱) مضارب امین ہے اور بغیر تعدی کے امین سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے تواس پرضان لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے مضارب پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) پہلے قول تا بعی میں گزرا و کان الموضیع الاول علی الممال (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۱۵۰۹۹) حضرت علی کا قول ہے۔ عن علی فی المصنار بة ، الموضیعة علی الممال والربع علی ما اصطلحوا علیه (مصنف عبدالرزاق، باب نفقة المضارب ووضیعته، ج ثامن، ص ۲۲۸، نمبر ۱۹۵۵ مرمصنف ابن الی شیبة امن قال الربح علی ماصطلح علیه والوضیعة علی رأس المال، جرابع، ص ۲۲۲، نمبر ۱۹۹۵) اس قول صحابی سے معلوم ہوا کہ ہلاکت یونجی سے شار کی جائے گی۔ اس لئے مضارب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

**نسر جسمہ** :(۹۵۸)اورا گردونوں نفع تقسیم کر چکے ہوںاورمضار بت اپنی حالت پر ہو، پھرکل پونجی ہلاک ہوجائے یا بعض ہلاک ہوجائے تو دونوں نفع واپس لوٹا ئیں گے یہاں تک کہ ما لک اصل پونجی پوری کر لے۔

ترجمه : اِ اس لئے کہراس المال پوراہونے سے پہلے نفع کو تقسیم کرنا تھے نہیں ہے، کیونکہراس المال اصل ہے، اوریہ نفع اس کی بنیاد پر ہے اور راس المال کے تابع ہے، پس جب وہ مضارب کے ہاتھ میں ہلاک ہوگیا تو پیۃ چلا کہ جووصول کیا ہے وہ راس المال سے وصول کیا ہے تو مضارب نے جتنا وصول کیا اس کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ مضارب نے اپنے لئے لیا ہے، اور رب المال نے جونفع لیا ہے اس کو بھی راس المال میں گنا جائے گا

تشریح: مضارب اور مالک نفع تقسیم کر چکے تھے لیکن مضاربت کا عقدا پی حالت پر بدستورتھا اس کوختم نہیں کیا تھا کہ اسی دوران پوری پونجی یا کچھ پونجی ہلاک ہوگئ تو قاعدہ یہ ہے کہ دونوں نے جونفع تقسیم کیا تھاوہ واپس کرے اوراصل پونجی میں شامل کرے تاکہ مالک کی اصل رقم پوری ہوجائے۔

**9 جسه**: (۱) جب بونجی ہلاک ہوگئ تو معلوم ہواکہ نفع تقسیم کرنا صحیح نہیں تھا۔ اس لئے کہ نفع اصل بونجی پوری ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہاں اصل پونجی میں کمی واقع ہوگئ ۔ اس لئے نفع واپس کر کے اصل پونجی پوری کی جائے گی (۲) اصل پونجی نفع سے پوری نہرین تو اس کے نفع سے پوری نہرین تو اس کے بعضہ اور کے اس کے بیان شروری ہے (۳) ابھی او پر قول تا بعی گزرا۔ عن ابن سیرین وابی قلابة قالا فی رجل دفع الی رجل مالا مضاربة فضاع بعضہ او وضع قالا ان کان صاحب المال لم یحاسبہ حتی

(٩٥٩) (وَإِذَا استَوُفَى رَأْسَ الْمَالِ، فَإِنُ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ رِبُحٌ وَإِنُ نَقَصَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ) لِمَا بَيَّنًا .

(٩٦٠) (فَكُوُ اقْتَسَمَا الرِّبُحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَکَ الْمَالُ لَمُ يَتَرَادًا الرِّبُحَ الْأَوَّلَ) إِلَّانَّ الْـمُضَارَبَةَ الْأُولَى قَدِ انْتَهَتُ وَالشَّانِيَةَ عَقُدٌ جَدِيدٌ، فَهَلَاکُ الْمَالِ فِي الثَّانِي لَا يُوجِبُ انْتِقَاضَ الْأَوَّلِ كَمَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا آخَرَ.

ضرب به اخبری فربح فلا ربح للمقارض حتی یستوفی صاحب المال رأس ماله (مصنف عبدالرزاق، باب اختلاف المضاربین اذاضرب برمرة اخری، خ نامن، ص ۲۵۱، نمبر ۱۵۰۹) اس قول تا بعی میں ہے کہ مضارب کواس وقت تک نفع نہیں دیا جائے گاجب تک کہ اصل پونجی پوری نہ ہوجائے۔اس لئے واپس لوٹا کراصل پونجی پوری کی جائے گی۔

ترجمه : (۹۵۹) پس اگر پچھ نفع ن جائے تو دونوں کے درمیان نقیم ہوگا۔اورا گر پونجی میں پچھ کم رہ جائے تو مضارب ضامن نہیں ہوگا۔(اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے پہلے بیان کیا، کہ وہ امین ہے)

تشریح: نفع دونوں نے واپس کیا پھر بھی ہلا کت اتن تھی کہ اصل پونجی پوری نہیں ہوپائی تواب اس نقص کا ذمہ دار مضارب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک ہزار در ہم اصل پونجی تھی۔ پھر دوسو در ہم نفع کمایا تھا۔ لیکن ہلاکت تین سو در ہم تھی اس لئے نفع کے دوسو در ہم واپس کئے۔ پھر بھی ایک سو در ہم پونجی میں سے باقی رہ گئے تو اس ایک سو در ہم کا صان مضارب نہیں دےگا۔

وجه: (۱) پہلے گزر گیا ہے کہ مضارب امین ہے (۲) اس قول صحابی میں تھا الموضیعة علی الممال (مصنف عبدالرزاق نمبر ۱۵۰۸۷) اس لئے مضارب اس نقص کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۹۲۰) اورا گردونوں نے نفع تقسیم کرلیا ہواورمضار بت توڑ دی ہو پھر دونوں نے عقدمضار بت کیا ہو پھر کل مال ہلاک ہوا تو پہلا نفع نہیں لوٹا کیں گے۔

ترجمه: اس لئے کہ پہلی مضاربت ختم ہوگئ تھی، اور دوسری مضاربت نیاعقدہ، اس لئے دوسرے عقد میں ہلاکت کو پہلے کے نقص کی بھر پائی واجب نہیں ہوگی، چیسے مضارب کو دوسرا مال دیا ہوتو اس میں پہلے کی بھر پائی واجب نہیں ہے گوجسه: (۱) پہلاعقد بالکل ختم ہوگیا ہے۔ اور یہ دوسرا عقد عقد جدید ہے۔ اس لئے اس کی پونجی کی ہلاکت پہلے میں شامل نہیں ہوگی۔ اور پہلا نفع واپس کر کے اس پونجی کو پوری نہیں کی جائے گی (۲) قول تا بھی میں تھا۔ عن ابن سیرین وابی قلابة ... وان کمان قد حاسبه او آجرہ شم ضرب به مرق احری اقتسما الربح بینهما و کان الوضیع الاول علی المال (مصنف عبد الرزاق، نمبر ۹۹ میں اس قول تا بھی میں ہے کہ پہلے عقد کا حساب ہوگیا ہوتو دوسرے عقد کا اثر پہلے پڑییں پڑے گا۔

# ﴿ فَصُلٌ فِيمَا يَفُعَلُهُ الْمُضَارِبِ ﴾

(٩٢١)قَالَ (وَيَـجُـوزُ لِـلُـمُضَارِبِ أَنُ يَبِيعَ وَيَشُتَرِيَ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيئَةِ) لِ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنُ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَيَنْتَظِمُهُ إِطُلَاقُ الْعَقُدِ.

(٩٦٢) إِلَّا إِذَا بَاعَ إِلَى أَجَلٍ لَا يَبِيعُ التُّجَّارُ إِلَيْهِ لِ لِأَنَّ لَهُ الْأَمُرَ الْعَامَّ الْمَعُرُوفَ بَيُنَ النَّاسِ، ٢ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنُ يَشُتَرِىَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيُسَ لَهُ أَنُ يَشُتَرِىَ سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَسُتَكُرِيَهَا اعْتِبَارًا لِعَادَةِ التُّجَّارِ،٣ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبُـدِ الْـمُضَارَبَةِ فِي التِّجَـارَةِ فِي الرِّوايَةِ الْمَشُهُورَةِ لِأَنَّهُ مِنُ صَنِيعِ

## ﴿ فصل فيما يفعله المضارب ﴾

قرجمه: (٩٢١) مضارب ك لئ جائز ب كه نقر يح يا دهار يح

ترجمه ل اس كئ كهسب تجارت كرني كطريقي بين اس كيمطلق عقدان تمام طريقون كوشامل بين

اصول عام عرف میں تاجر جو کام کرتے ہیں مضارب کووہ کرنے کی اجازت ہوگی ،الایدکدرب المال صراحت کے ساتھ منع کردے

وجه: چونکه تجارت مین نقداورادهار دونو لطرح بیجنے کارواج ہاس کئے مضارب کو دونوں طرح بیجنے کاحق ہوگا۔

ترجمه: (٩٦٢) تا جرجتنی دیرتک ادهارنہیں بیجے اثنی دیرتک ادهار بیمنا صحیحنہیں ہوگا

ترجمه: اس لئے کہ مضارب وہ کام کرنے کی اجازت جولوگوں کے درمیان مشہور ہے

تشریح: مثلاعام طور پرتاجریکرتے ہیں کہ آج مبیع بیجی اور ایک مہینے میں اس کی قیمت وصول کی تو مضارب کو بھی اتی تا خیرسے بیچنے کی گنجائش ہوگی ،اس سے زیادہ پر بیجا تو مخالفت ہوگی

وجه: عام عرف میں تا جرجوجو کام کرتے اس کے کرنے کی اجازت ہوگی

ترجمه : ۲ یمی وجہ ہے کہ مضارب کوسواری کے لئے گھوڑاخریدنے کی اجازت ہوگی (اس لئے کہ تاجرسواری خریدتے ہیں) اور سواری کے لئے کشتی نہیں خریدتے ہیں) ہیں ) اور سواری کے لئے کشتی نہیں خریدتے ہیں) مضارب کو بیا جازت ہوگی کہ ستی کو کرا میر پرلے (کیونکہ تاجرکشتی کرا میر لیتے ہیں) تاجروں کی عادت کا اعتبار کرتے ہوئے تشد دیے: واضح ہے

ترجمہ: سے مضارب کو بیاجازت ہوگی کہ مضاربت کے غلام کو تجارت کی اجازت دے، امام ابو حذیفہ گی مشہور روایت یہی ہے، اس لئے کہ تا جروں کی عادت ہے

تشریح: مضاربت کے مال میں غلام بھی تھا تو مضارب کے لئے یہ گنجائش ہوگی کہ وہ اس غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے، کیونکہ تا جروں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے

(٩٢٣)وَلُوِ احْتَالَ بِالشَّمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَعْسَرِ جَازَ لِلَّانَّ الْحَوَالَةَ مِنُ عَادَةِ التُّجَّارِ، بِخِلافِ

ترجمه : ۳ اگرمضارب نے نقد بیچا پھراس کی قیمت موخر کردی توبالا جماع جائز ہے،صاحبین کے نزدیک تواس کئے کہ تجارت کے وکیل کوالیا کرنے کی اجازت ہے کہ مضارب ضامن نہیں ہوگا، مضارب کو جدید ہے کہ مضارب کوا قالہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، پھرادھار کرکے بیچنے کی اجازت ہوتی ہے، پھرادھار کرکے بیچنے کی اجازت ہوتی ہوتا کی دوہ اس کا مالک نہیں ہوتا

تشریح: مضارب نے پہلے نقد بیچا، پھرمشتری ہے کہا کہ چلوا یک مہینے کے بعد قیمت دینا تو مضارب ایسا کرسکتا ہے وجه : (۱) تا جروں کی بیعادت ہوتی ہے کہ پہلے نقد بیچے، پھرمشتری کے پاس قم نہ ہوتو دو چاردن کی مہلت دے دے، اس لئے مضارب بھی ایسا کرسکتا ہے۔ (۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ تجارت کا وکیل ہوتو اس کو بھی بیچق ہے کہ نقد بیچے پھرادھار کردے ،اس پرقیاس کرتے ہوئے مضارب کو بدرجہاولی اس کاحق ہوگا

مضارب و کیل سے افضل ھے البتہ مضارب اور وکیل بالتجارت میں یہ دوفرق ہیں کہ ایسا کرنے میں مضارب سے مال ہلاک ہوجائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ مضارب ایسا کرسکتا ہے کہ بیچی ہوئی چیز کا قالہ کرے، یعنی مشتری سے واپس لے لے، اور پھراسی مشتری سے دوبارہ ادھار بیچ دے، کیکن وکیل ایسانہیں کرسکتا ہے، ان دوفرق کی وجہ سے مضارب وکیل سے بہتر ہے

تشریح: امام ابو یوسفؓ کے زدیک مضارب کو بیا ختیار ہے کہ شتری سے بیچے واپس لے لے، پھراس سے ادھار پی دے، البتہ وکیل بالتجارت میں بیفرق ہے البتہ وکیل بالتجارت میں بیفرق ہے توجمہ: (۹۲۳) اگر مبیع کی قیت کوسی مالدار، یا تنگ دست برحوالہ کردیا توجائز ہے

ترجمه : إس لئے كماليا كرنا تجارى عادت ہے، بخلاف وصى كے كموه يتيم كے مال كاحوالہ قبول كري تو وہاں نفع ديكھا جائے گا (يعنى بيحوالہ يتيم كے كئے نفع بخش ہوتو قبول كرنا جائز ہوگا ،اور نفع بخش نہ ہوتو جائز نہيں ہوگا )اس كئے كماس ميں يتيم

الُوَصِى يَحْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيُثُ يُعُتَبَرُ فِيهِ الْأَنْظُرُ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ النَّظُرِ، ٢ وَالْأَصُلُ أَنَّ مَا يَفُعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلاثَةُ أَنُواعٍ: نَوعٌ يَمُلِكُهُ بِمُطُلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنُ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا يَفُعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلاثَةُ أَنُواعٍ: نَوعٌ يَمُلِكُهُ بِمُطُلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنُ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُو مَا يَكُونُ مِنُ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُو مَا يَكُونُ مِنُ بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُو مَا يَحُتَمِ اللهُ وَالارْتِهَانُ وَالرَّهُنُ لِأَنَّهُ إِيفَاءُ وَالْمُراءِ لِللَّهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعَامُ وَالْمُسَافَرَةُ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ مِنُ قَبُلُ. ٣ وَنُوعٌ لَا يَعْدَ وَبُودِ يَمُلِكُهُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأَيكَ، وَهُو مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلُحَقَ بِهِ فَيَلُحَقَ عِنْدَ وُجُودِ يَمُلِكُهُ إِذَا قِيلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأَيكَ، وَهُو مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَلُحَقَ بِهِ فَيَلُحَقَ عِنْدَ وَجُودِ

کے لئے انفع کا اعتبار کیا گیاہے، کیونکہ وصی کا تصرف بہتری کے ساتھ مقید ہے

تشریح: مضاربت کی قم مشتری پرتھی اس نے کہا کہ پرقم اب زید دیگا، اور مضارب نے اس کو قبول کر لیا تو زید مالدار ہو یاغریب دونوں صورتوں میں اس کے قبول کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ تاجروں کی عادت ہے کہا کیک کی قم دوسر سے وصول کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آ دمی بیتیم کا وصی اور نگراں ہے، اور بیتیم کا بیسے سی پر ہے، اور اب کسی اور پرحوالہ کرتا ہے تو جس پرحوالہ کیا اس سے بیتیم کا بیسے جائز ہے کہا س کو قبول کر ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو وصی کے لئے اس کو قبول کرنا جائز نہیں ہے بیسے جلدی وصول ہوگا تب تو وصی کے لئے جائز ہے کہا س کو تو ل کرنے کا اختیار ہے۔ اور وصی کو صرف اس سے حوالہ قبول کرنے کا اختیار ہے جو بیتیم کے لئے بہتری ہو

**لغت**: الایسر:یسر سے مشتق ہے، آسان، یعنی جو مالدار ہواور آسانی سے رقم دیتا ہو۔الاعسر:عسر سے مشتق ہے، جوغریب ہو اور مشکل سے رقم دیتا ہو۔امتال:حوالہ کرنا، زید کا پیسہ عمر پرتھا، اب عمر نے کہا کہ یہ پیسہ خالد دے گا،اور خالد کے ذمہادا میگی کو حوالہ کر دیا،اس کو،حوالہ، کہتے ہیں الانظر:نظر سے مشتق ہے، جس میں بہتری ہو۔

ترجمه: ۲ یہاں اصل قاعدہ یہ کہ مضارب جو پھر کرتا ہے تواس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بغیر پھھ کے مضارب اس کا مالک ہوتا ہے۔ جو چیز مضاربت کے باب میں سے ہیں، یااس کے تابع ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے بیخ اور خرید نے کا وکیل بنانا ہے، کیونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور رہن پر لینا، یا دوسر نے کی چیز رہن پر رکھنا ہے، کیونکہ اس میں دینا ہے، یا جرت پر دینا ہے، یا اجرت پر لینا ہے، وامانت پر رکھنا ہے، مزدوری پردینا ہے، اور سفر کرنا، اس تفصیل کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی ( یعنی مضاربت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے)

تشریح :مضاربت میں اوپر کی تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کئے رب المال باضابطه اس کی اجازت نہ بھی دے تب بھی مضارب کوان کا موں کے کرنے کا اختیار ہوگا۔

ترجمه: ٣ دوسری قتم وہ ہے کہ مطلق عقد سے مضارب اس کا ما لکنہیں بنے گا،اورا گریوں کہے کہ،، اعمل بر أیک، اپنی رائے سے کام کرو، تو مضارب کواس کے کرنے کا اختیار ہوگا، یہ وہ اعمال ہیں جومضار بت کے ساتھ لاحق ہو سکتے ہوں، اس لئے دلالت کے پائے جاتے وقت وہ لاحق ہوجائیں گے، جیسے سی کومضار بت، یا شرکت پر مال دینا، یا مضاربت کے مال کواپنے مال کے ساتھ یا غیر کے مال کے ساتھ ملادینا، کیونکہ رب المال مضارب کی شرکت سے راضی ہے دوسرے کی شرکت

الدَّلَالَةِ، وَذَلِکَ مِثُلُ دَفُعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً أَوُ شَرُكَةً إِلَى غَيْرِهِ وَخَلُطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوُ بِمَالِ غَيْرِهِ، وَهُوَ أَمُرٌ عَارِضٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّجَارَةُ فَلَا غَيُرِهِ، وَهُوَ أَمُرٌ عَارِضٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّجَارَةُ فَلَا يَدُخُلُ تَحْتَ مُطُلَقِ الْعَقُدِ وَلَكِنَّهُ جِهَةٌ فِى التَّثْمِيرِ، فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ يُوافِقُهُ فَيَدُخُلُ فِيهِ عِنْدَ وُجُودِ يَدُخُلُ تَحْتَ مُطُلَقِ الْعَقُدِ وَلَكِنَّهُ جِهَةٌ فِى التَّشْمِيرِ، فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ يُوافِقُهُ فَيَدُخُلُ فِيهِ عِنْدَ وُجُودِ يَدُخُلُ تَحْتَ مُطُلَقِ الْعَقُدِ وَلَكِنَّهُ جِهَةٌ فِى التَّشْمِيرِ، فَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ يُوافِقُهُ فَيَدُخُلُ فِيهِ عِنْدَ وُجُودِ الدَّلَالَةِ وَقَولُهُ اعْمَلُ بِرَأَيْكَ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ . ٣ وَنَوعٌ لَا يَمُلِكُهُ بِمُطُلَقِ الْعَقُدِ وَلَا بِقَولِهِ اعْمَلُ بِرَأَيْكَ إِلَّا أَنْ يَنْعَرِي بَعُدَما إِلَّا أَنْ يَنْصَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَهُو الِاسُتِذَانَةُ، وَهُو أَنْ يَشْتَرِى بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بَعُدَمَا

کے ساتھ راضی نہیں ہے،اور بیعارضی امر ہے اس پر تجارت موقوف نہیں ہے اس لئے مطلق عقد میں بید داخل نہیں ہوگا،کین نقع کمانے کا ایک طریقہ ریبھی ہے،اس لئے دلالۃ اجازت میں بیداخل ہوگا،اوراعمل براً یک،اس پر دلالت اجازت ہے اصب ولی: بیمسکے اس اصول پر ہیں کہ دلالت سے بھی رب المال نے اس کی اجازت دی تو اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ بیہ طریقے بھی نفع کمانے کے ہوتے ہیں

تشریح: یدوسری سم مے، یہ تجارت میں شامل نہیں ہے، کیکن نفع کمانے کا ایک طریقہ ہے، اس لئے ، اعمل ہو أیک ، کہا تو یوں سمجھا جائے گا کہ صراحت کے ساتھ اس کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، البتہ دلالت سے پہتہ چلا کہ رب المال کے نے ان کاموں کے کرنے کی گنجائش دی ہے۔ اس کی چارصور تیں بیان کر رہے ہیں ایک بیہ ہے کہ مضارب راس المال کو مضارب سے پردے، دوسری صورت یہ ہے کہ مال کسی کوشرکت پردے دے، یعنی دوسرے کو مال دے دے کہ وہ اسے مال کے ساتھ ملاکر تنجارت کرے اور نفع دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مضارب اپنے مال کے ساتھ داس المال کو ملا دے اور تجارت کرے، ان چاروں صور توں کا اختیار مضارب کو سے کہ مضارب دوسرے کے مال کے ساتھ داس المال کو ملا دے اور تجارت کرے، ان چاروں صور توں کا اختیار مضارب کو ساتھ وقت ہوگا جب رب المال ، انمل برا کیک ، کے

**وجه** : اس کی وجہ میہ ہے کہ نفع کمانے کا می<sup>جھی</sup> ایک طریقہ ہے، میام عارض ہے، تجارت اس پرموقو ف نہیں ہے، اس لئے، اعمل براً یک، کہے گا تو مضارب کواوپر کی جاروں صورتوں کا دلالۃ اختیار ملے گا،ور نہیں

العت : عند و جود الدلالة: يمنطقى لفظ ہے، ايك ہوتا ہے صراحت كے ساتھ كسى چيزى اجازت دينا، اور دوسراہے كه دلالت سے يہ پتہ چلتا ہے كہ اس كى بھى اجازت دى ہے۔ اوپر كى جاروں صورتوں كى اجازت رب المال نے صراحت كے ساتھ نہيں دى ہے، البتہ اوپر كے جاروں طریقے بھى نفع كمانے كے ہيں اس لئے دلالت سے اس كى اجازت ہوگى۔

ترجمه: ٣ اورتيسرى صورت يہ ہے كه، مطلق عقد سے اس كا اختيار نہيں ہوگا، اور، اعمل بو أيك ، كہنے سے بھى اس كا اختيار نہيں ہوگا، اور اعمل بو أيك ، كہنے سے بھى اس كا اختيار نہيں ہوگا جب تك كدرب المال صراحت كے ساتھ اس كى اجازت ندد ، اور وہ ہيں، ادھار لينا، جس كى صورت يہ ہے كدراس المال سے مال خريد لينے كے بعد، درہم، دينار سے كوئى چيز خريد بے يا اس كے جومشابہ ہو، كوئكہ جتنے مال پر مضاربت ہوئى تھى اس سے زيادہ ہوگيا ہے۔ اس لئے مالك اس سے راضى نہيں ہوگا، اور ندا پنے ذمے كوفر ض سے مشغول كرے گا،

ا مسول: بیسارے کام تجارت کے نہیں ہیں، بلکہ رب المال پرایک شم کا بوجھ ہے،اس لئے جب تک رب المال صراحت

اشُتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ السِّلُعَةَ وَمَا أَشُبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَالُ زَائِدًا عَلَى مَا انُعَقَدَ عَلَيْهِ الْمُضَارَبَةُ فَلا يَرُضَى بِهِ وَلَا يَشُغَلُ ذِمَّتَهُ بِالدَّيُنِ، هِ وَلَوُ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالِاسْتِدَانَةِ صَارَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ بِمُنْزِلَةِ شِرُكَةِ الْوُجُوهِ . لَى وَأَخَذَ السَّفَاتِجَ لِأَنَّهُ نَوُعٌ مِنُ الاسْتِدَانَةِ، كَ وَكَذَا إِعْطَاؤُهَا لِأَنَّهُ إِقْرَاضٌ وَالْعِتُقُ بِمَالِ وَبِغَيْرِ مَالٍ وَالْكِتَابَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ . فَ وَالْإِقْرَاضُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحُضٌ.

کے ساتھ مضارب سے نہیں کے گا،مضارب کوان کا موں کو کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

تشریح: مضاربت میں جتنے راس المال دئے تھے مضارب نے سب سے مال خرید لیا تھا، اس کے بعد مزید ادھار پر مضارب نے سب سے مال خرید لیا تھا، اس کے بعد مزید ادھار پر مضارب نے مال خرید لیا تو بیخرید نارب المال پرایک طرح کا قرض ہوگا، اور رب المال اس سے راضی نہیں ہوگا کہ اپنے او پر قرض لے لئے، اس لئے صراحت کے ساتھ رب المال اس کی اجازت دے گا تو مضارب کواس کا اختیار ہوگا ور نہیں۔ توجمه: ۵ اور اگر رب المال نے مضارب کوادھار لینے کی اجازت دے دی تو ادھار خریدی ہوئی چیز شرکت وجوہ کی طرح ان دونوں میں آدھی ہوگی،

تشریح: ربالمال نے صراحت کے ساتھ کہا کہ قرض کیکر مضاربت کرو،اور مضارب نے قرض کیکر سامان خرید لیا تو قرض لیا ہوا مال رب المال اور مضارب کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا،اور یوں سمجھا جائے گا کہ بیٹر کت وجوہ ہوئی ہے۔

**لىغت** : شركت وجوہ: وجوہ: كا ترجمہ ہے چېرہ، شركت وجوہ يہ ہے كہ دونوں آ دمى كے پاس مال نہ ہوصرف اپنے اپنے رسوخ سے لوگوں سے مال ادھار لے اور دونوں مل كرتجارت كرے، اور دونوں كوآ دھا آ دھا نفع ہوگا

ترجمه: لا اور ہنڈی لینا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ادھار لینا ہے، اسی طرح ہنڈی دینا، کیونکہ یہ بھی قرض دینا ہوتا ہے،

تشریح یہ بھی تی بھی ایک تا ہنڈی لینا، یا ہنڈی دینا ہنڈی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ مثلا زید نے عمر کوایک ہزارانگلینڈ میں دیا اور یہ کہا کہ ہندوستان میں اس کو خالد کو دیا، اس کو ہنڈی دینا،

ہندوستان میں اس کو خالد کو دے دیں، اور عمر نے اس کو قبول کیا، اور اس ایک ہزار کو ہندوستان میں خالد کو دیا، اس کو ہنڈی دینا،

کہتے ہیں، اس میں رقم راستے کے خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس ہنڈی میں گویا کہ رقم کو قرض لینا ہوتا ہے، اور بیرب
المال پر قرض ہوگا، اس لئے صراحت کے ساتھ رب المال اس کی اجازت دے گاتو مضارب کو اختیار ہوگا ور نہیں۔

ترجمه: کے اور مضاربت کے غلام کو مال کے ہدلے، یا بغیر مال کے آزاد کرنا، اور مکا تب بنانا، یہ سب تجارت کے اعمال

**تسر جمعہ**: کے اور مضاربت کے غلام کو مال کے بدلے ، یا بغیر مال کے آزاد کرنا ، اور مکا تب بنانا ، یہ سب تجارت کے اعمال نہیں ہیں۔

تشویح: مال کے بدلے غلام آزاد کرنا، یا بغیر مال کے آزاد کرنا، یا غلام کو مکا تب بنانا پیتجارت میں سے نہیں ہے بلکہ رب المال کے مال کوضائع کرنا ہے اس لئے صراحت سے اجازت کے بغیر مضارب کواس کا اختیار نہیں ہوگا تو جمعہ: ۸ اور قرض دینا، جبہ کرنا، صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا کیونکہ بیسب احسان کرنا ہے اعمال تجارت میں سے نہیں ہیں تشد دیجے: واضح ہے

(اثمار الهداية جلد ٠ ١)

(٩٢٣)قَالَ (وَلَا يُزَوِّجُ عَبُدًا وَلَا أَمَةً مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) لَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْأَمَةَ لِأَنَّهُ مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ) لَ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ الْأَمَةُ لِيهِ الْمَهُرَ وَسُقُوطَ النَّفَقَةِ . ٢ وَلَهُ مَا أَنَّهُ لَيُسَ بِتِجَارَةٍ وَالْمَهُرَ وَسُقُوطَ النَّفَقَةِ . ٢ وَلَهُ مَا أَنَّهُ لَيُسَ بِتِجَارَةٍ وَالْمَعُرَ وَسُقُوطَ النَّفَقَةِ . ٢ وَلَهُ مَا إِلَّا التَّوُكِيلَ بِالتِّجَارَةِ وَصَارَ كَالْكِتَابَةِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِلَّنَّهُ اكْتِسَابٌ، وَلَكِنُ وَالْمَعْدَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنَاقِ مَالًا لَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَ

(٩٢٥)قَالَ (فَإِنُ دَفَعَ شَيْئًا مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ بِضَاعَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُوَ

ترجمه: (٩٢٨) اورمضارب نه شادى كرائے غلام كى ياباندى كى مضاربت كے مال سے۔

تشریح مضاربت کے مال سے غلام یا باندی خرید اُہواوراس کی شادی کروانا چاہے تو مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرواسکتا۔

وجه : باندی کی شادی کرانے سے مہر ملے گا، نفقہ ملے گا اور بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی غلام ہوگا یہ سب فوائدتو ہیں کین بیتجارت کے متعلقات میں سے نہیں ہیں اس لئے مضارب باندی یاغلام کی شادی بغیر ما لک کی اجازت کے نہیں کر واسکتا۔

اصول: یدمسکداس اصول پر ہے کہ مضارب متعلقات تجارت کا کام کرسکتا ہے اور جومتعلقات تجارت نہ ہوالیا کام نہیں کرسکتا۔ ترجمہ: اے حضرت امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ مضارب باندی کا نکاح کر واسکتا ہے اس لئے یہ بھی کمانے کا طریقہ ہے ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے مہرماتا ہے ، باندی کا نفقہ آقا سے ساقط ہوجاتا ہے (اور شوہر کے ذی فقہ ہوجاتا ہے ) اس لئے مضارب کو باندی کے نکاح کرانے کا اختیار ہوگا

#### تشريح: واضح ب

ترجمه : آمام ابوحنیفهٔ آورامام محرکی دلیل یہ ہے کہ نکاح کرانا تجارت میں سے نہیں ہے، اور مضاربت کاعقد وکیل بالتجارت ہوتا ہے (اس لئے نکاح کرانے کا اختیار نہیں ہوگا) اس لئے مال کے بدلے غلام کو مکا تب بنانے اور آزاد کرنے کی طرح ہوگیا، اس لئے بیاس میں مال کمانا ہے، لیکن تجارت نہیں ہے اس لئے مضاربت میں داخل نہیں ہوگا اس طرح ہوگا ہوگا و تشکیل دلیل بیہ ہے کہ باندی کے نکاح سے مہر آئے گا یتھوڑ اسافائدہ ہے لیکن یہ تجارت نہیں ہے اس لئے مضارب کو یہ اختیار نہیں ہوگا، اس کی دومثالیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ غلام کو مکا تب بنائے تو اس میں رقم آتی ہے، دوسری، یا مال کے بدلے غلام کو آزاد کرے تو اس میں بھی مال آتا ہے لیکن یہ تجارت نہیں ہے اس لئے مضارب کو اس کا اختیار نہیں ہوگا، اس کے طرح نکاح کا اختیار نہیں ہوگا۔

ترجمه : (۹۲۵) اگرمضارب نے مضاربت کے مال کورب المال کومزدوری پرتجارت کرنے کے لئے دیا، پھررب المال نے کچھٹریدااور پیچا پھر بھی مضاربت باقی رہے گ

اصول: پہلے گزرچکا ہے کدرب المال مضارب کو پوراتخلیہ کرے مال دے، اور اپنا کوئی تصرف ندر کھ تب جا کرمضار بت

عَلَى الْمُضَارَبَةِ). لِ وَقَالَ زُفَرٌ: تَفُسُدُ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ نَفُسِهِ فَلا يَصُلُحُ وَكِيلًا فِيهِ فَيَصِيرُ مُسْتَرَدًّا وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ إِذَا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً. ٢ وَلَنَا أَنَّ التَّخُلِيَةَ فِيهِ قَدُ تَمَّتُ وَصَارَ التَّصَرُّفُ حَقًّا لِلمُضَارِبِ فَيَصُلُحُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنهُ فِي التَّصَرُّفِ وَالْإِبْضَاعُ تَوُكِيلٌ مِنهُ فَالا يَكُونُ اسْتِرُ دَادًا، بِخِلافِ شَرُطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ التَّخُلِيَةَ، ٣ بِخِلافِ شَرُطِ الْعَمَل

سیحے ہوتی ہے۔لیکنا گرمز دوری اور بضاعت کے طور پرمضارب نے رب المال کومضار بت کا مال دیا تو پیخلیہ کے منافی ہے یا نہیں ہے۔اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مزدوری کے طور پررب المال کو مال دینے میں تخلیہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہاب رب المال مضارب کاوکیل بالتجارت ہے اس لئے مضاربت باقی رہے گی

ا صول : اصول بیہ ہے کہ اگر مضارب نے رب المال کو مضاربت کے طور پر مال دیا تو بیٹے نہیں ہوگا، کیونکہ مضاربت کے طور یر مال دینے سے رب الممال کا غلبہ ہوجائے گا اور مال کا تخلیخ ہیں ہوا،اس لئے رب الممال کومضار بت پر مال دینا کیجخ نہیں ہے۔ تشیر 🚅 :مضارب نے رب المال کو بضاعت لیخی مز دوری کےطور پر مال دیالیخی پہکھا کیآ ہے تحارت کریں اور جومز دوری ہوگی تووہ دوں گا تواس سے پہلی مضاربت ختم نہیں ہوگی ، بلکہ مضاربت پر ہاقی رہے گی

وجسه : بضاعت،اورمز دوری پردینے سے رب المال کا دید بنہیں ہوتا ہے بلکہ وہ صرف مضارب کاوکیل بنتا ہے،اس لئے بضاعت پر دینانیچے ہےاوراور پہلی مضاربت باقی رہے گی

تسرجهه نل امام زفرُفر ماتے ہیں کہ مضاربت فاسد ہوجائے گی اس لئے کدرب المال خوداینے مال میں تصرف کرنے لگا ہے اس لئے اس میں وکیل بھی نہیں بن سکتا ہے تو گویا کہ رب المال نے اپنا مال واپس لے لیا، یہی وجہ ہے کہ شروع میں رب المال مضاربت کی شرط لگائے تو درست نہیں ہوتا ہے

**نشسر بیج** :امام زفرٌ کی رائے ہے کہ بضاعت پر دینے سے بھی ایسا ہو گیا کہ رب المال اپنے ہی مال میں تصرف کرنے والا ہو گیا،اورکامل تخلینہیں رہا،اس لئے بیتیج نہیں ہے،اوراس طرح کرنے سے پہلی مضاربت فاسد ہوجائے گی

**نے جمہ** : ۲ ہماری دلیل مہہے کہ رب المال کے دینے سے تخلیہ پورا ہو چکا ہے، اور تصرف کرنا مضارب کا حق ہو چکا ہے، اس گئے اب رب المال مضارب کاوکیل بن سکتا ہے،اورمز دوری پر دینارب المال کووکیل ہی بنانا ہے اس لئے مال واپس لینانہیں ہوا تشریح :جاری دلیل ہے کہ جب رب المال نے کمل طوریر مال مضارب کوسیر دکر دیا تھااسی وقت تخلیہ پورا ہو گیا تھا،اور مضارب کووکیل رکھنے کاحق ہو گیا تھا،اورربالمال کومز دوری پردینااس کوتجارت کا وکیل بنانا ہے،اس لئے بیرمال واپس لینا نہیں ہوا،،اس لئے ایسا کرنا میج ہے،اوراس لئے مضاربت باقی رہے گی

**نسر جمه**: ۳ بخلاف اگر شروع ہی میں رب المال پر کام کی شرط لگائی (تومضار بت صحیح نہیں ہوگی)اس لئے کہاس سے تخلیہ نہیں ہوگی

عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ لِأَنَّهُ يَمُنَعُ التَّخُلِيَةَ، ٣ وَبِخِلافِ مَا إِذَا دَفَعَ الْمَالَ إِلَى رَبِ الْمَالِ مُضَارَبَةً حَيُثُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا لَا يَصِحُ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا لِيَصِحُ لِأَنَّ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا لِيَصِحُ لِلَّنَّ الْمُضَارِبِ، فَلَوُ جَوَّزُنَاهُ يُؤَدِّى إِلَى قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، وَإِذَا لَمُ تَصِحَّ بَقِيَ عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ بِأَمُولِ لِللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٩٦٢)قَالَ: (وَإِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِى الْمِصُرِ فَلَيُسَتُ نَفَقَتُهُ فِى الْمَالِ، وَإِنُ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرُجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِإِزَاءِ وَكِسُوتُهُ وَرُجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِإِزَاءِ اللهُ عَبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِى وَنَفَقَةِ الْمَرُأَةِ، وَالْمُضَارِبُ فِى الْمِصْرِ سَاكِنٌ بِالسُّكُنَى الْأَصُلِيِّ، وَإِذَا

**9 جه** :(۱) اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاربت میں ہوتا یہ ہے کہ رب المال اپنامال مضارب کو دیتا ہے، یہاں مضارب کے پاس اپنا مال ہے ہی نہیں ہے، یہ مال تو رب المال ہی کا ہے تو مضارب اپنامال کیسے دے گا ، اس لئے مضارب نے جو رب المال کو مضارب بنایا یہ چے نہیں ہے ، اس لئے رب المال جو کام کرے گا وہ مضارب کے تھم سے مزدوری پر کرے گا ، پس جب دوسری مضاربت نہیں ہوئی ، تو پہلے مضاربت باقی رہے گ

توجمه : (۹۲۲) اگرمضارب نے شہر میں کام کیا تو مضاربت کے مال میں اس کا نفقہ نہیں ہے، اورا گرسفر کیا تو مضارب کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کپڑا، اس کی سواری کاخر چ (اس کامعنی ہے جانورخرید بھی سکتا ہے، اور اس کوکرایہ پر بھی لے سکتا ہے ( جیسا ماحول ہو) مضاربت کے مال میں ہوگا

قرجمه المسفر اورغیرسفر میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ نفقہ احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے قاضی کا نفقہ، بیوی کا نفقہ (احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے قاضی کا نفقہ، بیوی کا نفقہ (احتباس کی وجہ سے ہوتا ہے) اور جب سفر کررہا وجہ سے ہوتا ہے) اور جب سفر کررہا ہے تو مضاربت میں محبوس ہے اس لئے اس میں نفقہ کا مستحق ہوگا

تشریح: مضارب شہر سے باہر جائے گا تواس کومضار بت کے مال میں نفقہ ملے گا اور شہر میں خرید وفر وخت کرے گا تواس کو

سَافَرَ صَارَ مَحُبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسُتَحِقُّ النَّفَقَة فِيهِ، ٢ وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَجِيرِ لِأَنَّهُ يَسُتَحِقُّ الْبَدَلَ لَا مَحَالَةَ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِالْإِنْفَاقِ مِنُ مَالِهِ، أَمَّا الْمُضَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الرِّبُحُ وَهُوَ فِي حَيِّزِ التَّرَدُّدِ، فَلَوُ أَنْفَقَ مِنُ مَالِهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ، ٣ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ، وَبِخِلَافِ الْبِضَاعَةِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ .

(٩٢٤)قَالَ (فَإِنُ بَقِيَ شَيُءٌ فِي يَدِهِ بَعُدَمَا قَدِمَ مِصُرَهُ رَدَّهُ فِي الْمُضَارَبَةِ) لِ النّبِهَاءِ الاستِحُقَاق،

نفقهٔ نبیں ملے گا۔اورنفقہ میں کھانا، پینا، کیڑا،سواری شامل ہیں

وجه: (۱) عن قتادة في رجل قارض رجلا مالا و ثبت السفر بينه و بينه فخرج ، على من النفقة ؟ قال النفقة قل المال و الربح على ما اصطلحوا عليه و الوضيعة على المال و المصنف عبدالرزاق، باب نفقة المضارب وضيعة ، ٢٨٥ من ٢٢٨ ، نمبر ١٨٠١) (٢) عن الحسن قال نفقة المضارب من جميع المال ، (مصنف ابن البي شية ، باب في المضارب من ابن يكون نفقة ، ٣٨٥ من ٣٨٨ ، نمبر ٣٨٣ من المنارب عن المضارب من ابن يكون نفقة ، ٣٨٥ من ٣٨٨ ، نمبر ٣٨٣ من البي شية ، باب في المضارب من ابن يكون نفقة ، ٣٨٥ من المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع المن

ترجمه : اس کے برخلاف اجرت پر تجارت کرنے والے کا مسلہ دوسراہے، (اس کوسفر میں نفقہ نہیں ملے گا) اس کئے کہ اس کو ہر حال میں اجرت ملتی ہے اس کئے اس کے اپ مال میں خرچ کرنے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، اور مضارب کا حال یہ ہے کہ اس کو نفع کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی تر دو میں ہے کہ (ملے گا یا نہیں ملے گا)، اس لئے مضارب اگر اپنا مال خرچ کر دے گا تو اس کو بہت نقصان ہوگا (اس لئے مضارب کو نفقہ ملے گا، اور اجرت پر کام کرنے والے کوسفر میں بھی نفقہ نہیں ملے گا)

تشدیع : واضح ہے

ترجمه بین مضاربت فاسده کامسکه دوسراہے، (اس کوسفر میں بھی نفقہ نہیں ملے گا)اس کئے کہ وہ اجرت پر کام کرنے والا ہے، اور بضاعت پر کام کرنے والے کو بھی نفقہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ احسانا کام کرر ہاہے

تشریح: مضاربت جب فاسد ہوجائے تو مضارب اجرت پر کام کرنے والا ہوجا تا ہے، اور جب اس کو بھر پوراجرت ل گئی تواس کوسفر کا نفقہ نہیں ملے گا۔ اور بضاعت پر جو کام کرتا ہے وہ ایک قسم کا احسان کرر ہا ہے اس لئے اس کو بھی نفقہ نہیں ملے گا۔ توجمه: (۹۲۷) اورا گرشہروا پس آنے پر نفقہ میں سے کچھ نے گیا تو مضاربت میں واپس کردے گا

فرجمه: کیونکه سفر کی وجه سے نفقہ تھا، اور سفر سے واپس آنے پراستحقاق ختم ہوگیا

تشریح: سفر کی وجہ سے نفقہ تھا،اور سفر سے واپس آنے پراستحقاق ختم ہو گیااس لئے بچت مال کومضار بت کے مال میں واپس کردے گا (٩٦٨) وَلُو كَانَ خُرُو جُهُ دُونَ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَعُدُو ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ بِأَهْلِهِ فَهُوَ بِمَنُزِلَةِ السُّوقِيِّ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِلْمُضَارَبَةِ لِ اللَّنَّ خُرُوجَهُ لِلْمُضَارَبَةِ لَ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِلْمُضَارَبَةِ لَ فَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِ اللَّنَّ خُرُوجَهُ لِلْمُضَارَبَةِ وَهُو مَا ذَكُرُنَا، وَمِنُ جُمُلَةٍ ذَلِكَ غَسُلُ ثِيَابِهِ وَأَجُرَةُ أَجِيرٍ وَالنَّهَ فَي مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالُحِجَاذِ، وَإِنَّمَا يُطُلَقُ فِي جَمِيعِ يَخُدُمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَرُكَبُهَا وَالدُّهُنُ فِي مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالُحِجَاذِ، وَإِنَّمَا يُطَلَقُ فِي جَمِيعِ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالُحِجَاذِ، وَإِنَّمَا يُطَلَقُ فِي جَمِيعِ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالُحِجَاذِ، وَإِنَّمَا يُطَلَقُ فِي جَمِيعِ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالُحِجَاذِ، وَإِنَّمَا يُكُنَ التُّجَالِ . ٣ قَالَ رَوَأَمَّ اللَّهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالْمَعُولُوفِ حَتَّى يَضُمَنَ الْفُضُلَ إِنْ جَاوَزَهُ اعْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ فِيمَا بَيُنَ التُّجَالِ . ٣ قَالَ رَوَأَمَّا اللَّهُ لَكُ فَي النَّفَقَةِ لِا نَهُ لِلْ صَلَاحِ بَدَنِهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ اللَّوْلَةِ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَتَمَكَّنُ اللَّهُ فَى مَالِهِ فَى مَالِهِ إِلَى النَّفَقَةِ مَعُلُومَةُ الْوُقُوعِ وَإِلَى الدَّواءِ فِي مَالِهَا.

ترجمه : (۹۲۸) اورا گرسفر سے کم کی مسافت میں نکلا کہ جن ، شام گھروا پس آسکتا ہے، اور گھروالوں کے ساتھ سوسکتا ہے، تووہ شہر کے بازار میں خرید نے والے کی طرح ہے (اس کو نفقہ نہیں ملے گا) اور اگرا تنا دور گیا ہے گھروالوں کے ساتھ نہیں سوسکتا ہے تو اس کا نفقہ مضاربت کے مال میں ہوگا،

قرجمه: اس لئے که اس کا نکلنا مضاربت کی وجہ سے ہے

تشریح: سفر کی مسافت تو نہیں گیا ہے۔ لیکن اتنادور چلا گیا ہے کہ شام کو گھر نہیں آسکتا تواب یہ مضاربت میں محبوس ہے اس لئے اس کا نفقہ ہوگا۔ اورا گرشام کو گھر آسکتا ہے توبیہ مضاربت میں محبوس نہیں ہے اس لئے اس کا نفقہ مضاربت کے مال میں نہیں ہوگا نوٹ: پیسب عام حالات میں ہے، ورنہ نفقہ کے بارے میں جوآپیں میں طے ہوا ہے وہی ہوگا

ترجمه الله اور جوروزانه کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں اس کونفقہ کہتے ہیں ،اور نیہ وہی ضرورتیں جن کوہم ذکر کر چکے ہیں ، ان میں سے کپڑے کی دھلائی ہے ، خدمت گار کی مزدوری ہے ،سواری کے جانور کا چارہ ہے ،اور جہاں تیل لگانے کی عادت ہے وہاں تیل بھی نفقہ میں شامل ہے ، جیسے ملک حجاز ، پھران سب میں معروف طریقے پر استعال کی اجازت ہے ،اس سے زائد استعال کرنے برضامن ہوگا ، تا جروں کے یہاں جو متعارف ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے ،

تشریح: واصح ہے

ترجمه : من اوردواوه مضارب کے مال سے ہوگی ظاہر روایت یہی ہے، اورامام ابوصنیفہ گی ایک روایت بیہ ہے کہ دوابھی نفقہ میں شامل ہے، کیونکہ وہ اصلاح بدن کے لئے ہے، جس کے بغیر وہ تجارت نہیں کرسکتا، اس لئے دوابھی نفقہ کی طرح ہوگئ، اور ظاہر روایت میں ہے کہ دوا مضارب کے مال میں ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ نفقہ کی ضرورت معلوم ہے اور دوا کی ضرورت بیاری کے عارض کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے بیوی کا نفقہ شوہر پر ہوتا ہے اور دوابیوی کے مال میں ہوتا ہے تشریح: واضح ہے : واضح ہے

(٩٢٩)قَالَ (وَإِذَا رَبِحَ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنُ رَأْسِ الْمَالِ،

(٩٤٠)فَإِنُ بَاعَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حَسَبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنِ الْحِمُلانِ وَنَحُوِهِ، وَلا يَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنِ الْحِمُلانِ وَنَحُوهِ، وَلا يَحْتَسِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفُسِهِ). لَ إِلَّانَّ الْعُرُفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، لَ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَالثَّانِي لَا يُوجِبُهَا.

(١/٩) قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَهُ أَلُفٌ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوُ حَمَلَهَا بِمِائَةٍ مِنُ عِنْدِهِ وَقَدُ قِيلَ لَهُ

ترجمه: (٩٢٩) مضارب نفع كمايا توجتناراس المال ميس سخرج موارب المال يهلي اس كولي كا،

تشریح :سامان نفع میں فروخت ہوا تووہ نفع پہلے نفقہ کے خرچ میں منہا ہوگا،اس کے بعد جونفع بچے گااس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔مثلاایک ہزار درہم مضاربت پرتھا،اس سے سامان خریدا، پھر دوسو درہم مضارب کے نفقہ میں خرچ ہوا۔اب سامان پندرہ سومیں بکا تو،رب المال پہلے دوسو درہم نفقہ کالیگا،اوراب جو تین سو درہم نفع رہااس کو آدھا آدھاتقسیم کرے گا

ترجمه : (۹۷۰)اس لئے سامان مرابحہ کے طور پریچے تو سامان کے اٹھانے وغیرہ میں جوخرج ہوااس کو قیمت میں شامل کرے گا،اورمضارب نے جوابنی ذات برخرچ کیا ہے اس کو قیمت میں شامل نہیں کرے گا

ترجمه: اس لئے كه عرف ميں يہلے كو قيمت ميں شامل كرتے ہيں دوسر \_كنبين،

**اصے ل** : یہاں سے بہ بتار ہے ہیں کون کون ساخر چ سامان کی قیت میں لگایاجائے گا ،اور بائع بیہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بیر چیز اتنے میں بڑی ہے۔اورکون کون ساخر چ سامان کی قیت میں نہیں لگایا جائے گا

تشریح: سامان کے اٹھانے کا کرایہ سامان کی قیت میں لگائی جائے گی،اور مرابحہ کے طور پر بیچنا ہوتو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سامان اسنے کا پڑا ہے۔لیکن مضارب نے اپنی ذات پر جوخرج کیا ہے وہ سامان کی قیمت میں نہیں لگائی جائے گی،اور مرابحہ کے طور پر بیچنے سے ینہیں کھے گا کہ سامان اسنے میں پڑا ہے

ترجمه: براوردوسری وجدیہ ہے کہ مالیت کے اضافہ کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسراایسانہیں کرتا

تشریح: ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لیجانے میں کرایٹر چی ہوتا ہے، کیکن اس سے چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، مثلا شہر میں اس کی قیمت ایک ہزار ہے، تو کرایٹر چی کر کے دیہات میں لیجانے سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لئے اٹھانے کا کرایہ سامان کی قیمت میں لگائی جاتی ہے، اور مضارب کے اوپر جوٹر چی ہوتا ہے اس سے چیز کی قیمت نہیں بڑھتی ہے، اس لئے مضارب کے اوپر کا خرچ سامان میں نہیں لگایا جائے گا

ترجمه : (۹۷۱) اگرمضارب کے پاس ہزار درہم ہیں، اس سے کپڑاخریدا، اوراس کواپنے پاس سے سودرہم خرچ کرکے دھلوایا، یا ایک جگدسے دوسری جگہ تک لے گیا، اور رب المال نے کہا تھا کہ، اعمل براً تک، تو اس بارے میں مضارب مفت

اَعُمَلُ بِرَأْيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ آلِ لِأَنَّهُ استِدَانَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلا يَنْتَظِمُهُ هَذَا الْمَقَالُ عَلَى مَا مَرَّ. (٩٤٢) (وَإِنُ صَبَغَهَا أَحُمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ الصَّبُغُ فِيهَا وَلَا يَضُمَنُ لَ لَ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتَّى إِذَا بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبُغِ وَحِصَّةُ الثَّوُبِ الْآبُيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ .

کرنے والا ہوگا

ترجمه المال كى بات،اعمل بو أنك ،اس كوشامل برقرض چر هار با جورب المال كى بات،اعمل بو أنك ،اس كوشامل نهيس به حديث كا بي كرز وكا ب

اصول: کپڑے پرایباخرچ جوبعد میں بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، وہ خرچ ، اعمل ہوائک ، میں شامل ہوگا ، اور یوں سمجھاجائے گا کہ مضارب نے اپنی طرف سے بیرقم مضاربت میں لگائی ہے ، اس لئے بیرمضاربت میں شرکت ہوجائے گی۔ اورا گرایباخرچ کیا جس کا اثر بعد میں باقی نہیں رہتا تو وہ ، اعمل ہوائک، میں شامل نہیں ہوگا اوراییا سمجھا جائے گا کہ مضارب نے احسانا کیا ہے لغت : قصرها: کیڑا وهلوانا ، حمل: کسی چیز کو ایک جگہ سے اٹھا کردوسری جگہ لیجانا۔

قشریح: رب المال نے مضارب کو،اعمل بو أیک،کہا تھا کہ اپنی رائے سے کام کریں۔مضارب کے پاس ہزار درہم تھااس سے کیڑاخریدا،اوراس کوایک سودرہم میں دھلوایا، یاایک جگہ سے دوسری جگہ کراید دیکر لے گیا،تویہ،اعمل بو أیک، میں شامل نہیں ہوگا،اوریدایک سودرہم رب المال پنہیں ڈال سکے گا، بلکہ مضارب کا بیکام تطوع ہوگا

وجه: کودهلوانے کااثر، یاایک جگہ سے دوسری جگہ تک لیجانے کااثر کپڑے پر بعد تک نہیں رہتا ہے، اور مضارب رب المال پر اس بےاثر چیز کا قرض چڑھارہا ہے اس لئے بیہ اعمل ہو أیک، میں داخل نہیں ہوگا، اس کے برخلاف کپڑے کوسودرہم میں لال رنگ سے رنگ دیتا تو اس رنگ کااثر بعد تک رہتا ہے، تو سودرہم، اعمل ہو أیک، میں داخل ہوگا

قرجمه: (۹۷۲)اوراگر کپڑے کولال رنگ سے رنگ دیا تور نگنے سے جتنا قیمت میں اضافہ ہوا ہے مضارب اسنے کاشریک ہوگا ، اور ضامن نہیں ہوگا

ترجمه نا اس لئے کہ بیرنگ عین مال ہے جو کیڑے کے ساتھ قائم ہے، یہاں تک کداگر کیڑا بیچا جائے تو رنگ کا حصہ مضارب کے لئے ہوگا،اورسفید کیڑے کا حصہ مضاربت پر ہوگا

تشریح: کپڑے کولال رنگ سے رنگ دیا اوراس سے کپڑے کی قیمت میں اضافہ ہوا تو چونکہ یہ بین چیز ہے جو بعد میں بھی باقی رہتی ہے تو رنگ کی وجہ سے جتنا اضافہ ہوا ہے وہ گویا کہ مضارب کا ہے اس لئے اسے حصے کا مضارب مضارب میں شریک ہوگا۔ مثلا کپڑ اایک ہزار کا تھا، دوسوکارنگ لگا، اور کپڑ ابارہ سومیں بکا تو ایک ہزار مضاربت پررہے گا، اور دوسودرہم مضارب کا ہے، اوراس دوسومیں مضارب رب المال کے ساتھ شریک رہے گا۔

**وجه**: لال رنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور بعد تک رہتا ہے اس لئے یہ قیمت مضارب کا ہوگا، اوراس میں رب المال کے ساتھ شریک ہوگا

ع بِخِلَافِ الُقِصَارَةِ وَالْحَمُلِ لِأَنَّهُ لَيُسَ بِعَيْنِ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ، وَلِهَذَا إِذَا فَعَلَهُ الُغَاصِبُ ضَاعَ عمله وَلا يَضِيعُ إِذَا صَبَغَ الْمَغُصُوبَ، ٣ وَإِذَا صَارَ شَرِيكًا بِالصَّبْغِ انْتَظَمَهُ قَوْلُهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكَ انْتِظَامَهُ الْخُلُطَةَ فَلا يَضْمَنُهُ.

## ﴿فَصُلُّ آخَرٌ ﴾

(٩٧٣)قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَهُ أَلُفٌ بِالنَّصُفِ فَاشُتَرَى بِهَا بَزَّا فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ اشُتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ عَبُدًا فَلَا مَعُهُ اللَّالَفَيْنِ عَبُدًا فَلَامُ يَنُقُدُهُ مَا حَتَّى ضَاعَا يَغُرُمُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا وَخَمُسَمِائَةٍ وَالْمُضَارِبُ خَمُسَمِائَةٍ وَيَكُونُ رُبُعُ

لغت: ولا یضمن: رب المال نے ،اعمل بو أیک ، کہا تو اور لال رنگ ہے رنگنا قیمت میں اضافہ کرنا ہے اس لئے ،اعمل بو أیک ، میں داخل ہے اس لئے مضارب ضامن نہیں ہوگا

ترجمه ن بخلاف كير ادهلوانے كے اوراس كواٹھوانے كاس كئے كہ بيكوئى عينى چيز نہيں ہے جو كيڑے كے ساتھ قائم ہو اس كئے يہ،اعمل برأيك ، ميں داخل نہيں ہے، يہى وجہ ہے كہ غاصب يمل كرے تواس كامل ضائع ہوگا،كيكن غصب شدہ چزكولال رنگ سے رنگے تو ضائع نہيں ہوگا،

تشریح: کیڑادھلوانا،اور کیڑے کوایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا کوئی عینی چیزنہیں ہے،اور بعد تک بھی نہیں رہتا ہے اس کئے مضارب میرک خیاب کے مضارب میرک خیاب کے مضارب میں شرکت نہیں ہوگی ،اس کی ایک مثال میہ کہ خاصب کیڑا دھلوائے تو اس کو کرنہیں ملے گا،کین اگر لال رنگ سے رنگوائے تو خاصب کواس کی قیت ملے گی،ایسے ہی یہاں بھی ہوگا

قرجمه : س اورجب رنگنی وجه مضارب مضاربت میں شریک ہوگیا، تورب المال کا کہنا، اعمل بو أیک ،اس کو شامل ہوگا اس کے اس کو شامل ہوگا سے مضارب ضامن نہیں ہوگا

تشریح : لال رنگنے کی وجہ سے قیت میں اضافہ ہوا اور مضارب مضاربت کے مال میں شریک ہوگیا ، اور رب المال نے کہا تھا ، اعمل برأیک ، اس کئے مضارب رب المال کا ضامن نہیں بنے گا

#### فصل آخر

ترجمه: (۹۷۳) اگرمضارب کے پاس ایک ہزار درہم ہوں اور آ دھے نفع پرمضار بت ہو، اب مضارب نے کپڑے کا تھان خریدا، پھراس کو دو ہزار میں نچے دیا، اور دو ہزار کا غلام خرید لیا، ابھی غلام کی قیمت ادا بھی نہیں کی تھی کہ دو ہزار ہلاک ہو گئے تو رب المال کو پندرہ سودینا ہوگا، (کیونکہ راس المال اور نفع ملاکر رب المال کا پندرہ سوتھا اور مضارب کے نفع کا پانچ سوتھا) اور چوتھائی غلام مضارب کا تھا، اور تین چوتھائی غلام مضاربت پرتھا

تشریح: رب المال نے، اعمل بو أیک ، کہا تھااس لئے مضارب دوبارہ خرید نے میں رب المال کاوکیل تھااس لئے وہ دوبارہ غلام خرید سکتا تھا۔ حساب یہ ہے کہا یک ہزار میں تھان خریدا، پھر تھان کو دو ہزار میں بیچا تو ایک ہزار نفع ہوا، اس میں

الْعَبُدِ لِلْمُضَارِبِ وَثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لَ لَ قَالَ: هَذَا الَّذِى ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، لِأَنَّ التَّمَنَ كُلَّهُ عَلَى الْمُضَارِبِ إِذُهُو الْعَاقِدُ، إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى رَبِّ المَالِ بِأَلُفٍ وَحَمُسِمِائَةٍ عَلَى مَا نُبِيِّنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِى الْآخِرَةِ . وَوَجُهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَضَّ الْمَالُ ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُو حَمُسُمِائَةٍ، فَإِذَا اللَّهُ مَا نُبِيِّنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِى الْآخِرَةِ . وَوَجُهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَضَّ الْمَالُ ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُو حَمُسُمِائَةٍ، فَإِذَا اللَّهُ عَلَى عَلَيهِ النَّهَ لَوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَسَبِ انْقِسَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِقَلاثَةِ أَرْبَاعِ الشَّمَنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَن المُضَارَبَةِ لِللَّهُ اللَّهُ مَن المُضَارَبَةِ لِلَّهُ مَن المُضَارَبَةِ لِلَّاهُ وَلَهُ الرَّبُعُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ لِلَّاهُ وَكِيلٌ مِن جِهَتِهِ فِيهِ ٢ وَيَخُرُجُ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ لِلَّانَّةُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ٣ وَيَنْقَى ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُبُدِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِلَّاهُ مَن عَلَيهِ اللَّهُ مَن المُضَارَبَةِ لِلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ أَمَانَةٌ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ٣ وَيَنْقَى ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبُدِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِلَّاهُ مَن عَلَيْهِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ أَمَانَةٌ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ٣ وَيَنْقَى ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبُدِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِلَّاهُ مُ الْمُضَارَبَةِ لِلْائَةُ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ أَمَانَةٌ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ٣ وَيَنْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبُدِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِلَّالَةُ الْمُعَالِي الْمُعَارِبُةِ وَمَالُ الْمُضَارَبَةِ أَمَانَةٌ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ ٣ وَيَاعُلُوهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعَارِبُهِ الْعَالَةُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَارِقِ الْمُعَالِي الللَّهُ وَالْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُ الْمُضَارِبُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالَةُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِقُولُولُولُولُولَ

سے مضارب کا پانچ سو ہے، اور رب المال کا پانچ سونفع ہے، اس لئے رب المال کی اصل رقم ایک ہزار اور بیفع پانچ سوملا کر پندرہ سوہو گئے، جوگو یا کہ مضاربت پر ہے، اور غلام کی قیت اداکر نے سے پہلے رقم ہلاک ہوئی ہے، اور غلام کی قیمت دین ہے تورب المال کو پندرہ سودینا ہوگا، اور مضارب کو یا نچ سودینا ہوگا

ترجمه نے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیاوہ جواب کا حاصل ہے،اس لئے کہ غلام کی پوری قیمت مضارب پرہے کیونکہ اسی نے عقد کیا ہے،لیکن اس کورب المال سے پندرہ سووصول کرنے کاحق ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا،اس لئے آخیر میں رب المال پریہی حساب بیٹھے گا،اور اس کی وجہ یہ ہے کہ، جب مال نقد ہو گیا تو نفع ظاہر ہو گیا،اور پانچ سونفع مضارب کا ہو گیا۔ پھر جب دو ہزار میں غلام خریدا تو مضارب ایک چوتھائی اپنے لئے خرید نے والا ہو گیا، اور تین چوتھائی مضارب پر ہی، دو ہزار کی تقسیم اسی طرح ہوگی۔،اور جب دو ہزار ہلاک ہوئے تو مضارب پر قیمت لازم ہوگی،جیسا کہ ہم نے بیان کیا،اور تین چوتھائی رب المال سے وصول کرنے کاحق ہے،اس لئے کہ مضارب رب المال کا وکیل ہے،

تشریح: واضح ہے

ترجمه: ٢ اورمضارب كى چوتفائى حصه مضاربت سے الگ ہوجائے گى،اس لئے كديدة خودمضارب برضان ہے اورمضاربت كا مال امانت ہے،اس لئے امانت اورضانت ميں منافات ہے (اس لئے مضارب كا يانچ سودرہم مضاربت برنہيں ہوگا)

تشریح: مضارب کاجو پانچ درہم نفعے کا ہے وہ مضاربت پرنہیں ہوگا،اس کی وجہ یہ بتارہے ہیں کہ مضارب پرجو پانچ سو ہیں وہ صان ہیں،اور رب المال کا جو پندرہ سو ہیں وہ مضارب کے پاس امانت ہیں،اور صان اور امانت میں منافات ہے اس لئے یہ پانچ سومضاربت پزئیس رہیں گے۔

**وجه** بڑی وجہ یہ ہے کہ مضارب نے اپنا نفع مضاربت میں لگایا ہی نہیں ہے اس لئے وہ رقم مضاربت پڑ نہیں ہوگا ،صرف رب المال والا پیسہ مضاربت بررہے گا

قرجمه: سے غلام کی تین چوتھائی حصہ مضاربت پررہے گا،اس کئے کداس میں منافات نہیں ہے

لَيُسَ فِيهِ مَا يُنَافِى الْمُضَارَبَةَ. ﴿ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفَيْنِ وَخَمُسَمِائَةٍ ﴾ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ مَرَّةً أَلْفًا وَمَرَّةً أَلْفًا وَخَمُسَمِائَةٍ ﴾ لِأَنَّهُ المُنَافِ الْمَالِ أَلْفَيْنِ وَخَمُسَمِائَةٍ ﴾ لِأَنْفُيْنِ وَخَمُسَمِائَةٍ . ﴿ وَلَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا عَلَى الْأَلْفَيْنِ ﴾ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَخَمُسَمِائَةٍ . ﴿ وَلَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً الْمُصَارَبَةِ ثَلاثَةُ آلافٍ يَرُفَعُ رَأْسَ الْمَالِ وَيَبْقَى خَمُسُمِائَةٍ رِبُحًا لِذَا بِيعَ الْعَبُدُ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ وَيَبْقَى خَمُسُمِائَةٍ رِبُحًا لَنَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَعْمَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَيَبْقَى خَمُسُمِائَةٍ رِبُحًا لَنَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

(٩٧٣)قَالَ: (وَإِنُ كَانَ مَعَهُ أَلُفٌ فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبُدًا بِخَمُسِمِائَةٍ وَبَاعَهُ إِيَّاهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمُسِمِائَةٍ) لِ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مَقُضِىٌّ بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفُعًا لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ

تشریح: غلام کی جوتین چوتھائی ہےوہ، چاہے راس المال ہویا نفع ہو، سب رب المال کا ہے، اور وہ سب امانت کا ہے، اور رب المال نے ، اعسم ل بو أيك ، که کرمضار ب کومزید مضاربت کرنے کا وکیل بنایا ہے، اس لئے غلام کی بیتین چوتھائی مضاربت پر ہوگی۔

ترجمه الله المال و هائی ہزار ہوجائیں گے،اس لئے کہ پہلے ایک ہزار دئے تھے،اور دوسری مرتبہ کے پندرہ سوہوئے (سب ملاکر و هائی ہزار درہم راس المال کے ہوگئے)

تشریح: واضح ہے

قرجمه: هی اور مرابحه پر بیخا موتود و ہزار پر بی مرابحہ کرنا ہوگا ، اس کئے کہ مضارب نے غلام کودو ہزار بی میں خریدا تھا قشریح: واضح ہے

ت جمعه: ٢ اور پوراحساب ظاہر ہوگا جَبَد غلام چار ہزار میں بکے ، تومضار بت کا حصہ تین ہزار ہوگا ، پھرڈ ھائی ہزار راس المال کا زکالا جائے گااور صرف یا پنچ سونفع کا ہوگا جومضار ب اور رب المال کا ہوگا

تشریح: حساب اس طرح ہے۔ مضارب کا پورے غلام میں چوتھائی حصہ تھا، اس کا پناتھا جومضار بت پرنہیں تھا، اس کئے غلام چار ہزار کا ایکا ہے توایک چوتھائی، لیعنی ایک ہزار پہلے مضارب اپنا حصہ لے گا۔ باقی رہاتین ہزار مضاربت کا تواس میں سے ڈھائی ہزار راس المال کا تھا، اس لئے اب صرف پانچ سونغ کا بچا، اس پانچ سومیں سے ڈھائی سورب المال کا نفع ہے، اور ڈھائی سومضارب کا نفع ہے

نوٹ میراخیال بیہ کہ رب المال کا راس المال ڈھائی ہزار نہیں ہے بلکہ پندرہ سو ہے، کیونکہ ایک ہزار دیا تھا اور پانچ سوفع کا ہے۔اس لئے نفع میں سے بندرہ سوبچا اور دونوں کوساڑھے سات سو، ساڑھے سات سوملیں گے

**ترجمہ**: (۹۷۴) اگرمضارب کے پاس ایک ہزار درہم تھا، پھررب المال نے ایک غلام پانچ سومیں خریدا،اورمضارب کو ایک ہزار میں نیچ دیا، تومضارب اس کو پانچ سودرہم برمرا بحہ کرے گا

ترجمه الداس كى وجديد به كه كورت بورى كرنے كے لئے الگ الگ مقصدكى وجد سے اس بيح كوجائز ركھا كيا ہے،

بِيعَ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ شُبُهَةَ الْعَدَمِ، وَمَبُنَى الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنُ شُبُهَةِ الْحِيَانَةِ فَاعْتُبِرَ أَقَلُّ الثَّمَنيُنِ،

(٩٧٥) وَلَوِ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَبُدًا بِأَلْفٍ وَبَاعَهُ مِنُ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيُنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَتَيُنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ لَ إِلَّانَّهُ اعْتَبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصُفِ الرِّبُحِ وَهُوَ نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ وَقَدُ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ.

(٩٧٢)قَالَ: (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلُفٌ بِالنِّصُفِ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدًا قِيمَتُهُ أَلُفَانِ فَقَتَلَ الْعَبُدُ رَجُلًا خَطَأً

حالانکہ یہاں اپنی ہی ملکیت والی رقم کے ساتھ بیچنا ہے ، اور اس میں عدم جواز کا شبہ ہے ، اور مرا بحد کا معاملہ امانت پر ہے اور خیانت کے شبہ سے بھی بچنا ہے ، اس لئے دو قیمت میں سے کم کا اعتبار کیا گیا ہے

تشریح: رب المال نے پانچ سومیں غلام خریدااوراس کومضارب کے ہاتھ میں ایک ہزار میں بچے دیا، تو مضارب کے پاس جوایک ہزارتھاوہ بھی رب المال ہی کا مال تھا، تو گویا کہ رب المال نے اپنے ہی مال کے ساتھ بیچا ہے اس لئے اس بچے کے جائز ہونے میں شبہ ہے، اور مرا بحد کا معاملہ امانت پر ہے، اور خیانت سے بچنا ہے، اس لئے جو کم قیمت ہے، یعنی پانچ سودرہم میں خریدا ہوا، اس لئے مرا بحد کرنا چاہے تو یانچ سویر مرا بحد کر ہے گا

لغت: تغایر المقاصد: ربالمال کامقصد ہے ایک ہزاروصول کرلیں۔اورمضارب کامقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح میچی ل جائے ،تو دونوں کے مقاصد الگ ہیں،اسی کو،تغایر المقاصد، کہتے ہیں۔المو ابحہ: مرابحہ بچ کی صورت سے ہوتی ہے کہ پانچ سومیں غلام خریدا ہے تو مشتری کوصاف صاف بتائے کہ میں نے غلام کو پانچ سومیں خریدا ہے اورا یک سوفع کیکر چوسومیں بیچا ہوں۔اورا گراصل قیمت کیا ہے بینہ بتائے بلکہ یوں کے کہ میں اس کو چوسومیں بیچا ہوں تو اس کو مرابح نہیں کہتے، بلکہ عام بیچ کہتے ہیں

قرجمہ: (۹۷۵) اورا گرمضارب نے ہزار میں غلام خریدا، اوراس کورب المال کے ہاتھ ایک ہزار دوسومیں بیچا تواب رب المال اس کوایک ہزارا کیک سوپر مرابحہ کر سکتا ہے

ترجمه نے اس کی وجہ یہ ہے کہ آ دھا نفع جوا یک سو ہے وہ رب المال کا حصہ ہے اس کومعدوم قرار دیا جائے گا ،اس کی تفصیل کتاب الدیوع میں گزر چکی ہے

تشریح: مضارب نے ایک ہزار کا غلام خریدا تھا اور ایک ہزار دوسو میں رب المال کے ہاتھ میں بیچا تو اس میں سے ایک سورب المال کا نفع ہے، اس لئے مرابحہ کرے گا تو ایک ہزار ایک سومیں پڑا ہے، اس لئے مرابحہ کرے گا تو ایک ہزار ایک سومیں پڑا ہے، اس لئے مرابحہ کا معاملہ امانت پر ہے ہزار ایک سومی کے گا، کیونکہ مرابحہ کا معاملہ امانت پر ہے

ترجمه : (۹۷۲) اگرمضارب کے پاس ایک ہزارتھا آ دھے نفع پر،اس سے ایک غلام خریدا جس کی قیمت دو ہزارتھی،اب اس غلام نے کسی کوئل خطاء کیا تو غلام کے فدئے کی تین چوتھائی رب المال پر ہوگی،اورایک چوتھائی مضارب پر ہوگی فَثَلاثَةُ أَرْبَاعِ الْفِدَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَرُبُعُهُ عَلَى الْمُضَارِبِ) لِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ مُؤْنَةُ الْمِلُكِ فَيُتَقَدَّرُ الْمِلُكِ وَقَدُ كَانَ الْمِلُكُ بَيْنَهُمَا أَرُبَاعًا، لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا قِيْمَتُهُ الْفَانِ ظَهَرَ الْمِلُكِ وَقَدُ كَانَ الْمِلُكُ بَيْنَهُمَا أَرُبَاعًا، لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا قِيْمَتُهُ الْفَانِ ظَهَرَ اللَّهِ لِلَّنَّ قِيمَتَهُ أَلْفَانِ، لَ وَإِذَا فَدَيَا خَرَجَ الْعَبُدُ اللَّهِ لِلَّنَ قِيمَتَهُ أَلْفَانِ، لَ وَإِذَا فَدَيَا خَرَجَ الْعَبُدُ عَنِ اللَّهُ ضَارَبَةِ ، أَمَّا نَصِيبُ الْمُضَارِبِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ، وَأَمَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ لِقَضَاءِ الْقَاضِى بِالْقِسَامِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِمَا لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قِسُمَةَ الْعَبُدِ بَيْنَهُمَا وَالْمُضَارِبَةُ تَنْتَهِى بِالْقِسُمَةِ، سَ بِخِلَافٍ مَا تَقَدَّمَ الْفَدَاءِ عَلَيْهِمَا لِمَا أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قِسُمَةَ الْعَبُدِ بَيْنَهُمَا وَالْمُضَارِبَةُ تَنْتَهِى بِالْقِسُمَةِ، سَ بِخِلَافٍ مَا تَقَدَّمَ لِلْا عَلَى الْمُضَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقِسُمَةِ،

قرجمه نا اس لئے کہ ملیت کے اعتبار سے فدیدلازم ہوتا ہے، اور مضارب اور رب المال کی ملیت چوتھائی کے اعتبار سے ہے (ایک چوتھائی مضارب کی ملیت ہے، اور تین چوتھائی رب المال کی ملیت ہے )، اس لئے کہ جب مال ایک عین ہوگیا جس کی قیمت دو ہزار ہے تو بین ظاہر ہوگیا کہ ایک ہزار نفع ہے جو دونوں کے درمیان ہے، اور ایک ہزار رب المال کا راس المال ہے، اس لئے کہ اس کی قیمت دو ہزار ہے

تشریح: ایک ہزار کا غلام تھا، اور اب اس کی قیمت دو ہزار ہوگئ تو پہۃ چلا کہ ایک ہزار نفع ہے، اور اس نفع میں سے پانچ سو مضارب کا ہے، اور پانچ سورب المال کا ہے، اس حساب سے غلام کی تین چوتھائی رب المال کا ہے، اور ایک چوتھائی مضارب کا ہے، اس لئے غلام کا فدیہ تین چوتھائی رب المال پر ہوگی، اور ایک چوتھائی مضارب پر ہوگی

**وجه**: جس کی جتنی مالیت ہوتی ہے اسی حساب سے فدیدلازم ہوتا ہے

ترجمه: ٢ اورجب فدیدے دیا تو پوراغلام مضاربت سے نکل جائے گا،مضارب کا حصہ تواس کئے نکلے گا کہ وہ پہلے سے مضاربت پر ہے ہی نہیں،اوررب المال کا حصہ اس لئے نکلے گا کہ جب قاضی نے دونوں پر فدید کے تقسیم کا فیصلہ کر دیا تو دونوں کے درمیان غلام کی بھی تقسیم ہوگئ،اور تقسیم سے مضاربت ختم ہوجاتی ہے

تشريح: جب فد يكافيمله كردياتو بوراغلام مضاربت سي فكل كيا

**9 جسه** :اس کی وجہ بیہ ہے کہ مضارب کا حصہ تو اس لئے نکل گیا کہ وہ مضاربت پر ہے ہی نہیں۔اور جب قاضی نے تقسیم کر کے فدید کا فیصلہ کر دیا تو نفع کی تقسیم ہوگئی ،اور قاعدہ یہ ہے کہ نفع کی تقسیم ہوجائے تو مضاربت مے تاس لئے پوراغلام مضاربت سے نکل جائے گا

قرجمه : سے بیمسکلہ پہلے مسکلے کے خلاف ہے، اس لئے وہاں تمام قیمت مضارب پر ہی ہے، البتہ رب المال سے واپس لینے کاحق ہے، اس لئے وہاں نفع نقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے

تشریح: اوپرتھان والے مسئلے میں اور اس غلام والے مسئلے میں فرق بیہ کہ تھان والے مسئلے میں سب بیسہ مضارب پرہے، صرف رب المال سے وصول کرنے کاحق ہے، اس لئے وہاں نفع تقسیم نہیں ہوااس لئے مضاربت ختم نہیں ہوئی۔ اور یہاں کے مسئلے میں قاضی م وَلاَّنَّ الْعَبُدَ كَالزَّائِلِ عَنُ مِلْكِهِمَا بِالْجِنَايَةِ، وَدَفْعُ الْفِدَاءِ كَابُتِدَاءِ الشِّرَاءِ فَيَكُونُ الْعَبُدُ بَيْنَهُمَا أَرُبَاعًا لَا عَلَى الْمُضَارِبَ يَوْمًا وَرَبَّ الْمَالِ ثَلاثَةَ أَيَّام، بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ .

(۵۷۷)قَالَ: (وَإِنُ كَانَ مَعَهُ أَلُفٌ فَاشَتَرَى بِهَا عَبُدًا فَلَمُ يَنْقُدُهَا حَتَّى هَلَكَتِ الْأَلْفُ يَدُفَعُ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ الشَّمَنَ ثُمَّ وَثُمَّ وَرَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُ مَا يَدُفَعُ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ) لَ إِلَانَ الْمَالَ أَمَانَةٌ فِى يَدِهِ، وَالِاسُتِيفَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ بِقَبُضِ مَضْمُونِ وَحُكُمُ الْأَمَانَةِ يُنَافِيهِ فَيَرُجِعُ مَرَّةً بَعُدَ أُخُرَى،

نے نفع تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اس لئے مضاربت ختم ہوگئ ہے، کیونکہ نفع تقسیم ہونے کے بعد مضاربت ختم ہوجاتی ہے

قرجمه : بی دوسری وجہ بیہ کہ جنایت کرنے کی وجہ سے گویا کہ غلام ملکیت سے نکل چکا ہے، اور فدر پید دیے کا مطلب بیہوا کہ دوبارہ شروع سے اس غلام کوخریدا، اس لئے غلام چار جھے ہوکر مشترک ہوگیا، اور مضاربت پڑہیں رہا، اب غلام ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا، اور تین دن رب المال کی خدمت کرے گا، بخلاف پہلے مسئلے کے

تشریح: یدوسری وجہ ہے۔ کہ غلام کی جنایت کی وجہ سے گویا کہ مضارب اور رب المال کی ملکیت سے نکل گیا اور جس گوتل کیا اس کے وارث کی ملکیت میں ایک چوتھائی مضارب کا ہے، اور تعین جوتھائی مضارب کا ہے، اور تعین چوتھائی مضارب کا ہے، اور تعین چوتھائی رب المال کا ہے اس لئے غلام ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا، اور تین دن رب المال کی خدمت کرے گا کو تعین دن رب المال کی خدمت کرے گا کو تعین دن رب المال کی خدمت کرے گا کو تعین دن رب المال کی خدمت کرے گا کو تعین دن رب المال کی خدمت کرے گا کو تعین کے تعین کے تعین کے تعین کی دور کے مشترک ہوجائے، اس کو ارباعا، کہتے ہیں

ترجمه: (۹۷۷) اگرمضارب کے پاس ایک ہزار درہم ہیں، اس سے اس نے غلام خریدا، اور ابھی اس کی قیت بھی نہیں دی تھی کہ ہزار ہلاک ہو گیا، تورب المال یہ قیمت دوبارہ دے، پھر تیسری باردیگا، پھر چوتھی مرتب بھی دے گا، اور رب المال نے جتنادیا ہے سب راس المال میں گنا جائے گا (یعنی چار ہزار درہم راس المال ہوجائے گا)

ترجمه الله السلط كه يمال اسكم ہاتھ ميں امانت ہے اور استيفاء ، يعنی ضمان كامال وہ ہوتا ہے ضمان كے طور پر قبضہ كرتا ہے، اور امانت اس كے خلاف ہوتا ہے، اس لئے مضارب بار باررب المال سے مال لے سكتا ہے

الغت: الاستیفاء: بیاور،مستوفیا، کالفظ بار بارآئے گا۔، پورالے لینا، بیمحاورہ ہے،اس کا مطلب بیہے کہ پورالے لیا،اب نہیں لے سکتا۔اوراس میں صفان کا بھی شائبہ ہے

نوت: یہاں عبارت پیچیدہ ہے۔ یہاں چار باتیں بتارہے ہیں۔ ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مضارب کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ امانت کا مال ہے، اس کے ہلاک ہونے پراس کو ضان لازم نہیں ہوگا۔ ۲۔ دوسری بات یہ بتارہے ہیں کہ بار بار ہلاک ہونے کے باوجود مضاربت ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ برقر اررہے گی، جب تک کہ نفع تقسیم نہ ہوجائے

اور۳۔ تیسری بات میہ ہے کہ۔مضارب اور وکیل بالشری میں فرق میہ ہے کہ وکیل بالشری ،ایک مرتبہ خرید لینے کے بعداس کی وکالت ختم ہوجاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ خرید نے کاوکیل ہے۔اور۴۔ چوتھی بات میہ ہے کہ وکیل کے ہاتھ میں جو مال ہے لَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا كَانَ الشَّمَنُ مَدُفُوعًا إِلَيْهِ قَبُلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعُدَ الشِّرَاءِ حَيُثُ لَا يَرُجِعُ إِلَّا مَرَّـةً لِلَّانَّهُ أَمُكَنَ جَعُلُهُ مُسْتَوُفِيًا، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تُجَامِعُ الضَّمَانَ كَالُغَاصِبِ إِذَا تَوَكَّلَ بِبَيْعِ

وہ ضمانت کا بھی ہوسکتا ہے

ا صول: چیزامانت کی ہواور ہلاک ہوجائے تو مالک سے دوبارہ لی جاسکتی ہے۔ اور چیز ضمان کی ہواور ہلاک ہوجائے تو اب دوبارہ نہیں لی جاسکے گی ، حق پورا ہو گیا

قشر الله عنه المرمضارب کے پاس ایک ہزار درہم تھے،اس سے ایک غلام خریدا، ابھی اس کی قیمت ادانہیں کی تھی کہ ہزار ہلاک ہوگئے، تو مضارب رب المال سے دوبارہ لیگا،لیکن پھرادا کرنے سے پہلے ہلاک ہوگئے تو تیسری مرتبہ لیگا،اور پھر ہلاک ہوئے تو چھی مرتبہ بھی لے سکتا ہے

وجسے: مضارب کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نفع تقسیم نہیں ہوجا تا وہ مضارب رہتا ہے، یا جب تک رب المال اس کو مضار بت سے نہیں ہٹا تا وہ مضارب باقی ہے، اس لئے بار مضار بت سے نہیں ہٹا تا وہ مضارب باقی ہے، اس لئے بار مضار بت سے نہیں ہٹا تا وہ مضارب باقی ہے، اس لئے بار بارقم لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جتنی رقم ہے وہ امانت کی ہے، اس لئے اس کے ہلاک ہونے پر اس پر سخان لازم نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رب المال جتنی رقم دیتا جائے گاسب راس المال میں جمع ہوگا، اور اب چار ہزار سے زائد ہوگا تب نفع ہوگا، اور دونوں میں نفع تقسیم ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔

ترجمه: ٢ بخلاف خريد نے كوكيل كے، اگراس كوخريد نے سے پہلے قيمت دے دى گئى ہو، اور غلام خريد نے كے بعد ہلاك ہوئى ہوتوا يك مرتبہ اور موكل سے وصول كرسكتا ہے، اس لئے كہ اور ايك مرتبہ وصول كر نے كے بعد اپنا پوراحق وصول كر سكتا ہے، اس لئے كہ اور ايك مرتبہ وصول كرنے كے بعد اپنا پوراحق وصول كر سكتا ہے، اس لئے كہ وكيل بناديا جائے تو (تو سكتا ہے، اس لئے كہ وكيل بناديا جائے تو (تو يہنے كاوكيل بناديا جائے كوكل نے وكيل كو يہنے كوكل ہے كاوكيل ہم ہے) اس لئے اس صورت ميں (يعنی خريد نے سے پہلے موكل نے وكيل كو قيت دے دى ہو) تو ايك مرتبہ اور موكل سے لے سكتا ہے

تشريح: يهال سے خريد نے كے وكيل اور مضارب ميں فرق بيان كرر ہے ہيں۔

خرید نے کے وکیل کی دوصورتیں ہیں۔ ا۔ غلام کے خرید نے سے پہلے موکل نے وکیل کوایک ہزار دے دیا تو غلام خرید نے کے بعد ابھی قیمت ادانہیں کی تھی کہ ایک ہزار ہلاک ہو گیا، تو پہلے کا دیا ہوا ہزار وکیل کے ہاتھ میں امانت ہے، اس لئے وہ دوبارہ ایک ہزار موکل سے لے سکتا ہے، اورا تناہی لے سکتا ہے دوبارہ نہیں

وجه ایک ہزار لینے کے بعد وکیل مستوفیا، ہو گیا یعنی پورالے لیاا بنہیں لے سکتا، اگریدایک ہزار دوبارہ ہلاک ہو گیا تووکیل پراس کا ضان لازم ہوگا

ا بنا البناصب اذا تو كل ببيع المعصوب: زيد نعمر كاغلام غصب كيا، اس كى وجه سے زيد پر ضان لازم ہے، اب عمر نے زيد كواس غلام كے بيچنے كاوكيل بناديا، تو زيدوكيل بھى ہے اور اس پر غلام كاضان بھى ہے، يعنى دونوں جمع ہيں \_مستوفيا:

الْـمَغُصُوبِ، ثُمَّ فِى الُو كَالَةِ فِى هَذِهِ الصُّورَةِ يَرُجِعُ مَرَّةً، ٣ وَفِيمَا إِذَا اشْتَرَى ثُمَّ دَفَعَ الْمُوكِّلُ إِلَيُهِ الْـمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرُجِعُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حَقُ الرُّجُوعِ بِنَفُسِ الشِّرَاءِ فَجُعِلَ مُسْتَوُفِيًا بِالْقَبْضِ بَعُدَهُ، أَمَّا الْمَدُفُوعُ إِلَيْهِ قَبُلَ الشِّرَاءِ أَمَانَةٌ فِى يَدِهِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْأَمَانَةِ بَعُدَهُ فَلَمْ يَصِرُ مُسْتَوُفِيًا، فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثُمَّ لَا يَرُجِعُ لِوُقُوعِ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى مَا مَرَّ.

# ﴿فَصُلُّ فِي اللَّهُ عِبَلافِ

(٩٧٨)قَالَ: (إِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفَانِ فَقَالَ: دَفَعُتُ إِلَىَّ أَلْفًا وَرَبِحْتُ أَلْفًا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ:

بورا لے لیا اب نہیں لے سکتا

ترجمه: ٣ اوردوسری صورت بیہ کہ، وکیل نے غلام خریدا، بعد میں موکل نے اس کو بیسہ دیا، اوروکیل کے ہاتھ سے وہ ہلاک ہو گیا تو دوسری صورت بیہ کہ وکیل نے غلام خریدا، بعد میں موکل نے اس کو بیسہ دیا، اور وکیل کے ہزار لینے سے پورا ہلاک ہو گیا تو ایل ابنیں ہے ایک ہزار لینے سے پورا لینے والا ہو گیا۔ اور جو پہلی صورت تھی کخرید نے سے پہلے موکل نے رقم دی تھی وہ وکیل کے ہاتھ میں امانت تھی ، اور بعد میں امانت ہی رہی اس لئے ،مستوفی ، وصول کرنے والا نہیں ہوا اس لئے جب وہ ہلاک ہوا تو تو وکیل دوبارہ موکل سے لے گا، کین اس کے بعد نہیں لے سکے گا کیونکہ مستوفی ، یعنی وصول کرنے والا ہو گیا، جیسا کہ پہلے گزرا

تشریح: یدوسری صورت ہے کہ وکیل نے اپنے پیسے سے غلام خریدا، اس کے بعد موکل نے ایک ہزار دیا، اوروہ ہلاک ہو گیا تو وکیل اب دوبارہ موکل سے نہیں لے سکے گا، یہ اپناحق وصول کرنے والا ہو گیا

وجه :وکیل نے اپنے پیسے سے غلام خریدا تو موکل سے وکیل کو لینے کاحق ہو گیا ،اور جب اس نے ہزار لے لیا تو اپناحق وصول کرلیامستوفیا ، ہو گیا ،اس لئے اگرید قم ہلاک ہوگئ تو اب موکل سے پچھ نہیں لے سکے گا

## فصل في الاختلاف

ترجمه :(۹۷۸)مضارب کے پاس دو ہزار ہیں،اب وہ رب المال سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک ہزار ہی دیا،اور ایک ہزار ہیں داور ایک ہزار ہیں۔اب وہ رب المال کہتا ہے میں نے تمکود و ہزار دیا ہے تو مضارب کی بات مانی جائے گی (قتم کے ساتھ)

تشریح: یہاں مضارب کی جانب سے بھی دعوی ہے، اور رب المال کی جانب سے بھی دعوی ہے، اب کسکو مدعی قرار دیا جائے ، اور اس پر گواہ لازم ہو، اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں کس کو مدعی علیہ قرار دیا جائے اور قتم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ گواہ نہ ہونے کی صورت میں مضارب کی بات مانی جائے گ

وجسه :مضارب قبضه كرنے والا ب، اور مقدار پر قبضه كے بارے ميں قبضه كرنے والے كى بات مانى جاتى ہے، اس كئے

لَا بَلُ دَفَعُتُ إِلَيُكَ أَلْفَيُنِ فَالْقَوُلُ قَوُلُ الْمُضَارِبِ) لِ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةٌ يَقُولُ: أَوَّلَا الْقَوُلُ قَوُلُ رَبِّ الْمَسَالِ وَهُو قَوُلُ زُفَرَ، لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ الشِّرُكَةَ فِى الرِّبُحِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوُلُ قَوُلُ الْمَنْكِرِ، لَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكَرَ فِى الْكِتَابِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِى الْحَقِيقَةِ فِى مِقُدَارِ الْمَقُبُوضِ وَفِى الْمُنْكِرِ، لَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكَرَ فِى الْكِتَابِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِى الْحَقِيقَةِ فِى مِقُدَارِ الْمَقُبُوضِ وَفِى مِثْلِهِ الشَّرُكِ بَلُ اللَّهُ الْمَقْبُوضِ، لَ وَلَو اخْتَلَفَا مَعَ مِثْلِهِ الْقَولُ لَقُولُ الْقَابِضِ ضَمِينًا كَانَ أَوْ أَمِينًا لِأَنَّهُ أَعُرَفُ بِمِقُدَارِ الْمَقُبُوضِ، لَ وَلَو اخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقُدَارِ الْمَقْبُوضِ، لَ وَهُو يُستَفَادُ مِنُ ذَلِكَ فِي إِلَى مَا الْمَعَ مِنْ فَضُلِ قَبِلَتْ لِلَّابُ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ الْمُتَاتِ لِلْمُ اللَّيْنَاتِ اللَّهُ الْمُلْلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللَّهُ اللْمُعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(٩८٩)قَالَ: (وَمَنُ كَانَ مَعَهُ أَلُفُ دِرُهَمٍ فَقَالَ: هِيَ مُضَارَبَةٌ لِفُلانٍ بِالنَّصُفِ وَقَدُ رَبِحَ أَلُفًا وَقَالَ

مضارب کی بات مانی جائے گی

ترجمه المام ابوحنیفه پہلے یفر ماتے تھے کہ رب المال کی بات مانی جائے گی ، اور امام زفر گی رائے بھی یہی ہے، اس کئے کہ مضارب نفع میں شرکت کا دعوی کر رہا ہے، اور رب المال منکر ہے، اور بات منکر کی مانی جاتی ہے۔

تشریح: واضح ہے

ترجمه تل پھراس بات سے رجوع کر کے وہ بات کی جومتن میں ہے (کہ مضارب کی بات مانی جائے گی) اس لئے کہ حقیقت میں اختلاف قبضہ کئے ہوئے کی مقدار میں ہے، اور اس بارے میں قبضہ کرنے والے کی بات مانی جاتی ہے، چاہوہ ضان کے طور پر قبضہ کرے، ایا مانت کے طور پر قبضہ کرے، اس لئے کہ وہ قبضہ کئے ہوئے رقم کی مقدار زیادہ جانتا ہے مضارب قبضہ کرنے والا ہے، اس لئے اس کی بات مانی جائے گ

ترجمه بیل اوراگراس کے ساتھ نفع کی مقدار میں اختلاف کرلیا تورب المال کی بات مانی جائے گی ،اس کئے کہ مضارب نفع کا مستحق شرط سے ہوگا اور شرط رب المال کی جانب سے لگائی جاتی ہے (اس لئے رب المال کی بات مانی جائے گی تشدیعے : واضح ہے

ترجمه بی اورا پنزیادہ ہونے کے دعوی پرکسی نے بھی گواہ قائم کردئے تو تو اسی پر فیصلہ ہوگا،اس لئے کہ گواہ ثابت کرنے کے لئے ہوتے ہیں

تشریح: یہاں دونوں مرعی ہیں، اور دونوں منکر ہیں، اس لئے مرعی ہونے کی حیثیت سے دونوں مرعی ہیں، اس لئے اپنے اپنے وعوی پر کسی نے بھی گواہ قائم کردئے تواس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ گواہ ثابت کرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں اپنے وعوی پر کسی نے بھی گواہ قائم کردئے تواس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ گواہ ثابت کرنے کے لئے ہی ہوتے ہیں ایک ہزار درہم تھا، اب وہ کہتا ہے کہ بیفلاں کا مال ہے آ دھے نفع پر مضاربت کے طور پر، اوراس نے ایک ہزار نفع بھی کمایا ہے، اور فلاں رب المال کہتا ہے کہ اس کومز دوری پر دیا، تورب المال کی بات مانی جائے گ

فُكَلانٌ: هِىَ بِضَاعَةٌ فَالْقَولُ قَولُ رَبِّ الْمَالِ) لِلاَّنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ تَقُوِيمَ عَمَلِهِ أَوُ شَرُطًا مِنُ جِهَتِهِ أَوُ يَذُكِرُ، جِهَتِهِ أَوْ يَذُكِرُ،

(٩٨٠) وَلَوُ قَالَ الْمُضَارِبُ: أَقُرَضُتنِي وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: هُوَ بِضَاعَةٌ أَوُ وَدِيعَةٌ فَالْقَولُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِب، لِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمَلُّكَ وَهُوَ يُنْكِرُ .

(٩٨١) وَلَوِ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعِ وَقَالَ الْآخَرُ: مَا سَمَّيْتَ لِي تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوُلُ

قرجمه الله اس کئے کہ مضارب بید عوی کررہاہے کہ میرے کام کی قیت دونفع دیکر، یااپی جانب سے شرط لگارہاہے، یاشر کت کا دعوی کررہاہے، اور رب المال اس کا انکار کررہاہے (اوربات منکر کی مانی جاتی ہے، اس کئے رب المال کی بات مانی جائے گی)

ا صول: مضاربت میں رب المال کی شرط کا اعتبار ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کس شرط پر میں نے اپنی رقم دی ہے

تشریح : زید کے پاس ایک ہزار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مال عمر کا ہے ، کین مجھے آ دھے نفع پر مضار بت پر دیا ہے ، اور عمر کہتا ہے کہ میں نے مزدوری پراس کو کام کرنے کے لئے دیا ہے تو بات رب المال کی مانی جائے گی

**9 جسله**: اس کئے کہ مضارب تین ہاتوں کا دعوی کر رہا ہے۔ ا۔ میں نے جو کام کیا ہے اس کا بدلہ نفع میں دو،اور میمکن ہے نفع مزدوری سے بہت زیادہ ہو۔ ۲۔ مضارب بنی جانب سے مضاربت کی شرط لگا رہا ہے، حالانکہ بیری رب الممال کا ہے۔ ۳۔ ایک ہزار نفع میں پانچ سومضارب کا ہوگا تو گویا کہ مضارب مضارب میں ایک چوتھائی کی شرکت کا دعوی کر رہا ہے، چونکہ مضارب کے بیتین دعوی ہیں،اوررب المال منکرہے اس لئے رب الممال کی بات مانی جائے گ

قرجمه : (۹۸۰)مضارب کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بیا یک ہزار قرض دیا تھا،اوررب المال کہتا ہے کہ میں بیمال مزدوری پر کام کرنے کے لئے دیا تھا۔ یاامانت کے طور پر دیا تھا، یامضار بت کے طور پر دیا تھا تو بھی رب المال کی بات مانی جائے گی،اور اگر دونوں نے گواہ پیش کر دی تو مضارب کی گواہی مانی جائے گی

ترجمه الاسكة كه مضارب يه كهدم البه كه مين قرض كيكراس مال كاما لك بن گيا مون ، اوررب المال اس كا انكار كرد ما به اس كة رب المال كي بات ماني جائع گي

تشریح : قرض لینے کے بعدآ دمی اس مال کا مالک بن جاتا ہے، اس لئے آ دمی جب کہتا ہے کہ میں نے قرض لیا ہے تو مالک بن جانے کا دعوی کررہا ہے، اوررب المال اس کا منکر ہے، اوررب المال ہے کہ دہا ہے کہ میں نے بید مال مزدوری پر کام کرنے کے لئے دیا ہے، یا امانت کے طور پر دیا ہے تو مضارب اس کا مالک نہیں ہے، اس لئے رب المال کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی لیکن اگر دونوں نے گواہ پیش کردئ تو چونکہ مضارب مدعی ہے اس لئے مضارب کی گواہی مقبول ہوگی تسر جمعه : (۹۸۱) اگر رب المال نے دعوی کیا کہ ایک خاص قتم کی چیز میں مضارب ترنے کے لئے دیا تھا، اور مضارب کی بات مانی جائے گ

(٩٨٢) وَلَوِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوُعًا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِ لِلَّانَّهُ مَا اتَّفَقَا عَلَى التَّخُصِيصِ، وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقَولُ لَهُ، وَلَوُ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفْيِ الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْآخِرِ إِلَى الْبَيِّنَةِ، ٣ وَلَوُ وَقَتَتِ الْبَيِّنَتَانِ وَقُتًا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْآخِيرِ أَوُلَى لِلَّنَ

ترجمہ: اس کئے کہ مضاربت میں اصل توعمول اور اطلاق ہے، اور شرط کی عارض سے تخصیص آتی ہے، بخلاف و کالت کے،اس کئے کہاس میں اصل خصوصیت ہے

تشریح: رب المال کہتا ہے کہ کسی خاص چیز کی تجارت کرنے کے لئے کہاتھا، اور مضارب کہتا ہے کہ کسی خاص چیز کی تجارت کی بات نہیں ہوئی تھی تو یہاں مضارب کی بات مانی جائے گ

**9 جه**: مضاربت میں اصل یہی ہے کہ عموم ہوتا ہے، ہاں رب المال شرط لگادے تو خصوص ہوتا ہے اس لئے عموم کا اعتبار کرتے ہوئے مضارب ہی کی بات فتم کے ساتھ مانی جائے گی۔ اس کے برخلاف کسی تجارت کا وکیل بنائے تو وہاں یہی ہے کہ کسی خاص چیز کی تجارت کا وکیل بناتے ہیں، اس لئے وکیل عموم کا دعوی کریتو موکل کی بات مانی جائے گ

ترجمه : (۹۸۲)ربالمال اورمضارب دونوں ایک خاص قتم کی تجارت کرنے کا دعوی کررہے ہیں تو اس صورت میں رب المال کی بات مانی جائے گ

ترجمه المال ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لئے دونوں ہی اس بات پر منفق ہیں کہ خاص قتم میں تجارت کی بات ہوئی تھی (البتہ قتمیں الگ الگ ہیں) اوراجازت رب المال ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لئے رب المال کی بات مانی جائے گ

تشسریے : دونوں اس بات پر متفق ہیں کہا یک خاص قتم کی تجارت کی بات ہوئی تھی ، کین رب المال کہتا ہے کہ کپڑے کی تجارت کا کہا تھا، اور مضارب کہتا ہے کہ اناج کی تجارت کی بات ہوئی تھی ، تو رب المال کی بات مانی جائے گ

**وجه** شخصیص کا دعوی دونوں کا ہے، اوراس کی اجازت رب المال ہی دیں گے،اس لئے اس کی بات مانی جائے گ

ترجمہ: ۲ اورا گردونوں نے گواہ پیش کئے تو مضارب کی گواہی قبول ہوگی ،اس لئے کہ ضمان کی نفی کی اُسی کو ضرورت ہے، اور ضمان کی نفی کے لئے رب الممال کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے

تشریح: دونوں نے گواہی پیش کی تو چونکہ مضارب کواس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی قسم ثابت کرے ورنہ اس کے خلاف کرنے پراس پر چیز کا ضان لازم ہوجائے گا ، اور ضمان کے بارے میں رب المال کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے ، اس لئے مضارب ہی کی گواہی قبول کی جائے گ

ترجمه بس اورا گردونوں کے گواہوں نے کہا کہ فلاں وقت تک کے لئے ہی مضاربت دی تھی توجس کے گواہ بعد کی بات

## آخِرَ الشَّرُطَيُنِ يَنْقُضُ اللَّوَّلَ.

كرتے ہيں اسى كى قبول كى جائے گى ، كيونكه بعدوالى شرط بہلى شرط كوتو رديت ہے

تشریح: مضارب کا گواہ کہتا ہے رمضان تک کے لئے مضاربت تھی،اورربالمال کے گواہ کہتے ہیں کہ شوال تک کے لئے مضاربت تھی،توشوال تک کے لئے مضاربت تھی،توشوال تک کی بات مانی جائے گی

• جسه : قاعده پیه که بعد والا پہلے والے کو ختم کر دیتا ہے،اس کئے شوال والارمضان والے کو ختم کر دیے گا،اور شوال والی گواہی مقبول ہو گی

نوه: بیسب فیصلے اس وقت ہیں جب کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ یا شوا مدنہ ہوں اور اگر اس کے خلاف قرینہ موجود ہو، یا شوا ہدموجود ہوں اور قاضی اس پر بھی غور کرے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔

## ﴿ كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ﴾

(٩٨٣)قَالَ: (الْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُودَعِ إِذَا هَلَكَتُ لَمُ يَضُمَنُهَا) لِ لِقَوُلِهِ عَلَيْ الْمُسَوَعَلَى عَلَى الْمُسْتَوُدَعِ غَيُرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ « وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَى

### ﴿ كتاب الوديعة ﴾

ضروری نوف : ودیعت کے معنی امانت رکھنا ہے۔ کوئی اپنا سمامان کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھ دیواس کو امانت رکھنا کہتے ہیں۔ (۱) اس کا شوت اس آیت میں ہے۔ ان اللہ یامر کے ان تو دوا الامانات الی اہلها (آیت ۵۸ مورۃ النساء ۲۷) اس آیت میں امانت کو واپس لوٹانے کی تاکید کی گئی ہے۔ (۲) حدیث میں ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال دسول الله علیہ من او دع و دیعة فلا ضمان علیه (ابن ماجشر یف، باب الودیعة، سس ۲۳۳، نمبر ۲۹۳۸) اس حدیث میں ہے کہ کوئی چیز امانت پر کھتو امانت رکھنے والے پرضان نہیں ہے۔ اس سے امانت کا شوت بھی ہوا اور اس کا حکم بھی معلوم ہوا کہ بغیر تعدی کے ہلاک ہونے پرضمان نہیں ہے۔ اس اب کے کان لایضمن الودیعة (مصنف ابن الی شیۃ ، باب فی المضارب والعاریة و الودیعۃ ، ج ۲۷ ، سس ۲۵ میں کو الی میں ہے کہ امانت رکھنے والے پرضان نہیں لگاتے تھے الودیعۃ (مصنف ابن الی شیۃ ، باب فی المضارب والعاریة و الودیعۃ ، ج ۲۷ ، ص ۳۹۹ ، نمبر ۲۱۲۲۷) اس قول صحابی میں ہے کہ امانت رکھنے والے پرضان نہیں لگاتے تھے

اس باب میں تین الفاظ ہیں (۱) امانت رکھنے والاجس کومودع کہتے ہیں (دال کے کسرہ کے ساتھ) (۲) جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کومودع کہتے ہیں (دال کے فتحہ کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ) (۳) جو چیز امانت رکھی جائے اس کوود بعت کہتے ہیں ،امانت کی چیز، کہتے ہیں۔

**ترجمہ** : (۹۸۳)ود بعت امانت ہوتی ہے امانت رکھنے والے کے ہاتھ میں۔اگراس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تواس کا ضامن نہیں ہوگا

قرجمه: المحضوط الله في حقول كى وجه سے كه جو خيانت كرنے والا نه ہوا يسے عاريت پرر كھنے والے پر ضمان نہيں ہے۔ اور دوسرى وجہ يہ كہ ہو خيانت كرنے والا نه ہوا يسے عاريت پرر كھنے كى لوگول كو ضرورت ہے، پس اگر ہلاك ہونے پراس كوضامن بناديں تو لوگ امانت قبول كرنے سے رك جائيں گے، اور لوگول كى صلحتيں معطل ہوجائيں گى

تشریح: جس کے ہاتھ میں امانت رکھی گئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔اور امانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تواس پراس کا تاوان نہیں ہے۔

وجه : (۱) ابن ماجه کی صدیث او پرگزری من او دع و دیعة فلاضمان علیه (ابن ماجه شریف، نمبر ۲۲۰) (۲) صاحب بدایه کی صدیث دارقطنی میں بیہ عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جده عن النبی علی سیم قال لیس علی

الِاسْتِيدَاع، فَلَوْ ضَمِنَاهُ يَمْتَنِعُ النَّاسُ عَنُ قَبُولِ الْوَدَائِعِ فَيَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمُ .

(٩٨٣)قَالَ: (وَلِلُمُودَعِ أَنُ يَحُفَظُهَا بِنَفُسِهِ وَبِمَنُ فِي عِيَالِهِ) لِهِ أَنهُ يَلْتَزِمُ حِفُظَ مَالِ عَيُرِهِ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي يَحُفَظُهَا بِنَفُسِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنَ الدَّفُعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي يَحُفُظُ مَالَ نَفُسِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنَ الدَّفُعِ إِلَى عِيَالِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ مَلازَمَةُ بَيْتِهِ وَلَا استِصْحَابُ الْوَدِيعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بهِ

(٩٨٥) (فَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيُرِهِمُ أَوُ أَوُدُعَهَا غَيُرَهُمُ ضَمِنَ) لِلْأَنَّ الْمَالِكَ رَضِيَ بِيَدِهِ لَا بِيَدِ غَيُرِهِ،

المستعیر غیر المغل ضمان و لا علی المستودع غیر المغل ضمان (دار قطنی، کتاب البیوع، ج ثالث، ص ۳۲ ، نمبر ۲۹۱) (۳) قال عمر بن الخطاب العاریة بمنزلة الودیعة و لا ضمان فیها الا ان یتعدی (مصنف عبر الرزاق، باب العاریة، ج ثامن، ص ۷۹ ، نمبر ۱۳۷۵) اس حدیث اوراو پر کے قول صحابی سے معلوم ہوا کہ امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے توامین برضان نہیں ہے۔

ترجمه: (۹۸۴) امانت رکھے والے کے لئے جائز ہے کہ خود دھاظت کرے اور ان سے تھاظت کرائے جواس کے عیال میں ہیں۔ میں ہیں۔

تر جمعه الماس کئے کہ ظاہر یہی ہے کہ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اور بیدوجہ بھی ہے کہ آ دمی کوعیال کو دینے کی ضرورت پڑجاتی ہے، اس لئے کہ ہروقت گھر میں نہیں رہ سکتا ہے، اور امانت کے مال کوسفر میں ساتھ بھی نہیں لیجاسکتا ہے، تو گویا کہ مالک عیال کی حفاظت پر راضی ہے

تشریح: امانت کے مال کی خود حفاظت کرسکتا ہے اور ان لوگوں سے بھی حفاظت کر واسکتا ہے جواس کے بال بیچے ہیں یا جس کی وہ کفالت کرتا ہے۔

وجه : (۱) آدمی ہروقت گھر میں نہیں رہتا ہم جھی جانا پڑتا ہے۔ اس لئے اگرا ہے اہل وعیال سے امانت کی حفاظت نہ کرائے گاتو کس سے کرائے گا؟ (۲) حضور نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی سے امانت کی حفاظت کروائی ہے۔ بلکہ انہی کے ذریعہ امانت اداکروائی ہے۔ عن عائشہ فی ھجر ۃ النہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ علیہ ان اللہ عالیہ علیہ اللہ عالیہ علیہ اللہ علیہ عندہ للناس (سنن اللہ علیہ علیہ ماجاء فی الترغیب فی اداء الا مانات ، جسادس مس ۲۷۲، نمبر ۱۲۲۹۱) اس حدیث میں حضرت علی نے حضور کی امانت کی حفاظت کی اور اس کو اس کو اور اس کو ا

ترجمه: ال اس لئے كم الك اس كى حفاظت سے راضى ہے دوسرے كى حفاظت سے راضى نہيں ہے ، اور امانت كى حفاظت ميں لوگ مختلف ہوتے ہيں

وَالْأَيْدِى تَخْتَلِفُ فِي الْأَمَانَةِ، ٢ وَلَأَنَّ الشَّـىُءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ كَالُوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ، وَالُوَضُعُ فِي حِرُزِ غَيْرِهِ إِيدَاعٌ،٣ إِلَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الْحِرُزَ فَيَكُونُ حَافِظًا بِحِرُزِ نَفُسِهِ .

(٩٨٢)قَالَ (إِلَّا أَنُ يَقَعَ فِي دَارِهِ حَرِيقٌ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ أَوُ يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ أَوُ يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُسَلِّمُهَا إِلَى سَفِينَةٍ أُخُرَى) لِلَّانَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلُحِفُظِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَرُ تَضِيهِ الْمَالِكُ،

تشریح: امانت کی چیز کواینے اہل وعیال کے علاوہ سے حفاظت کراو کی تؤمودع اس کا ضامن بن جائے گا۔

وجه : (۱) ما لک مودع کی حفاظت سے راضی ہے اس کے علاوہ کی حفاظت سے راضی نہیں ہے۔ اس لئے دوسروں سے حفاظت کروائی اور ہلاک ہوگئ تو ضامن ہوگا۔ (۲) اس قول تا بعی میں ہے عن شریح قال من استو دع و دیعة فاستو دعها بغیر افذن اهلها فقد ضمن (مصنف عبد الرزاق، باب الودیعة، ج ٹامن ش،۱۸۲، نمبر ۱۸۸۰، نمبر ول تا بعی میں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیرامین نے دوسرے کے پاس امانت رکھی اور ہلاک ہوئی تو وہ ضامن ہوگا۔ (۳)۔ عن الشعب یہ یقول اذا خالف المستودع و المستعبر و المستبضع فھو ضامن ۔ (مصنف ابن ابی شیبة، باب فی المضارب والعارية و الودیعة، ج من من سے من مرکمی خلاف ورزی کی توضامن ہوجائے گا

قرجمه : ۲ اوراس کئے کہ چیزا پے مثل کوشامل نہیں ہوتی ، جیسے دکیل دوسر کے کودکیل نہیں بناسکتا ، اور دوسر سے کی حفاظت میں رکھنا امانت پر رکھنا ہے (اس کئے دوسر کے کوحفاظت کرنے کے لئے نہیں دے سکتا ہے )

تشویح: یدوسری دلیل ہے قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی ذمدداری دی ہے وہی کام دوسرے کوئییں دے سکتا، اب یہاں رب المال نے ایک آدمی کوامانت رکھنے دیا ہے تو اب وہ دوسرے کوامانت رکھنے نہیں دے سکتا ہے، اور دوسرے کو حفاظت کے لئے دینا، گویا کہ دوسرے کے پاس امانت رکھنا ہے اس لئے حفاظت کے لئے بھی نہیں دے سکتا ہے ، جیسے کسی کووکیل بنایا تو وہ و کیل دوسرے کوامانت رکھنے نہیں دے سکتا ہے ۔

ترجمه ت مراكر تفاظت كى جله كرائي ير ليا توخود تفاظت كرني والا موجائكا

تشریح: گوڑاامانت پرتھا،اس کے لئے دوسرے کا کمرہ کرایہ پر لےلیا تو یہ کمرہ ہے دوسرے کالیکن کرایہ پرلیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ خود نے حفاظت کی ہے،اس لئے بیرجائز ہوجائے گا

لغت:حرز:حفاظت کی چیز۔

توجمه : (۹۸۲) مگرید کهاس کے گھر میں آگ لگ جائے تواس کواپنے پڑوی کے سپر دکردے یاا مانت کشتی میں ہواوراس کوڈو بنے کاخوف ہوتواس کودوسری کشتی میں ڈال دے۔

قرجمہ: یا اس لئے کہاس مجبوری کی حالت میں حفاظت کا یہی ایک طریقہ متعین تھااس لئے مالک اس سے راضی ہوگا تشکر بیع : لیکن آگ لگ جائے ، یا کشتی ڈو بنے گلے اور سامان کشتی میں ہوتو اب دوسری کشتی میں دینا ہی حفاظت ہے، تو اس کے دینے سے امین پر ضان لازم نہیں ہوگا ، کیونکہ گویا کہ مالک اس سے راضی ہے

(ح/٩٨)وَلا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِ لِأَنَّهُ يَدَّعِى ضَرُورَةً مُسُقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعُدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ادَّعَى الْإِذُنَ فِي الْإِيدَاعِ .

(٩٨٨)قَالَ (فَإِنُ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَمَنَعَهَا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَى تَسُلِيمِهَا ضَمِنَهَا) لَ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّ بِالْمَنْعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ لَمُ يَكُنُ رَاضِيًا بِإِمْسَاكِهِ بَعُدَهُ فَيَضُمَنُهُ بِحَبْسِهِ عَنُهُ .

(٩٨٩)قَالَ (وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا لِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِلْمُودَعِ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي

ا صول: بیاس اصول پر ہے کہ مجبوری ہواور حفاظت کی غرض سے عیال کے علاوہ سے حفاظت کروائی تو مودع ضامن نہیں ہوگا۔ الفت: حریق: آگ لگنا، سفینة: کشتی ۔

ترجمه: (٩٨٤) اوراس بارے میں بغیر گواہی کے امین کی بات نہیں مانی جائے گ

**تسرجیمیہ** نل اس کئے کہامین پر ضمان لازم تھااس کو ساقط ہونے کا دعوی کررہاہے ، توالیہا ہو گیا کہ بید دعوی کررہا ہو کہ جھے دوسرے کے پاس امانت رکھنے کی اجازت تھی

تشریح: امین نے اپنی تفاظت کے بجائے چیز کودوسری جگہ ڈالی ہے اس لئے اس پر صفان لازم تھا، اب یہ دعوی کررہا ہے کہ تشی کے ڈو بنے ، یا گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے بیہ کیا تھا، اور مجھ پر صفان نہیں ہے، تو وہ صفان کے ساقط ہونے کا دعوی کر رہا ہے اس لئے اس کے لئے گواہ چاہئے ، بغیر گواہی کے امین کی بات نہیں مانی جائے گی ، جیسے یہ دعوی کرے کہ مالک نے مجھے دوسری جگہ امانت پر رکھنے کی اجازت دی تھی ، تواس کو ثابت کرنے کے لئے گواہ چاہئے ، اسی طرح اس کو ثابت کرنے کے لئے بھی گواہ چاہئے

قرجمہ: (۹۸۸) اگر مالک نے امین سے اپنامال مانگا اور دے سکتا ہے کیکن پھر بھی منع کردیا تو امین ضامن ہوجائے گا قرجمہ : اِ اس کئے کہ منع کرنے کی وجہ سے زیادتی کرنے والا ہوگیا، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب مالک نے مانگ لیا تووہ اب اس کے پاس رکھنے کے لئے راضی نہیں ہے تو اس سے روکنے کی وجہ سے ضامن ہوجائے گا

وجسه : (۱) طلب کرنے کے باو جود نہ دینا تعدی ہے اور پہلے قول صحابی میں گزر چکا ہے کہ تعدی کرے گا توامین ضامن ہو جائے گا۔ قال عسم بین الخطاب العاریة بمنزلة الو دیعة و لا ضمان فیھا الا ان یتعدی (مصنف عبدالرزاق، باب العاریة ج ثامن ۹ کانمبر ۱۳۷۸۵) اس قول صحابی میں ہے کہ تعدی کرنے پرامین پرضان لازم ہوگا۔

تشریح: واضح ہے

قرجمہ: (۹۸۹)امانت رکھنے والے نے اپنے مال کے ساتھ ایسے ملادی کہ الگ نہ ہوسکتی ہوتو اس کا ضامن ہوگا۔ قرجمہ نے امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک امین پر کوئی راستہ ہیں ہے

اصول: ایساملایا که چیز کا حلیه نه بگرتا موتواس صورت میں ائم کرام کا اختلاف ہے

تشریح : امانت رکھے والے نے امانت کی چیز کواپنے مال کے ساتھ اس طرح ملادیا کہ اس کوالگ الگ بھی نہیں کر سکتے تو

حَنِيفَةٌ ٢ وَقَالًا: إِذَا خَلَطَهَا بِجِنُسِهَا شَرِكَهُ إِنْ شَاءَ). مِثُلُ أَنْ يَخُلِطَ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ بِالْبِيضِ وَالسُّودَ بِالسُّودِ وَالْجِنُطَةَ بِالْجِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ . لَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيُنِ حَقِّهِ صُورَةً وَأَمُكَنَهُ بِالسُّودِ وَالْجِنُطَةَ بِالْجِنُطَةِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ . لَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمُكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ فَيَمِيلُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ . ٣ وَلَهُ أَنَّهُ اسْتِهُ لَاكُ مَعُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ . ٣ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْقِسُمَةِ لِلَّنَهُا مِنْ مُوجِبَاتِ مِنْ كُلِ وَجُهٍ لِأَنَّهُ الْعُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِّهِ . ٣ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْقِسُمَةِ لِلَّنَهُا مِنْ مُوجِبَاتِ

ا مانت رکھنے والا اس امانت کا ضامن ہوجائے گا اور اس کو اس کی قیمت دینی ہوگی۔امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک اور کوئی راستہ نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ،امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک شریک ہونے کاراستہ نہیں ہے،صرف صان لے سکتا ہے

وجه : (۱) ملانے کی وجہ سے اب وہ امین نہیں رہا بلکہ ضامن ہو گیا اس لئے اس کوضان دینا ہوگا (۲) ما لک اب اپنے حق تک نہیں پہنچ سکتا اسلئے یہی صورت ہے کہ اس کو اس کی قیمت مل جائے (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن انسس بن مالک قال استو دعت مالا فوضعته مع مالی فهلک من بین مالی فرفعت الی عمر فقال انک لامین فی نفسی ولکن هلکت من بین مالک فضمنته (سن للبہقی ، باب لا ضان علی مؤتمن ، جسادس ، ص ۲۵ منبر ۲۵ م ۱۲۷ اس اثر میں امانت کو اپنے مال کے ساتھ ملادیا اور وہ ہلاک ہوگئی تو حضرت عمر شنے انس بن مالک کوضامن بنایا۔

لغت:خلط:ملاديا\_

قرجمه : ع صاحبین نے فرمایا که اگراسی جنس میں ملادیا تو دوسراراستہ یہ بھی ہے کہ چا ہے توامین کے ساتھ شریک ہوجائے،
مثلا سفید درہم کو سفید درہم کے ساتھ ملادیا، یا کالے درہم کو کالے درہم کے ساتھ ملادیا، اور گیہوں کے ساتھ ملادیا، یا جو
کوجو کے ساتھ ملادیا (توامین کے ساتھ شریک ہوسکتا ہے) ان دونوں حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ صورت میں میں حق تک نہیں
کی جھا متبار سے ہلاک ہونا ہوا اور پچھا متبار سے ہلاک ہونا ہوا اور پچھا متبار سے ہلاک
کرنانہیں ہے، تو مالک جدھر چا ہے مائل ہوجائے

تشریح :امانت کی چیز کوملانے کے بعدصاحبین کے نزدیک دوراستے ہیں،ایک راستہ یہ ہے کہ ضمان لے لے،اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ امین کے ساتھ شریک ہوجائے

**وجه**:اس کی وجہ بیہ ہے کہ ملانے کی وجہ سے اپنااصل حق نہیں لے سکتا ہے تو اس میں شریک ہوکر معنوی طور پر اپناحق لے لے ترجمه سے امام ابوحنیف کی دلیل ہیہ ہے کہ ملاکر پورے ہی طور پر ہلاک کر دیا ہے،اس لئے کہ ایسا کام کیا عین حق کووصول کرنامتعذر ہوگیا،

تشريح : امام ابوحنيفة كى دليل بيه به كدامين نے اليها ملاديا كداب ما لك اپناعين حق وصول نہيں كرسكتا ہے، اس لئے ضمان ہى لازم ہوگا،

ترجمه بي اورتقسيم كرك لين كاعتبار بين ب،اس لئ كه يشركت كي شم بوجائ كي،اورود لعت شركت كي صلاحي نبين ركهتي

الشِّرُكَةِ فَلا تَصُلُحُ مُوجِبَةً لَهَا، ﴿ وَلَوُ أَبُراً الْخَالِطَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَخُلُوطِ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الدَّيُنِ وَقَدُ سَقَطَ، وَعِنُدَهُ مَا بِالْإِبُرَاءِ تَسُقُطُ خِيرَةُ الضَّمَانِ فَيَتَعَيَّنُ الشَّرُكَةُ فِي الْمَخُلُوطِ، لَا وَخَلُطُ الْخَلِّ بِالزَّيْتِ وَكُلِّ مَائِعٍ بِغَيْرِ جِنُسِهِ يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَانِ، الْمَخُلُوطِ، لَا وَخَلُطُ الْخَلِّ بِالزَّيْتِ وَكُلِّ مَائِعٍ بِغَيْرِ جِنُسِهِ يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ إِلَى الضَّمَانِ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ اللَّهُ لَكِ صُورَةً وَكَذَا مَعْنَى لِتَعَدُّرِ الْقِسُمَةِ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْجِنُسِ. وَمِنُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَّعِيرِ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَخُلُو عَنُ حَبَّاتِ الْآخَرِ فَتَعَذَّرَ التَّمُيينُ اللَّهُ اللهِ عَنُ حَبَّاتِ الْآخَرِ فَتَعَذَّرَ التَّمُيينُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تشریح: صاحبین نے فرمایا تھا کہ مالک امین کے ساتھ شریک ہوجائے تو اس کا جواب بیدد سے ہیں کہ بیمسئلہ ہے ود بعت اور امانت کا ، اور مالک کوشریک کریں گے تو معاملہ ہوجائے گا شرکت کا ، جو ود بعت سے بالکل الگ ہے ، اس لئے شریک کرنا مناسب نہیں ہے

اخت: موجبات الشركة: شركت كے اسباب ہيں۔ فلا سلح موجة لها: شركت كے اسباب كى صلاحيت نہيں ركھتا الرجمه : هے اورا گرما لك نے امين كو ضان سے ہرى كر ديا تو اما م ابو صفيفہ ہے نز ديك ملانے سے بچھا و نہيں لے سكے گا، اس لئے ماك كاحق ضان لينا تھا اور وہ ضان سا قط كر ديا ( تو اب شريك بھى نہيں ہو سكے گا اس لئے اور كوئى حق نہيں ملے گا )، اور صاحبين ہے كن دي نے سنان كا اختيار ختم ہوا ہے، ليكن ملائى ہوئى چيز ميں شركت تو ہے سے صفان كا اختيار ختم ہوا ہے، ليكن ملائى ہوئى چيز ميں شركت تو ہے تشويح : يہاں اما م ابو صفيفہ وصاحبين ہے اصول كورميان فرق بيان كررہے ہيں۔ مالك نے امين كو ضان سے ہرى كر ديا تو المام ابو صفيفہ وصاحبين ہے اصول كورميان فرق بيان كررہے ہيں۔ مالك نے امين كو صفان سے ہرى كر ديا تو ہرى كر ديا تو شركت كا اختيار بيس ہوگا ، اور امين مكمل ہرى ہو جائے گا۔ اور صاحبين ہے نے اصول ميں بي فرق ہوگا ہرى كر ديا تو شركت كا اختيار باقى رہے گا اور شريك ہوگا ، اور الله جائے ہوں كوروں حضرات كے اصول ميں بير ورئے ہوگا كر ديا تو شان واجب ہوگا، بي بات بالا جماع ہے، اس لئے صورة بھى ہلاك كرنا ہے، اور السے ہى معنى بھى ہلاك كرنا ہي مامكن ہے، اور السے ہى معنى بھى ہلاك كرنا ہے، اور السے ہى معنى بھى ہلاك كرنا ہے، اور السے ہى معنى بھى ہوگا كور الك الله كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے اختيار نہ ہي ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے ورئا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس لئے الگ الگ كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كرنا بھى ناممكن ہے اس كے كور الم لئے سے جيز كا عليہ بگر جو بالا بھا ع جو الله بھا ك كرنا بھى خاصوب كے الله بھا كے كور الم كے اللہ الله كرنا بھى ناممكن ہے اور تقسيم كے اس كے كور الله كے كور الله كور الله كے كور الله كے كور الله كے كور الله كور كے كور الله كور كے كور كے كور كے كور كور كے كور كور كے كور كے كور كور كے كور كے كور كور كے كور ك

تشریح: بیدانے کی دوسری قتم ہے، اس میں چیز کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، اور وہ مقصد کے کام کانہیں رہتا، اور گویا کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی، اور نقسیم کرکے لینا بھی مشکل ہے اس لئے اس صورت میں تمام کے نزدیک ضان ہی لازم ہے، شریک بنانا شیحی نہیں ہے۔ اس کی تین مثالیں دے رہے ہیں۔ اس بہلی مثال تل کے تیل کوزیتون کے تیل کے ساتھ ملادیا، اب تل کے تیل کوزیتون کے تیل سے الگ کرناناممکن ہے، اور اس میں مالک کوشریک کریں تو مالک کا تھاتل کا تیل، جومہنگا ہے، اور بہت سارے کام میں آتا ہے، اور اب اس میں شریک کرنے کا حکم دینا غیر اس کو آدھامل رہا ہے زیتون کا تیل جوستا ہے، اور تل کے تیل کی جگہ کام نہیں آتا، اس لئے اس میں شریک کرنے کا حکم دینا غیر

وَالْقِسُمَةُ . ﴾ وَلَوُ خَلَطَ الْمَائِعَ بِجِنُسِهِ فَعِنُدَ أَبِي حَنِيفَةٌ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ إِلَى ضَمَانِ لِمَا ذَكَرُنَا، ﴿ وَعِنُدَ أَبِي يُوسُفُ يُجُعَلُ الْأَقُلُّ تَابِعًا لِلْآكُثَرِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ أَجُزَاءً، ﴿ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ شَرِكَهُ بِكُلِّ حَالٍ لِلَّنَّ الْجِنُسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنُسَ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الرَّضَاعِ،

مناسب ہے اس لئے سب کے نزدیک امین پر ضمان ہی لازم ہوگا۔ ۲۔ دوسری مثال ہے ایسے ہی ہر بہنے والی چیز کو دوسری بہنے والی چیز کے ساتھ ملادیا، مثال ہے کہ ہے وہ چیز کے ساتھ ملادیا، مثلا آم کے جوس کو امرود کے جوس کے ساتھ ملادیا تو اس میں ضمان لازم ہوگا۔ ۳۔ اور خلط ملط کی وجہ سے وہ کسی با مقصد کا م سولڈ اور سخت چیز الیکن ایک کا دانہ دوسرے میں ایسامل گیا ہے کہ اس کوالگ کرنا ناممکن ہے، اور خلط ملط کی وجہ سے وہ کسی با مقصد کا م کے لئے باقی نہیں رہی، مثلا گیہوں کو جو کے ساتھ ملادیا، تو یکسی کام کانہیں رہا اس لئے سب کے زد کی ضمان ہی لازم ہوگا۔

ترجمه: یے اوراگر بہنے والی چیز کواسی کی جنس کے ساتھ ملادیا (مثلاتل کے تیل کوامین نے اپنے تل کے تیل کے ساتھ ملا دیا) تو امام ابوحنیفہ ؓ کے نزدیک مالک کاحق چیز سے ختم ہو گیا اور اب صرف صان ہی لازم ہوگا، اس دلیل کی بنا پر جوہم نے پہلے ذکر کیا (کہ یہ چیز کو ہلاک کرنا ہے )

نشریج: بہنے والی چیز کواسی بہنے والی چیز کے ساتھ ملادیا، مثلا ما لک کاتل کا تیل تھا امین نے اپنے تل کے تیل کے ساتھ ملا دیا، مثلا ما لک کاتل کا تیل تھا ان کے تیل کے ساتھ ملا دیا، یہاں دونوں کی جنس ایک ہی ہے، تو یہ بھی استہلاک ہے اس لئے امام ابو حذیفہ کے نزدیک ضمان لازم ہوگا، شرکت نہیں، کیونکہ بیاستہلاک ہے

ترجمه: ٨إورامام الولوسف كَ عزد يكم كواكثر كة الع كردياجائ كا، غالب اجزا كااعتباركت موك

تشریح نالک کے تاک کا تیل ایک کلوتھا، امین نے اپنے دوکلوتل کے تیل میں ملادیا، توامام ابو یوسف کے نزدیک جس کا تیل زیادہ ہے، یہ سب تیل اس کا ہوگا، اور جس کا کم ہے اس کو اپنے تیل کا ضمان ملے گا، یعنی اس کی قیمت ملے گا، یہاں امین کا تیل زیادہ ہے، اس لئے سب تیل اس کا ہوگا، اور مالک کوایک کلوتیل کی قیمت ملے گ

وجه:ان کے یہاں غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

**نسر جمعہ** : 9 اورامام محمدؓ کے نز دیک ہر حال میں مالک امین کے ساتھ شریک ہوجائے گا ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ جنس اپنی جنس کو غالب نہیں کرتی ،جیسا کہ کتاب الرضاع میں گزراہے

تشریح :امین نے مالک کے ایک کلوتیل کواپنے دو کلوتیل میں ملادیا، تواس میں مالک امین کے شریک ہوجائے گاضان نہیں ملے گا

وجه : ان کے یہاں جنس جنس کوغالب نہیں کرتی ، چاہے زیادہ ہویا کم ، جیسے ایک سوگرام دودھ ایک عورت کا تھا، اور دوسوگرام دودھ دوسری عورت کا تھا، دونوں کو ملا دیا، اور ایک بچکو بلادیا تو دونوں سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی ، یہاں بنہیں دیکھا جائے گا ، کہ ایک عورت کا دودھ زیادہ تھا اور دوسری کا دودھ کم تھا ، بلکہ دونوں کو برابر کا درجہ دیکر دونوں سے حرمت

﴿ وَنَظِيرُهُ خَلُطُ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا إِذَابَةً لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَائِعًا بِالْإِذَابَةِ .

(٩٩٠)قَالَ (وَإِنِ اخْتَلَطَتُ بِمَالِهِ مِنْ غَيُرِ فِعُلِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا) لَ كَمَا إِذَا انْشَقَّ الْكِيسَانِ فَاخُتَلَطَا لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدَم الصُّنُع مِنْهُ فَيَشْتَرِكَان وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ.

(٩٩١)قَالَ (فَإِنُ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعُضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ فَخَلَطَهَا بِالْبَاقِي ضَمِنَ الْجَمِيعَ) [ لِأَنَّهُ خَلَطَ مَالَ

رضاعت ثابت کردی جائے گی ،ٹھیک اسی طرح یہاں دونوں کوشر یک کردیا جائے گا ،البتہ خصص کا اعتبار کیا جائے ، یعنی مالک کو تیل کا ایک حصہ ملے گا ،اورا مین کوتیل کے دو حصولیس گے

قرجهه: ول اس کی مثال در ہم کو پگھلادیا اور پانی بنا کر ملادیا، کیونکہ پگھلانے سے در ہم بھی پانی کی طرح ہوجاتا ہے قشریح : مالک کے در ہم کو پگھلادیا، اور امین نے اپنے در ہم کو بھی پگھلادیا اور ملادیا تو بیبھی بہنے والی چیز کی طرح ہو گیا، اور اس کا حکم بھی تیل کی طرح ہوگا

لغت: اذابة: كَيْصلانا - ما نعا: بهنه والى چيز - جيسے يانى -

ترجمه: (٩٩٠)اورا گرمل گيامال بغيرامين كے كچھ كئة ووما لك كے ساتھ شريك ہوگا۔

**نسر جمعہ** نا جیسے ضلی بھٹ گئی اور دونوں کے درہم مل گئے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ امین کی کوئی حرکت نہیں تھی اور دونوں شریک ہوجا ئیں گے ،اور یہ مسئلہ بالا تفاق ہے

خشے دیے :اگرامین کے بچھ کئے بغیرا مانت کا مال امین کے مال کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو امین ما لک کے ساتھ شریک ہو جائے گاضان نہیں ہوگا

وجسه: امین نے ملایا نہیں ہے خود بخو دملا ہے اس لئے ان کی جانب سے تعدی نہیں ہوئی۔ اس لئے ضامن نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کا مال مل گیا ہے اس لئے دونوں شریک ہوجا کیں گے۔ (۲) عن عمر و بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی علی المستعیر غیر المغل ضمان ولا علی المستودع غیر المغل ضمان (دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، س علی المستعیر غیر المغل ضمان ولا علی المستودع غیر المغل ضمان (دار قطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، س ۲۹۲۱ ، نبر ۲۹۲۱ ) (۳) قال عمر بن الخطاب العاریة بمنزلة الودیعة ولا ضمان فیها الا ان یتعدی (مصنف عبد الرزاق ، باب العاریة ، ج ثامن ، ص ۱۹۷۹ ، نبر ۱۸۵۵ ) اس حدیث اور اوپر کے قول صحابی سے معلوم ہوا کہ ان نبیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو امین برضان نہیں ہے۔

لغت: انثق: پیك گیا- كیسان: كیس سے شتق ہے، درہم رکھنے كی تھیلى۔

ترجمه ؛ (۹۹۱) امانت رکھنے والے نے پچھرقم خرچ کردیا، پھراس کووا پس کردیا اور باقی رقم کے ساتھ ملادیا تو تمام کا ضامن بن جائے گا

غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ استِهُلاكًا عَلَى الْوَجُهِ الَّذِي تَقَدَّمَ.

(٩٩٢) قَالَ: (وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ بِأَنُ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا أَوُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ أَوْ عَبُدًا فَاسُتَخُدَمَهُ أَوْ أَوُدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَزَالَ الشَّعَدِّى فَرَدَّهَا إِلَى يَدِهِ زَالَ الضَّمَانُ) لَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَبُرأُ عَنِ الْصَّمَانِ إِلَّ فَعَدَ الْوَدِيعَةِ ارْتَفَعَ حِينَ صَارَ ضَامِنًا لِلْمُنَافَاةِ فَلَا يَبُرأُ إِلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ. ٢ وَلَنَا أَنَّ الشَّمَانِ لِلْمُنَافَاةِ لِلْمُنَافَاةِ فَلَا يَبُرأُ إِلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ. ٢ وَلَنَا أَنَّ اللَّهُ مَنَ مَا إِذَا الْآلَاقِهِ، وَارْتِفَاعُ حُكُمِ الْعَقُدِ ضَرُورَةُ ثُبُوتِ نَقِيضِهِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ عَادَ حُكُمُ الْعَقُدِ، كَمَا إِذَا

تشریح :اوپرکی مثال میں ایک ہزارا مانت پر رکھا۔اس میں سے چھ سودر ہم امین نے خرچ کردیئے پھراپنی جانب سے چھ سو درہم واپس لایا اور باقی درہم کے ساتھ ملادیا اور تمام درہم ہلاک ہو گئے توامین اب پورے ایک ہزار کا ضامن ہوگا۔

وجه : (۱) امین کواپنه مال کے ساتھ امانت کا مال نہیں ملانا چاہئے تھا، بیملا کر تعدی کی ہے، اور استہلا ک کیا ہے اس لئے وہ ضامن ہوگا (۲) حضرت حسن کا ایک قول بھی ہے۔ عن الحسن فی الرجل یو دع الو دیعة فیحر کھا یا خذ بعضها قال کان یقول اذا حرکھا فقد ضمن (سنن للیہ قی، باب لاضان علی مؤتمن ج، سادس، ۲۵، نمبر ۲۵، ۱۲۵) اس قول تا بعی میں ہے کہ اپنے مال کوامانت کے مال کے ساتھ ملادیا تو امین کوضامن بنایا۔

ترجمه : (۹۹۲)اگرامانت رکھنےوالے نے امانت میں زیادتی کی ،اس طرح کہ جانورتھااس پرسوار ہوگیایا، کپڑاتھااس کو پہن لیا، یاغلام تھااس سے خدمت لے لی یااس کو دوسرے کے پاس امانت رکھ دیا پھر تعدی زائل کر دی اور اپنے پاس رکھ لیا تو ضان زائل ہوجائے گا۔

**اصول**: امانت میں تعدی کے بعداس کوختم کر دیا تو امانت کی ذمہ داری بحال ہوجائے گ

تشریح: تعدی کرنے کے بعداس کوزائل کردیااور پھر سے امانت پر کام کرنا شروع کردیا توامانت بحال ہوجائے گا،آگ متن میں اس کی حیار مثالیں ہیں

ترجمه المام شافعی فرمایا که امین ضان سے بری نہیں ہوگا ،اس لئے کہ عقد ودیعت اٹھ گیا جب وہ ضامن بن گیا ، ضمان اور امانت میں منافات کی وجہ سے ،اس لئے جب تک اپنے مالک کوسپر دنہیں کرے گاامین بری نہیں ہوگا

ا صول: شافعی گااصول میہ ہے کہ ایک مرتبہ ودیعت سے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ ودیعت کی طرف واپس نہیں آئے گا تشسر ایسے : امام شافعی گی رائے میہ ہے کہ تعدی کرنے کی وجہ سے ضان لازم ہو گیا تو اس کوٹھیک کرنے کے باوجو دبھی وہ ودیعت کی طرف واپس نہیں آئے گا، جب تک کہ اس مال کو مالک کو واپس نہ کردے

وجه: وه فرمات ہیں کدایک مرتبہ موجب ضان ہوگیا تواب وہ ساقطنہیں ہوگا۔

ترجمه ۲ جماری دلیل بیہ کدامانت کا جو تھم تھاوہ مطلق ہونے کی وجہ سے باقی ہاور امانت کے عقد کا تھم اس کے اللے کے ثبوت کی وجہ سے ابقی جاور امانت کے عقد کا تجرت پرکسی آدمی کولیا، میسے کے ایک مہینہ کے لئے اجرت پرکسی آدمی کولیا،

اسُتَأْجَرَهُ لِلُحِفُظِ شَهُرًا فَتَرَكَ الْحِفُظَ فِي بَعُضِهِ ثُمَّ حَفِظَ فِي الْبَاقِي فَحَصَلَ الرَّدُ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ. (٩٩٣)قَالَ (فَإِنُ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا ضَمِنَهَا) لِ لِأَنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِّ فَقَدُ عَزَلَهُ عَنِ الْحِفُظِ (٩٩٣)قَالَ (فَإِنُ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا ضَمِنَهَا) لِ لِأَنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِ فَقَدُ عَزَلَهُ عَنِ الْجِفُظِ فَبَعُدَ ذَلِكَ هُو بِالْإِمُسَاكِ غَاصِبٌ وَمَانِعٌ مِنْهُ فَيَضُمَنُهَا، ٢ فَإِنْ عَادَ إِلَى الِاعْتِرَافِ لَمُ يَبُرَأُ عَنِ الضَّعَدَ ذَلِكَ هُو بَالْمُعَالَ اللَّهُ بِالرَّدِ مَلْ جِهَتِهِ وَالْجُحُودُ فَسُخٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودَعِ الضَّحَدَاقِ لَا مُطَالَبَهُ بِالرَّدِ رَفَعٌ مِنْ جِهَتِهِ وَالْجُحُودُ فَسُخٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودَعِ

اس نے بعض تاریخوں میں حفاظت چھوڑ دی، پھر باقی میں حفاظت کی تو مالک کے نائب یعن خود کی طرف حفاظت واپس آگیا تشریح : ہماری دلیل ہیہ کہ جب مالک نے امانت کا حکم دیا تواس کے مطلق ہونے کی وجہ سے وہ حکم باقی ہے، پھر در میان میں اس نے اس کی مخالفت کی توامانت کا حکم واپس آگیا ،اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک مہینہ حفاظت کرنے کے لئے کرایہ پرلیا، در میان میں اس نے حفاظت نہیں کی تو یہ حکم رک گیا تھا، کین جب مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ حفاظت کرنے لگا تو یہ حفاظت کا حکم واپس آجائے گا ایسے ہی یہاں امانت کا حکم واپس آجائے گا تجب مہینہ ختم ہوئیا نائب المالک: مالک کا نائب سے مرادخود حفاظت کرنے والا کرایہ دار ہے

ترجمه : (۹۹۳) اگر مالک نے اپنی امانت واپس مانگی اور امین نے اس کا انکار کردیا (کیمیرے پاس آپ کی امانت نہیں ہے ) توامین ضامن ہوجائے گا

ترجمه نا اس لئے کہ جب واپسی کا مطالبہ کیا تو گویا کہ امین کوتفاظت سے معزول کر دیا، اس کے بعدامین کے اپنے پاس روک لینے سے وہ غاصب بن گیا، اور رو کنے والا ہو گیااس لئے ضان لازم ہوجائے گا

**اصول**: یہ مسئلہاس اصول پر ہے کہ امین ہوناختم ہونے کے بعد دوبارہ باضابطہ امین نہیں بنایا تووہ امین نہیں ہوگا اصول تشعر بیج: مالک نے اپنی امانت واپس مانگی ، امین نے کہا کہ آپ کی کوئی امانت میرے پاس نہیں ہے ، اور دینے سے انکار کر دیا ، تو اس سے امین معزول بھی ہوجائے گا ، اور امین برضان بھی لازم ہوگا

وجه : جب ما لک نے مانگا تو گویا کہ امین کوامانت ہے معزول کردیا، اور امین نے انکار کیا تو گویا کہ امین اس چیز کاغاصب بن گیا اوررو کنے والا بنا، اس لئے امین برضان لازم ہوگا۔

لغت: جحد: انكاركيا، اعتراف: اقراركرنا، لم يبرأ: بري نهيں ہوگا۔

ترجمه بیل کین پھرامین نے اعتراف کرلیا تو بھی ضان سے بری نہیں ہوگا،اس لئے کہ مالک نے جب واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو مالک کی جانب سے امانت سے ہٹا دیا گیا، پھرامین کی جانب سے انکار ہوا تو امانت کا عقد فنخ ہوگیا، جیسے وکیل اپنی وکالت سے انکار کردیا تو عقد تو ڑنامکمل ہوگیا

تشريح :امين نے پہلے توامانت کی چيز کاانکار کيا، کيکن بعد ميں اعتراف کرليا که امانت کی چيز ميرے پاس ہے، تو کيااس

كَجُحُودِ الُوكِيلِ الْوَكَالَةَ وَجُحُودِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَتَمَّ الرَّفُعُ، ٣ أَوُ لِأَنَّ الْمُودَعَ يَنْفَرِ وُ بِعَزُلِ نَفْسِهِ بِحَضُرَةِ الْمُوكَكُلِ، وَإِذَا ارْتَفَعَ بِعَزُلِ نَفْسِهِ بِحَضُرَةِ الْمُوكَكُلِ، وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يَعُودُ إِلَّا بِالتَّبِحُدِيدِ فَلَمُ يُوجَدِ الرَّدُّ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ، ٣ بِخِلافِ الْخِلافِ الْخِلافِ ثُمَّ الْعَوُدِ إِلَى الْمُالِكِ، ٣ بِخِلافِ الْخِلافِ أَمُّ الْعَوُدِ إِلَى الْمُالِكِ، ٣ بِخِلافِ الْخِلافِ الْخِلافِ ثُمَّ الْعَوُدِ إِلَى الْوَفَاقِ، ٥ وَلَو جَحَدَهَا عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِى يُوسُفَّ خِلاقًا لِزُفَرِّ لِأَنَّ الْجُحُودَ عِنْدَ غَيْرِ مَاحِبِهَا لَا يَضْمَنُهَا عِنْدَ أَبِى يُوسُفَّ خِلاقًا لِزُفَرِّ لِأَنَّ الْجُحُودَ عِنْدَ عَيْرِهِ مِنْ بَابِ الْحِفُظِ لِلَّنَّ فِيهِ قَطْعَ طَمَعِ الطَّامِعِينَ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمُلِكُ عَزُلَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ مَحْضَدٍ

اعتراف سے امانت بحال رہے گی ، تو فر ماتے ہیں کہ امانت بحال نہیں رہے گی

وجه : اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ یہاں دونوں طرف سے امانت کا عقد ختم ہو چکا ہے۔ مالک کی جانب سے اس لئے کہ اس نے کہ اس نے امانت کا عقد نے اس کا انکار کر دیا اس کی جانب سے بھی امانت کا عقد فنخ ہو گیا، اور امین نے اس کا انکار کر دیا اس کی جانب سے بھی امانت کا عقد فنخ ہو گیا، اس لئے اعتراف کے باوجود عقد باقی نہیں رہے گا، ہاں دوبارہ امین بنائے تو نئے سرے سے ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ وکیل موکل کے سامنے وکالت ختم کر دے، یا بیچ کے بائع، یا مشتری دوسرے کے سامنے اپنا عقد ختم کر دے تو بیچ ٹوٹ جا تی ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتی، اسی طرح یہاں دوبارہ بحال نہیں ہوگا

قرجمه : مع اوراس وجہ ہے بھی کہ امین امانت رکھنے والے کے سامنے اپنے آپ کومعز ول کرسکتا ہے ، جیسے وکیل موکل کے سامنے اپنے آپ کومعز ول کرسکتا ہے ، اور جب امانت ختم ہوگئ تو نئے سرے سے کرنے سے پہلے امانت والیس نہیں ہوگی ، اس لئے امین کی طرف والیس نہیں ہوگی ،

تشریح : دوسری وجہ بیہ کہ امین مالک کے سامنے اپنی امانت ختم کر سکتا ہے، اور امین نے اٹکار کر کے اپنے آپ کوختم کر دیا، جیسے دکیل موکل کے سامنے اپنے آپ کومعزول کر سکتا ہے، اس لئے اعتراف کے باوجود بھی امانت واپس نہیں آئے گی، ترجمه بھ بخلاف اگرامانت کے خلاف کیا پھراتفاق کی طرف لوٹ آیا (تو وہاں امانت باقی رہے گی)

تشریح: پہلے ایک مسئلہ گزراتھا کہ امین نے امانت کی چز پر تعدی کی ، مثلا گھوڑ اامانت کا تھااس کو استعال کرلیا، پھر تعدی جھوڑ دی تو وہاں امانت باقی رہتی ہے، اور یہاں باقی نہیں رہتی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے کہ تعدی کرنے میں مالک کی جانب سے امانت ختم نہیں ہوئی تھی جاری تھی ، اس لئے اعتراف کے بعد بحال ہوگئ ، اور یہاں مالک نے امین کے پاس کے اعتراف بحال نہیں ہوگئ ، ورنوں میں بیفرق ہے ، اس لئے اعتراف کے بعد امانت بحال نہیں ہوگئ دونوں میں بیفرق ہے ۔ اس لئے اعتراف کے بعد امانت بحال نہیں ہوگ ، دونوں میں بیفرق ہے ۔

ترجمه: ها اوراگرامین نے مالک کےعلاوہ کے سامنے امانت کا انکار کیا توامام ابویوسٹ کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا ( امانت ختم نہیں ہوگی )،خلاف امام زقر کے ،اس لئے کہ غیر مالک کے سامنے امانت رکھنے کا انکار کرنا یہ بھی امانت کا باب ہے، تاکہ لالچ کرنے والے کی لالچ ختم ہو جائے ،اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک کے علاوہ کے سامنے امین اپنے آپ کو معزول نہیں مِنُهُ أَوْ طَلَبِهِ فَبَقِيَ الْأَمُو بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِحَضُرَتِهِ.

(٩٩٣)قَالَ: (وَلِلْمُودَعِ أَنُ يُسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ الْوَدِيعَةَ وَإِنْ كَانَ لَهَا حِمُلٌ وَمُؤْنَةَ لِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ٢ وَقَالَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا حِمُلٌ وَمُؤْنَةٌ ٣ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيُسَ لَهُ ذَلِكَ فِي

کرسکتا ہے، یاما لک امانت طلب کرے (اورامین انکار کرے تب معزول ہوتا ہے )اس لئے امانت کا معاملہ باقی رہا، بخلاف اگر مالک کے سامنے امین نے انکار کیا تو (توامین معزول ہوجائے گا)

ا صول : بیمسکلهاس اصول پر ہے کہ ، مالک کے سامنے امانت کا انکار کیا تب امانت ختم ہوگی ، اور مالک کے علاوہ کے سامنے انکار کیا توامانت ختم نہیں ہوگی

تشریح : امین نے مالک کےعلاوہ کے سامنے اپنے پاس امانت ہونے کا انکار کیا تو اس سے امانت ختم نہیں ہوگی ، کیونکہ مالک کے سامنے انکار کرے تب امانت ختم ہوتی ہے ، امام ابو یوسف ؓ کی رائے یہی ہے کی رائے کہی ہے

انت کوکوئی چوری کرےنہ لیجائے، توبیا نکارایک تعاطت ہے، اس لئے اس سے نہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے تا کہ اس امانت کوکوئی چوری کرےنہ لیجائے، توبیا نکارا یک تسم کی حفاظت ہے، اس لئے اس سے نہ ضان لازم ہوگا، اور نہ امانت ختم ہوگی توجہ ہو۔ کے جائز ہے کہ سفر کرے ودیعت کے ساتھ اگر چواس میں بوجھ ہو، اور خرج ہو۔

ترجمه: امام ابو منيف كنزديك

تشریح : امین امانت کی چیز کوسفر میں لے جانا چا ہے تولے جاسکتا ہے بشر طیکہ مالک نے منع نہ کیا ہو۔ اور راستے میں ہلاکت کا کوئی اندیشہ ہوتو اس کولیکر سفرنہیں کرسکتا۔ اور کا کوئی اندیشہ ہوتو اس کولیکر سفرنہیں کرسکتا۔ اور اگرسفر کیا اور ہلاک ہوگئ توضامن ہوگا۔

وجه : (۱) امین ہرونت گھر میں تور ہے گانہیں بھی سفر بھی کرے گا۔اور مطلق حفاظت حضراور سفر دونوں کوشامل ہے اس لئے وہ سفر کر سکتا ہے۔

لغت:مونة : كسى جلَّه ليجاني كاخرج

**تسر جسمہ** : ۲ صاحبینؓ نے فرمایا کہ چیز کے لیجانے کا بوجھ ہوا ورخرچ ہوتو لیجانے کی اجازت نہیں ہوگی ( اورخرچ نہ ہوتو لیجانے کی اجازت ہوگی )

**وجسه:** چیز کوسفر میں لیجانے کاخرج ہے،اب اگر لیجائے گا تو ما لک پر بیخرج بلا وجہ بڑھے گا،اس لئے سفر میں لیجانے کی ا اجازت نہیں ہوگی،

**قرجمه**: ٣إمام شافعيٌ فرماتے ہيں كەدونوں صورتوں ميں (ليجانے كاخرچ ہويانہ ہو) ليجانے كى اجازت نہيں ہوگی

الُوَجُهَيْنِ، ٣ لِأَبِى حَنِيفَةٌ إِطُلَاقُ الْأَمُرِ، ﴿ وَالْمَفَازَةُ مَحَلٌّ لِلُجِفُظِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَلِهَذَا يَسَمُلِكُ الْأَبُ وَالُوَصِيُّ فِى مَالِ الصَّبِيِّ . ٢ وَلَهُ مَا أَنَّهُ تَلُزَمُهُ مُوُّونَةُ الرَّدِّ فِيمَا لَهُ حِمُلٌ وَمُؤُونَةٌ، يَمُلِكُ الْأَبُومُ وَنَةُ الرَّدِّ فِيمَا لَهُ حِمُلٌ وَمُؤُونَةٌ، وَالطَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرُضَى بِهِ فَتَقَيَّدُ، ﴿ وَالشَّافِعِيُّ يُقَيِّدُهُ بِالْحِفُظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفُظُ فِي الْأَمُصَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرُضَى بِهِ فَتَقَيَّدُ، ﴿ وَالشَّافِعِيُّ يُقَيِّدُهُ بِالْحِفُظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُو الْحِفُظُ فِي الْأَمُصَارِ وَصَارَ كَالِاسُتِحُفَاظِ بِأَجُولِ . ﴿ وَالشَّاقِ الرَّدِ تَلُزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةَ امْتِثَالِ أَمُرِهِ فَلَا يُبَالِي بِهِ .

وجه: امام شافعی کی دلیل میہ ہے کہ مالک نے متعارف حفاظت کے لئے دیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ہتے ہوئے ہوتی ہے، اس لئے چاہے لیجانے کاخر چ نہ ہو پھر بھی لیجانے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں مالک کی رضامندی ہوتو لیجاسکتا ہے توجهه: ۲۰ امام ابو حنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ مالک کی حفاظت کا حکم مطلق ہے (اس لئے سفر کی اجازت ہوگی) تشریع امام ابو حنیفہ گی دلیل میہ ہے کہ مالک نے مطلقا حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لئے اس میں سفر، اور حضر دونوں شامل ہیں اس لئے سفر بھی کرسکتا ہے

ترجمه : ۵ اورمیدان بھی حفاظت کی جگہ ہے اگر راستہ مامون ہوتو، یہی وجہ ہے کہ باب اوروصی بچے کے مال کومیدان لیجا سکتے ہیں (اس لئے امین بھی لیجا سکتا ہے

تشریح: واضح ہے

ترجمه : له صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ اگر سامان کیجانے کاخرج ہے تو کیجانے اور واپس لانے میں خرج ہوگا اور ظاہر ہے کہ مالک اتنے خرج سے راضی نہیں ہوگا ،اس لئے گھر میں ہی حفاظت کرنا مقید ہوگا

تشریح: واضح ہے

ترجمہ : کے امام ثنافعیؓ کی دلیل ہے ہے کہ مالک نے متعارف تفاظت کے لئے کہا تھااوروہ گھر میں رہ کر تفاظت ہے (اس لئے سفر میں لیجانے کی اجازت نہیں ہوگی) توالیہا ہو گیا کہ اجرت سے تفاظت کے لئے کہا

تشریح: اجرت پرکسی آدمی کوحفاظت پردیا تواس کا قاعدہ یہ ہے وہ گھر میں حفاظت کرسکتا ہے، سفر میں نہیں لیجاسکتا ہے،اسی طرح یہاں گھر ہی میں حفاظت کرسکتا ہے سفر میں لیجاسکتا ہے

ترجمه : ٨ جم يه كتب بين كه والبس لوٹانے كاجوخرچ ہوگا وہ تو ما لك بى كى مليت كى وجه سے ہوگا، كيونكه ما لك كى بات مانى عبراس لئے خرچ كى يروا فہيں كى جائے گى

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے،صاحبین نے فرمایاتھا کہ سفر میں لیجانے کاخرجی ہوگا،تواس کاجواب بیہ ہے کہ بیخرجی اس لئے ہے کہ مالک نے کہا ہے اس لئے اس کے کم کی فیل میں بیخرجی ہوا ہے اس لئے اس کی پرواہ نہیں کی جائے گ اسمان اسم ہونے میشل سے مشتق ہے، کسی کی بات ماننا۔ لا یبالی: بال سے مشتق ہے، پرواہ نہیں کی جائے گ وَالُـمُعُتَادُ كُونُهُمُ فِى المُصِرِ لَا حِفْظُهُم، وَمَن يَكُونُ فِى الْمَفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَهُ فِيهَا، ﴿ بِخِلَافِ السَّتِحُفَاظِ بِأَجُرِ لِلَّنَّهُ عَقُدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقتَضِى التَّسُلِيمَ فِى مَكَان الْعَقْدِ .

(٩٩٥) (وَإِذَا نَهَاهُ الْمُودِعُ أَنُ يُخْرِجَ بِالْوَدِيعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَ) لِلْآنَّ التَّقُيِيدَ مُفِيدٌ إِذِ الْحِفُظُ فِي الْمِصُر أَبُلَغُ فَكَانَ صَحِيحًا .

( ٩٩٢)قَالَ: ﴿وَإِذَا أَوُدَعَ رَجُلَانِ عِنُـدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَحَضَرَ أَحَدُهُمَا وَيَطُلَبُ نَصِيبَهُ لَمُ يَدُفَعُ إِلَيْهِ

**تسر جسمہ** : 9 اور عادت یہی ہے کہ شہر میں حفاظت کے لئے دیتے ہیں، یہ معتاد نہیں ہے کہ حفاظت بھی شہر ہی میں کریں، چناچہ جولوگ میدان میں رہتے ہیں تواس کے مال کی حفاظت میدان ہی میں کریں گے

تشریح : بیامام شافعی گوجواب دیاجار ہاہے، عام عادت یہی ہے کہ لوگ شہر میں حفاظت کے لئے دیتے ہیں، کیکن اس کا مطلب بنہیں ہے کہ شہر ہی میں حفاظت کریں، آگاس کی مثال دیتے ہیں کہ جولوگ میدان اور جنگل میں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اینے مال کی حفاظت میدان ہی میں کریں گے، جس سے معلوم ہوا کہ حفاظت شہر ہی میں نہیں ہوتی ، میدان میں بھی حفاظت ہوتی ہے، اگر میدان امن والا ہو، اس لئے امین مال کیکرسٹر کرسکتا ہے

ترجمه: ولى بخلاف اجرت دیکر حفاظت کے لئے دینا، وہ معاوضے کا عقد ہے اور اجیر پرلازم ہے کہ جہاں حفاظت کے لئے دیاہے مال اس جگہ ما لک کوسپر دکرے

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہا تھا اجرت پر حفاظت کرنے والاسفر میں نہیں لیجاسکتا، تو عام امین بھی نہیں لیجاسکتا ہو عام امین بھی نہیں لیجاسکتا ہے ، اس کا جواب ہیہ کہ اجرت پر حفاظت کرنا ایک مستقل عقد ہے اور اس میں یہی ہے کہ جس جگہ حفاظت کے لئے دیا ہے اس جاسی جگہ مالک کوسپر دکرے اس لئے اس میں سفر نہیں کرسکتا ہے، اور امین عام میں بید نہیں ہے اس لئے وہ سفر کرسکتا ہے۔

ترجمہ نے: (۹۹۵) اگر امانت رکھنے والے نے امانت کے ساتھ سفر کرنے سے منع کردیا، پھر بھی امین نکل گیا تو ضامن ہو

ترجمه: اس لئے کہ سفر نہ کرنے کی قید مفید ہے اس لئے کہ شہر میں اچھی طرح تفاظت ہو سکتی ہے تو قیدلگانا سے کے کہ من حزام وجمعہ: منع کرنے پر سفر کرے اور ہلاک ہوجائے تو ضامن ہوگا اس کی دلیل بیقول صحابی ہے۔ ان حسکیم بن حزام صاحب رسول الله علیہ اللہ علیہ اللہ علی الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة یضر ب له به ان لا تجعل ما لی کہد رطبة و لا تحمله فی بحر و لا تنزل به فی بطن سیل فان فعلت شیئا من ذلک فقد ضمنت مالی (دارقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث ص ۵۳ نمبر ۱۳۱۹ سرسن للیہ قی ، کتاب القراض ، جسادی ، مسامی ۱۸۱۸ ، نمبر ۱۱۱۱)

ترجمه: (۹۹۲) دوآ دمیوں نے امانت پر کھا ایک آدی کے پاس کھوامانت پھران میں سے ایک آیا اور اس سے اپنا حصہ طلب کیا تو اس کو کھی ہیں دیاجا کے گامام ابو حذیقہ کے زد دیں جب تک کہ دو سرانہ آجائے۔ اور فر مایا صاحبین نے اس کواس کا حصہ دیاجائے گا۔

نَصِيبُهُ حَتَّى يَحُضُرَ الْآخَرُ عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَدُفَعُ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ) لَ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: ثَلاثَةُ استَوُدَعُوا رَجُلًا أَلْفًا فَغَابَ اثْنَان فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ، وَقَالَا: لَهُ ذَلِكَ، وَالْخِلافُ

تشویح: دوآ دمیوں نے ایک آدمی کے پاس کوئی چیزامانت پررکھی پھرایک آدمی نے آکر کہا کہ میراحصہ مجھے دیدی توامام ابوصنیفہ کنزد یک اس کواس کا حصنہ ہیں دیاجائے گا بلکہ جب دونوں شامل ہوکر آئیں گے ہب دونوں کو پوری چیز دے دی جائے گئی۔

وجہ : (۱) دونوں نے مشتر ک طور پر چیزامانت رکھی ہے اب ایک آدمی اپنا حصد تقسیم کر واکر لینا چاہتا ہے اور تقسیم کر نے کاحق امین کوئیس ہے اس لئے وہ اس کوئیس دے سال (۲) ہوسکتا ہے کہ ہے آدمی پچھے پکما دے کر لینا چاہتا ہے اس لئے اس کواس کا حصہ نہیں دیاجائے گا(۳) تول صحابی ملائل میں اس کا اشارہ ہے۔ عین حسنس ان رجلین استو دعا امر أق من قریش مائة دینار علمی ان لا تعدف عہا الی واحد منہا دون صاحبہ حتی یجتمعا فاتا ہا احد ہما فقال ان صاحبی توفی فادف عی الی المال فابت فاختلف الیہا ثلاث سنین و استشفع علیہا حتی اعطته ثم ان الآخر جاء فقال اعطینی الذی لی فذھب بھا الی عمر بن الخطاب فقال له عمر ہل بینة ؟ قال ہی بینتی فقال ما اظنک الاضام من بنایا۔ اس لئے امام ابو حنیفہ کے نزد یک ایک شریک کوئیس دے کہ ایک شریک کوئیس دے کہ ایک شریک کوئیس دے کہ ایک شریک کوئیس دے سکا۔ ادرصاحیین فرماتے ہیں کہ شریک کواس کا حصد دے دیاجائے گا۔

وجه : وه اپنامال ما نگ رہا ہے جواس نے دیا تھا اس لئے مانگنے پر اس کی امانت اس کوسپر دکر دی جائے گی (۲) آیت ہے ان الله یأمر کم ان تؤدو الامانات الی اهلها (آیت ۵۸ سورة النساء ۴) اس لئے امانت والے کوامانت دے دی جائے گی۔ تعریب کم ان تؤدو الامانات الی اهلها (آیت ۵۸ سورة النساء ۴) اس لئے امانت والے کوامانت دے دی جائے گی۔ تعریب کے ایس ایک ہزار در ہم امانت رکھے اور ان میں سے دوغائب ہوگئے توجو حاضر ہے اس کا حق نہیں ہے کہ اس امین کے پاس سے اپنا حصہ لے لے ، اما الوحنیفہ کے نزدیک ، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کو لینے کا حق ہے ۔ اور اختلاف کیلی اور وزنی چیزوں میں بھی ہے ، مختصر القدوری میں جوذکر ہے اس کی مراد بھی بہی ہے

تشریح: جامع صغیری عبارت دووجہ سے لارہے ہیں۔ ا۔ ایک تو یہ کہ جامع صغیر میں ایک ہزار کی بات ہے جو درہم کے ساتھ خاص ہے اور قد وری کی عبارت میں ودیعت ، کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ، درہم ، دینار ، کیلی چیز ، اور وزنی چیز سب میں ہی یہ اختلاف ہے کہ ایک آ دمی آ کر اپنا حصد امین سے لے سکتا ہے ، یا نہیں ، صاحبین فرماتے ہیں لے سکتا ہے ، اور امام ابو عنی فرماتے ہیں کہ نہیں لے سکتا ہے ۔ اور امام ابو عنی فرماتے ہیں کہ نہیں لے سکتا ہے۔ ۲۔ دوسرافرق یہ ہے کہ جامع صغیری عبارت میں تین حصد داروں کا ذکر ہے ، اور قد وری کی عبارت میں دو ہی جھے داروں کا ذکر ہے ، یعنی دو جھے داروں میں سے ایک بھی لینے آئے گا تب بھی یہی اختلاف ہے ۔ یعنی قد وری کی عبارت زیادہ عام ہے۔

قرجمہ: ٢ صاحبين گی دليل ميہ که اس نے اپنے ھے کے لينے کا مطالبہ کیا ہے اس لئے امين کو تکم دیا جائے گا کہ مالک کو دے دے، جيسے مشترک قرض ميں ( دينے کا تھم دیا جاتا ہے )، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جوالیک مالک نے دیاوہی مانگ رہا ہے، اور وہ آ دھا ہے، چنانچہ مالک کوئل ہے کہ جب مال ملے تولے لے، اسی طرح امين کودينے کا تھم دیا جائے گا

اصول: صاحبین کے نزد یک بیہ ہے کہ مشترک امانت میں سے ایک کواس کا حصہ دے سکتے ہیں

تشریح: صاحبین کی دلیل میہ کہ ایک مالک نے جواپنا حصہ امین کو دیا تھا وہی مانگ رہاہے،اس لئے امین کو کھم دیا جائے گا کہ اس کا حصہ دے دے، چنانچے سب کے یہاں میقاعدہ ہے کہ امین کو کہیں پالیا اور اپنا مال دیکھ لیا تو مالک اپنا حصہ لے لیگا، اسی طرح امین کو تھم دیا جائے گا کہ ایک مالک مالگے تو اس کواس کا حصہ دے دو۔

لغت: كان له ان ياخذه: ما لك اپنامال كهيں يالي واس كو بيرق ہے كه اپنا حصه لے لئے

ترجمه: ٣ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه که که ایک مالک نے غائب کے حصے کے لینے کا مطالبہ کیا ہے، اس لئے کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے حصہ کر کے دو، حالا نکہ اس کاحق تو مشترک تھا، اور معین تقسیم تو دونوں کے حصوں کو شامل ہے، اور تقسیم کے بغیر دونوں کا حصہ الگ الگ نہیں ہوسکتا، اور امین کو تقسیم کرنے کاحق نہیں ہے، اسی لئے بالا تفاق بیہ ہے کہ امین کا دینا بٹوارہ نہیں ہوتا ہے اصول: امام ابو حذیفہ کے نزدیک مشترک امانت میں سے کسی کوایک کواس کا حصنہ ہیں دے سکتے ہیں

تشریح: اما م ابو صنیقہ گی دلیل ایک اہم مکتے پر ہے۔ نکتہ ہیہ ہے کہ امین کے پاس جب دونوں نے ل کر مال رکھنے دیا تھا، تو ہمشتر کہ دیا تھا، جس کو، مشاع ، کہتے ہیں ، اور ایک مالک لینے آیا ہے تو وہ تقسیم کر کے اپنا حصہ لینا چاہتا ہے ، جس کو، مفرز ، کہتے ہیں ، اور امین کو تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے ، اس لئے امین ایک مالک کو اس کا حصہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ اگر امین نے آدھا حصہ ایک مالک کو دے بھی دیا ، بعد میں امین کے پاس والا حصہ ہلاک ہوگیا ، تو ایک مالک کو جو حصہ دیا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ میں موجو دہے ، تو اس میں بید وسرامالک بھی لے گا ، کیونکہ امین کا کیا حصہ جے نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ امین کو حضہ دے بھی نہیں سکتا ہے۔

لغت : و لهذا لا يقع قسمة بالاجماع: اسعبارت كامطلب يه به كهامين في ايك ما لك كوحصه كرك و ديا تويه تقسم بالا تفاق صحيح نهيل موگي -

٣ بِخِكَلافِ الدَّيُنِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِتَسُلِيمِ حَقِّهِ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقُضَى بِأَمْثَالِهَا. ﴿ وَقَولُهُ لَهُ أَنُ يَأْخُذَهُ . قُلُنَا: لَيُسَ مِنُ ضَرُورَتِهِ أَنُ يُجُبَرَ الْمُودَعُ عَلَى الدَّفُعِ ٢ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ أَلُفُ دِرُهَمٍ وَدِيعَةً عِنْدَ إِنُسَانِ وَعَلَيُهِ أَلْفٌ لِغَيْرِهِ فَلِغَرِيمِهِ أَنُ يَأْخُذَهُ إِذَا ظَفِرَ بِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنُ يَدُفَعَهُ إِلَيْهِ .

(٩٩٧)قَالَ (وَإِنَ أَوُدَعَ رَجُلٌ عِندَ رَجُلَيْنِ شَيئًا مِمَّا يُقُسَمُ لَمُ يَجُزُ أَنْ يَدُفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُ مَا يَقُسَمُ لَمُ يَجُزُ أَنْ يَدُفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُ مَا يَقُتَسِمَانِهِ فَيَحُفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصُفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقُسَمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظُهُ

ترجمه: بم بخلاف مشترک قرض کے اس لئے کہ وہ اپنے تن کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لئے کہ قرض مثل سے اواکی جاتی ہے تشک وی اس سے دور مر اس میں اور امانت میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ زیدا ورغمر فیس اور امانت میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ زیدا ورغمر نے مل کر خالد کو ایک ہزار قرض دیا، تو خالد وہ ہی رقم واپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو خرچ کر چکا ہے، اب اپنے پاس سے دوسرا درہم دے گا، تو چونکہ الگ سے درہم دے رہا ہے تو مقروض اس کو حصہ کرکے دے سکتا ہے، اس لئے قرض کی شکل میں ایک قارض ما نگنے آئے تو مقروض اس کواس کا آ دھا حصہ دے سکتا ہے

ترجمہ: هے صاحبین کی دلیل میں بیعبارت تھی، له ان یا خذہ ، کہ ما لک کو بیت ہے کہ اپنامال لے لے، ہم اس کا جواب بید سے میں کہ، ما لک کو لیے کا حق ہے، ہم اس کا جواب بید سے میں کہ، ما لک کو لیے کاحق ہے، کین اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ امین کودینے پر مجبور کیا جائے

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے استدلال کرتے ہوئے بیکھاتھا کہ مالک کو بیت ہے کہ امین کے پاس اپنامال پائے تو اس کو لے لے، له ان یا خذہ ، اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ مالک کو اپنامال لے لینے کا حق ہے، اس سے بیکھال لازم آتا ہے کہ امین کو دینے پرمجبور کیا جائے، لینا اور چیز ہے اور اس کو دینے کے لئے کہنا دوسری چیز ہے

ترجمه نل اس کی مثال یہ ہے کہ مالک کا ایک انسان کے پاس (امین) کے پاس ہزار درہم امانت تھے، اور اس امین کے اور اس امین کے اور اس امین کے اور سے آدمی کا ہزار درہم قرض تھا، تو قارض کو بیت ہے کہ جہاں موقع ملے مقروض سے رقم وصول کر لے الیکن اس مقروض کو بیتی نہیں ہے جواس کے پاس امانت کی مشتر کر قم ہے وہ ایک مالک کودے۔

قشر بیج : یہاں عبارت پیچیدہ ہے، مثلا زید، اور ساجد کا ایک ہزار عمر کے پاس امانت کا تھا، اور عمر پرایک ہزار خالد کا قرض تھا جو کا فی دنوں سے خالد کو نہیں دے رہا تھا، تو خالد کو بیر تق ہے کہ جہاں موقع ملے عمر سے اپنی رقم وصول کر لے، کیکن خالد کے وصول کرنے سے بیلاز منہیں آتا ہے کہ عمر کے لئے بیجائز ہوجائے کہ زید کا حصہ جو مشترک تھا وہ زید کودے دے

الغت: غريم: قرض دين والا ،ظفر: كامياب موجائ \_مودع: جس كے پاس امانت ہے، امين \_

ترجمه : (۹۹۷) اگرامانت پررکھاایک آدمی نے دوآ دمیوں کے پاس کوئی الیی چیز جوتسیم ہوسکتی ہوتو جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دوسر ہے کودے لیکن دونوں تقسیم کریں اور دونوں میں سے ہرایک اپنے آ دھے کی حفاظت کرے۔اورا گرالی چیز ہے جوتسیم نہیں ہوسکتی ہوتو بیرجائز ہے کہ دوسرے کی اجازت سے ایک آدمی حفاظت کے لئے رکھ لے أَحَدُهُ مَا بِإِذُنِ الْآخَرِ) لِ وَهَ ذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةُ، لِ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنُدَهُ فِي الْمُرُتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ. ٣ وَقَالَا: لِأَحَدِهِمَا أَنُ يَحْفَظَ بِإِذُنِ الْآخَرِ فِي الْوَكِيلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ قَلَا يَضُمَنُهُ الْوَجُهَيْنِ . لَهُ مَا أَنَّهُ رَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنُ يُسَلِّمَ إِلَى الْآخَرِ وَلَا يَضُمَنُهُ

#### ترجمه اليام الوطنيفة كنزديك ب

تشریح : اوپرمسکدیرتھا کہ دوآ دمیوں نے ایک آ دمی کے پاس امانت پر رکھا، اوریہاں مسکلہ یہ ہے کہ ایک آ دمی نے دو آ دمیوں کے پاس امانت پر رکھا۔۔

ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کے پاس ایک ایسی چیز امانت رکھی جوتقسیم ہوسکتی ہو۔ مثلا ایک ہزار درہم امانت پرر کھے تو ام ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ پورے ایک ہزار ایک آ دمی کو حفاظت کریں۔ اور کی رائے یہ ہے کہ پورے ایک ہزار ایک آ دمی کو حفاظت کریں۔ اور ایسی چیز ہے جوتقسیم نہیں ہوسکتی ہے ، اس لیے دوسرے کی اجازت سے ایک آ دمی اینی حفاظت میں رکھ سکتا ہے

ایک نے دونوں آ دمیوں کی حفاظت پراعتا دکیا ہے ایک آ دمی پڑئیں۔اور مال ایسا ہے کہ تقسیم ہوسکتا ہے اس لئے ایک حگا در کھنے کی مجبوری بھی نہیں ہوسکتا ہے اس لئے دونوں تقسیم نہیں ہوسکتی ہے اس لئے مجبوری بھی نہیں ہوسکتی ہے اس لئے مجبوری ہے اس لئے ایک آ دمی اپنی حفاظت میں رکھ سکتا ہے

اصول: ان کا اصول میہ کہ دونوں پراعتاد کیا ہے اس لئے ایک کے پاس ندر کھے۔ کیونکہ ایک پر کممل اعتاذ نہیں ہوا۔ فسائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب دونوں پراعتاد کیا ہے تو ایک آ دمی پر بھی مکمل اعتاد ہے اس لئے ایک کی اجازت سے دوسرے کے پاس پورا ہزارامانت پررکھ سکتا ہے۔

**اصول** ان کااصول یہ ہے کہ امین کا دونوں پراعتاد کرنا ایک پربھی مکمل اعتاد کرنا ہے۔

قرجمه : ۲ امام ابوحنیفه یخزد یک ایسا ہی جواب ہے اگر دومرتهن کے پاس رہن کی چیز رکھی ہو، یا دووکیل بالشراء کے پاس مبیع رکھی ہوتوایک نے دوسرے کے پاس رکھ دیا ہو (ہلاک ہونے برضامن ہوگایانہیں)

تشریح: دومرتبن کی صورت بہ ہے کہ زید نے اپنی زیور عمر اور خالد کے پاس گروی رکھا تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی اس کو قسیم کر کے رکھے گا، کیونکہ زیور تقسیم ہو سکتی ہے، اور صاحبین ؓ کے نزد کی ایک کے پاس ہی رکھ سکتا ہے۔ وکیل بالشراء کی صورت بہ ہے کہ زید نے عمر اور خالد کو زیور خرید نے کاوکیل بنایا، اب دونوں نے زیور خریدی تو امام ابو حنیفہ ؓ کے نزد کی دونوں تقسیم کر کے آدھی آدھی زیور رکھے گا، اور صاحبین ؓ کے نزد کی ایک کے پاس پوری زیور رکھ سکتا ہے ہلاک ہونے پرضامی نہیں ہوگا تحرجمہ سے صاحبین ؓ نے فرمایا کہ دونوں صور توں میں ایک آدی دوسرے کی اجازت سے تفاظت کر سکتا ہے، صاحبین ؓ کی دیسر ہوگا کہ دوسرے کی اجازت سے تفاظت کر سکتا ہے، صاحبین ؓ کی دیسر ہوگا کہ دوسرے کو سپر دکر دے اور ہلاک ہونے پر اس سے دلیل بیے کہ مالک دونوں کی امانت پر راضی ہوا ہے تو دونوں کو بیچق ہوگا کہ دوسرے کو سپر دکر دے اور ہلاک ہونے پر اس سے

كَمَا فِيمَا لَا يُقُسَمُ. ٣ وَلَهُ أَنَّهُ رَضِى بِحِفُظِهِمَا وَلَمُ يَرُضَ بِحِفُظِ أَحَدِهِمَا كُلِّهِ لِأَنَّ الْفِعُلَ مَتَى أَضِيفَ إِلَى مَا يَقُبَلُ الْوَصُفَ بِالتَّجَزِّى تَنَاوَلَ الْبَعُضَ دُونَ الْكُلِّ فَوَقَعَ التَّسُلِيمُ إِلَى الْآخَوِ مِنُ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ فَيَضُمَنُ الدَّافِعُ وَلَا يَضُمَنُ الْقَابِضُ لِأَنَّ مُودِعَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ لَا يَضُمَنُ. هِ غَيْرٍ رِضَا الْمَالِكِ فَيَضُمَنُ الدَّافِعُ وَلَا يَضُمَنُ الْقَابِضُ لِأَنَّ مُودِعَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ لَا يَضُمَنُ. هِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَا يُقُسَمُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْدَعَهُ مَا وَلَا يُسمُكِنُهُمَا الِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ آنَاءَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا اللهُ عَلَيْهِ آنَاءَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ آنَاءَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُهَا الْمُهَايَأَةُ كَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِدَفْعِ الْكُلِّ إِلَى آَحِدِهِمَا فِى بَعْضِ الْآحُوالِ .

ضمان لازمنہیں ہوگا، جیسے ایسی چیز ہو جو تقسیم نہیں ہوسکتی ہو ( توایک ہی آ دمی حفاظت کرسکتا ہے )

تشریح: واضح ہے

ترجمه به امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که مالک دونوں کی حفاظت سے راضی ہوا ہے اور پوری چیز ایک آدمی حفاظت کرے اس پر راضی نہیں ہوا ہے ، اس لئے که فعل ایسی چیز کی طرف نسبت کرے جوتقسیم کوقبول کرتی ہوتو بعض کوشامل ہوتا ہے کل کوشامل نہیں ہوتا ، اس لئے دوسرے کوسپر دکرنا مالک کی رضامندی کے بغیر ہوا اس لئے سپر دکرنے والا ضامن ہوگا ، قبضہ کرنے والا ضامن نہیں ہوتا ۔ فضامن نہیں ہوتا ۔ فضامن نہیں ہوتا ۔ فضامن نہیں ہوتا ۔ فضامی ہوتا

تشریح : امام ابوحنیفه گی دلیل به ہے کہ مالک دونوں کی حفاظت سے راضی ہے، پورے امانت کی ایک آ دمی حفاظت کرے اس سے مالک راضی نہیں ہے

وجه : قاعدہ یہ کہ ایسی چیز ہوجوتھ ہوسکتی ہواس کی طرف نسبت کریں تواس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھیم کر کے کرواور ٹکڑا کر کے کرو،اس لئے ایک کودیے پر مالک راضی نہیں ہے۔اس لئے جود کے چیز کے ہلاک ہونے پر وہی ضامن ہوگا، کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مید ہے کہ جومودع کا مودع ہے، لینی امین کا بھی امین ہے وہ ضامی نہیں ہوتا، مالک کا جوامین ہے وہ ضامی ہوتا ہے کنزدیک میں اضعال متی اضیف الی مایقبل الوصف بالتجزی یتناول البعض دون الکل: یہ منطق محارہ ہے اس کا مطلب میہ ہوتا کہ تھیم کر کے ،اور ٹکڑا کر کے سپر د کیا جائے ، پوراکا پورا سپر دنہ کیا جائے۔

نرجمه نه یه بخلاف الیی چیز جوتقسیم نهیں ہو سکتی ہو، جب اس کوامانت پردیا تورات اور دن دونوں امین جمع ہوکر حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اس لئے وہ باری باری ہی حفاظت کریں گے، تو گویا کہ بعض احوال میں پوی امانت ایک کودیے پر مالک راضی ہے (توایک کو پورادینا جائز ہوگیا)

تشریح : مثلا گائے امانت پر ہے تواس کو تقیم نہیں کر سکتے ، اور دونوں امین جمع ہوکررات دن اس کی حفاظت کرے یہ مشکل ہے ، اس لئے یہی صورت ہوگی پوری چیز کی حفاظت باری باری کرے ، اس سے معلوم ہوا کہ پوری امانت ایک آ دمی کودیے پر مالک راضی ہے ، اس لئے اس مجبوری کی وجہ سے یہاں ایک کو حفاظت کے لئے دینا جائز ہے

(٩٩٨) (وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمُهُ إِلَى زَوُجَتِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْهَا لَا يَضُمَنُ. اوَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا نَهَاهُ أَنْ يَلُفَعُهَا إِلَى أَحَدِ مِنْ عِيَالِهِ فَلَفَعُهَا إِلَى مَنُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لَا يَضُمَنُ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفُعِ إِلَى غُلامِهِ، وَكَمَا إِذَا كَانَتُ شَيْئًا يُحْفَظُ عَلَى يَدِ النِّسَاءِ كَمَا إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفُعِ إِلَى غُلامِهِ، وَكَمَا إِذَا كَانَتُ شَيْئًا يُحْفَظُ عَلَى يَدِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفُعِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُو مَحْمَلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَمَلِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذَا الشَّرُطِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدُّ ضَمِنَ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَمَلِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذَا الشَّرُطِ فَاعُتُمرَ طَ مُفِيدٌ لِأَنَّ مِنَ الْعِيَالِ مَنُ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالُ وَقَدُ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هَذَا الشَّرُطِ فَاعُتُمرَ .

(٩٩٩) (وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي هَذَا الْبَيُتِ فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمُ يَضُمَنُ).

#### الغت: مهایاة: بایاسے شتق ہے، باری باری کرنا

ترجمه: (۹۹۸) اورا گرامانت پرر کھنےوالے نے امین ہے کہا کہ امانت اپی ہیوی کو سپر دنہ کرنا، پس اس نے اس کو سپر و کیا اتوضام ن نہیں ہوگا۔ وجہ پہلے گزر چکا ہے کہ امانت کی چیزی اہل و عیال ہے حفاظت کر واسکتا ہے۔ کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ اب ایس شرط لاگا نا جس پڑل کرنا مشکل ہوو وہ شرط باطل ہے۔ اس لئے ہیوی کو سپر دکیا اورامانت کی چیز ہلاک ہوگئ قوامین پر حفان لازم نہیں ہوگا۔

حس پڑل کرنا مشکل ہوو وہ شرط باطل ہے۔ اس لئے ہیوی کو سپر دکیا اورامانت کی چیز ہلاک ہوگئ قوامین پر حفان لازم نہیں ہوگا۔

حس پڑل اتو ضام نہیں ہوگا، مثلا امانت کا جانو رتھا، اور غلام کو دینے ہے منع کر دیا، یا ایسی چیز تھی جس کی حفاظت عورتیں کرتیں ہیں ، اورامین کی ہیوی کو وینے ہے منع کر دیا، عالی چیز تھی جس کی حفاظت عورتیں کرتیں ہوئے عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اگر چہ بیشر طمفید ہے، اس لئے کہ اس شرط کی رعایت کرتے ہوئے عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اگر چہ بیشر طمفید ہے، اس لئے کہ بعض اولا دائیں ہوتی ہے کہ مال کے نہیں تاس کے کہ بعض اولا دائیں ہوتی ہے کہ مال کے بیس اس پراعتا ذہیں کیا جاسکتا ہے، اوراس شرط پڑل کرتے ہوئے مگل کرتا ممکن تھا اس لئے اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا اس کے کہ بعض اولا دائیں ہوتی ہے کہ مال کے بیس اس پراعتا ذہیں کیا جاسکتا ہے، اوراس شرط پڑل کرتے ہوئے مگل کرتا ممکن تھا اس لئے اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا ہوں کہ اس کے دینے میں مجبوری نہیں ہے، وینکہ اس میں مجبوری نہیں ہے، تو پیشرط لگا نا تھے ہوگا، اور دے دینے ہوگا ان لازم ہوگا

تشرویج: اس لمی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ بیوی کو نہ دینے کی شرط لگائی ، اور اس کو دینے کی مجبوری ہے، تو شرط لغوہ و جائے گی ، اور دینے سے ہلاک ہو جائے تو ضان لازم نہیں ہوگا۔ لیکن دینے کی مجبوری نہیں ہے ، اور شرط لگائی کہ نہ دینا تو شرط صحیح ہوگی ، اور دیدیا نو شرط العام ، اور دیدیا نو شرط نو شرط العام ، اور دیدیا نو شرط نو شرط نو شرط ، اور دیدیا نو شرط نو شرط ، اور دیدیا نو شرط نو شرط نو شرط ، نو شرط نو شر

**تسر جسسہ**:(۹۹۹)اگر کہا کہاس کی حفاظت کریں اس کمرے میں ، پس اس کی حفاظت کی گھر کے دوسرے کمرے میں تو ضامن نہیں ہوگا۔اورا گراس کی حفاظت کی دوسرے گھر میں تو ضامن ہوگا۔ إِلَّانَّ الشَّرُطَ غَيْرُ مُفِيدٍ، فَإِنَّ الْبَيْتَيْنِ فِي دَارِ وَاحِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتَان فِي الْحِرُزِ

(١٠٠٠) (وَإِنُ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخُرَى ضَمِنَ لِ لِأَنَّ الدَّارَيْنِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرُزِ فَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِتُ التَّقُييدُ، ٢ وَلَوُ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَتِ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا الْبَيْتَانِ عَظِيمَةً وَالْبَيْتُ التَّفُيدُ، ٢ وَلَوُ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبَيْتَيْنِ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَتِ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا الْبَيْتَانِ عَظِيمَةً وَالْبَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا الْمَامِلُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا الل

(١٠٠١)قَالَ (وَمَنُ أَوُدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَأَوْدَعَهَا آخَرَ فَهَلَكَتُ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ

قرجمه: اس لئے کہ شرط مفیر نہیں ہے، اس لئے کہ حفاظت کرنے میں دونوں کمروں میں کوئی فرق نہیں ہے قشسر بیح: مالک نے کہا کہ اس گھر کے فلاں کمرے میں امانت کی حفاظت کریں۔امین نے اسی گھر کے دوسرے کمرے میں اس کی حفاظت کی اور ہلاک ہوگئی توضامن نہیں ہوگا۔

**وجسہ** : ایک گھر کے سارے کمرے حفاظت کے اعتبار سے ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے کمرے میں رکھنا حفاظت کے خلاف نہیں ہے اس لئے ضامن نہیں ہوگا۔

ا صول: یاس اصول پر ہے کہ حفاظت میں دونوں برابر ہوں تو شرط کے قریب قریب کرنا شرط کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرا کمرہ حفاظت کے اعتبار سے پہلے سے کم ہو۔ مثلا دوسرا کمرہ چور دروازے کے قریب ہوتو پھراس میں رکھنے سے ضامن سنے گا۔

قرجمه: (١٠٠٠) اور دوس گرمين حفاظت كے لئے ركوديا توضامن ہوگا۔

قرجمه إلى الله كردوكر حفاظت مين الك الكروت بين ال الله قيدلكانا في حجم

**وجسسہ**: اس کی وجہ بیہ ہے کہ گھر حفاظت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے دوسرے گھر میں رکھنے کی وجہ سے ضامن ہو گا

اصول: ياس اصول پر ہے کہ ہر گھر حفاظت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔

ترجمه نل اوراگر ہیں توایک ہی ہوئے گھر کے دو کمرے ایکن دونوں کی حفاظت میں ظاہر تفاوت ہو، مثلا ایک گھر کے دو کمرے ہیں ، ایک بڑا کمراہے ، اور جس کمرے میں حفاظت سے روکا ہے اس میں کوئی ظاہری رخنہ ہے تو شرط سے ہے ہمرے کمرے ہیں ۔ اور آیا کہ ایک ہی گھر کے دو کمروں میں حفاظت سے روکنا شیخ نہیں ہے ، یہاں فر مارہے ہیں کہ کیکن دونوں کمروں میں واضح فرق ہو، مثلا ایک میں سوراخ ہو، یا حفاظت کی خامی ہوتو اس میں بیشرط لگانا کہ اس میں حفاظت کے لئے چیز نہیں رکھنا مفید ہے ، اور اگر ہلاک ہوئی توضامن ہوجائے گا۔

ترجمه: (۱۰۰۱) کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی، اس نے دوسرے کے پاس امانت رکھ دی، اوروہ چیز ہلاک ہوگئ تو مالک کے لئے بیہے کہ پہلے امین کوضامن بنائے، اس کو بیری نہیں ہے کہ دوسرے امین کوضامن بنائے الثَّانِي، لَ وَهَـذَا عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةً، لَ وَقَالًا: لَهُ أَنُ يُضَـمَّنَ أَيَّهِمَا شَاءَ فَإِنُ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَرُجِعُ عَلَى الْآخِرِ، فَإِنُ ضَمَّنَ الْآخَرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ) لَهُ مَا: أَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ مِنُ يَدِ ضَمِينٍ فَيُضَمِّنُهُ كَمُودَعِ الْآخَرِ، فَإِنُ ضَمَّنَ الْآخَرُ رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ) لَهُ مَا نَةٍ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَّلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسُلِيمِ وَالثَّانِي بِالْقَبُضِ الْعَاصِبِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمُ يَرُضَ بِأَمَانَةٍ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَّلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسُلِيمِ وَالثَّانِي بِالْقَبُضِ

#### ترجمه: ایدقاعده امام ابوحنیفد کنزدیک ہے

اصول: امین کے ہاتھ سے کوئی لیا ہوتو وہ بھی امین ہے اس لئے اس امین ثانی پر ضمان نہیں ہے

**نشر ہیں**: مثلا زید نے عمر کوامین بنایا،اورزید کے حکم کے بغیر عمر نے خالد کوامین بنادیا،اوریہ چیز خالد کے پاس امانت کے طور پرر کھنے دے دیا، توامام ابوصنیفۂ کے نز دیک مالک زید،عمر کوضامن بنائے گا،خالد کوضامن نہیں بنائے گا

**وجه** : زید نے عمر کوامین بنایا تھا خالد کوئہیں ، اور عمر نے بغیر کھے خالد کوامین بنادیا تو بیزیادتی ، اور تعدی عمرامین اول کی ہے اس لئے عمر کوہی ضامن بنائے گا ، خالد کوئہیں ، کیونکہ خالد کی کوئی غلطی نہیں ہے

ترجمه: ٢ صاحبين فرماتے ہيں كه مالك كوية تہ كه امين اول يا امين ثانى جس كوچا ہے ضامن بنادے، ليس اگرامين اول كوضامن بنايا تو وہ امين ثانى سے كچھنہيں لے گا ( كيونكہ وہ تو امين ہے، اور اس كے ہاتھ ميں بيمال امانت كى ہے) اور اگر مالك نے امين ثانى كوضامن بنايا تو امين ثانى امين اول سے وصول كرے گا، صاحبين كى دليل بيہ ہے كه امين ثانى نے ايسے آدى مالك نے امين ثانى نے ايسے آدى سے مال ليا ہے جوضان دے چكا ہے اس لئے امين ثانى كو بھى ضامن بناسكتا ہے، جيسے غاصب كا امين ہوتو اس امين كوضامن بنايا جاسكتا ہے۔ اور اس كى وجہ بيہ كه مالك دوسرے كى امانت سے راضى نہيں تھا، اس لئے امين اول نے دينے كى وجہ سے تعدى كى ، اور امين ثانى نے قضامن بنادے كى ، اور امين ثانى نے قضامن بنادے

ا صول: جس برضان لازم ہے اس سے کسی نے امانت برلیا تو لینے والے بربھی ضمان لازم ہوگا

تشریح : صاحبین کی رائے یہ ہے کہ مالک کوئل ہے کہ امین اول کوضامن بنائے ، اور یہ بھی بٹل ہے کہ امین ثانی کوضامن بنائے ۔ اتنی بات ضرور ہے کہ امین اول کوضامن بنایا تو وہ امین ثانی سے وصول نہیں کرے گا ، کیونکہ وہ تو ابھی بھی امین ہے ، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ امانت کی چیز ہے ، اور امانت کے ہلاک ہونے پرضان لازم نہیں ہوتا۔ اور اگر امین ثانی سے مالک نے ضان لیا تو وہ امین اول سے وصول کرے گا ، کیونکہ امین ثانی امین اول کے لئے کام کر رہاتھا

وجسه: اس کی وجہ یہ ہے کہ امین ثانی نے امین اول سے قبضہ کیا ہے، اور امین اول کا حال یہ ہے کہ تعدی کی وجہ سے اس پر ضان ہے، تو ضان ہے، تو ضان ہے، تو سے امین ثانی بھی تعدی میں شریک ہو گیا ہے، اس لئے مالک اس سے بھی ضان لے سکتا ہے

العت: قبض المال من يد ضمين: امين اول كے لئے جائز نہيں تھا كہ مالك كے تم كے بغير امين ثانى كودے دے، كين دے ديا تو يہ تعدى اور زياد تى ہوئى ، اس لئے اس پر ضان لازم ہوا ، اس لئے امين اول كا قبضہ اب ضانت كا قبضہ ہے، امانت كا قبضنہ پیں رہا، اور قاعدہ میہ ہے کہ ضانت والے سے لے گا تولینے والے پر ضان لازم ہوگا، کیونکہ یہ بھی تعدی میں شریک ہو گیا۔۔ کے مودع الغاصب : غاصب پر ضان ہے اس لئے اس سے کسی نے امانت پر لیا تو ضان والے کے ہاتھ سے لیا تو اس امین پر بھی ضان لازم ہوگا، اس لئے کہ، قبض المال من ید ضمین، ہے

ترجمه : سے بیاوربات ہے کہ اگرامین اول کوضامن بنایا تو وہ امین ثانی سے وصول نہیں کرسکتا ہے، اس لئے کہ امین اول ضان دینے کی وجہ سے اس چیز کا مالک بن گیا ہے تو ظاہر ہوا کہ اپنی چیز کو امانت پر دیا ہے، اور اگر امین ثانی کوضامن بنایا تو وہ امین اول سے وصول کرے گا ، اس لئے کہ وہ امین اول کے لئے کام کر رہا ہے اس لئے امین اول سے اتنا وصول کرے گا جتنا اس کاخر چے ہوا ہے

افت امن العهدة: عهده كامطلب موتائ جوخرج مواوه اداكر

قشرویج: امین اول کوضامن بنایا تو وہ امین ثانی کوضامن نہیں بنائے گا، کیونکہ جب اس نے ضمان دیا تو گویا کہ وہ اس چیز کا مالک بن گیا، پھراپنی چیز کوامین ثانی کو دیا، اس لئے اصل ذمہ دارامین اول ہے، اس لئے وہ امین ثانی سے وصول نہیں کرےگا۔ اور مالک نے امین ثانی کوضامن بنایا تو چونکہ وہ امین اول کے لئے کام کرر ہاہے اس لئے امین اول سے وصول کرے گا

ترجمه به امام ابوحنیفه کی دلیل بیہ کے ضمین نہیں امین کے ہاتھ سے قبضہ کیا ہے، اس کئے کہ دینے سے ضمان لازم نہیں ہوگی ، اور ہوگا جب تک کہ امین ثانی سے جدا نہ ہو جائے ، کیونکہ امین اول کی رائے ہوسکتی ہے اس کئے دونوں سے تعدی نہیں ہوئی ، اور جب جدا ہو گیا تو اب جس حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس کوچھوڑ دیا اس کئے امین اول ہی سے ضمان کے گا، اور امین ثانی تو اپنی بہلی حالت (یعنی امانت) پر برقر ارہے ، اور اس سے کوئی حرکت نہیں یائی گئی اس کئے اس کو ضامن نہیں بنائے گا

قشرویج: عبارت پیچیدہ ہے، حاصل ہے ہے کہ امین اول نے مالک کی اجازت کے بغیر امین ثانی کو چیز دی اس لئے تعدی اس سے موئی ہے، اس لئے مالک اس سے صان لے گا۔اورامین ثانی تو ابھی بھی امین ہے، کیونکہ اس کی کوئی تعدی نہیں ہے، اس لئے اس کے قبضے میں امانت کی چیز ہلاک ہوئی تو اس پر ضمان لازم نہیں ہوگا

الخت: الانه بالدفع الا يضمن مالم يفارقه لحضور رأيه: اس عبارت مين يفر مارے بين كه امين اول في امين ثانى كوديا توجب تك امين اول امين ثانى كے ساتھ ہے اس وقت تك اس كى زيادتى نہيں ہے، كيونكه گويا كه امين اول بى حفاظت كر با، بال امين ثانى سے جدا ہوا تو اب يہ مجھا جائے گا كه امين اول اب چيز كى حفاظت نہيں كرر با، اب ضان لازم ہوگا، تو امين اول

يُو جَدُ مِنْهُ صُنُعٌ فَلا يَضُمَنُهُ . ﴿ كَالرِّيحِ إِذَا أَلْقَتُ فِي حِجُرِهِ ثَوُبَ غَيْرِهِ .

(۱۰۰۲) (وَمَنُ كَانَ فِي يَدِهِ أَلُفٌ فَادَّعَاهُ رَجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أَوُدَعَهَا إِيَّاهُ وَأَبَى أَنُ يَحُلِفَ لَهُ مَا وَمَنُ كَانَ فِي يَدِهِ أَلُفٌ فَادَّعَاهُ رَجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْأَلُفُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ أَلُفٌ أُخُرَى بَيْنَهُمَا ﴾ ﴿ وَشَرُحُ ذَلِكَ أَنَّ دَعُوى كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيحَةٌ لِلهُ مَا الصِّدُقَ فَيَسُتَحِقُ الْحَلِفَ عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى

حفاظت نہیں کررہااس لئے اس پر ضان ہے، اورامین ثانی تو ابھی بھی امین ہے اور حفاظت کررہا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیزکسی اورکونہیں دی ہے، اس لئے اس برضان نہیں ہے

ترجمه : هی جیسے ہواکسی کی گود میں دوسرے کا کپڑاڈال دے (اور کپڑاہلاک ہوجائے تووہ آدمی ضامن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تعدی نہیں ہے)

تشریح: مثلازید بیشا ہوا تھااس کی گود میں ہوا کی وجہ سے عمر کا کیڑا اگر پڑا اور کیڑا اضا کع ہوگیا تو زیرضا من نہیں ہوگا، کیونکہ زید کی کوئی تعدی نہیں ہے اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ زید کی کوئی تعدی نہیں ہے اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ تیر کی کوئی تعدی نہیں ہے اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ تیر جمعه : (۱۰۰۲) کسی کے قبضے میں ایک ہزار ہیں، اس کے بارے میں دوآ دمیوں نے دعوی کیا کہ یہ میں نے اس کے پاس امانت پر رکھی ہے، اور قبضے والے نے دونوں کے بارے میں قسم کھانے سے انکار کر دیا تو یہ ہزار دونوں مرعیوں میں آ دھا ہوگا، اور دوسراایک ہزار بھی اس پر لازم ہوگا

ترجمه الله الله کا اس کی تشریح میرے که دونوں آدمیوں کے الگ الگ دعوے صحیح ہیں، اس لئے که دونوں کے سپے ہونے کے احتمال ہیں، اس لئے حدیث کی بناپرانکار کرنے والے پرتشم ہے، (اور چونکہ دعوی دو ہیں ) الگ الگ حق کی وجہ سے الگ الگ قسمیں کھائیں گے

اصبول : بیاصول ہے کہ یہاں دوآ دمیوں کے الگ الگ دعوے ہیں، اس لئے دوہزار لازم ہونے چاہئیں، اور قتم کھانے سے انکار کیا تو دوہزار لازم ہوں گے

تشریح: زید کے قبضے میں ایک ہزارہے، اب عمر نے دعوی کیا کہ بیا یک ہزار میں نے زید کے پاس امانت رکھے ہیں، پھر
الگ سے دوسرادعوی خالد نے کیا کہ بیمیں نے زید کے پاس ایک ہزار امانت پررکھے ہیں، اور زید نے اس کا انکار کیا، اور کہا

کہ بیرتم میری ہے کسی کی امانت نہیں ہے، ان دونوں کے پاس گواہی نہیں تھی، اس لئے قاضی نے زید کو دونوں کے الگ الگ
طور پر تشم کھانے کے لئے کہا، زید نے نئمر کے لئے تشم کھائی اور نہ خالد کے لئے تشم کھائی تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ بیہ جو قبضے
والے ہزار ہیں بیتو دونوں کے ہیں، اور دونوں آ دھے آ دھے لے لیں، اور دوسرا ایک ہزار مزید زید پر لازم ہوگا، اور جب زید
بید یگا تو عمراور خالد اس کو آ دھے آ دھے کے لیں، اور دوسرا ایک ہزار مزید زید پر لازم ہوگا، اور جب زید

وجه : یہاں دودعوی ہیں عمر کا بھی ایک ہزار کا دعوی ہے،اور خالد کا بھی ایک ہزار کا دعوی ہے،اور زیدنے دونوں کے لیے قسم

الانُفِرَادِ لِتَغَايُرِ الْحَقَّيُنِ، ٢ وَبِـأَيِّهِـمَا بَـدَأَ الْقَاضِى جَازَ لِتَعَذُّرِ الْجَمُعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الْأَوَّلِيَّةِ. وَلَوُ تَشَاحًا أَقُرَعَ بَيْنَهُمَا تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِمَا وَنَفُيًا لِتُهُمَةِ الْمَيُلِ، ٣ ثُمَّ إِنُ حَلَفَ لِأَحَدِهِمَا يَحُلِفُ لِلثَّانِى، فَإِنْ حَلَفَ فَلا شَىءَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، ٣ وَإِنْ نَكَلَ أَعْنِى لِلثَّانِى يَقُضِى لَهُ لِوُجُودِ الْحُجَّةِ، ٥ وَإِنْ نَكَلَ لِلثَّانِى يَعُلِفُ لِلثَّانِى وَلَا يَقُضِى بِالنُّكُولِ،

کھانے سے انکار کردیاس لئے دونوں کے لئے ایک ایک ہزاردیے ہوں گے

نوت : ظاہری عبارت سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ قبضے والے ایک ہی ہزار میں دونوں کے دعوی ہیں ،اس لئے ایک ہزارہی لازم ہونا چاہئے اوراسی میں دونوں آ دھے آ دھے لیں گے ، لیکن جامع صغیر کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوالگ الگ دعوی ہیں ۔اس بات کوخوب سمجھ لیں

ترجمه : اورقاضی دو مدعیوں میں سے کسی کے لئے بھی پہلے تم لے سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے لئے ایک ساتھ قتم نہیں لے سکتا ہے، اور آسی ایک مدعی کی فضیلت نہیں ہے، اور اگر دونوں جھڑ گئے تو دونوں کوخوش کرنے کے لئے، اور تہمت دور کرنے کے لئے قرعہ ڈال لے قرعہ ڈال لے

لغت: تشاحا: شح ہے شتق ہے ، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اس کے لئے جلدی کرنا۔ المیل: ایک طرف مائل ہونا تشریح: واضح ہے

**تسر جمعه**: ۳ پھراگرایک کے لئے قسم کھائی، تواس کے بعد دوسرے کے لئے قسم لی جائے گی، پس اگراس دوسرے کے لئے بھی قسم کھالی تواب دونوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں (اورامین نے بھی قسم کھا لی ہے )

**تشریح** : زیدے مرکے لئے قاضی نے تسم لیاس نے کھالی، پھر دوسرے مدعی خالد کے لئے تسم لیاس پڑھی تسم کھالی، تو چونکہ مدعیوں کے پاس جحت، یعنی گوان نہیں ہے، اور زید نے تسم بھی کھالی تو بیا پک ہزار زید کا ہوگا، اور مدعی عمراور خالد کو کچھنہیں ملے گا۔

ترجمه بی اور اگر (پہلے کے لئے شم کھالی کہ میرے پاس اس کی امانت نہیں ہے) اور دوسر مدعی کے لئے شم کھانے سے انکار کر دیا (تو پور اایک ہزار) دوسرے کا ہوگا، کیونکہ اس کی دلیل یائی گئ

تشریح: مری زیدکو پہلے مری کے لئے تشم کھانے کے لئے کہا تواس نے تشم کھالی،اس لئے پہلے مری کو پھنہیں ملے گا،اب دوسرے مری کے لئے کہا توقتم کھانے سے انکار کردیا توبہ پوراایک ہزاردوسرے مری کو ملے گا

**9 جه**: دوسرے مدی کے لئے تسم سے انکار کرنے کا مطلب میہ کہ میہ ہزارات کا ہے، اس لئے میہ پورا ہزار دوسرے کو ملے گا ترجمہ: ۵ اورا گر پہلے مدی کے لئے تسم کھانے سے انکار کر دیا (تو قاضی ابھی فورا فیصلز ہیں کرے گا) بلکہ دوسرے مدی کے لئے قسم کھلائے گا، اور پہلے کے انکار کی وجہ سے ابھی فورا فیصلہ ہیں کرے گا

فشراح : زیدمدی علیہ نے پہلے کے لئے سم کھانے سے انکارکردیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہزارات پہلے کا ہے، کیکن قاضی ابھی

ل بِخِلافِ مَا إِذَا أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ بِنَفُسِهِ فَيَقُضِى بِهِ، أَمَّا النُّكُولُ إِنَّمَا يَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ فَجَازَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ لِيَحُلِفَ لِلثَّانِى فَيَنُكَشِفَ وَجُهُ الْقَضَاءِ، ﴿ وَلَوُ نَكَلَ لِلثَّانِى أَيُنَكَشِفَ وَجُهُ الْقَضَاءِ، ﴿ وَلَوُ نَكَلَ لِلثَّانِى أَيُضًا يَقُضِى بَيُنَهُمَا نِصُفَيُنِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِى الْحُجَّةِ كَمَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَيَخْرَمُ أَلُفًا أُخُرَى بَيْنَهُمَا فَ مُ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَذُلِهِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ وَذَلِكَ حُجَّةٌ وَيَعْرَمُ أَلُفًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا فَ مَ إِذَا لَكَ حُجَّةً

فیصانہیں کریں گے بلکہ ابھی توقف کریں گے، پھر دوسرے رقی کے لئے قتم کھلوا ئیں گے،اس کے بعد قاضی فیصلہ کریں گے وجسے:اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فیصلہ کردیں تو پورا ہزار پہلے کول جائے گا،اور دوسرے کے لئے قتم سے انکار کرے تو دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوجائے گا،تو دوسرے کے لئے قتم سے انکار پر ہزار کوآ دھا آ دھا ہونے کی شکل بھی ہے،اس لئے قاضی جب تک دوسرے کے لئے قتم نہ لے، اور صورت حال نہ سامنے آ جائے تب تک فیصلہ ہیں کریں گے۔اس عبارت میں یہ خاص بات بتانا چاہتے ہیں

قرجمه: لا بخلاف اگر کسی ایک کے لئے اقر ارکیا تو فورافیصلہ کیا جاس الئے کہ اقر ارخود ڈابت کرنے والی جت ہے ، بہر حال قسم سے انکار کرنا قاضی کے فیصلے کے بعد ججت بنتا ہے، تو قاضی کے لئے گنجائش ہے کہ دوسرے کے لئے قسم تک موخر کرے، تاکہ فیصلے کی شکل واضح ہوجائے

قشروج : یہاں اقرار ، اورقتم کھانے سے انکار کے درمیان فرق بیان کررہے ہیں ، فرماتے ہیں کہ اقرار کرنا ججت کا ملہ ہے اس لئے اگر مدعی علیہ نے پہلے آ دمی کے لئے ایک ہزار کا اقرار کیا تو ابھی دوسرے مدعی کے لئے قتم نہیں لیا پھر بھی قاضی ایک ہزار کا فیصلہ کرسکتا ہے ، کیکن قتم کھانے سے انکار کرنا اس وقت ججت کا ملہ ہوتا ہے جب قاضی فیصلہ کردے ، اس لئے قتم سے انکار میں دوسرے کے لئے قتم کھلائے ، اور صورت حال واضح ہوجائے تب جاکر فیصلہ کرے

ترجمه: کے اوراگر پہلے کے لئے انکار کے بعد دوسرے مدعی کے لئے بھی قسم کھانے سے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم کرے گا جیسا کہ متن میں بیان کیا ہے ، کیونکہ دونوں کا حق برابر ہے ، جیسا دونوں مدعی گواہ پیش کرتے تو ( دونوں کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کرتا ، اور مزید ایک ہزار مدعی علیہ پرلازم ہوگا

تشریح : یہال متن میں جومسکہ ہے اس کو بیان کررہے ہیں۔قاضی نے پہلے مدی کے لئے شم کھانے کے لئے کہا تو مدی علیہ نے تشم کھانے سے انکار کر دیا تو اب علیہ نے شم کھانے سے انکار کر دیا تو اب علیہ نے شم کھانے سے انکار کر دیا تو اب قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ جوا یک ہزار مدی علیہ کے قبضے میں ہے وہ دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا تشم کر دیا جائے ،اور مزید ایک ہزاراس پرلازم کیا جائے ،کوئکہ دونوں مدی کا الگ الگ ایک ایک ہزار کا دعوی تھا

ترجمه : ٨؛ ال لئے كه برايك كے لئے مرى عليہ نے اپنے اوپر ق واجب كيا، يا توبذل كر كے، يعن قتم سے انكاركر كے، يا اقر اركر كے، اور يدمى كے ق ميں جت ہے فِي حَقِّهِ، ﴿ وَبِالصَّرُفِ إِلَيْهِمَا صَارَ قَاضِيًا نِصُفَ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ بِنِصُفِ حَقِّ الْآخَرِ فَيَغُرَمُهُ، ﴿ وَلَوُ قَضَى اللَّهَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَحُلِفُ قَضَى الْقَاضِى لِلْآوَلِ حِينَ نَكَلَ ذَكَرَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ الْبَزُدُوِيُّ فِي شَرُحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَحُلِفُ لِلشَّانِي فَا إِذَا نَكَلَ يَقُضِى بَيُنَهُمَا لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِلْآوَّلِ لَا يُبُطِلُ حَقَّ الثَّانِي لِأَنَّهُ يُقَدِّمُهُ إِمَّا بِنَفُسِهِ أَوُ إِللَّا اللَّهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُبُطِلُ حَقَّ الثَّانِي. إلى وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاوُهُ لِلْاَوَّلِ،

تشریح جسم کھانے سے انکارکردے، تو بیامام ابوحنیفہ گئز دیک میں مجھا جائے گا کہ یہ چیز ہے تو میری ہی ہے کین چلومیں فسم نہیں کھاتا ، اور یہ چیز مدی کودے دیتا ہوں ، اس کو بذل ، کہتے ہیں۔ اور صاحبین ؓ کے نزدیک یہ ہوگا کہ مدی علیہ نے سم کھانے سے انکار کیا اس کو اقرار ، کہتے ہیں ، بہر حال دونوں حضرات کے نزدیک دونوں مدی کے لئے ہزار کا قرار کیا ، اس کو اقرار ، کہتے ہیں ، بہر حال دونوں حضرات کے نزدیک دونوں مدی کے لئے ایک ہزار ہوگیا۔

ترجمه : و اوردونوں مرعیوں کوایک ہزاردیا تو ہرایک کا آدھا آدھا، اس لئے مدعی علیہ کودوسرے ایک ہزار کا ضامن بنایا حائے گا

تشریح: یہاںعبارت منطق ہے۔اصل بات یہ ہے کہ دونوں کا دعوی ایک ایک ہزار کا تھا،اس لئے قتم سے انکار پر دونوں کا ایک ایک ہزار مدعی علیہ برلازم ہواہے،اور ابھی ایک ہی ہزار دیا گیاہے اس لئے دوسراایک ہزار مدعی علیہ برلازم ہوگا۔

ترجمه: • اوراگرقاضی نے پہلے کے لئے سم کھانے سے انکار پر پہلے کے لئے فیصلہ کردیا، توامام برزوی نے جامع صغیر کی شرح میں فرمایا کہ ابھی دوسرے کے لئے تھی تھی کہ اوراگر دوسرے کے لئے بھی تشم کھانے سے انکار کردیا تو یہ ہزار دونوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا، اس لئے کہ پہلے کے لئے فیصلے سے دوسرے کاحق ختم نہیں ہوجا تا ہے، اس لئے کہ خود قاضی نے پہلے کے لئے فیصلے سے دوسرے کاحق ختم نہیں ہوگا سے دوسرے کاحق ختم نہیں ہوگا

تشریح: قاضی نے پہلے مدی کے لئے مدی علیہ سے تسم کھانے کے لئے کہا،اس نے انکار کردیا، ابھی دوسرے کے لئے تسم کھانے کے لئے کہا،اس نے انکار کردیا، ابھی دوسرے کے لئے قسم کھاوئے کھلوایا بھی نہیں تھا کہ قاضی نے پہلے کے لئے ہزار کا فیصلہ کردیا، توبہ پورا ہزاراس کا ہوگانہیں، بلکہ دوسرے کے لئے قسم کھلوائے گا،اگر مدعی علیہ نے اس کے لئے بھی قسم کھانے سے انکار کردیا توبہ ایک ہزار دونوں میں تقسیم کیا جائے گا (اور دوسراایک ہزار کا مدعی علیہ سے ضان کیا جائے گا

**وجه**: ية قاضى نے ایک و پہلے اور دوسرے کو بعد میں کیا تھا، اس کی وجہ سے دوسرے کا حق ختم نہیں ہوگا۔ قرجهه: ال اور خصاف ؓ نے فر مایا کہ پہلے کے لئے جو فیصلہ کیا تھاوہ نا فذہوجائے گا

تشریح: امام خصاف نے فرمایا کہ قاضی نے جو پہلے کے لئے ہزار کا فیصلہ کیا بینا فذہوجائے گا،اور بیہ ہزاراس کا ہوگا، دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا،اور دوسرے کے لئے تسم سے انکار کیا تواس کے لئے الگ سے ایک ہزار کا ضمان مدعی علیہ پر ہوگا۔

ال وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِى الْعَبُدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ لِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنُ قَالَ يَقُضِى لِلثَّاوِلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً. الشَّهُ لَا يَحُلِفُ لِلثَّانِي مَا هَذَا الْعَبُدُ لِي لِأَنَّ نُكُولَهُ لَا يُفِيدُ لِلثَّانِي مَا هَذَا الْعَبُدُ وَلَا يَنتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً. الشَّهُ مَا لِهَذَا عَلَيْكَ هَذَا الْعَبُدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُو كَذَا وَكَذَا وَلَا أَقَلَّ بَعُدَمَا صَارَ لِللَّوَّلِ، وَهَلُ يُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا عَلَيْكَ هَذَا الْعَبُدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُو كَذَا وَكَذَا وَلَا أَقَلَّ مِنْهُ . قَالَ: يَنْبَغِي أَنُ يُحَلِّفُهُ عِنْدَ مُحَمَّذٍ . ال خَلاقًا لِلَّابِي يُوسُفُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَقَرَ

ترجمه : ۱۲ حضرت خصاف نے مسئلہ کوغلام میں وضع کیا ہے، پہلے کے لئے غلام ہوجائے گا،اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس لئے بچھ علماء نے فرمایا کہ قاضی پہلے کے لئے فیصلہ کردے اور دوسرے کے لئے قسم کھانے کا انتظار نہ کرے، اس لئے کہ قسم سے انکار کرنا دلالۃ اقرار ہے

تشریح: حضرت خصاف نے اس مسئلے کو درہم کی مثال پڑئیں رکھا، بلکہ اس کی مثال غلام میں رکھی، اور غلام کے بارے میں مرکی علیہ نے پہلے کے لئے قتم کھانے سے انکار کیا تواس غلام کو پہلے کو دے دیا جائے گا، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور بعض علاء نے فرمایا کہ دوسرے مدعی کے لئے قسم کھانے کا انتظار نہ کرے، بلکہ پہلے کے لئے فیصلہ کردے،

وجه قتم کھانے سے انکار کا مطلب مدہے کہ دلالۃ اقر ارکررہاہے کہ بیغلام مدعی اول کا ہے

ا فعت: مصادفة : صادف سے مشتق ہے، متعلق ہونے کی وجہ سے

ترجمہ : ۱۳ دوسرے مدی کے لئے یوں شم نہیں کھلوائے گا کہ، بیفلام میر انہیں ہے، اس لئے کہ اس کے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیفلام پہلے مدی کے لئے ہوگیا ہے، تو کیا یوں شم کھلوائے گا، اس مدی کا نہ غلام میرے اوپر ہے، اور نہ اس کی قیمت میرے اوپر ہے، نہ اس سے کم قیمت، اور نہ زیادہ قیمت میرے اوپر ہے، تو علماء نے فرمایا کہ مناسب بیہ ہے کہ امام محمد شک نزدیک بیشم کھلوائے

تشریع: جب پہلے مرق کے لئے تعلیم کھانے سے انکارکیا، اور قاضی نے اس کے لئے غلام کا فیصلہ کردیا ہے، اس لئے جب دوسرے مرق کے لئے مرق علیہ کوشم کھلوائے گا کہ بیغلام میر انہیں ہے، کیوں کہ بیغلام تو پہلے مرق کے لئے ہو چکا ہے، اور مرقی علیہ اس تھم کھلوائے گا، بلکہ یوں قتم کھلوائے گا کہ اس غلام کاحق بھی مجھ پر نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی ساتھ لگا کرقتم کھلوائے گا، علماء نے فرمایا کہ امام مجھ نے نزد یک اس طرح قتم کھلواسکتا ہے قیمت کاحق بھی نہیں ہے، یعنی قیمت بھی ساتھ لگا کرقتم کھلوائے گا، علماء نے فرمایا کہ امام مجھ نے نزد کی اس کی بنیاد ہے کہ امانت رکھنے والاکسی کے لئے امانت کا اقر ارکر لے، اور قاضی کے ذریعہ اس کو بیات وامام مجھ کے نزد کی ضامن نہیں ہوگا۔

کے ذریعہ اس کودے دیا جائے تو امام مجھ کے نزد کیک اس کو ضامی بنایا جائے گا، اور امام ابو یوسف کے نزد کیک ضامی نہیں ہوگا۔

یواس مسئلے کا فروع ہے، اور اس مسئلے میں بعض کمبی چوڑی بحث ہیں

تشريح: امام مُراورامام ابويوسف كدرميان كيا اختلاف باس كابيان ب-

مرعی علیہ نے پہلے مرعی کے لئے قتم کھانے سے انکار کیا تو گویا کہ اس نے پہلے مرعی کے لئے غلام کا اقر ارکر لیا،اوراس کی وجہ سے

بِالْوَدِيعَةِ وَدَفَعَ بِالْقَضَاءِ إِلَى غَيْرِهِ يَضُمَنُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُ وَهَذِهِ فُرَيُعَةُ تِلُكَ الْمَسُأَلَةِ وَقَدُ وَقَعَ فِيهِ بَعْضُ الْإِطْنَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

دوسرے مدعی کاحق مارا گیا تو چونکہ مدعی علیہ کے تسم نہ کھانے سے دوسرے مدعی کاحق مارا گیا ہے، اس لئے امام محمد کے نزدیک مدعی علیہ دوسرے مدعی کاحق مارا گیا ہے، اس لئے امام محمد کے نزدیک مدعی کاحق نہیں گیا علیہ دوسرے مدعی کاحق نہیں گیا ہے، بلکہ اس کے بعد قاضی نے فیصلہ کیا اور قاضی نے غلام کو پہلے مدعی کوحوالہ کرنے پر مجبور کیا ہے، اور گویا کہ قاضی کے حکم کی وجہ سے دوسرے مدعی کاحق ختم ہوا، اس لئے مدعی علیہ دوسرے مدعی کے لئے ضام نہیں ہوگا۔ دونوں اماموں کے درمیان بیفرق ہے

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ

# ﴿ كِتَابُ الْعَارِيَةِ ﴾

(١٠٠٣)قَالَ: (الْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ) لِلْأَنَّهَا نَوُعُ إِحْسَانِ وَقَدِ »استَعَارَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ دُرُوعًا مِنُ صَفُوانَ « (١٠٠٣) وَهِي تَمُلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَ وَكَانَ الْكَرُخِيُّ يَقُولُ: هِيَ إِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ

### ﴿ كتاب العارية ﴾

ضروری نوٹ عاریت کے معنی ہیں کسی چیز کے نفع کومفت استعال کرنے کے لئے دے اور بعد میں اس چیز کووا پس لے ۔ (۱) اس کا ثبوت آیت میں ہے ویہ منعون الماعون (آیت کسورۃ الماعون کے اس آیت میں کا فرول کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ماعون لینی عاریت کی چیز سے بھی روکتے ہیں (۲) حدیث میں ہے کہ آپ نے ابوطلحہ سے گھوڑ اعاریت پرلیا اورسوار ہوئے ۔ قال سمعت أنسا یقول کان فزع بالمدینة فاستعار النبی علیہ فرسا من أبی طلحة یقال له المندوب فرکبه فلما رجع قال ماراینا من شیء وان و جدناه لبحر ا (بخاری شریف، باب من استعار من الناس الفرس، ص کے کہ ایک میں چیز کوعاریت پرلینا جائز ہے۔

العنات : اس میں جو مستعیر' اور منفعت کوعاریت : اس میں جو مستعیر' اور منفعت کوعاریت اور مستعار' کہتے ہیں۔ اور مستعار' کہتے ہیں۔ اور مستعار' کہتے ہیں۔

ترجمه: (۱۰۰۳) عاریت جائزے

ترجمه: اس لئے کہ عاریت پر دینا ایک قسم کا حسان ہے،اور حضو والیقی نے حضرت صفوان سے زرہ عاریت پر لی تھی تشکر ہیں ۔ تشکر ایج: بغیر کسی عوض کے کسی چیز کو دیدیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کر چیز مجھے واپس دیدیں اس کو عاریت کہتے ہیں۔ بیایک قسم کا احسان ہے

وجه: حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ گھوڑ ہے کی منفعت سے فائدہ اٹھا کرآپ نے گھوڑ اوا پس دیدیا (۲)

صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہے ۔عن صفوان بن یعلی عن ابیه قال قال لی رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی عن ابیه قال قال بی رسول الله عادیة مضمونة او عادیة مؤداة قال بیل مؤداة العطهم ثلاثین درعا وثلاثین بعیرا قال قلت یا رسول الله اعادیة مضمونة او عادیة مؤداة قال بیل مؤداة (ابوداؤد شریف، باب ماجاء فی ان العادیة مؤداة، ص ۲۳۹، نمبر ۱۲۲۲) اس حدیث میں ہے کہ حضور نے زرہ عادیت پرلی تھی

ترجمه: (۱۰۰۴) اوروه منافع كاما لك بنانا بے بغیر عوض كے۔

تشریح: واضح ہے

ترجمه الله الم مرخيٌ ففرماياكه، عاريت دوسركى ملك سففع الهان كومباح كرناهم، يهى وجهم كهاباحت كلفظ

الُغَيْرِ، لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفُظَةِ الْإِبَاحَةِ، وَلَا يُشُتَرَطُ فِيهَا ضَرُبُ الْمُدَّةِ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَا يَصِحُّ التَّمُلِيكُ وَلِلهَ لَيْمُ فِيهَا ضَرُبُ الْمُدَّةِ، وَمَعَ الْجَهَالَةِ لَا يَصِحُّ التَّمُلِيكُ وَلِلهَ الْإِجَارَةَ مِنْ غَيْرِهِ، لَ وَنَحُنُ نَقُولُ: إِنَّهُ يُنْبِئُ عَنِ التَّمُلِيكِ، فَإِنَّ الْعَارِيَّةِ مِنَ الْعَرِيَّةِ وَهِيَ الْعَطِيَّةِ وَلِهَذَا تَنْعَقِدُ بِلَفُظِ التَّمُلِيكِ، وَالْمَنَافِعُ قَابِلَةٌ لِلْمُلْكِ كَالْأَعْيَانُ تَقُبَلُ النَّوْعَيُنِ، فَكَذَا لِلْمِلْكِ كَالْأَعْيَانِ. ٣ وَالتَّمُلِيكُ نَوْعَانِ: بِعِوَضٍ، وَبِغَيْرِ عِوَضٍ. ثُمَّ الْأَعْيَانُ تَقُبَلُ النَّوْعَيُنِ، فَكَذَا

ے عاریت ہوجاتی ہے،اس میں مدت کی بھی شرط نہیں ہے،اورا گرتملیک ہوتی تو مدت کی جہالت تملیک نہیں ہوتی ہے،اسی طرح اس میں بھی منع کرسکتا ہے،اس کودوسر کے واجرت پرنہیں دے سکتا ہے

تشریح: یہاں یہ اختلاف ہے کہ عاریت میں نفع کا مالک بنتا ہے، یا نفع کومباح کرنا ہے، توامام کرخی فرماتے ہیں کہ نفع کو مباح کرنا ہے، اس کی ہم دلیلیں دی ہیں ا۔ مباح کے لفظ سے عاریت ہوجاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفع کومباح کرنا ہے، مالک بنانا نہیں ۔۲۔ عاریت پر دینے کے لئے کوئی مدت متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مالک بنانا ہوتا تو مدت متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ۳۔ جب چاہے مالک روک سکتا ہے اور چیز واپس لے سکتا ہے، اگر مالک بنانا ہوتا تو جب چاہے مالک روک سکتا ہے اور چیز واپس لے سکتا ہے، اگر مالک بنانا ہوتا تو جب چاہے مالک واپس نہیں لے سکتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ابا حت ہے، تملیک نہیں ہے۔ ۲۔ عاریت والا اس چیز کو دوسر نے واجرت پر نہیں دے سکتا ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ یہ نفع کو مباح کرنا ہے، نفع کو مباح کرنا ہے، نفع کو مباح کرنا ہے، مالک بنانا نہیں ہے۔ ان چاردلیاوں سے ثابت ہوا کہ عاریت میں نفع کومباح کرنا ہے، مالک بنانا نہیں ہے۔

قرجمه ن جم يركبت بين كه عاريت كاتر جمه بى به ما لك بنانا،اس لئے كه عاريت عاريت سے مشتق ب،اوراس كامعنى به عطيه، (يعنى ما لك بنادينا) اور يهى وجه به كه تمليك كے لفظ سے بھى عاريت ہوجاتى ب،اورعين چيزى طرح نفع بھى مالك بيننے كے قابل به

تشریح: صاحب ہدایہ نے متن میں فرمایا کہ تملیک المنافع ، منافع کا مالک بنانا ، کہ عاریت نفع کا مالک بنانا ہے ، مباح کرنا نہیں ہے ، اس کے لئے تین دلیلیں دے رہے ہیں۔ اب پہلی دلیل ہے ہے کہ عاریت ، عربیۃ سے مشتق ہے ، جس کا ترجمہ ہے عطیہ دینا ، یعنی نفع کا مالک بنانا ، اس لئے عاریت میں نفع کا مالک بنانا ہے۔ ۲۔ عاریت تملیک کے لفظ سے منعقد ہوتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس میں تملیک ہے۔ ۳۔ نفع بھی عین چیز کی طرح مالک بننے کے قابل ہے اس لئے عاریت میں نفع کا مالک بنانا ہے ، ان تین دلیلوں سے معلوم ہوا کہ عاریت میں مالک بنانا ہے ، ان تین دلیلوں سے معلوم ہوا کہ عاریت میں مالک بنانا ہے ، ان تین دلیلوں سے معلوم ہوا کہ عاریت میں مالک بنانا ہے

ترجمه سے اور مالک بنانے کی دونسمیں ہیں،ایک بدلہ کیکر مالک بنانا دوسر ابغیر بدلے کے مالک بنانا، پھر عینی چیز دونوں قسموں کو قبول کرتی ہے توایسے ہی نفع بھی دونوں قسموں کو قبول کرے گا،اور دونوں کو جمع کرنے والی چیز ضرورت پوری کرنی ہے تشریح عینی چیز کی دونسمیں ہیں:ا۔ بدلہ کیکر عینی چیز کا مالک بنانا،اس کو بھی، کہتے ہیں۔۲۔ دوسرا ہے بغیر بدلے کے عینی چیز کو مالک بنانا،اس کو ہبۂ کہتے ہیں،اسی طرح نفع کی بھی دونسمیں ہیں،ایک ہے بدلہ کیکر نفع کا مالک بنانا،اس کو اجرت، کہتے الُمَنَافِعُ، وَالْجَامِعُ دَفُعُ الْحَاجَةِ، ﴿ وَلَفُظُةُ الْإِبَاحَةِ السَّعِيرَ تُ لِلتَّمُلِيكِ، كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا تَنُعَقِدُ بِلَفُظَةِ الْإِبَاحَةِ، وَهِي تَمُلِيكِ \* . ﴿ وَالْجَهَالَةُ لَا تُفُضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ؛ لِعَدَمِ اللُّزُومِ فَلَا تَكُونُ ضَائِرَةً . وَلَأَنَّ الْمِلْكَ الْبَعَلَا تَمُلِيكَ بِالْقَبُضِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ . وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا جَهَالَةَ، لَ وَالنَّهُى مَنَعَ ضَائِرَةً . وَلَانَّ الْمِلْكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ عَلَى مَلْكِهِ . كِ وَلَا يَمُلِكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ عَلَى مَا عَنِ التَّحْصِيلِ فَلَا يَتَحَصَّلُ الْمَنَافِعَ عَلَى مِلْكِهِ . كِ وَلَا يَمُلِكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ عَلَى مَا

ہیں۔ دوسرا ہے بغیر بدلہ لئے نفع کا مالک بنانا ،اسی کوعاریت ، کہتے ہیں ،حاصل یہ ہے کہ نفع کی بھی عین کی طرح دوتشمیں ہیں ، اوران سب میں مالک بنانا ہوتا ہے ، کیونکہ سب میں اس کی ضرورت ہے

نرجمه بی اوراباحت کے لفظ کومالک بنانے کے لئے عاریت پرلیا گیاہے، جیسے کہ اجرت میں ہوتا ہے، کیونکہ اجرت بھی اباحت کے لفظ سے منعقد ہوجاتی ہے، حالانکہ اس میں نفع کا مالک بنانا ہوتا ہے

تشریح: یه ام مرخیؒ کے پہلے اشکال کا جواب ہے، کہ اباحت کا لفظ تملیک کے لئے آتا ہے، چنانچ اجرت میں نفع کا مالک بنانا ہوتا ہے، پھر بھی اباحت کے لفظ سے اجرت منعقد ہوجاتی ہے

ترجمه: هے عاریت میں مدت کی جہالت ہوتو یہ جھڑے تک نہیں پہنچاتی ہے، کیونکہ عاریت لازم نہیں ہوتی ،اس لئے مدت کی جہالت نقصان دہ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نفع پر قبضے کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے، اوراس وقت کوئی جہالت نہیں ہے جہالت نقصان دہ نہیں ہے، دوسرے اشکال کا جواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ عاریت میں مدت کی جہالت ہے تو ملکیت کیسے ہوگی ،اس کے دوجواب ہیں،ایک یہ کہ زید عمر کو عاریت پر دے تو جب جا ہے واپس لے سکتا ہے، بہت دیر تک رکھنا زید پر لازم نہیں ہے،اس لئے عاریت میں مدت کی جہالت جھڑے کے طرف پہنچانے والی نہیں ہے،اس لئے یہ ملکیت ہوتی ہے،،اور ہواب یہ ہوتی ہے،اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عاریت میں پہلے سے ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفع پر قبضہ کرنے کے بعد ملکیت ہوتی ہے،،اور اس وقت جہالت نہیں ہے، عاریت پر لینے والے کومعلوم ہے کہ کتنا نفع لیا ہے،اور ملکیت کے لئے اتنا ہی کافی ہے

قرجمہ: آلے اور عاریت میں کسی وقت بھی مستعیر کوروکنا ہے وہ اس کئے کہ عاریت پردینے والے کی ملکیت کا نفع حاصل نہ کرے تشریح : بیام کرخی کے تیسرے اشکال کا جواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ عاریت پر دینے والا جب چاہے عاریت پر لینے والے کوروک دے توبیاس میں ملکیت کہاں ہوئی ۔ اس کا جواب ہیہ کہ مالک نے جیسے ہی منع کیا توبیہ چیز اور اس کا نفع مالک کی ملکیت ہوگئی ، اب عاریت پر لینے والا مالک کی ملکیت سے نفع نہ اٹھائے اس لئے روکا جاتا ہے ، اس لئے اس سے پہلے عاریت پر لینے والے کی ملکیت ہوئی ۔ بیعیارت تھوڑی پیچیدہ ہے

ترجمه : ہے اور مستعیر دوسر کے واجرت پردینے کا مالک اس کئے نہیں ہے تا کہ مالک کوزیادہ نقصان نہ ہوجائے ، بعد میں اس بحث کوذکر کروں گا

تشریح: یهام کرخیؓ کے چوتھاشکال کا جواب ہے، انہوں نے کہاتھامستعیر دوسروں کواجرت پزہیں دےسکتا ہے تو نفع کا

نَذُكُرُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

(١٠٠٥)قَالَ (وَتَصِحُّ بِقَوُلِهِ أَعَرُتُكَ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ (وَأَطُعَمُتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعُمَلٌ فِيهِ (وَمَنَحَتُكَ هَذِهِ الْهَبَةَ) ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعُمَلٌ فِيهِ (وَمَنَحَتُكَ هَذَهِ النَّاابَّةِ إِذَا لَمُ يُرِدُ بِهِ الْهِبَةَ) ؛ لِأَنَّهُ مَا لِتَمُلِيكِ الْعَنُنِ، وَعِنْدَ عَدَم إِرَادَتِهِ الْهِبَةَ تُحُمَلُ عَلَى تَمُلِيكِ الْمَنَافِعِ تَجَوُّزًا .

(١٠٠٦)قَالَ (وَأَخُدَمُتُكَ هَذَا الْعَبُدَ)؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي اسُتِخُدَامِهِ (وَدَارِي لَكَ سُكُنَي)؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ سُكُنَاهَا لَك (وَدَارِي لَك عُـمُرَى سُكُنَى)؛ لِ لِأَنَّهُ جَعَلَ سُكُنَاهَا لَهُ مُدَّةَ عُمُرِهِ . وَجَعَلَ قَوْلُهُ

ما لک کیسے ہوا،اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ اگر مستعیر دوسروں کواجرت پردے دیتواس سے مالک کو زیادہ نقصان ہوگا،اس لئے یہ دوسروں کواجرت پرنہیں دے سکتا ہے

ترجمه : (۱۰۰۵) اور حیح موتی ہے عاریت ان الفاظ کے کہنے ہے، (اعرتک) میں نے تم کو عاریت پر دیا۔ آیہ جملہ عاریت میں سے میں سے ترک کے عاریت کے لئے عاریت میں صرح ہے اور میں نے تم کو بیز مین کھانے لئے دی آیہ جملہ عاریت کے لئے استعال موتا ہے۔ (منحتک ھذہ الدابة،) اور میں نے تم کو بیکٹر ابخش دیا۔ (حملتک علی ھذہ الدابة،) اور میں نے تم کو اس جانور پر سوار کیا جب کہ وہ اس سے مبدکی نیت نہ کرے آس لئے کہ بید دونوں جملے مین چیز کے مبدکے لئے استعال موتے ہیں، اور مبدکا ارادہ نہ موتو مجاز انفع کے مالک بنانے پر حمل کیا جائے گا۔

تشریع : مصنف یے یہاں سات الفاظ استعال کئے ہیں جن کے کہنے سے عاریت ہوجائے گی۔اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جن سے عاریت کامفہوم سمجھ میں آئے توان سے بھی عاریت منعقد ہوگی۔

ہرایک جملے کی تشریح پیش خدمت ہے۔اعوت کی الفظ عاریت کے لئے صریح استعال ہوا ہے۔اطعمت کہ ہدہ الارض، زمین کھانے کے لئے نہیں دی جاتی بلکہ اس کا غلہ کھانے کے لئے دیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب بید لکلا کہ زمین کے غلے سے تم کواستفادہ کرنے کا حق ہے۔منحت کہ ہذا الفوب کے دومطلب ہیں۔ایک توبیہ کہ اس کپڑے کو کمل دے دیا۔اور دوسرا مطلب بیہ کہ اس کپڑے کو قتی طور پر پہننے کے لئے دیا۔اس لئے اگر ہم کی نبیت نہ ہوتو عاریت ہی مراد ہوگی۔اسی طرح حملت ک علی ہذہ المدابة کے بھی دومطلب ہیں۔ایک مطلب ہے پورا گھوڑ اہم ہر دیا۔اوردوسرا مطلب ہے کہ وقتی طور پر یہ گھوڑ ادینے کی نبیت نہ ہوتو عاریت مراد ہوگ قتی طور پر یہ گھوڑ اسوار ہونے کے لئے دے رہا ہوں۔اس لئے مکمل طور پر گھوڑ ادینے کی نبیت نہ ہوتو عاریت مراد ہوگ تحر جمعہ: (۲۰۰۱) (احد متک ہذ المعبد )اور تم کو یہ غلام خدمت کے لئے دیا آ اس جملے ہیں غلام کو خدمت کی اعزم سکنی )اور میرا گھر تیرے مربخ کے لئے ہے آ اس جملے کامعنی ہے آپ کو یہ گھر رہنے کے لئے دیا آ۔ (داری لک عموی سکنی )اور میرا گھر تیرے مربخ کے لئے ہے آ اس جملے کامعنی ہے آپ کو یہ گھر رہنے کے لئے دیا آ۔ (داری لک عموی سکنی )اور میرا گھر تیرے مربخ کردیا۔اور لفظ کئی،لک کی تفیر،اس لئے کہ اس لفظ میں تملیک کا بھی کہ کہ کی اس کے لئے کہ ایس لفظ میں تملیک کا بھی

سُكُنِّي تَفُسِيرًا لِقَوُلِهِ لَك؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَمُلِيكَ الْمَنَافِعِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ بِدَلَالَةٍ آخِرِهِ.

(١٠٠٠)قَالَ: (وَلِللَّمُعِيرِ أَنُ يَرُجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ) لِ لِقَوْلِهِ عَلَيْكُ: »الْمِنُحَةُ مَرُدُودَةٌ وَالْعَارِيَّةُ مُوَّدَاةٌ « ٢ وَلَأَنَّ الْمَنَافِعَ تُمُلَكُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا فَالتَّمُلِيكُ فِيمَا لَمُ يُوجَدُ لَمُ يُتَّصِلُ بِهِ الْقَبُضُ فَصَحَّ الرُّجُوعُ عَنُهُ.

(١٠٠٨)قَالَ: (وَالْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّ لَمُ يَضُمَنُ)

احمال ہے،اس لئے آخری لفظ یعنی ،سکنی ، سے نفع پر صل کیا گیا ہے

تشریح: احدمتک هذا العبد میں توصاف ہے کہ یہ غلام وقی طور پر خدمت کے لئے عاریت پردے رہا ہوں۔ داری لک سکنی میں اگر سکنی میں اگر سکنی میں اگر صرف داری لک عمری سکنی میں اگر صرف داری لک عمری کا جملہ ہوتا تواس سے سیمھ سکتا ہے کہ گھر کو ہبہ کردیا، لیکن سکنی کے لفظ نے واضح کردیا کہ گھر ہبہ نہیں ہے بلکہ صرف عمر بھر رہنے کے لئے عاریت ہے۔ اس لئے ان جملوں سے عاریت ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۰۰۷) عاریت پردین والے کوئل ہے کہ عاریت کووالیں کرلے جب حا ہے۔

قرجمه: حضور علی کے تول کی وجہ سے کہ دی ہوئی چیز واپس کی جائے گی، اور مانگی ہوئی چیز واپس پہنچائی جائے گ وجسمه: (۱) چونکہ چیز مالک کی ہے اس لئے جب جاہی کو واپس لے سکتا ہے (۲) ۔ صاحب ہدایہ کی حدیث یہ ہسمعت ابنا امامة یقول: العاریة مو داة و المنحة مر دو دة (ابن ماجة شریف، کتاب الصدقات، باب العاریة ، سهم ۱۳۲۳ منبر ۲۱۲ اس حدیث میں ہے کہ عاریت کو واپس کیا جاسکتا ہے نمبر ۲۳۹۸ منبر ۲۲۲۰ اس حدیث میں ہے کہ عاریت کو واپس کیا جاسکتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ عاریت کو واپس کیا جاسکتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے۔ عن صفوان بن یعلی عن ابیه قال قال لی دسول الله علی الله علی الله علی من ابیه قال قال لی دسول الله علی الله عقوم الله علی مؤداة قال بل مؤداة (ابو فاعظهم ثلاثین درعا و ثلاثین بعیرا قال قلت یا دسول الله اعاریة مضمونة او عادیة مؤداة قال بل مؤداة (ابو داؤدشریف، باب ماجاء فی ان العاریة مؤداة ص ۲۳۹ نمبر ۲۲۹۱) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عاریت اداکی جائے گی اس لئے مالک اس کو جب جا ہے واپس لیسکتا ہے۔

**ت جمه ؛** اوراس وجہ سے کہ نفع کا مالک تھوڑ اتھوڑ اگر کے ہوتا ہے جیسے جیسے وہ پیدا ہوتا جائے تو جو نفع ابھی پایانہیں گیااس پر قبضہ نہیں ہے اس لئے اس سے رجوع صحیح ہے

تشریح: یہ دلیل عقلی ہے کہ نفع آ ہتہ آ ہتہ وجود میں آتا ہے،اس لئے جونفع ابھی وجود میں نہیں آیااس سے رجوع کرسکتا ہے، یعنی اس چیز کوواپس لےسکتا ہے

قرجمه : (۱۰۰۸)عاریت لینے والے کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔ اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو عاریت لینے والا ضامن نہیں ہوگا

تشریح: جس شخص کو چیز عاریت پردی اس کے قبضہ میں عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے۔اورامانت کا قاعدہ گزر چکا ہے کہ

لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضُمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفُسِهِ لَا عَنُ استِحُقَاقٍ فَيَضُمَنُهُ، وَالْإِذُنُ ثَبَتَ ضَرُورَـةَ الِانتِفَاعِ فَلا يَظُهَرُ فِيمَا وَرَائَهُ، وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ وَصَارَ كَالُمَقُبُوضِ عَلَى سَوُمِ الشَّرَاءِ. ٢ وَلَنَا النَّهُ لِتَمُلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوُ الشَّرَاءِ. ٢ وَلَنَا النَّهُ لِتَمُلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوُ

بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تووہ ضامن نہیں ہوگا۔

وجه: (۱)قلت یا رسول الله اعاریة مضمونة او عاریة مؤداة (ابوداوَدشریف، نمبر۳۵۲۷)جس معلوم ہواکہ عاریت کی چیزامانت ہوتی ہے ضائت نہیں ہوتی (۲)۔عن علی قال لیست العاریة مضمونة انما هو معروف الا ان یخالف فیضمن (مصنف عبدالرزاق، باب العاریة، ج نامن، ۹۰ کانمبر ۱۳۷۸۸)۔قال عمر بن الخطاب: العاریة بمنزلة الودیعة و لا ضمان فیها الا ان یتعدی (مصنف عبدالرزاق، باب العاریة، ج نامن، ۹۰ کانمبر ۱۳۷۸۵) ان دو قول صحابی سے بھی معلوم ہوتا ہے عاریت امانت ہے بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تومستعیر برضانت نہیں ہے۔

ترجمہ نا ام شافعیؒ نے فرمایا کہ ضان لازم ہوگا،انکی دلیل ہے کہ غیر کے مال کواپنے لئے بغیرا ستحقاق کے قبضہ کیا ہے اس لئے ضامن ہوگا،اور قبضہ کرنے کی اجازت نفع حاصل کرنے کی ضرورت سے ہے،اس لئے اس کے علاوہ میں ظاہر نہیں ہو گا، یہی وجہ ہے کہ امانت کی چیزواپس کرناواجب ہوتا ہے،اور بھاوکر کے لینے کی طرح ہوگیا

**اصول**: امام شافعی کا اصول میہ ہے کہ دوسرے کی چیز پر قبضہ کیا ہے اس لئے ہلاک ہونے پر ضمان لازم ہوگا

تشریح: امام شافعی گیرائے یہ ہے کہ عاریت کی چیز بغیر تعدی کے بھی ہلاک ہوجائے تواس کا ضان لازم ہوگا۔ اس کے وہ چاردلیس دے رہے ہیں۔ ا۔ غیر کی چیز کو بغیر حق کے اپنے لئے قبضہ کیا ہے، اس لئے ہلاک ہوئی تو ضان لازم ہوگا۔ ۲۔ مالک نے صرف نفع اٹھانے کے لئے قبضے کی اجازت دی تھی ہلاک ہونے کے لئے نہیں، اس لئے ہلاک ہوئی تو ضان لازم ہوگا۔ ۳۔ عاریت کی چیز کو واپس کرنا واجب تھا، اور ہلاک ہونے کی وجہ سے واپس نہیں کیا اس لئے اس کا بدلہ واپس کرنا واجب ہوگا، یعنی ضمان لازم ہوگا۔ جیز لے اور ہلاک ہوجائے تواس کا ضمان لازم ہوگا ہے، اسی طرح یہاں ہوگا، یعنی ضمان لازم ہوئی ہے تو ضمان لازم ہوگا

وجه: (۱) اس حدیث میں ہے کہ عاریت مضمون ہوتی ہے۔ عن صفو ان بن امیة ان رسول الله استعار منه ادرعا یوم حنین فقال اغصب یا محمد ؟ فقال لا بل عاریة مضمونة (ابوداؤدشریف، باب فی تضمین العاریة ، ص ۱۲۵ منبر ۳۵۲ ۲۵ رداقطنی ، کتاب البیوع ، ج ثالث ، ص ۳۵ ، نمبر ۲۹۳۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عاریت بغیر تعدی کے بھی ہلاک ہوجائے تواس کا تاوان لازم ہوگا کیونکہ وہ مضمون ہے۔

**نسر جسمہ** نیج ہماری دلیل بی<sup>ا</sup> ہے کہ عاریت کے لفظ سے ضان واجب ہونے کا پینٹہیں چلتا ہے،اس لئے کہ عاریت بغیر بدلے کے نفع کا مالک بننے کے لئے ہے، یا نفع کے مباح کرنے کے لئے ہے۔ لِإِبَاحَتِهَا، ٣ وَالْقَبُضُ لَمُ يَقَعُ تَعَدِّيًا لِكُونِهِ مَأْذُونًا فِيهِ، وَالْإِذُنُ وَإِنُ ثَبَتَ لِأَجُلِ الِانْتِفَاعِ فَهُوَ مَا فَبَضَهُ إِلَّا لَلِانْتِفَاعِ فَلَمُ يَقَعُ تَعَدِّيًا، ٣ وَإِنَّمَا وَجَبَ الرَّدُّ مُؤْنَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَيْقُضِ الْقَبُضِ . ﴿ وَالْـمَـقُبُونُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضُمُونٌ بِالْعَقُدِ؛ لِأَنَّ الْآخُذَ فِي الْعَقُدِ لَهُ حُكُمُ الْعَقُدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ. اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقُدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

تشریح : ہماری دلیل یہ ہے کہ عاریت کے لفظ سے یہ پہنیں چاتا ہے کہ اس کا ضان لازم ہو، کیونکہ بغیر عوض کے نفع کے مالک بننے کے لئے ہے، یا نفع کے مباح ہونے کے لئے عاریت ہوتی ہے، اس لئے ہلاک ہونے سے ضان لازم نہیں ہوگا سے اور دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے سے ضان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہے، اور اجازت اگر چہنع حاصل کرنے کے لئے ثابت ہے، تو مستعیر نے نفع ہی کے لئے قبضہ کیا ہے اس لئے تعدی نہیں ہوئی احول : یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ تعدی نہیں ہو تو ضان لازم نہیں ہوگا

تشریح: بیامام شافعی کوجواب ہے، امام شافعیؒ نے دلیل دی تھی کہ دوسرے کے مال پر قبضہ کیا ہے توہلاک ہونے پرضان لازم ہوگا ،اس کا جواب ہے کہ مالک کی اجازت سے نفع اٹھانے کے لئے قبضہ کیا ہے، اس لئے اس قبضہ میں تعدی نہیں ہے، اس لئے ضان لازم نہیں ہوگا

ترجمه بي واپس كرنااس كئواجب بىكاس كاخرچ مستعير پر برا كا، جيسے امانت كى چيز كاخر چ مستعير پر ہوتا ہے، قبضة توڑنے كے لئے نہيں ہے

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ امانت کی چیز کووالیس کرنا پڑتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے ہلاک ہونے پر ضمان ہوگا۔ اس کا جواب ہے کہ چیز اس لئے واپس کرنا پڑتا ہے کہا گرگائے امانت پر ہوتو اس کے کھانے کا خرج مستعیر پر الزم ہوگا، اور گائے واپس نہیں کرے گا تو اس کے کھانے کا خرج بلا وجمستعیر پر ہوتا رہے گا، اس لئے اس کوواپس کرنا واجب ہوتا ہے، اس لئے بیضان لازم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصل بات سے کہ بیچیز مالک کی ہے اس لئے اس کوواپس کرنا ہی چاہئے لغت: مونة : خرجہ۔ المستعار: مانگی ہوئی چیز۔

**نو جمه** : هے اور بھاو کے طور پر قبضہ کرنے میں بھے کے عقد کی وجہ سے ہی ضان لازم ہوتا ہے، اس لئے عقد کی وجہ سے قبضہ کیا ہے اس لئے اس کا حکم بھی عقد ہی کا حکم ہوگا، اس بات کو اس کی جگہ میں بیان کیا جائے گا

تشریح: یہ بھی امام شافعی کو جواب ہے، انہوں نے دلیل دی تھی کہ بھاو کے طور پر لینے میں ہلاک ہوجائے تو صان لازم ہوگا ،اسی طرح یہاں بھی لازم ہوگا۔اس کا جواب دیا جارہا ہے کہ۔ یہ بیع کی وجہ سے قبضہ کیا ہے، اور بیع میں قبضہ کرنے سے قبت دینا پڑتا ہے، اس لئے بھاو کے طور پرلیا ہے تو بیع کی طرح ضان دینا ہوگا۔اور عاریت میں مفت لیا ہے، اس لئے ہلاک ہو جائے تو مفت ہی رہے گا۔ (١٠٠٩)قَالَ (وَلَيُسَ لِلُمُستَعِيرِ أَنُ يُوَّاجِرَ مَا استَعَارَهُ؛ فَإِنُ آجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ) : إِلَّانَ الْإِعَارَةَ دُونَ الْإِجَارَةِ وَالشَّيُءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ، وَلِإِنَّا لَوُ صَحَّحُنَاهُ لَا يَصِحُ إِلَّا لَازِمًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ بِتَسُلِيطٍ مِنَ الْمُعِيرِ، وَفِي وُقُوعِهِ لَازِمًا زِيَادَةُ ضَرَرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَدِّ بَابِ الِاسُتِرُ دَادِ إِلَى انْقِضَاءِ يَكُونُ بِتَسُلِيطٍ مِنَ الْمُعِيرِ، وَفِي وُقُوعِهِ لَازِمًا زِيَادَةُ ضَرَرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَدِّ بَابِ الِاسُتِرُ دَادِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِبَارَةِ فَأَبُطَلْنَاهُ، ٢ فَإِنَ آجَرَهُ وَصَمِينَهُ حِينَ سَلَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمُ تَتَنَاوَلُهُ الْعَارِيَّةُ كَانَ غَصُبًا، ٣ مُؤَانُ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ؛ لِلَّانَّهُ بِغَيْرٍ إِذُن الْمَالِكِ لِنَفُسِهِ،

قرجمه : (۱۰۰۹) عاریت پر لینے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ چیز کوجس کوعاریت پرلیا ہواس کواجرت پرر کھے۔ پس اگراجرت پررکھااور ہلاک ہوگئ توضامن ہوگا۔

ترجمه نل اس لئے کہ عاریت اجرت ہے کم ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ چیز اپنے سے اوپر کوشامل نہیں ہوتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اجرت پر دینا سیح کر دیں ، تواجرت لازم ہوجائے گی ، اور اس وقت معیر کے مسلط کرنے سے ہوگا ، اور اس کے لازم کرنے میں معیر کوزیادہ نقصان ہے، کیونکہ اجرت کی مدت کے تتم ہونے تک واپس کرنامشکل ہے، اس لئے ہم نے اجرت پر دینے کو باطل کر دیا تشہر دیج : جس چیز کو عاریت پر لیا اس کو اجرت پر نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر اجرت پر رکھ دیا اور ہلاک ہوگئ تو عاریت پر لینے والا اس کا ضامن ہوجائے گا۔

وجه :(۱)اس کئے کہ اجرت اعلی درجہ کا معاملہ ہوااور عاریت ادنی درجہ کا معاملہ ہے اس لئے ادنی درجہ کا معاملہ اعلی درجہ کوشامل نہیں ہوگا (۲) مثلا عاریت کو تین دن کے لئے اجرت پر رکھ دیا تو وہ تین دن سے پہلے واپس نہیں دے گا اور عاریت والامثلا ابھی فوراواپس مانگ لے گا تو تین دن تک کیسے رکھ سکے گا،اس میں مالک کو نقصان ہے۔اس لئے بھی عاریت والا اجرت برنہیں رکھ سکتا۔

لغت:معیر :عاریت پردینے والاءما لک مستعیر :عاریت پر لینے والا مستاجر:اجرت پر لینے والا ۔ آجر:اجرت پردینا۔ قرید کے مربع کس اگر اور میں داریاں ناچ میں کردی جس وقت ایچ میں دائیں وقت وزار مان مربع کا اس کی در

قرجمه تل کیس اگر عاریت والے نے اجرت پرر کھ دی، جس وقت اجرت پر دیا اس وقت صفان لازم ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عاریت اجرت کوشامل نہیں ہے تو بیغصب ہوا (اس لئے مستعیر پر صفان لازم ہوگا)

قشر ایج: عاریت پر لینے والے کواجرت پردینے کاحق نہیں تھا، کین اجرت پردے دیا تو پیغصب کرنا ہوااس لئے چیز کے ہلاک ہونے والے کواجرت پردیا اس وقت ضان لازم ہوگا ، اس سے پہلے نہیں کیونکہ اس سے پہلے عاریت باقی ہے عاریت باقی ہے

قرجمه: ٣ معیر چاہے تومتا جرکوضامن بنادے،اس کئے کہ مالک کی اجازت کے بغیرا پنے گئے قبضہ کیا ہے، (اور چاہے تو خودمستعیر کوضامن بنادے)

تشریح :جبمستعیر نے مالک کی اجازت کے بغیرا جرت پر دے دیا تومستعیر کوبھی ضامن بناسکتا ہے،اورمستا جرنے معلوم تھا کہ بید چیز عاریت کی ہے اس کے باوجو داس نے غیر کی چیز کواپنے لئے قبضہ کیا،اور ہلاک کر دیا تو اس سے بھی ضان لیا جاسکتا ہے ثُ شُمَّ إِنُ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لَا يَرُجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفُسِهِ ، وَإِنُ ضَمِنَ الْمُسُتَأْجِرُ ، يَخِلافِ مَا الْمُسُتَأْجِرُ يَرُجِعُ عَلَى الْمُوَّاجِرِ إِذَا لَمُ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُرُورِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا عَلِمَ .

(١٠١٠)قَالَ (وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعُمِلِ) لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيُسَ لَهُ أَنْ

ترجمه به پھراگرمستعیر کوضامن بنایا تو وہ مستاجر نہیں لے گااس کئے کہ ضان دینے کے بعد ظاہر ہوا کہ اس نے اپنی چیزا جرت پردی ہے، اورا گرمستعیر کوضامن بنایا تو وہ مستعیر سے واپس لے گا، اگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مستعیر کے قیضے میں یہ عاریت کی چیز ہے، دھو کے کے نقصان کو دفع کرنے کے لئے، بخلاف مستاجر کونلم ہوتو (وہ مستعیر سے وصول نہیں کرے گا)

تشریح جمستعیر نے جب چیز کا ضان دے دیا تو یہ چیز اب اس کی ہوگئی، اور گویا کہ اپنی چیز اجرت پردی ہے اس لئے یہ اب مستاجر سے ضان نہیں لے گا۔ اورا گرمستا جرسے ضان لیا، اوراس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیز عاریت کی ہے تو چونکہ اس کو دھوکا ہوا ہی بہاں کے بوجود اس نے اجرت پر لے لی، اور ہلاک کردی تو وہ بھی ہلاک کرنے میں شریک ہے اور اس کو کوئی دھوکا بھی نہیں ہوا ہے، اس لئے وہ اب مستعیر سے وصول نہیں کرے گا۔

ترجمه: (۱۰۱۰) اور عاریت پر لینے والے کے لئے جائز ہے کہاس کودوسرے کوعاریت پردے دے جبکہ استعال کرنے والے کے استعال کرنے والے کے استعال کرنے ستعال کرنے سے مستعار چیز متغیر نہ ہوتی ہو۔

تشسر بیسے: اگراستعال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے چیز میں خرا بی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہوتو عاریت لینے والا دوسرے کواستعال کرنے کے لئے دے سکتا ہے۔

وجه: (۱) جیسے کودال یا تلواراس کے استعال کرنے والے کا لگ الگ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اس لئے خود استعال کرے یا مزدور کو استعال کرنے کے لئے دے کوئی فرق نہیں پڑے گا (۲) حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت صفوان سے جنگ حنین کے وقت تمیں سے چالیس زر ہیں عاریت پرلیں اوران کو صحابہ کو عاریت کے طور پر استعال کرنے کے لئے دیا۔ حدیث کا گڑا ہے ہے عن انساس من آل عبد اللہ بن صفوان ... فاعارہ مابین الفلاتین الی الاربعین درعا وغز رسول اللہ حنینا فلما هزم المشر کون جمعت دروع صفوان ففقد منها ادراعا (ابوداؤد شریف، باب فی تضمین العاریة ، ص ۱۳۵ منہ ۱۳۵ اس حدیث میں حضرت صفوان سے زرہ کیکر صحابہ کو عاریت پر استعال کرنے کے لئے آئے دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عاریت لینے والا دو ہروں کو عاریت پر دے سکتا ہے۔

 يُعِيرَهُ؛ لِأَنَّهُ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَا مِنُ قَبُلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمُلِکُ الْإِبَاحَةَ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَيُرُ قَابِلَةٍ لِلْمَلِكِ لِكُونِهَا مَعُدُومَةً، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوُجُودَةً فِى الْإِجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدُ انْدَفَعَتُ غَيُرُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْکِ لِكُونِهَا مَعُدُومَةً، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِى الْإِجَارَةِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدُ انْدَفَعَتُ بِالْإِبَاحَةِ هَاهُنَا. ٢ وَنَحُنُ نَقُولُ: هُو تَمُلِيکُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا فَيَمُلِکُ الْإِعَارَةَ كَالُمُوصَى لَالُهُ بِالْجِدُمَةِ، ٣ وَالْمَنَافِعُ أَعُتُبِرَتُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْکِ فِى الْإِجَارَةِ فَتُجْعَلُ كَذَلِکَ فِى الْإِعَارَةِ دَفُعًا لِلْمُلْكِ فِى الْإِجَارَةِ فَتُعَلِّكُ فَى الْإِعَارَةِ وَقَدَا الْمُسْتَعُمِلُ دَفُعًا لِمَزِيدِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُعِيرِ؛ لِلْحَاجَةِ، ٣ وَإِنَّمَا لَا تَجُوزُ فِيمَا يَخُتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعُمِلِ دَفُعًا لِمَزِيدِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُعِيرِ؛ لِلْحَاجَةِ، ٣ وَإِنَّمَا لَا تَجُورُ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعُمِلِ دَفُعًا لِمَزِيدِ الضَّرَتُ الْإِعَارَةُ مُطُلَقَةً لِلْمَاتِعُمَالِ غَيُرِهِ. قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذَا إِذَا صَدَرَتُ الْإِعَارَةُ مُطُلَقَةً لِلْمَعَلَى إِللْهُ عَنْهُ: وَهَذَا إِذَا صَدَرَتُ الْإِعَارَةُ مُطُلَقَةً

منافع ما لک بنانے کے قابل نہیں ہوتااس لئے بیروہ معدوم ہوتا ہے، ہم نے اجرت میں ضرورت کی وجہ سے موجود مانا ہے،اور مباح کرنے سے یہاں پوری ہوگئی ہے

تشریح: امام شافعی کی رائے ہیہے کہ مستعیر کو بیش ہیں ہے کہ دوسروں کوعاریت پردے

وجه : اس کی وجہ یفر ماتے ہیں کہ منافع ایسی چیز نہیں ہیں کہ اس کا مالک بنائے ، وہ صرف مباح کرنے کے لئے ہے، اور کوئی چیز مباح ہوتو اس کو دوسروں کو مالک نہیں بناسکتے ، اس لئے مستعیر کو بیتی نہیں ہے کہ کسی کو عاریت پر دے

**تسر جمعہ** کے ہم بیہ کہتے ہیں کہ عاریت میں منافع کا مالک بنانا ہے جبیبا کہ ہم نے پہلے ذکر کیااس لئے وہ عاریت پر دینے کا بھی مالک بنے گا، جیسے کسی کو خدمت کے لئے وصیت کی تو وہ دوسروں کو بھی عاریت پر دے سکتا ہے

قشودیج: ہماری دلیل میہ کہ عاریت میں منافع کا مالک بنانا ہوتا ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے، اس کی ایک مثال میہ کہ زید نے عمر کے لئے میدوسروں کی خدمت کے دید نے عمر کے لئے میدوسروں کی خدمت کے لئے دے اس غلام کو دوسروں کی خدمت کے لئے دے اس طرح جس کو عاریت پر دیا تو اس کو میر بھی حق ہے کہ دوسروں کو استعمال کے لئے دے

ترجمه: ٣ اوراجرت کومنافع کو مالک بنانے کے قابل سمجھا گیا ہے اس لئے ضرورت پوری کرنے کے لئے عاریت میں بھی الیا ہی کیا جائے گا

تشریح: بیام مشافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایاتھا کہ اجرت میں ضرورت کی وجہ سے منافع کو مالک بنانے کے قابل مانا ہے، اس کا جواب ریہ ہے کہ عاریت میں بھی ضرورت ہے، اس لئے یہاں بھی منافع کو مالک بنانے کے قابل مان لیا جائے، اور دوسروں کو عاریت پردینے کاحق ہو۔

ترجمه بي استعال كرنے والے كے بدلنے سے چيز متغير ہوجائے توعاريت پردينا اس لئے جائز نہيں ہے كہ مالك كو زيادہ نقصان نہ ہو جائے ، اس لئے كہ مالك اس كے استعال سے راضى ہوا ہے دوسرے كے استعال سے راضى نہيں ہوا ہے۔ صاحب ہداية رماتے ہيں كہ يہ جب ہے كہ طلق عاريت پرديا ہو

تشریح: مثلااعلی سم کی مشین ہے جو ہر کوئی نہیں چلاسکتا ،اس کوزید نے عمر ماہرفن کو چلانے کے لئے دیا تو عمر دوسرے کو بیہ

هَ وَهِى عَلَى أَرْبَعَةِ أَو جُهِ: أَحَدُهَا أَنُ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِى الُوقُتِ وَالِانْتِفَاعِ فَلِلُمُسْتَعِيرِ فِيهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَى يَنْتَفِع بِهِ أَى يَنْتَفِع بِهِ أَى يَنْتَفِع بِهِ أَى يَنْتَفِع بِهِ أَى يَنْ وَعُ شَاءَ فِى أَقِ وَقَتٍ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ . وَالشَّانِى أَنُ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيهِمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ فِيهِ مَا صَمَّاهُ عَمُلًا بِالتَّقُييةِ إِلَّا إِذَا كَانَ خِلَافًا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَوُ إِلَى خَيْرٍ مِنْهُ وَالُحِنُطَةُ مِثُلُ الْحِنُطَةِ. وَالشَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِى حَقِّ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِى حَقِّ الِانْتِفَاعِ . وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ وَلَيْسَ اللَّهِ الْحَنْطَةِ. وَالثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِى حَقِّ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِى حَقِّ الْانْتِفَاعِ . وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ وَلَيْسَ

مشین عاریت پرنہیں دے سکتا، کیونکہ دوسروں کودیے سے مشین خراب ہوسکتی ہے اور زید کو بہت نقصان ہوسکتا ہے

ترجمہہ: ۵ عاریت کی چارشمیں ہیں۔ ا۔ پہلی یہ ہے کہ وقت بھی مطلق ہواور نقع حاصل کرنا بھی مطلق ہو، تومستعیر کے لئے
جائز ہے کہ جون سا نقع حاصل کرنا چاہے، اور جس دن چاہے کرسکتا ہے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے۔ ۲۔ اور دوسری یہ ہے کہ
وقت بھی متعین ہواور نقع حاصل کرنے کی قسموں میں بھی قید ہو، تو جتنا متعین کیا ہے اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے تقید پر عمل

کرتے ہوئے (جیسے دودن کے لئے گیہوں لادنے کے لئے گھوڑ اعاریت پرلیا ہو)، ہاں اس کی مثل یا اس سے بہتر ہوتو اس کی
گنجائش ہے، اور گیہوں گیہوں کی مثل ہے (جیسے پچاس کلو گیہوں لادنے کے لئے دودن کے لئے گھوڑ الیا اور اس پر پچاس کلو
مطلق ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کا الٹا ہو (یعنی نفع کے بارے میں مقید ہوا ور وقت کے بارے میں مظیر ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کا الٹا ہو (یعنی نفع کے بارے میں مقید ہوا ور وقت کے بارے میں مظیر ہو۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کا الٹا ہو (یعنی نفع کے بارے میں مقید ہوا ور وقت کے بارے میں مقید ہوا کر جو کہ بارے میں مقید ہوا کہ کہ جو کہ ہوں کی سے جتنا مقید کیا ہے اس سے تجاوز کرے

تشریح: یہاں عاریت پردینے کی چارصور تیں بیان کررہے ہیں اور یہ فرمارہے ہیں کہا گروقت کی نفع حاصل کرنے کی قسموں کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی ہے قدمستعیر کے لئے جائزہ جب جب جب جب جاہے، اور جسیا چاہے نفع اٹھائے ،کین اگر وقت متعین کیا ہے، یا نفع حاصل کرنے کی قسم کو متعین کیا ہے تو اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اور کر گیا، اور چیز خراب ہو گئ تو ضان لازم ہوگا۔البتہ اتنا اصول بتارہے ہیں کہ جس قسم کے نفع کی اجازت دی ہے اس سے ہاکا استعمال کیا ہے تو اس کی گنجائش ہے، مثلا گھوڑ سے پر پچاس کلو گھوٹ ہے، کیونکہ وہ بلکی ہوتی ہے، کیکن پچاس کلو لو ہا گھوڑ سے پر بچاس کلو دی کی اجازت دی ہے، تو بچاس کلوروئی لا دسکتا ہے، کیونکہ وہ بلکی ہوتی ہے، کیکن پچاس کلولو ہا گھوڑ سے پر نہیں لا دسکتا کیونکہ اس سے اس کی پیٹھ چھل جائے گی۔

ا۔وقت بھی مطلق ہو،اور نفع کی شم بھی مطلق ہو۔ جیسے گھوڑ اعاریت پر دیا،اوروقت بھی متعین نہیں کیا،اوراس پر کیالا دے گایہ بھی متعین نہیں کیا

۲۔ وقت بھی متعین ہو،اورنفع کی قتم بھی متعین ہو، جیسے گھوڑا عاریت پر دیا،اور وقت بھی دو دن متعین کیا،اوراس پر گیہوں لا دے گا پھی متعین کیا

۳ وقت متعین کیا،اورنفع متعین نہیں کیا ہے جیسے گھوڑ اعاریت پر دیا،اوروقت بھی دودن متعین کیا،اوراس پر کیالا دے گا میتعین نہیں کیا لَهُ أَنُ يَتَعَدَّى مَا سَمَّاهُ، لَ فَلَوُ استَعَارَ دَابَّةً وَلَمُ يُسَمِّ شَيْئًا لَهُ أَنُ يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيُرَهُ لِلْحَمُلِ؛ لِأَنَّ الْحُمْلَ لَا يَتَفَاوَثُ . ﴿ وَلَهُ أَنُ يَرُكَبَ وَيُرُكِبَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أُطُلِقَ فِيهِ الْحَمْلَ لَا يَتَفَاوَثُ . ﴿ وَلَهُ أَنُ يُرُكِبَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ، وَلَوُ أَرُكَبَ غَيْرَهُ لَلَهُ أَنْ يُرُكِبَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرُكِبَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ، وَلَوُ أَرْكَبَ غَيْرَهُ لَلَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ .

(١٠١١)قَالَ: ﴿وَعَارِيَّةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعُدُودِ قَرُضٌ) ؛ لَ إِلَّا الْإِعَارَةَ تَـمُلِيكُ الْمَعَدُودِ قَرُضٌ) ؛ لَ إِلَّا بِاسْتِهُالاكِ عَيْنِهَا فَاقْتَضَى تَمُلِيكُ الْعَيُنِ ضَرُورَةً

۳۔ وقت متعین نہیں کیا،اور نفع متعین کیا، جیسے گھوڑا عاریت پردیا،اور وقت متعین نہیں کیا،اوراس پر گیہوں لادے گایہ تعین کیا تسر جمعه نظر جمعه نظر جمعین نہیں کی تومستعیر کواختیار ہے کہ خود لادے،اور یہ بھی اختیار ہے کہ دوسرے کولاد نے کے لئے دے،اس لئے کہ لادنے میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا،

قشريج :عاريت پرليااورمطلق تھاتو گھوڑے پرکوئی سامان لادے تواس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے،اس لئے خود بھی سامان لادسکتا ہےاورخادم کوبھی سامان لادنے کا کہہسکتا ہے، کیونکہ تھم مطلق ہے

ترجمہ: کے اوراس کویی ت ہے کہ خود سوار ہواور دوسروں کو سوار ہونے کے لئے دے، چاہے سوار ہونا مختلف انداز کا ہوتا ہے، اس لئے کہ جب مطلق اجازت دی تومستعیر کو اختیار ہے کہ تعین کرے، یہاں تک کہ اگر خود سوار ہوا تو اب دوسروں کو سوار نہیں کرسکتا ہے، اس کی سواری کو تعین کر دیا ہے، اوراگر دوسرے کو سوار کر دیا تو اب خود سوار نہیں ہوسکتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایسا کیا تو ضامن ہوجائے گا، اس لئے کہ سوار کو تعین کر دیا ہے۔

ا صول : سوار سوار میں فرق ہوتا ہے، اس کئے مطلق عاریت میں سوار کے متعین کرنے کا اختیار مستعیر کو ہوگا، اورا یک مرتبہ متعین کرنے کے بعداب اس کو بدل نہیں سکتا ہے

تشریح: سوار ہونے میں فرق ہوتا ہے، کوئی ماہر ہوتا ہے تواس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ماہر نہیں ہوتا ہے تواس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ماہر نہیں ہوتا ہے تواس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لئے اگر گھوڑ امطلق عاریت پر دیا تو مستعیر کوسوار کو تعین کرنے کا ختیار ہوگا کہ کن سوار تعین کرنے کے بعد اب دوسر سے سوار کو گھوڑ ہے پر سوار نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر خود سوار ہوا تو دوسر سے کوسوار نہیں کر سکتا ہے، اور اگر خود سوار ہوا تو ضامن بن جائے گا، کیونکہ اب سوار متعین ہو چکا ہے دفعہ سوار کر دیا تو اب خود سوار نہیں ہوسکتیا ہے، اور اگر خود سوار ہوا تو ضامن بن جائے گا، کیونکہ اب سوار متعین ہو چکا ہے

**ترجمه**: (۱۰۱۱) درجم، دینار اور کیلی چیز اوروزنی چیز کی عاریت قرض ہے۔

ترجمه نا اس لئے کہ عاریت کا مطلب منافع کا مالک بنانا ہے، اور درہم وغیرہ سے چیز کو ہلاک کئے بغیر نفع نہیں اٹھ اسکتا ہے، اس لئے مجبورا عین کے مالک بنانے کا تقاضہ کرتا ہے، اور یہ بہہ سے ہوگایا قرض سے ہوگا، اور قرض ادنی درجے کا ہے، (اس لئے قرض شار کیا جائے گا) اور اس لئے کہ عاریت کا قضیہ یہ ہے کہ نفع حاصل کرے اور عین چیز واپس کردے، تو مثل کواصل کے قائم مقام کردیا گیا ہے

وَذَلِكَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْقَرُضِ وَالْقَرُضُ أَدُنَاهُمَا فَيَثُبُثُ. أَوُ؛ لِأَنَّ مِنُ قَضِيَّةِ الْإِعَارَةِ الِانْتِفَاعَ وَرَدَّ الْعَيْنِ فَأُقِيمَ رَدُّ الْهِبَةِ أَوْ بِالْقَرُضِ وَالْقَرُضُ أَذَا إِذَا أَطُلَقَ الْإِعَارَةَ .أَمَّا إِذَا عَيَّنَ الْجَهَةَ بِأَنِ اسْتَعَارَ دَرَاهِمَ لِيُعِيْرَ فَأُقِيمَ رَدُّ الْمُشَمَّةُ وَمَارَ كَمَا إِذَا اسْتَعَارَ بِهَا مِيزَانًا وَيُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمُ تَكُنُ قَرُضًا وَلَا يَكُونُ لَهُ إِلَّا الْمَنْفَعَةُ الْمُسَمَّاةُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَعَارَ آنِيَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيُفًا مُحَلَّى يَتَقَلَّدُهُ .

(١٠١٢) قَالَ (وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرُضًا لِيَبْنِي فِيهَا أَوُ لِيَغُوسَ جَازَ

تشریح : عاریت کا مطلب میہ ہے کہ وہ چیز بحال ہی رہے اور عاریت پر لینے والاصرف اس کے نفع سے فائدا ٹھائے پھروہ چیز بعینہ واپس کردے لیکن درہم اور دیناراور کیلی اور وزنی چیز سے چیز بعینہ واپس کردے لیکن درہم اور دیناراور کیلی اور وزنی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت میہ ہوگی کہ وہ چیز ہی ختم ہوجائے گی۔ مثلا درہم اور دینار خرج ہوجائیں گے اور گیہوں اور کھجور کھا جائیں گے۔اوراس کے مثل واپس کریں گے اس لئے میچیزیں عاریت کہہ کرلے تو وہ قرض ہوں گی۔

وجه: كيونكة قرض مين عين چيز بلاك كركاس كامثل واپس كرتے ہيں۔

تسر جسم بنی جہت متعین کردے، مثلا درہم کو عاریت مطلق ہو، کیکن اگر عاریت کی جہت متعین کردے، مثلا درہم کو عاریت پرلیا تا کہ باٹ ٹھیک کرے، یا دکان کومزین کرے تو قرض نہیں ہوگا،اور مستعیر کے لئے یہ ہوگا متعین نفع حاصل کرے، جیسے برتن عاریت پر لے تا کہ اس سے گھر مزین کرے، یا قلادہ ڈالنے کے لئے جڑاووالی تلوار عاریت پر لے

الغت : يعير: عاور سيمشتق ہے، پيانے كا اندازه كرنا ميزان: پيانه، باٹ يتجمل: جمل سيمشتق نهے خوبصورت بننا محلى: حلى سيمشتق ہے خوبصورت بننا محلى: حلى سيمشتق ہے زيوروالا ہونا، آراستہ ہونا۔ يتقلد: قلادہ ڈالنا، قلادہ: يوايک پڻي ہوتی ہے جس كو گلے ميں لائكاتے ہيں، جس ميں تلوار ڈالتے ہيں

تشریح: درہم اوردینار کے بارے میں بیدوسری صورت عاریت کی بھی ہے جس میں اس سے فائدہ اٹھا کر بعینہ وہی درہم والیس کرسکتا ہے، وہ بیت کے لئے کا موزنہ کے لئے ، یا شادی کے موقع پر گھر کی زینت کے لئے لے گیا توبیقرض کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ عاریت کی صورت ہوگی، اور وہی درہم واپس کرسکتا ہے

ترجمه: (١٠١٢) اگرز مین عاریت پرلی تا که اس پرهمارت بنائے یا درخت لگائے توجائز ہے۔

تشریح: زمین کوعاریت پر لے کراس پرعمارت بنانایا درخت لگانا جائز ہے۔

وجمه کیونکہ مالک کی اجازت سے عمارت بنار ہا ہے اور درخت لگار ہا ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله علیہ قال لان یہ منح الرجل اخاہ ارضه خیر له من ان یأ خذ علیها خرجا معلوما (مسلم شریف، باب الارض تمنح ، ص۱۲۸، نمبر ۱۵۵۰/ابوداؤد شریف، باب فی المز ارعة ، ص۱۲۲، نمبر ۳۳۸۹) اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ زمین بونے کے لئے عاریت پردینا چاہئے۔

ترجمه :(١٠١٣)عاريت پرديخ والے كے لئے جائز ہے كماس كوواپس لے لے اورمستعير كومكلّف بنائے كاعمارت

(١٠١٣) وَلِلْمُعِيرِ أَنُ يَرُجِعَ فِيهَا وَيُكَلِّفُهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ) لِ أَمَّا الرُّجُوعُ فَلِمَا بَيَّنَا، وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلِانَّهَا مَنُفَعَةٌ مَعُلُومَةٌ تُمُلَكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ لَكُ وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الْمُسْتَعِيرُ شَاغِلًا أَرُضَ الْمُعِيرِ فَيُكَلَّفُ تَفُرِيغَهَا، ٣ ثُمَّ إِنُ لَمُ يَكُنُ وَقَّتَ الْعَارِيَّةَ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُغْتَرُّ

توڑنے کااور درخت اکھاڑنے کا۔

ترجمه: إن مين واپس لين كاحق اس وجه سے ہے جو ہم نے بيان كيا، (كماس كى چيز ہے واپس لے سكتا ہے)، اور زمين عاريت سے بھى عاريت بر لينا جائز ہے اس كى وجه بيہ ہے كه بيه معلوم منفعت ہے اور اجرت ميں مالك بن سكتا ہے تو ايسے ہى عاريت سے بھى مالك بن سكتا ہے

تشریح : اگرعاریت پردینے والے نے عاریت کے لئے کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا تواپنی زمین کسی بھی وقت واپس لینے کا مطالبہ کرسکتا ہے۔اور کہہسکتا ہے کہاپنی عمارت توڑلواور اپنا درخت اکھیڑلواور بالکل خالی کر کے میری زمین واپس کرو۔اور چونکہ کوئی وقت متعین نہیں تھا اس لئے توڑنے اور درخت اکھیڑنے کے نقصان کا ضمان بھی زمین والے پرلازم نہیں ہوگا۔

وجه : کیونکہ کوئی وقت متعین نہیں تھااس کئے زمین والے نے مکان بنانے والے یا درخت لگانے والے کو دھوکا نہیں دیا۔اس کئے زمین والے نے مکان بنانے والے یا درخت لگانے والے کو دھوکا نہیں ہوگا۔اوراگر وقت متعین تھااور وقت متعینہ سے پہلے عمارت تو ٹرنے اور درخت کا ٹنے کے لئے کہا تو چونکہ دھوکا دیااس لئے زمین والاعمارت ٹوٹنے کے نقصان کا ضان ادا کرےگا۔

**اصول**: یہ مسئلہاس اصول پر ہے کہا گرز مین والے نے دھوکانہیں دیا ہے تواس پرضان لازم نہیں ہوگا۔اورا گردھوکا دیا ہوتو اس پرضان لازم ہوگا۔

لغت معیر :عاریت پردیخ والا ، قلع ، اکھیڑنا ، وقت : وقت متعین کرنا۔

ترجمه تل اورجب مالک کارجوع کرنا تیج ہے تو یوں ہوا کہ ستعیر نے معیر کی زمین کو مشغول کئے رکھا ہے، اس لئے اس کو خالی کرنے کا تھم دیا جائے گا

### تشریح: واضح ہے

ترجمه بی پس اگرعاریت کی مدت متعین نہیں کی تومعیر پرضان نہیں ہے۔اس کئے کہ مستعیر نے خود دھوکا کھایا ہے کہ ( ہمیشہ کے لئے درخت لگادیا) اس کومعیر نے دھوکا نہیں دیا ہے،اس طرح کہ عقد کے مطلق ہونے پراعتاد کرلیا، جبکہ معیر کی جانب سے ہمیشہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے

تشریح :معیر کی جانب سے وقت متعین نہیں تھا اور مستعیر نے اپنے خیال میں سمجھا کہ سوسال کے لئے مجھے زمین دے دی، اور دیر تک رہنے والے درختوں کولگا دیا تو یہ نظمی مستعیر کی ہے، مالک کی نہیں ہے، اس لئے درخت اکھاڑنے میں یا عمارت گرانے کا جونقصان ہوگا وہ مالک نہیں دے گا

غَيُرُ مَغُرُورٍ حَيُثُ اعْتَمَدَ إطَّلَاقَ الْعَقُدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسُبِقَ مِنْهُ الْوَعُدُ ٣ وَإِنْ كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبُلَ الْوَقُتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُرُنَاهُ وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنُ خُلُفِ الْوَعُدِ. هِ (وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا قَبُلَ اللّوَقُتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُرُنَاهُ وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنُ خُلُفِ الْوَعُدِ. هِ (وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءَ وَالْغَرُسَ بِالْقَلْعِ)؛ لِلَّانَّهُ مَغُرُورٌ مِنُ جِهَتِهِ حَيُثُ وَقَّتَ لَهُ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهُدِ وَيَرُجِعُ عَلَيْهِ دَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُ نَفُسِهِ. كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي الْمُحْتَصَرِ. ٢ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَيَرُجِعُ عَلَيْهِ دَفُعًا لِلضَّرَرِ عَنُ نَفُسِهِ. كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ. ٢ وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ اللهُ يَضُمَنُ رَبُّ الْأَرُضِ لِلْمُسْتَعِيرِ قِيمَةَ غَرُسِهِ وَبِنَائِهِ وَيَكُونَانِ لَهُ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُسْتَعِيرُ أَنْ يَرُفَعَهُمَا

لغت:مغتر: خوددهو کا کھایا ہے۔غیر مغرور:کسی نے دهو کانہیں دیا ہے

قرجمہ: ۴ اورا گرعاریت کا وقت متعین کیا اور وقت سے پہلے واپس لیا، تو اس کا واپس لینا تھے ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کی (کہ اس کی چیز ہے واپس لے سکتا ہے)، لیکن مید کروہ ہے اس کئے کہ اس میں وعدہ خلافی ہے قشد ہے: واضح ہے

ترجمه : هلیکن عاریت پردینے والاعاریت پر لینے والے کا ذمہ دار ہوگا جتنا نقصان ہواد یوارٹوٹے کا اور درخت اکھیڑنے کا۔ اس لئے کہ مالک کی جانب سے اس کودھوکا ہوا ہے، کیونکہ مالک نے وقت متعین کیا تھا، اور ظاہریہی ہے کہ وہ وعدہ کو پورا کرے گا،اس لئے اپنی ذات سے ضرر دفع کرنے کے لئے مستعیر مالک سے ضان لیگا قد وری میں یہی ذکر کیا ہے

تشریح : ما لک کی جانب سے عاریت کا وقت مثلا پانچ سال تھے،اورمستعیر نے درخت لگائے،اب ما لک تین سال ہی میں زمین واپس مانگ رہاہے تومستعیر کو درخت کا ٹیز ہول گے، تو درخت کا ٹیز کا جونقصان ہوگاوہ ما لک کودینا ہوگا

**9 جه**: کیونکہ مالک نے دھوکا دیاہے جس کی وجہ سے مستغیر کونقصان ہوا ہے،اس لئے مستغیر مالک سے نقصان وصول کرےگا اصول: یہ مسئلہ اس اصول ہرے کہ مالک کے وعدہ سے نقصان ہوا ہو مستغیر اس کو وصول کرے گا

ترجمه: لا اورحائم شہید ًفرمایا کہ مالک پردرخت کی قیمت، اور عمارت کی قیمت لازم ہوگی، اور مستعیر کو قیمت ادا کرنے کے بعد بیر مکان اور درخت مالک کے ہول گے، ہال اگر مستغیر بیرچا ہے کہ دونوں کو ہٹا لے اور مالک کواس کی قیمت کا ضامن نہ بنائے تومستغیر کواس کا بھی اختیار ہے، کیونکہ بیر مکان اور درخت مستغیر کی ملکیت ہے

تشریح: حاکم شہیدنے یوں فرمایا کہ مالک زمین کو یہ بھی اختیار ہے کہ مکان اور درخت کی قیمت مستغیر کو اداکر دے، اور مکان اور درخت اپنے پاس رکھ لے، تا کہ بنی بنائی چیز کوتوڑنے اور اکھاڑنے کی نوبت نہ آئے، ہاں بیصورت بھی ہے کہ مستغیر خود درخت کاٹ لے، مکان توڑ دے اور مالک پر نقصان کا ضمان نہ لگائے تو ایسا بھی کرسکتا ہے، کیونکہ درخت اور مکان اس کی ملکیت ہے اس لئے وہ ایسا بھی کرسکتا ہے

لغت: الحاكم الشهيد: الوالفضل محمد بن عمر بن احمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المجيد بن الحاكم مروزى بين بيه فق بين اورمشهور حافظ حديث بين وَلَا يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُمَا فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِلَّانَّهُ مِلْكُهُ . ﴾ قَالُوا: إذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ ضَرَرٌ بِالْأَرُضِ فَالْخِيَارُ إلَى رَبِّ الْأَرُضِ؛ لِّأَنَّهُ صَاحِبُ الْأَصُلِ وَالْمُسْتَعِيرُ صَاحِبُ تَبَع وَالتَّرُجِيحُ بِالْأَصُلِ،

(۱۰۱۳) وَلُوُ اسْتَعَارَهَا لِيَزُرَعَهَا لَمُ تُؤْخَذُ مِنهُ حَتَّى يَحُصُدَ الزَّرُعَ وَقَّتَ أَوُ لَمُ يُوَقِّتُ . ؛ لِ لِأَنَّ لَهُ يَهَايَةً مَعُلُومَةً الْحَقَيْنِ، بِخِلَافِ الْغَرُسِ؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعُلُومَةٌ فَيُلُومَةٌ فَيُكُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً فَيُعُلُومَةً اللَّاسُورِ عَنُ الْمَالِكِ.

(١٠١٥)قَالَ (وَأُجُرَةُ وَدُ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) اللَّآنَّ الرَّدَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفُسِهِ وَالْأُجُرَةُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ فَتَكُونُ عَلَيْهِ.

قرجمه : علماء نے بیکھی فرمایا ہے کہ اگرا کھاڑنے میں زمین کونقصان ہے تو زمین والے کواختیار ہے (کہ درخت اکھاڑ کر نقصان اداکرے، یار ہنے دے اور درخت کی قیمت مستعیر کودے) اس لئے کہ مالک اصل ہے اور مستعیر تابع ہے اور ترجیح اصل کو ہوتی ہے

تشریح: درخت کوکاٹے میں، یامکان کوتوڑنے میں زمین کا نقصان ہے تو زمین والے کودونوں باتوں کا اختیارہے، چاہے درخت کی قیمت اداکرے، اور درخت رکھ لے کا ٹے نہیں، اور یہ بھی اختیارہے کہ درخت کوکاٹے کے لئے کہ، کیونکہ وہ اصل ہے، اس کی زمین ہے

ترجمه: (۱۰۱۴) اگرزمین کو کھتی کرنے کے لئے عاریت پرلی تو کھتی کٹنے تک مالک واپس نہیں لے سکتا ہے جا ہے مالک زمین نے وقت متعین کیا ہویانہ کیا ہو

ترجمه نااس کی وجہ ہیہ ہے کہ گیتی پکنے کی ایک معلوم نہایت ہے (تین مہینے)،اوراجرت کیکر چھوڑ دیوں کے حقوق کی رعایت ہوگی، بخلاف درخت لگانے کے اس لئے کہ اس کی نہایت نہیں ہے (سوسال بھی درخت لگارہے)،اس لئے مالک سے نقصان دفع کرنے کے لئے درخت اکھاڑ دیاجائے گا

تشریح: ما لک نے دومہینے کے لئے زمین گیہوں بونے کے لئے عاریت پردی،اور گیہوں اس مدت میں پکی نہیں تو ما لک کھیتی کو انہیں سکتا ہے البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ مستغیر ایک مہینے کے لئے زمین کواجرت پر لے لے، اور گیہوں کٹنے تک زمین کور کھے،اس میں ما لک کواجرت مل جائے گی، اور مستغیر کی کھیتی رہ جائے گی، کیونکہ کھیتی کی مدت تین ماہ معلوم ہے توجمہ: (۱۰۱۵) عاریت کے لوٹانے کی اجرت عاریت لینے والے برہے۔

قرجمه نااس کئے کہ ستعیر پر چیز کو گھر تک چھوڑ ناواجب ہے،اس کئے کہ اس نے اپنے فائدے کے لئے قبضہ کیا ہے،اور واپس کرنے کی اجرت لوٹانے کاخرچ ہے اس کئے مستعیر برہوگی

تشریح : دوشم کی چیزیں ہیں۔ایک ہے چیز پر قبضہ ہےاں کوچھوڑ دے،الیی صورت میں اس پر گھر تک پہنچا ناواجب نہیں،اب

(١٠١٦) (وَأُجُرَةُ رَدِّ الْعَيُنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُوَّجِرِ) لِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّمُكِينُ وَالتَّجُلِيةُ دُونَ الرَّدِّ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَبُضِهِ سَالِمَةٌ لِلْمُوَّجِرِ مَعْنَى فَلا يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهِ وَالتَّخُلِيةُ دُونَ الرَّدِّ وَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَبُضِهِ سَالِمَةٌ لِلْمُوَّجِرِ مَعْنَى فَلا يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَعْصُوبَةِ عَلَى الْعَاصِبِ) لِلاَّنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَالْإِعَادَةُ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَتَكُونَ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ.

یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی چیز خود لیجائے ،اس صورت میں گھر تک لیجانے کی اجرت قابض پرنہیں ہے مالک پر ہے، جیسے اجرت کی چیز ،دوسری ہے کہ لینے والے پر چیز کو مالک کے گھر تک پہنچا ناضروری ہے،الیں صورت میں گھر تک پہنچانے کی اجرت قابض پر ہے، جیسے عاریت کی چیز کومستعیر پر گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری ہے اس کئے لوٹانے کی اجرت مستعیر پر ہے

**وجہ**: مستعیر نے اپنے فائدے کے لئے مفت عاریت کی چیز لائی تھی اب اس کولوٹانااور مالک کوسپر دکرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے اس لئے واپس لوٹانے میں اجرت گئی ہوتو بیا جرت عاریت پر لینے والے بر ہوگی۔

ا صول: بیمسکداس اصول پر ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اجرت اسی پرلازم ہوگ۔

ترجمه: (١٠١٦) اوراجرت پرلی موئی چیز کی اجرت اجرت پردینے والے پر موگا۔

نرجمه نا اس لئے کہ اجرت پر لینے والے کی ذمہ داری صرف اتن ہے کہ اپنا قبضہ چھوڑ دے، واپس گھر تک چھوڑ نااس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ مستاجر کے قبضے کا نفع مالک کو معنی (اجرت کی شکل میں مل چکاہے) اس لئے مستاجر پر واپس کرنے کا خرچہ نہیں ہوگا

وجه : اجرت پر لینے والے پراجرت کی چیز واپس کرنالازم نہیں ہوتا بلکہ صرف تخلیہ کردینا کافی ہےتا کہ مالک اس کوخودوا پس لے جائے۔ کیونکہ اس نے مفت میں چیز استعال کرنے نہیں دی ہے بلکہ اجرت پردی ہے، تو گویا کہ واپس کرنے کی اجرت اس کول چکی ہے۔ اس کئے مالک ہی پرواپس کرنے کی اجرت لازم ہوگی۔متاجر پرنہیں اس کے مالک ہی پرواپس کرنے کی اجرت لازم ہوگی۔متاجر پرنہیں اس کے مالک ہی پہنچا نانہیں۔

لغت:المؤجر: اجرت پردینے والا ۔المتاجر: اجرت پر لینے والا تمکین: قدرت دینا تخلیہ: تخلیہ کرنا چھوڑ دینا۔

نوٹ شرط کر لے تومتاجر پر بھی اس کی اجرت ہوگی۔

ترجمه: (١٠١٧) غصب شده چيز كاوٹانے كى اجرت غاصب ير موگار

ترجمه الله الله كئه كاصب پرواجب ہے كہ مالك كے گھرتك يہ بچپانا ، مالك سے نقصان كود فع كرنے كے لئے اس كئے اس كاخرچه بھى غاصب ير ہوگا

**وجسہ**: غاصب زبروتی سامان لے کر گیا ہے اس لئے ما لک تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے واپس لوٹانے کی اجرت غاصب پر ہوگی۔

(١٠١٨)قَالَ: (وَإِذَا استَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَى إصْطَبُلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتُ لَمُ يَضُمَنُ) لَ وَهَذَا استِحُسَانُ، وَفِى الْقِيَاسِ يَضُمنُ؛ لِأَنَّهُ مَا رَدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا بَلُ صَيَّعَهَا. وَجُهُ الِاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ أَتِى بِالتَّسُلِيمِ وَفِى الْقِيَاسِ يَضُمنُ؛ لِأَنَّهُ مَا رَدَّهَا إِلَى مَالِكِهَا بَلُ صَيَّعَهَا. وَجُهُ الِاسْتِحُسَانِ أَنَّهُ أَتِى بِالتَّسُلِيمِ الْمُتَعَارَفِ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْعَوَارِيِّ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ مُعْتَادٌ كَآلَةِ الْبَيْتِ تُعَارُ، ثُمَّ تُرَدُّ الْعَوَارِيِّ إِلَى الدَّارِ، وَلَوْ رَدَّهَ الْمُعَادِ عَبُدًا فَرَدُّهُ إِلَى وَلَوْ رَدَّهَ إِلَى الْمَرْبِطِ فَصَحَّ رَدُّهُ . لَ (وَإِنُ اسْتَعَارَ عَبُدًا فَرَدَّهُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَوْبِطِ فَصَحَّ رَدُّهُ . لَ (وَإِنُ اسْتَعَارَ عَبُدًا فَرَدَّهُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَا إِلَى الْمَرْبِطِ فَصَحَّ رَدُّهُ . لَ (وَإِنُ اسْتَعَارَ عَبُدًا فَرَدَّهُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكِ فَالْمَالِكُ فَا إِلَى الْمَرْبِطِ فَصَحَّ رَدُّهُ . لَ (وَإِنُ اسْتَعَارَ عَبُدًا فَرَدَّهُ إِلَى دَالِكُ لَا لَمُ مُنَالِكُ فَا إِلَى الْمَالِكِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ يُسُلِّكُ وَلَهُ يُسُلِّكُ وَلَهُ مُنْ إِلَهُ لِمُ يَصُمْنَ فَى لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكِ وَلَا لَكُولُولُولُ الْمَالِكِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِكِ الْمُعْمَالِكِ الْمُولِي الْمُولُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ فَالْمُ الْمَالِكُ الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكِ الْمُولِي الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِلُولِ الْمَالِكُ الْمُولِي الْمَالِكُ اللْمُتَعَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللْمَالِكِ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللْمَالِكُ اللْمُعُولُولُ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعُولُ اللْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِكُ اللْمَالِلْمُ الْمَالِكُ اللْمَالِلْمَا اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِلُولُ اللَ

(١٠١٩) (وَلَوُ رَدَّ الْمَغُصُوبَ أَوُ الْوَدِيعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ ضَمِنَ) ؛ لِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى

قرجمه: (۱۰۱۸) اگرجانورعاریت پرلیا پھراس کواس کے مالک کے اصطبل تک لوٹا دیا اوروہ ہلاک ہوگیا توضامن نہیں ہوگا۔ قشریح : جانور کوعمو مااصطبل کی طرف لوٹا یا جا تا ہے اور اصطبل میں لوٹانا مالک کا قبضہ شار کیا جاتا ہے۔ اس لئے عاریت لینے والے نے جانور کو مالک کے اصطبل کی طرف لوٹا یا اور جانور ہلاک ہوگیا تو عاریت لینے والا ضامن نہیں ہوگا۔

**اصسول**: بیمسئلهاس اصول پرہے کہ ایسی جگہ عاریت کی چیز ر کھدی جہاں مالک کا قبضہ ثنار کیا جاتا ہے تواس سے وہ بری ہو جائے گا۔

ترجمه نا یاستحسان کا تقاضہ ہے،اور قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ مستعیر ضامن ہوجائے گا، مالک کونہیں پہنچایا، بلکہ جانورکو ضائع کردیا،کین استحسان کی وجہ یہ ہے کہ جو متعارف سپر دکرنا ہے وہ کردیا،اس لئے کہ عادت یہی ہے کہ عاریت کی چیز مالک کے گھر پہنچاتے ہیں، جیسے گھر کا سامان عاریت پر لیتے ہیں، پھر مالک کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں،اوراگر مالک کوہی دیتا تو پھر مالک گھوڑے کواصطبل ہی میں ڈالٹا،اس لئے مستعیر کاواپس کرناضیح ہے

تشریح: گھوڑاعاریت پرلیا، پھراس کوما لک کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اصطبل میں جاکر باندھ دیا تب بھی واپس کرنا شار کیا جائے گا، کیونکہ عام عادت میں گھوڑ ہے کواصطبل ہی میں لیجا کر باندھتے ہیں،اس لئے اس سے مالک کا قبضہ شار کیا جائے گا لغت:المربط: ربط سے شتق ہے، باندھنے کی جگہ،اصطبل ۔العواری: عاریت سے شتق ہے، عاریت کی چیز

ترجمه بن اگرغلام کوعاریت پرلیااوراس کومالک کے گھر پر پہنچادیااور مالک کوسپر دنہیں کیا تب بھی ضامن نہیں ہوگا ،اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ہے

**وجه**:عاریت کوعام طور پرگھر پر پہنچایا جاتا ہے اس لئے غلام کو گھر پر پہنچادیا تو سپر دکرنا ہو گیا،اس لئے ضان لازم نہیں ہوگا تسر جمعه (۱۰۱۹) اگر غصب کی ہوئی چیز کواورامانت کی چیز ما لک کے گھر پر پہنچایا اور ما لک کوسپر دنہیں کیا تو ہلاک ہونے پر ضامن ہوگا

ترجمه السكوسردكرنے سے موگا، دوسر كودينا كافتم كرناواجب ہے، اوريه الككوسردكرنے سے موگا، دوسر كودينا كافى نہيں ہے

الْغَاصِبِ فَسُخُ فِعُلِهِ، وَذَلِكَ بِالرَّدِّ إِلَى الْمَالِكِ دُونَ غَيُرِهِ، ٢ وَالْوَدِيعَةُ لَا يَرُضَى الْمَالِكُ بِرَدِّهَا إِلَى الْمَالِكِ الْعَالِ؛ لِلَّانَّهُ لَوُ ارْتَضَاهُ لَمَا أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ، بِخِلَافِ الْعَوَارِيِّ؛ لِلَّنَّ فِيهَا عُرُفًا، ٣ حَتَّى لَوُ كَانَتِ الْعَارِيَّةُ عُقُدَ جَوُهَرِ لَمُ يَرُدَّهَا إِلَّا إِلَى الْمُعِيرِ؛ لِعَدَمِ مَا ذَكَرُنَاهُ مِنُ الْعُرُفِ فِيهِ.

(١٠٢٠)قَالَ: (وَمَنُ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدُّهَا مَعَ عَبُدِهِ أَوُ أَجِيرِهِ لَمُ يَضْمَنُ) لِ وَالْمُرَادُ بِالْآجِيرِ أَنُ يَكُونَ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً؛ لِلَّآهَا أَمَانَةٌ، فَلَهُ أَنُ يَحُفَظَهَا بِيَدِ مَنُ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي الُودِيعَةِ، بِخِلافِ

ا صول: یه مسئله اس اصول پر ہے کہ غصب اور عاریت کی چیز گھر پر پہنچانا کافی نہیں مالک کے ہاتھ میں سپر دکر ناضروری ہے تشسر بیج :اگر غصب کی چیز عاصب نے ، یا امانت کی چیز کوامین نے مالک کے گھر پر پہنچایا ،کیکن مالک کے ہاتھ میں سپر دنہیں کیا اور چیز ہلاک ہوگئی توضامن ہوگا

**وجه**: اس کی وجہ بیکہ غاصب پر غصب کا چھوڑ ناضر وری ہے،اوروہ اسی وقت ہوگا جب مالک کے ہاتھ میں سپر دکرےاوروہ نہیں کیا ہےاس لئے ضامن ہوگا

ترجمه : اورامانت کامعاملہ ہے کہ مالک گرمیں واپس کرنے یا اولا دوعیال میں واپس کرنے سے راضی نہیں ہے،
کیونکہ اگر اس سے راضی ہوتا تو امین کے پاس امانت کیوں رکھتا، بخلاف عاریت کی چیز کے، اس لئے کہ اس عرف کا اعتبار ہے
تشریح : امانت کا معاملہ ہے کہ گھر میں واپس کیا، یامالک کے سی اہل وعیال کودے آیا تو یہ کافی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ
عیال پر اعتماد ہوتا تو اس امین کے پاس کیوں امانت رکھتا، امین کے پاس امانت رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ عیال کے پاس امانت
رکھنے سے راضی نہیں ہے، اس لئے امین نے عیال کے پاس واپس کیا اور ہلاک ہوگئی تو ضامن ہوگا، اس کے برخلاف عاریت کی
چیز کے، اس میں عرف کا اعتبار ہے، عرف میں جہاں رکھنا کافی سمجھا جاتا ہے وہاں رکھ آیا تو کافی ہے ضان لازم نہیں ہوگا

وجه: آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ ان البلہ یأمر کم ان تؤ دوا الامانات الی اهلها (الف) (آیت ۵۸سورة النساء مر) اس آیت میں کہا گیا ہے کہ امانت مالک کو پہنچاؤ۔ اس لئے گھروالوں کو پہنچانے سے بری نہیں ہوگا۔

**ترجمہ**: ۳ چنانچیا گرعاریت جو ہر ہے تو مالک کوہی سپر دکرنا ہوگا ،اس لئے بیقیتی چیز ہے ،اس میں عرف نہیں ہے تشسر سے : جو ہرقیتی پھر ہوتا ہے ،اگراس کوعاریت پرلیا ہے تو چونکہ اس کے لوٹانے میں کوئی عرف نہیں ہے اس لئے مالک کے ہاتھ ہی میں دینے سے ضان لازم نہیں ہوگا

ترجمه : (۱۰۲۰) کسی نے جانورعاریت پرلایا پھراس کوغلام کے ساتھ واپس کیا، یاا پینے نوکر کے ساتھ واپس کیا توضامن نہیں ہوگا

ترجمه اس نوکر سے مرادسال والانوکر، یام ہینہ والانوکر ہے، اس لئے بیامانت کی چیز ہے اور مستعیر کواختیارہ کہ جو عیال میں ہے اس کے ہاتھ سے اس کی حفاظت کرے، جبیبا کہ امانت میں ہوتا ہے، بخلاف یومیہ مزدور کے اس لئے کہ وہ اس

الْأَجِيرِ مُيَاوَمَةً؛ لِأَنَّهُ لَيُسَ فِي عِيَالِهِ .

(۱۰۲۱) (وَ كَذَا إِذَا رَدَّهَا مَعَ عَبُدِ رَبِّ الدَّابَّةِ أَوُ أَجِيرِهِ) ٤٤ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَرُضَى بِهِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوُ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَهُوَ يَرُدُّهُ إِلَى عَبُدِهِ ، ٢ وَقِيلَ فِيهِ وَفِى غَيُرِهِ وَقُولَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَالِمَّا يُدُفَعُ إِلَيْهِ أَحُيَانًا .

(١٠٢٢) (وَإِنْ كَانَ رَدَّهَا مَعَ أَجُنَبِيِّ ضَمِنَ) لِ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمُلِكُ الْإِيدَاعَ

کے عیال میں نہیں ہے

اصول: عاریت کی چیزان لوگوں کے ہاتھ سے واپس کرسکتا ہے جواس کے عیال میں ہو

تشریح : سالانہ، نوکر، یاماہانہ نوکرآ دمی کے عیال میں ہوتا ہے اس لئے عاریت کی چیزاس کے ہاتھ سے واپس کرسکتا ہے، ہلاک ہونے برضان لازمنہیں ہوگا۔

ترجمه :(۱۰۲۱) ایسے ہی اگر عاریت کے جانور کو جانور کے مالک کے غلام کے ساتھ واپس کیا، یاس کے نوکر کے ساتھ واپس کیا تو ضامن نہیں ہوگا

ترجمه: اس لئے کہ مالک اس پرراضی ہے، کیا آپنہیں ویکھتے ہیں کہ اگر مالک کو دیا تو مالک غلام کوہی دےگا تشریع : مالک کا غلام اس کے عیال میں ہے، اور جانور کی حفاظت وہی کرتا ہے، اس لئے مالک کے غلام کے ساتھ عاریت کے جانور کو واپس کیا، اور جانور ہلاک ہوگیا تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا

قرجمه نل بعض اوگوں نے یوں فرمایا کہ یہاں غلام سے مرادوہ غلام ہے جوجانور کی خدمت کے لئے ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جانور کی خدمت میں ہویا نہ ہودونوں غلام مراد ہیں (یعنی دونوں غلام میں سے کسی ایک کے ساتھ بھیج دیا تب بھی ضامن نہیں ہوگا) اور یہی روایت صحیح ہے اس لئے کہ غیر خدمت والے غلام کوجانور ہمیشہ تو نہیں دیتا ہے، کیک بھی کھیار تو دیتا ہے تشد ایج : واضح ہے

قرجمه: (١٠٢٢) اورا گرمستعير نے اجنبي كے ساتھ جانور بھيج ديا تو ضامن ہوگا

**9 جه**: اجنبی آ دمی ما لک کے عیال میں نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ جھیجنے سے ہلاک ہونے پرمستعیر ضامن ہوگا تسر جسمہ نلے اس مسئلے سے بیہ پینہ چلا کہ مستعیر کو دوسرے کے پاس قصداا مانت پرر کھنے کاحق نہیں ہے، جیسا کہ بعض مشاکخ

نے کہا،اوربعض نے فرمایا کہامانت پرر کھنے کاحق ہے اس لئے امانت پرر کھناعاریت ہے کم ہے

تشریح: عاریت پر لینے والا عاریت کی چیز کودوسرے کے پاس امانت پر کھ سکتا ہے، اس بارے میں علما کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے فرمایا کنہیں رکھ سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ فرمائی کہ متن میں ہے کہ عاریت پر لینے والا اجنبی کے ساتھ جانو زنہیں بھیج سکتا ہے، کے وزند دوسرے کو جانورکو دینے کا مطلب سے ہے کہ اس کے پاس جانورکو امانت پر دیا، اور بھیج نہیں سکتا ہے، اس کا مطلب

قَصُدًا كَمَا قَالَهُ بَعُضُ الْمَشَايِخِ، وَقَالَ بَعُضُهُمُ: يَمُلِكُهُ لِأَنَّهُ دُونَ الْإِعَارَةِ، ٢ وَأَوَّلُوا هَذِهِ الْمَسَأَلَةَ بِالْبَعَارَةِ لِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

(١٠٢٣)قَالَ: (وَمَنُ أَعَارَ أَرُضًا بَيُضَاءَ لِلزِّرَاعَةِ يَكُتُبُ إِنَّكَ أَطُعَمُتنِي عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا: يَكُتُبُ إِنَّكَ أَطُعَمُتنِي عِنُدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا: يَكُتُبُ إِنَّكَ أَعَرُتنِي) ؟ إِلَّانَّ لَفُظَةَ الْإِعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ أَوْلَى كَمَا فِي إِعَارَةِ الدَّارِ . \* وَلَـهُ أَنَّ لَفُطَةَ الْإِطُعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لِأَنَّهَا تَخُصُّ بِالزِّرَاعَةَ وَالْإِعَارَةُ تَنتَظِمُهَا وَغَيُرَهَا كَالْبِنَاءِ وَلَـهُ أَنَّ لَلْهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ . وَنَحُوهِ فَكَانَتِ الْكِتَابَةُ بِهَا أَوْلَى ، بِخِلَافِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَارُ إِلَّا لِلسُّكُنَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

۔ بیڈکلا کہ مستعیر جانورکوا مانت پڑہیں رکھ سکتا ہے۔اور جن حضرات نے فر مایا کہ رکھ سکتا ہےان کی دلیل بیہ ہے کہ عاریت امانت سے اعلی درجے کی ہے،اورامانت ادنی درجے کی ہے، پس جب وہ عاریت پر رکھ سکتا ہے توامانت پر بھی رکھ سکتا ہے

ترجمه: ٢ اورانہوں نے بیتاویل کی کہ مدت ختم ہونے کی وجہ سے عاریت ختم ہوگئ ہے اس لئے اب وہ امانت پر رکھ سکتا ہے تشریع : جن علاء نے کہا کہ امانت پڑئیں رکھ سکتا ہے انہوں نے اوپر میں متن کے مسکے کی بیتاویل کی مسکہ بیتھا کہ تعین وقت تک عاریت تقی اور اب وہ وقت ختم ہوگیا اور عاریت کے لوٹانے کی بات ہے ، اس لئے اب امانت پر رکھ سکتا ہے

ترجمه : (۱۰۲۳) کسی نے خالی زیمن کیتی کے لئے لی توامام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کی دستاویزیوں کھے گا، انک اطعمنی الارض، اورصاحبین فرماتے ہیں کہ کھے گا، انک اعرتنی الارض،

**تسر جمعه** لاس کی وجہ بیہ ہے کہ لفظ ،اعار ۃ ، عاریت کے لئے ہے ،اور جس موضوع کی چیز ہے وہ لکھنا زیادہ بہتر ہے ، جیسے گھر کوعاریت بردینا ہوتو ،اعرتنی ، لکھتے ہیں

تشريح: واضح ہے:

قرجمه : ۲ امام ابوحنیفه گی دلیل بیه به که اطعام کالفظ کاشتکاری کی مراد پرزیاده دلالت کرتا ہے، کیونکہ پیلفظ کاشتکاری کے ساتھ خاص ہے، اور عاریت کالفظ کاشتکاری کوبھی شامل ہے اور اس کے علاوہ عمارت بنانے کے لئے بھی شامل ہے، اس لئے انک اطعمنی الارض، ککھنازیادہ بہتر ہے، بخلاف گھر کوعاریت پردینے کے، اس لئے کہ گھر تو صرف رہنے کے لئے ہی عاریت بردیا جاتا ہے

تشریح : امام ابوحنیفہ گی دلیل میہ ہے گھر صرف رہنے کے لئے ہے اس لئے وہاں اعرتیٰ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کین زمین کھتی کے لئے بھی ہوتی ہے اور مکان بنانے کے لئے بھی ہوتی ہے، پس اگر اعرتیٰ، لکھ دیا تومستعیر بہت بعد میں گھر بنانے کا دعوی نہ کردے، اس لئے انک اطعمتنی ، لکھے تو صاف ہو جائے گا کہ صرف کا شتکاری کے لئے دی ہے گھر بنانے کے لئے نہیں واللہ اعلم بالصواب

## ﴿ كِتَابُ الْهِبَةِ ﴾

(١٠٢٣) اللهِبَةُ عَقُدٌ مَشُرُوعٌ لِ لِقَولِهِ عَلَيْكُ : تَهَادَوُا تَحَابُّوا ، وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجُمَاعُ. (١٠٢٥) وَرَتَصِحُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُضِ لِ أَمَّا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلِأَنَّهُ عَقُدٌ ، وَالْعَقُدُ يَنْعَقِدُ

## ﴿ كتاب الهبه ﴾

ترجمه: (۱۰۲۴) ببه شروع عقدب

ترجمه: حضورنففرمایامدیددومجت برص علی،اوراس پراجماع منعقدمواہے

تشریح: بهبرمفت دین کو کہتے ہیں۔ (۱) اس آیت میں اس کا ثبوت ہے۔ ﴿لا یہ یہا کے م اللہ عن الذین لم بقاتلو کم فی اللہ یعن ولم یخر جکم من دیار کم ان تبرو هم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ﴿ آیت ۸سورة اُمحتنه ۸) اس آیت میں ہے کہ کفار کے ساتھ بھی براور نیکی کا معاملہ کرواور ہدیہ وغیرہ دوتو اللہ اس ہے نے نہیں کرتا، بلکہ پند کرتا ہے۔ (۲) حضرت امام بخاری نے اس آیت سے مشرکین کو ہدید دینے پر استدلال کیا ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت کان رسول الله یقبل الهدیة و یثیب علیها ﴿ بخاری شریف، باب الم کافات فی الهبة ، ص ۲۵۸ ، نمبر ۲۵۸۵) اس حدیث سے بھی بہد کا ثبوت ماتی ہوری تا ہے۔ اس کا معاوم ہوتی ہے۔ اللہ الم بالناس، جسادس میں میں ہوری تا اللہ یہ اللہ بی علیہ بین الناس، جسادس میں میں میں میں ہوتی ہے۔ اللہ بی والصدیة صلحه بین الناس، جسادس میں میں میں میں میں ہدکی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔

ترجمه: (١٠٢٥) ببيتي موتاج ايجاب اور قبول سے اور قبضه سے۔

ترجمه ن ایجاب اور قبول اس لئے ہیں کہ بیعقدہے، اور عقد ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتے ہیں، اور ملکیت کے ثبوت کے لئے قبضہ ضروری ہے

تشریح: ہبہ کمل ہونے کے لئے تین اجزاء ہیں۔ایک تو ہبہ کرنے والا ایجاب کرے اور ہبہ کرے۔ اور دوسرا ہے لینے والا اس کو تبول کرے،اور تیسرا ہے کہ ہدید کی چیز پر قبضہ کرلے

وجه :اوپرگزرگیا که به عقد به اس لئے اس میں ایجاب اور قبول کرنے کی ضرورت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنا ہوگا۔ عن انس قال انفجنا ارنبا بمر الظهر ان فسعی القوم فلغبو افادر کتھا فاخذتھا فاتیت بھا ابا طلحة فذبحها وبعث الی رسول الله بور کھا او فخذیها،قال فخذیها لاشک فیه فقبله قلت و اکل منه؟ قال و اکل منه ثم قال بعد قبله (بخاری شریف،باب قبول بدیة الصید ، ۳۵۰، نمبر ۲۵۷۲) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خرگوش کا گوشت قبول فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ بہہ میں قبول کرنا ضروری ہے (۲) اوپر کی حدیث عاکش میں تھا کان رسول الله یقبل الهدیة ویثیب علیها جس سے معلوم ہوا کہ بدیمیں قبول کرنا ضروری ہے۔

اورتیسرا جز ہے کہ ہبہ پر قبضہ کرے گا یعنی ہبہ پر قبضہ کرے گا تو ہبہ کممل ہوگا اورموھوب لہ کی ملکیت ہوگی۔اور قبضہ ہیں کیا تواس

بِ الْبِايجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْقَبُضُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِثُبُوتِ الْمَلِكِ. ٢ وَقَالَ مَالِكُ: يَثُبُتُ الْمِلُكُ فِيهِ قَبُلَ الْمَلِكِ. ٢ وَقَالَ مَالِكُ: يَثُبُتُ الْمِلُكُ فِيهِ قَبُلَ الْقَبُضِ الْعَبُدُ اللَّهِ الْقَلْمُ عَلَى هَذَا الْحَلَافِ الصَّدَقَةُ . ٣ وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَى الْبَعُوزُ الْهِبَةُ إلَّا مَقُبُوضَةً « وَالْمُمَرَادُ نَفُى الْمِلْكِ، لِلَّنَّ الْجَوَازَ بِدُونِهِ ثَابِتُ، ٣ وَلِأَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّعٍ، وَفِي إِثْبَاتِ مَقُبُوضَةً « وَالْمُمُرَادُ نَفُى الْمِلْكِ، وَفِي إِثْبَاتِ مَا مَلَكِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ ول

تشریح: حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایجاب اور قبول ہو گئے تو ہمد کی چیز پرموہوب کی ملکیت ثابت ہوجائے گی، چاہے ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا ہو، جیسے بعج ہوجانے سے مشتری کی ملکیت ہوجاتی ہے، چاہے اس پرمشتری کی ملکیت نہیں ہوئی ہو ترجمه : سے ہماری دلیل حضور گا قول ہے کہ قبضہ کئے بغیر ہمبہ جائز نہیں ہے، اور اس سے مراد ہے کہ ملکیت کی نفی، کیونکہ ہمبہ تو بغیر قبضے کے بھی جائز ہے

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ صحابی کا قول ہے کہ بغیر قبضے کے ہبہ جائز نہیں ہے، اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ بغیر قبض مالک نہیں ہوگا، کیونکہ قبضہ کئے بغیر بھی ہبہ تو جائز ہے

وجه: صاحب بدایه کاقول صحافی بیہ ہے۔ عن ابسی موسی الأشعری قال قال عمر بن الخطاب الانحال میراث مالم یقبض وعن عشمان وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتی تقبض وعن معاذ بن جبل وشریح انهما کانا لا یجیز انها حتی تقبض (سنن للبیحتی، باب شرط القبض فی الهبة ، ج سادس، ۱۸۵، نمبر ۱۱۹۵۱) ان اقوال میں ہے کہ فیضہ کرنے سے پہلے موہوب لہ کی ملکیت نہیں ہوگی

ترجمه : ع اوراس ك كدية برع كاعقد باور قبض كرنے سے بہلے تبرع كى چيزكولازم كرنااييا بك جس چيزكا تبرع

الُمِلُكِ قَبُلَ الْقَبُضِ إِلْزَامُ الْمُتَبَرِّعِ شَيْئًا لَمُ يَتَبَرَّعُ بِهِ، وَهُوَ التَّسُلِيمُ فَلا يَصِحُّ، ﴿ بِجَلافِ الْوَصِيَّةِ ؛ لِغَدَمِ أَهُلِيَّةِ اللُّزُومِ، وَحَقُّ لِلَّنَّ وَإِنَ ثُبُوتِ الْمَتَبَرِّعِ؛ لِعَدَمِ أَهُلِيَّةِ اللُّزُومِ، وَحَقُّ الْوَارِثِ مُتَأَخِّرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَمُ يَمُلِكُهَا.

(١٠٢٦)قَالَ: (فَإِنْ قَبَضَهَا الْمَوُهُوبُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ) استِحْسَانًا (وَإِنْ قَبَضَ

نہیں کیا ہےوہ لازم کردیا،اوروہ سپر د کرنا ہے اس لئے سیح نہیں ہوگا

تشریح: بیدلیل عقلی ہے کہ پیتبرع اوراحسان کامعاملہ ہےاور قبضہ کرنے سے پہلے ما لک قرار دے دیا جائے تو واہب جس چیز کا ہبہ نہیں کرنا جا ہتا ہے اس کو ہبہ پر مجبور کر رہے ہیں ،اس لئے قبضہ سے پہلے ما لک نہیں ہوگا

قرجمه : ه بخلاف وصیت کے اس کئے کہ وصیت میں ملکیت کا ثبوت مرنے کے بعد ہوتا ہے، اس کئے تمرع کرنے والے برالزام نہیں ہے، اور وارث کا حق وصیت سے بھی موخر ہے، اس کئے وارث ابھی ما لکنہیں بناہے

تشویح: صاحب ہدایہ ہمیں اور وصیت میں فرق بیان کررہے ہیں، وصیت میں آ دمی کے مرنے کے بعد میت موصی لہ کو قبضہ نہ بھی دے تب بھی وہ ما لک ہوجا تا ہے حالانکہ وہ بھی تبرع ہے، تو اس میں فرق یہ بیان کررہے ہیں کہ وصیت میں موصی لہ میت کے مرنے کے بعد ما لک بنتا ہے، اور اس وقت میت مرچا ہے اس لئے اس وقت اس کی ملکیت نہیں رہی ، اور وارث کی ملکیت میں بھی وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وارث کی ملکیت وصیت کے بعد ہوتی ہے، توچونکہ اس مال پرکسی کی ملکیت نہیں ہے، اس لئے میت ، یا وارث کے قبضہ دئے بغیر بھی موصی لہ ما لک ہوجائے گا۔ اور ہم بہ کا حال ہہ ہے کہ واہ ب زندہ ہے اور یہ چیز واہب کی ملکیت میں ہے اس لئے وہ قبضہ دے گا تب موہولہ ما لک ہوگا ورنہ نہیں ، صرف ایجا ب اور قبول سے موہوب لہ ما لک نہیں ہوگا

ترجمه : (۱۰۲۲) پس اگرموہوب لدنے واہب کے عکم کے بغیر مجلس میں قبضہ کیا تواسخسانا جائز ہے۔اورا گرجدا نیگی کے بعد قبضہ کرنے والداس کوا جازت دے قبضہ کرنے گی۔

**نشسریج**: جس کو ہبہ کیااس نے قبول کیا مجلس میں بغیر ہبہ کرنے والے کی اجازت کے قبضہ کرلیا توٹھیک ہے۔اور مجلس ختم ہوگئ اس کے بعد موہوب لہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وا ہب دوبارہ اجازت دے گا توقبضہ کرسکے گا۔اورا گردوبارہ اجازت نہ دی تو قبضہ کرنا درست نہیں ہے۔اس صورت میں دوبارہ اجازت کی ضرورت ہوگی۔

وجسه : واہب نے مجلس میں ایجاب اسی لئے کیا ہے کہ موہوب لہ قبضہ کرلے، ایجاب کرنا ہی اجازت ہے، صراحت کے ساتھ اجازت دینا ضروری نہیں ہے ۔لین مجلس ختم ہوگئ تو اجازت دینا ضروری نہیں ہے ۔لین مجلس ختم ہوگئ تو ایجاب والی اجازت مجلس ختم ہوئئ ۔اس لئے اب قبضہ کے لئے صراحت کے ساتھ اجازت کی ضرورت ہوگی۔ ایجاب والی اجازت مجلس ختم ہونے پروہ اجازت ختم ہوجاتی ہے۔ اسکولی: یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ ایجاب کی اجازت مجلس تک رہتی ہے اور مجلس ختم ہونے پروہ اجازت ختم ہوجاتی ہے۔

بَعُدَ الِافُتِرَاقِ لَمُ يَجُزُ إِلَّا أَنُ يَاوُّذَنَ لَهُ الُوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ) لَ وَالْقِيَاسُ أَنُ لَا يَجُوزَ فِي الْوَجُهَيْنِ وَهُو قَولُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَبُضِ بَاقٍ فَلا يَصِحُّ بِدُونِ قَولُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْقَبُضِ بَاقٍ فَلا يَصِحُّ بِدُونِ الْوَاهِبِ، إذْ مِلْكُهُ قَبُلَ الْقَبُضِ بَاقٍ فَلا يَصِحُّ بِدُونِ إِذُنِهِ، ٢ وَلَنَا أَنَّ الْقَبُضَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ثُبُوثُ حُكُمِهِ وَهُو الْمِلْكُ، وَالْمَلْكُ، وَلَا أَنَّ الْقَبُضِ بِخِلافِ مَا إِذَا قَبَضَ بَعُدَ وَالْمَهُولِ فِي الْهِبَةِ مِنْ حَيثُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى الْقَبُضِ بِخِلافِ مَا إِذَا قَبَضَ بَعُدَ وَالْمَلْكُ فَي كُونُ الْإِيجَابُ مِنْهُ تَسْلِيطًا لَهُ عَلَى الْقَبُضِ ، بِخِلافِ مَا إِذَا قَبَضَ بَعُدَ اللهَ عَلَى الْقَبُولُ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجُلِسِ ، فَكَذَا مَا يُلْحَقُ بِهِ، اللهَ عَلَى الْقَبُولُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّريح. وَالْقَبُولُ عَا إِذَا نَهَاهُ عَنُ الْقَبُض فِي الْمَجُلِس ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ لَا تَعُمَلُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّريح.

(١٠٢٧)قَالَ: (وَتَنْعَقِدُ اللهِبَةُ بِقَولِهِ وَهَبُت وَنَحَلْت وَأَعْطَيْت) ؛ لِلَّانَّ الْأَوَّلَ صَرِيحٌ فِيهِ وَالثَّانِي

ترجمه المعلی یا تیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں (مجلس میں ، اور مجلس ختم ہونے کے بعد ) قبضہ کرنا جائز نہ ہو ، اور امام شافعی کا مسلک یہی ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضہ کرنا وا ہب کی ملکیت میں تصرف کرنا ہے ، اس لئے کہ قبضہ سے پہلے وا ہب کی ملکیت باقی ہے ، اس لئے اس کی اجازت کے بغیر قبضہ جائز نہیں ہے

تشریح :امام شافعی کامسلک میہ کمجلس میں بھی اور مجلس کے بعد بھی واہب صراحت کے ساتھ اجازت دے گاتب ہی موہوب لہ قبضہ کرسکتا ہے ور نہ نہیں

وجه: ان کی دلیل میہ ہے کہ قبضہ سے پہلے پہلے واہب کا قبضہ باقی ہے اس لئے اس کی صراحت کے ساتھ اجازت ضروری ہے توجہ نان کی دلیل میں ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ہبہ میں قبضہ کرنا قبول کے درجے میں ہے، کیونکہ قبضہ ہی پر ہبہ کے ثبوت کا حکم، لیعن ملک کا حکم موقوف ہے، اور ہبہ کا مقصد ملک کو ثابت کرنا ہے اس لئے واہب کا ایجاب ہی قبضے پر مسلط کرنا ہے، بخلاف جدا ہونے کے بعد اس لئے کہ جداس کئے کہ قبول مجلس کے ساتھ ہی مقید ہے، اس لئے قبضے کی اجازت بھی مجلس کے ساتھ ہی مقید ہوگی،

تشریح: ہماری دلیل میہ کہ ہمیں قبضہ کرنا قبول کرنے کے درج میں ہے، کیونکہ قبضہ سے ہمکمل ہوتا ہے، اور قبول مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، اور جدا ہونے کے بعد قبول نہیں کرسکتا ہے، اس لئے جدا ہونے کے بعد قبضہ بھی نہیں کرسکتا ہے، اس لئے جدا ہونے کے بعد قبضہ بھی نہیں کرسکتا ہے،

ترجمه : ٣ بخلاف اگرمجلس میں قبضے سے روک دیا (توقیف نہیں کرسکے گا) اس لئے صراحت سے انکار کے بعد دلالت کا اعتبار نہیں ہے

تشریح: اگرواہب نےصراحت کے ساتھ مجلس میں قبضہ کرنے سے روک دیا تواب موہوب لہ قبضہٰ نہیں کریائے گا، کیونکہ اجازت صرف دلالہ تھی،اورا نکار صراحۃ کردیا،اس لئے صراحت کا اعتبار ہوگا

ترجمه: (١٠٢٧) ہبدیدالفاظ کہنے سے منعقد ہوگا، یہ کہنے سے کہ میں نے ہبدکر دیا، میں نے دے دیا، میں نے بخش دیا، ترجمه اللہ اللہ اللہ کے کہ پہلالفظ (وہبت) ہبدکے بارے میں صریح ہے، اور دوسرالفظ (نحلت) ہبدکے بارے میں مُستَعُمَلٌ فِيهِ . قَالَ عَلَيْكُ » أَكُلَّ أَوُلادِك نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا؟ « وَكَذَا الثَّالِثُ، يُقَالُ: أَعُطَاك اللَّهُ وَوَهَبَك اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ .

(١٠٢٨) (وَكَـٰذَا تَنُعَقِدُ بِقُولِهِ أَطُعَمُتُك هَذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْت هَذَا الثَّوُبَ لَک وَأَعُمَرُتُکَ هَذَا الشَّعَىءَ وَحَمَلُتُکَ عَلَى الْإَوْلُ فَلِآنَ الْإِطُعَامَ إِذَا أُضِيفَ الشَّيِّىءَ وَحَمَلُتُک عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ إِذَا نَوَى بِالْحَمُلِ الْهِبَةَ لِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِآنَ الْإِطُعَامَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا يُطُعَمُ عَيْنُهُ يُرَادُ بِهِ تَمُلِيكُ الْعَيُنِ. بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ: أَطُعَمُتُک هَذِهِ الْأَرُضَ حَيْثُ يَكُونُ إِلَى مَا يُذَا قَالَ: أَطُعَمُتُک هَذِهِ الْأَرُضَ حَيْثُ يَكُونُ عَيْنَهَا لَا تُطُعَمُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَكُلَ غَلَّتِهَا.

استعمال ہوتا ہے، چنانچے حضور ًنے فرمایا اکل اولا دک نحلت ، مثل کذا کذا ، اورایسے ہی تیسر الفظ (اعطیت ) بھی ہبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اعطاک اللہ، ووھبک اللہ، ایک معنی میں ہے

تشریح: اس عبارت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کن کہ جملوں سے بہ کا انعقاد ہوجاتا ہے۔ جس کے لئے مصنف نے سات جملے استعال کئے ہیں۔ ہر جملہ کی تصریح اور دلیل پیش خدمت ہے (۱) و هبت کا جملہ بہہ کے لئے صریح ہے۔ اس لئے اس سے بہہ منعقد ہوجائے گا (۲) نصحہ لے جملہ سے بھی بہہ منعقد ہوگا اس کی دلیل بیصد بیث ہے جوصا حب کی ہے۔ عن نعمان بین بشیر ان اباہ اتی به الی رسول الله عَلَیْتِ فقال انی نحلت ابنی هذا غلاما فقال اکل ولدک نحمہ منعقد ہوتا ہے (۲۵۸۲ میں کلت ابنی مثلہ قال لا قال فار جعه (بخاری شریف، باب المکافات فی الہبۃ ، سے معلوم ہوا کہ کلت کے جملہ سے لڑکے کو بہد کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کلت کے لئے استعال ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اعطاک الله و هبک الله کے معنی میں

ترجمه : (۱۰۲۸) میں نے یہ کھاناتم کو کھلادیا، میں نے یہ کپڑاتیرے لئے کردیا، عمر جرکے لئے تم کو یہ چیز دے دی، اس سواری برتم کوسوار کر دیا اگر سوار کرنے سے ہمہ کی نیت ہو۔

ترجمه نا اس میں سے پہلالفظ (اطعمتک) کی وجہ یہ ہے کہ اطعام کالفظ عین چیز کے کھانے کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے اس کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے، بخلاف اطعمتک ھذہ الارض ، تو عاریت مراد ہوگی اس لئے کہ عین زمین نہیں کھائی جاتی تو اس سے مراداس کے غلے کو کھلانا ہے

**اصول**: یہاں کچھالفاظ وہ ہیں جن میں حقیقت میں ہبہ کامعنی ہے،اور کچھالفاظ وہ ہیں جن میں حقیقت میں عاریت کامعنی ہے،لیکن مجاز کے طور پراس کو ہبہ کے معنی میں استعال کرتے ہیں

تشریع اطعمتک کالفظ دوطرح استعال ہوتا ہے، چنانچا گراطعمتک کالفظ غلے کی طرف منسوب ہوتو ہبہ مراد ہوتی ہے ، کیونکہ عین غلہ کھایا جا تا ، جو ہبہ ہوتا ہے، اورا گرز مین کی طرف منسوب ہوتو چونکہ زمین نہیں کھائی جاتی بلکہ اس کا غلہ کھایا جاتا ہے۔ ہوتو ہوا کہ زمین کو عاریت کے طور پرغلہ اگانے کے لئے دیا ہے،

لَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ حَرُفَ اللَّامِ لِلتَّمُلِيكِ. لَ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِقَوُلِهِ - عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِقَوُلِهِ - عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - » فَمَن أَعْمَر عُمُرى فَهِي لِلْمُعَمَّرِ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنُ بَعُدِهِ « وَكَذَا إِذَا قَالَ جَعَلُت هَذِهِ الدَّارَ لَك عُمْرَى لِمَا قُلْنَا . لَ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَانَّ الْحَمْلَ هُوَ الْإِرْكَابُ حَقِيقَةً فَيَكُونُ عَارِيَّةً لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ عُمْرَى لِمَا قُلْنَا . لَ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَانًا الْحَمْلُ هُو الْإِرْكَابُ حَقِيقَةً فَيَكُونُ عَارِيَّةً لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ اللَّهِبَةَ، يُقَالُ حَمَلَ الْأَمِيرُ فَلَانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمُلِيكُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

ترجمه: ٢ اوردوسرالفظ (جعلت هذالثوبلك) تواس مين لك كالفظ ما لك بنانے كے لئے ہے

تشریح: دوسرالفظ یعن (۵) جعلت هذا الثوب لک میں لفظ لک ملیت کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اس سے بھی ہبہ ثابت ہوجائے گا

ترجمه : س اورتیسرالفظ (٢) اعمرتک هذا الشیء ) مبدک لئے ہے، چنانچ حضور کنے فرمایا کہ سی نے عمری کیا تو یہ چیزاس کے لئے ہے جس کے لئے عمری کیا ہے، اوراس کے بعداس کے ورثہ کے لئے ہے

تشریح: (اعمرتک هذا الشیء) سے بھی ہبہ ہوجائے گا۔اس کی وجہ بیہ کہ عمری کا ترجمہ ہے تہہارے عمر بھرکے لئے ہوگا چنا نچہ حدیث میں ہے کہ کوئی اعمر عمریٰ له و لعقبه کہ تواگر چہ عمری کئے ہوگا چنا نچہ حدیث میں ہے کہ کوئی اعمر عمری کے لئے دی اس کے ورثہ کے معنی عمر بھرکا ہے لیکن اس سے وہ چیز مکمل اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور جس کے لئے عمر بھرکے لئے دی اس کے ورثہ میں وہ چیز تقسیم ہوگی۔

وجه: صاحب بداید کی حدیث بیے عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عَلَیْتُ قال ایما رجل اعمر عمری که ولع قبه فانها للذی اعطیها لا ترجع الی الذی اعطاها لانه اعطی عطاء وقعت فیه المواریث (مسلم شریف، باب العری، ص ۳۵، نمبر ۱۹۲۵/۸۱۲۲۵) اس حدیث میں لفظ عمری بهدے معنی میں استعال بواہد

ترجمه بي اور چوتهالفظ يعنى (حملتك على هذه الدابة) آپكواس جانور پرسواركيا، توحقيقت مي اس لفظ سے عاريت ہوتى ہے، كيكن بهكا احمال ركھتا ہے، چنانچ كمتے ہيں، حمل الامير فلانا على فرس، اس مراديہ كدامير نے بيجانورفلاں كو بهہ كے طور يرد بيداس لئے بهدكي نيت كرے تو بهہ وجائے گا

تشریح: (حملتک علی هذه الدابة) کے دومعنے ہیں ایک حقیقی معنی ہے کہ وقتی طور پر عاریت کے طور پراس جانورکو سواری کے لئے آپ کو دے رہا ہوں ۔ اور دوسر مجازی معنی ہے کہ مکمل اس جانور کو آپ کو حوالے کر رہا ہوں اور ہبہ کر رہا ہوں ۔ اس لئے اگر دوسر معنی کی نبیت کی تو دوسر امعنی طحوظ ہو نگے ۔ اور اس جملہ سے ہبہ کا انعقاد ہوجائے گا۔ لوگ حصل الامیس فلانا علی فرس ہولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ امیر نے فلال کو گھوڑ امکمل دے دیا اور ہبہ کر دیا۔ اس لئے اس جملے سے بھی گھوڑ کے کا ہبہ ثابت ہوجائے گا۔

وجه: صديث مين ع، حملت على فرس في سبيل الله على يورا هور اصدقه كرنام ادليا كيا بـ قال عمر حملت

(١٠٢٩) (وَلُو قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ يَكُونُ هِبَةً) اللَّهُ يُرَادُ بِهِ التَّمُلِيكُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ أَوْ كِسُو تُهُمُ ﴿ (المائدة:) وَيُقَالُ كَسَا الْأَمِيرُ فُلانًا ثَوْبًا: أَيْ مَلِكَهُ مِنْهُ.

(١٠٣٠) (وَلَوُ قَالَ مَنَحُتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ كَانَتُ عَارِيَّةً) إِلَمَا رَوَيُنَا مِنُ قَبُلُ.

(١٠٣١) (وَلَوُ قَالَ دَارِى لَكَ هِبَةً سُكُنَى أَوُ سُكُنَى هِبَةً فَهِيَ عَارِيَّةً) ؛ لِ إِلَّانَّ الْعَارِيَّةَ مَحُكَمَةٌ فِي

على فرس فى سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله عَلَيْكُ فقال لا تشتروه ولا تعد فى صدقتك (بخارى شريف، باب اذاحمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة ، ص ٣٥٩ ، نمبر ٢٦٣٦) اس حديث يس حمل على فرس بول كريور عكور كاصدقه مرادليا گيا ہے۔

قرجمه: (١٠٢٩) اوراگر كها (كسوت هذالثوب) تويه بههوگا

ترجمه نا اس لئے کہ پیلفظ مالک بنانے کامقصد ہوتا ہے،اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فر مایا،اوکسوہم ،،اورمحاورے میں کہتے ہیں،کسی الامیر فلانا ثوبا، یعنی امیر نے اس کیڑے کا مالک بنادیا

تشریح: ، کسو تک هذ الثوب، کها، تواس کامعنی ہے وقتی طور پر کپڑا پہنا دینا ہے، کیکن محاور ہے میں اس کامعنی ہے اس کو کپڑا ہبه کر دیااس لئے اس لفظ سے کپڑے کا ہبه مراد ہوگا

وجه: قرآن کریم میں ہے(۱) فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم (سورت المائدة ۵، آیت ۸۹) اس آیت میں کفارے میں کپڑا بہنا نائبیں ہے، بلکه اس کو ہبہ کردینا ہے (۲) محاورے میں بھی، کسی الامیو فلانا ثوبا، اوراس کا ترجمہ ہے کہ امیر نے کپڑا ہبہ کردیا، اس لئے اس لفظ ہبہ مراد ہوگا توجمه نظر میں اوراگر کہا، مختل هذه الجاریة، اس باندی کوتم کوعطا کردیا، توبیعاریت ہوگی

ترجمه: اس حدیث کی بنایر جوہم نے پہلے بیان کی

تشریح : منخ کامعنی ہے عطیہ دینا، اور حدیث میں ہے کہ بری کوعطیہ دیا تواس کا مطلب ہے ہے کہ بکری کو دو دھ پینے کے لئے دی، پھر واپس لے گا اس پر قیاس کرتے ہوئے باندی کوعطیہ دیا تو یہ خدمت کے لئے عاریت ہوگی، پھر مالک واپس لے گا بھر ایک واپس لے گا بھر ایک حدیث ہے ۔ عن ابن عسمو قال قال دسول الله علی المنحة مو دو دة (مندالبر ار، باب مندابن عباس، ج ۱۲، ص ۲۳۲، نمبر ۲۳۸۸) اس حدیث میں ہے کہ دو دھ پینے کے لئے دی ہوئی بکری کو واپس کرنا ہوگا، اس لئے یہ عاریت ہوئی اس کے دی ہوئی اندی کو واپس کرنا ہوگا، اس لئے یہ عاریت ہوئی

ترجمه: (۱۰۳۱) اورا گرکها، داری لک سبت سکنی، سکنی سبت ، تو عاریت موگی

ترجمه الاس كئے كه منفعت كے مالك بنانے ميں عاريت طے ہے، اور مبد كاصرف احتمال ہے، اور عين چيز كے مالك بنانے كاصرف احتمال ہے، اس لئے اس جملے كواس پرحمل كريں جومضبوط ہے

تَمُلِيكِ الْمَنْفَعَةِ وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْتَمِلُ تَمُلِيكَ الْعَيْنِ فَيُحُمَلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَى الْمُحُكَمِ، (١٠٣٢)وَكَذَا إِذَا قَالَ عُمُرَى سُكُنَى أَوُ نَحُلِى سُكُنَى أَوُ سُكُنَى صَدَقَةً أَوُ صَدَقَةٌ عَارِيَّةً أَوُ عَارِيَّةٌ هَارِيَّةٌ اللهُ عَارِيَّةً اللهُ عَالِيَّةً اللهُ عَالِيَّةً اللهُ عَالَى عَلَى الْمُحْتَمِلُ اللهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ اللهُ عَلَى الْمُحْكَمِ، (١٠٣٢) وَكَلَةُ اللهُ عَلَى الْمُحْلَى اللهُ عَلَى الْمُحْدَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

(١٠٣٣) (وَلَوُ قَالَ هِبَةٌ تَسُكُنُهَا فَهِيَ هِبَةً) ؛ لِ لِأَنَّ قَولَهُ تَسُكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ بِتَفُسِيرٍ لَهُ وَهُو تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَقُصُودِ، بِخِلافِ قَولِهِ هِبَةُ سُكُنَى؛ لِأَنَّهُ تَفُسِيرٌ لَهُ

اصول: ایک ہی جملے میں دولفظ ہوں توادنی معنی مرادلی جائے گا۔

تشریح: یہاں ایک ہی ساتھ دو الفاظ استعال کررہے ہیں، ایک لفظ سے پتہ چاتا ہے کہ پوری چیز ہی دے دی، یعنی ہبہ کردیا، اور دوسر کے فظ سے پتہ چاتا ہے کہ صرف نفع اٹھانے کے لئے دیا، اور عاریت کی ہو مصنف یہ فرماتے ہیں کہ عاریت ہوگی، ہبنہیں ہوگا، کیونکہ عاریت کم درجے کی ہے۔ اب دیکھیں کہ ، داری لک ھبة سکنی، میں ہبکا لفظ ہے جس سے پتہ چاتا ہے کہ ہبہ ہے، ایکن ساتھ ہی، سکنی، کالفظ ہے کہ گھر صرف رہنے کے لئے دیا ہے اور عاریت ہے، اس لئے عاریت کورجے دی جائے گی ۔ اس طرح، سکنی ھبة، میں پہلے سکنی ہے یعنی نفع اٹھانے کے لئے عاریت ہے، اور بعد میں ہبہ ہے کورجے دی جائے گی ۔ اس طرح، سکنی ھبة، میں پہلے سکنی ہے یعنی نفع اٹھانے کے لئے عاریت ہے، اور بعد میں ہبہ ہے کہ پورا گھر دے دیا، تو چونکہ عاریت ہونا مضبوط ہے اور کم درجے کی چیز ہے، اس لئے ہبنہیں ہوگا، عاریت ہوگی

ترجمه: (۱۰۳۲) ایسے ہی اگر کہا پوری عمر رہنے کے لئے گھر دیا ہے، یا عطیہ دیا ہے رہنے کے لئے جوصد قہ ہے، یا عاریت کے طور پر ہبہ ہے

قرجمه نا توعاریت ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے پہلے کہا

تشریح: یہاں بھی ایک ہی جملے دوالفاظ ہیں، ایک سے عاریت ثابت ہوتی ہے جو کم درجے کی چیز ہے، اور دوسرے سے ہیں۔ ثابت ہوتی ہے جو کم درجے کی چیز ہے، اور دوسرے سے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے، جواعلی درجے کی چیز ہے تو ادنی یعنی عاریت مراد ہوگی۔ اب ہر جملے کی تشریح دیکھیں۔ ،عمری سکنی ، میں سکنی کا لفظ موجود ہے، صدقة عاریة ، کا لفظ موجود ہے، ورعاریا ہے، اور عاریت ہے۔ خلی سکنی ، میں بھی سکنی کا لفظ موجود ہے، میں عاریت کا لفظ موجود ہے، لغنی عاریت ہے ، عاریة ہم ہم مراد ہوگی ، ہم نہیں۔ لکن عاریت کم درجے کی چیز ہے اس لئے عاریت ہی مراد ہوگی ، ہم نہیں۔

ترجمه: (۱۰۳۳) اوراگر کها که، بهبه سکنها، تو بهبه بی بوگا

قرجمه نا اس كتسكنها بهدكی تفسیر نہیں ہے، بلكه رہنے كامشورہ ہے، اور مقصود پر تنبیہ ہے، بخلاف به بتسكنى، كو ہال سكنى به بت كی تفسیر ہے، یعنی صرف رہنے كے لئے دے رہا ہوں

تشریح: بهتسنها، کهاتو بهههوگا،اس کئے کتسکنها، کهآپاس میں رہیں،اورکراید پر نه دیں بیایک مشورہ ہے،اس کئے بهه کیلفظ سے بهه ہی ہوگا،اوراوپر، بهتکنی، میں سکنی بهه کی تفییر ہے، یعنی صرف رہنے کے نقع بهه ہے، جس کوعاریت کہتے ہیں اس لئے اس سے عاریت ہوگی (١٠٣٣)قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ اللهِبَةُ فِيمَا يُقَسَّمُ إِلَّا مَحُوزَةً مَقْسُومَةً، وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ جَائِزَةٌ)

ترجمه: (۱۰۳۴) نہیں جائزہے ہبة ابل تقسیم چیزوں میں مگریہ کہ حقوق سے فارغ ہوں اور تقسیم کیا ہوا ہو۔ اصول: ہبدمیں کلی طور پر موہوب پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اس لئے چیز تقسیم شدہ ہو، تا کہ کلی طور پر قبضہ ہوسکے

السغست: حوز: جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا، یہاں مراد ہے کہ حقوق سے فارغ ہوتا کہ موہوب لہاس کواپنے لئے جمع کر سکے۔ المشاع: شائع سے مشتق ہے، مشترک ہونا۔

تشریح : اگلے چند مسلوں کا مداراس پر ہے کہ موہوب لہ ہبد کی چیز پر مکمل قبضہ کرے تب اس کی ملکیت ہوگی ورنہ نہیں۔اور
مکمل قبضہ کرنے کے لئے بیقاعدہ ہے کہ اگروہ چیز مشترک ہے لیکن تقسیم ہوسکتی ہے تو تقسیم کی ہوئی ہو۔اور دوسروں کے دین اور
حقوق سے فارغ ہوتب اس پرموہوب لہ کا قبضہ کممل شار کیا جائے گا۔اس لئے مصنف نے فر مایا کہ جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس میں
ہبہ جائز نہیں ہے۔ گر حقوق سے فارغ ہواور تقسیم شدہ ہو۔اور جو چیز تقسیم نہیں ہوسکتی ہوجیسے چکی کے دویا ہے ، تو وہاں مجبوری ہے
اس لئے بغیر تقسیم کئے ہوئے بھی ہبہ کرسکتا ہے

وجه: اس کی دلیل یقول تا بعی ہے۔ کتب عمر بن عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ما عزل و افرد و اعلم (مصنف عبدالرزاق، باب النحل ج تاسع ص ۱۰ انمبر ۱۲۵۱) اس قول تا بعی میں ہے کئل یعنی بہاس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کوا لگ نہ کیا گیا ہو۔ اور جان پہچان کے لئے نشان نہ لگا دیا گیا ہو (۲) عن ابن شبر مة قال ان لم یجز کل و احد منهما ما و هب له صاحبه فلیس بشیء (مصنف عبدالرزاق، باب حیازة ما وهب احد مال ان لم یجز کل و احد منهما ما و هب له صاحبه فلیس بشیء (مصنف عبدالرزاق، باب حیازة ما وهب احد مال علی علی علی علی علی علی عموم ہو کوئوز یعنی تقسیم نہیں کیا تو قبضہ نہیں ہے (۳) سنن بی تعقی میں عمر بن الخطاب کا یہ قول ہے۔ لا نحلة یہ و زها الولد دون الوالد (سنن لیس قی ، باب یقبض للطفل ابوه، جساد ساد میں معلوم ہوا کہ بہاس وقت نہیں ہے جب تک کہ اس کو حقوق سے الگ نہ کر دے۔

اور مشترک کا ہبداس چیز کا جو تقسیم نہ ہوسکتی ہوجا ئزہے۔

**تشریح** :جوچیزنقسیم نہیں ہوسکتی مثلاحها م اور نسل خانہ جونقسیم نہیں ہوسکتا ہواوروہ تقسیم کرنے سے کسی کام کانہیں رہے گا اس کو بغیرنقسیم کئے بھی ہبہ کرنا جائز ہے۔

وجه: (۱) جو چزتسیم نہیں ہوسکتی اور تقسیم کرنے سے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس کو بہد میں تقسیم کرنے کی شرط لگائیں گو وہ چز ضائع ہو جائے گی۔ اس لئے اس کے قبضے کے لئے جتناممکن ہوسکا اتنا ہی کریں گے۔ اور تقسیم کی شرط نہیں گئے گی (۲) حضرت ابوقتا دہ نے وشقی گدھا شکار کر کے سب صحابہ کو ششتر کہ بہد کیا۔ اس کو تقسیم کر کے ہبنہیں کیا اور حضور نے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ حدیث کا ٹکڑا ہیہ ہے۔ عن عبد الله بن دیا۔ کیونکہ تقسیم کرکے گوشت بھانا مشکل تھا۔ اس لئے مشتر کہ بہد ہی جائز قرار دیا گیا۔ حدیث کا ٹکڑا ہیہ ہے۔ عن عبد الله بن ابھی قتادہ السلمی عن ابیه ... فشددت علی الحمار فعقر ته شم جئت به وقد مات فوقعوا فیه یا کلونه ثم انہم شکوا فی اکلهم ایاہ و ھم حرم (بخاری شریف، باب من استوھب من اصحابہ شیاص نم بر ۲۵۷) اس حدیث

میں سب صحابہ کومشتر کہ طور پر گدھے کا گوشت ہبہ کیا گیا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ جو چیز تقسیم نہ ہوسکتی ہواس کومشتر کہ ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔اویر بھی کئی احادیث مشتر کہ ہبہ کی گزری۔

نسو جمع از امام شافعی نے فرمایا کو قسیم شدہ ہو یا قسیم شدہ ہودونوں صورتوں میں ہمجائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمکاعقد مالک بنانے کے لئے ہاں لئے مشترک میں بھی صحیح ہے، جیسے تع کی تمام قسوں میں مشترک بھی بیخنا مالک بنانے کے لئے ہاں لئے مشترک میں بھی صحیح ہے، ویسے تع کی تمام قسوں میں مشترک بھی بیخنا جائز ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شترک چیز بھی الک بننے کے قابل ہے اس لئے ملکیت کا گل ہوگا۔

جائز ہے، اور غیر مشترک بھی بیچنا جائز ہے، اوراس کی وجہ یہ ہے کہ شترک چیز بھی الک بنے کے قابل ہے اس لئے ملکیت کا گل ہوگا۔

تشریح یہ ادام شافعی گی رائے یہ ہے کہ بہد کی چیز تقسیم شدہ ہو یا نہ ہودونوں میں بہد کر ناجائز ہے، ان کی چاردلیلیں ہیں ہودونوں صورتوں میں بہد کر ناجائز ہے، ان کی چاردلیلیں ہیں ہودونوں صورتوں میں بہد کر ناجائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل یہ ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ (۲) ان کی دلیل ہودونوں صورتوں میں بیخائز ہوگا۔ اللہ علی ہودونوں صورتوں میں ہودونوں سورتوں میں ہودونوں ہودون

ترجمه بل اورمشترک ہونے سے احسان باطل نہیں ہوگا، جیسے قرض اوروصیت احسان ہے، اور مشترک بھی جائز ہے تشریح : ہبدیا احسان کرنا ہے اس لئے وہ مشترک جائز نہ ہو، ایسانہیں ہے، کیونکہ قرض دینے میں بھی احسان ہوتا ہے، اور مشترک چیز کا قرض دینا جائز ہے، اس طرح وصیت کرنا احسان ہے اور مشترک چیز کا وصیت کرنا جائز ہے، اس طرح مشترک چیز کا بہدکرنا بھی جائز ہوگا

ترجمہ: سے ہماری دلیل بیہ کہ ہبد میں قبضہ کرنا حدیث میں منصوص ہے اس لئے پورا قبضہ کرنا شرط ہوگا ،اور مشترک چیز میں دوسروں کی چیز کوملائے بغیر قبول نہیں کرے گا اور وہ چیز ہبد کی ہوئی نہیں ہے

**نشسر ایسے**:عبارت پیچیدہ ہے،حدیث سے ثابت ہے کہ ہبد میں پورےطور پرموہوب پر قبضہ ہو،اورمشترک چیز ہوگی تو دوسرے کی چیز کوملا کر قبضہ ہوگا،تو پورےطور پر قبضہ نہیں ہوا،اس لئے مشترک چیز کا ہبہ ہی درست نہیں ہوگا

( (اثمار الهداية جلد ٠ ا)

إلَّا بِضَمِّ غَيُرِهِ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْهُوبٍ، ٣ وَلِأَنَّ فِي تَجُوِيُزِهِ اِلْزَامُهُ شَيْئًا لَمُ يَلْتَزِمُهُ وَهُوَ الْقِسُمَةُ، وَلِهَاذَا امْتَنَعَ جَوَازُهُ قَبُلَ الْقَبُضِ، كَيُلا يَلُزمَهُ التَّسُلِيُم ﴿ بِخِلافِ مَا لَا يُقَسَّمُ؛ لِأَنَّ الْقَبُضَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمُمُكِنُ فَيُكْتَفَى بِهِ؛ ﴿ وَوَلَأَنَّهُ لَا تَلُزَمُهُ مُؤْنَةُ الْقِسُمَةِ . لِي وَالْـمُهَايَاةُ تَلْزَمُهُ فِيمَا لَمُ يَتَبَرَّعُ بِهِ وَهُو اللَّهُ مَكُونَةُ الْقِسُمَةِ . لِي وَالْـمُهَايَاةُ تَلْزَمُهُ فِيمَا لَمُ يَتَبَرَّعُ بِهِ وَهُو

وجه به پرقبضه کرنا ضروری به اس کے لئے یقول صحابی به حصر ابی موسی الأشعری قال قال عمر بن الخطاب الانحال میراث مالم یقبض و عن عثمان و ابن عمر و ابن عباس قالو الا تجوز صدقة حتی تقبض و عن معاذ بن جبل و شریح انهما کانا لا یجیز انها حتی تقبض (سنن للیحقی، باب شرط القبض فی الهیت، جسادس، سما ۱۹۵۸، نمبر ۱۹۵۱) ان اقوال میں ہے کہ به پر قبضه کرنا ضروری ہے تب ملکیت ہوگی

**نسر جمعہ** بھے اورمشتر ک کا ہبداس وجہ سے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو جائز کرنے میں واہب پرالیں چیز لا زم ہوجائے گی جو اس نے لازمنہیں کیا ہے، یعنی بٹوارہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ قبضہ سے پہلے ہبمتنع ہے تا کہ اس کوسپر دکر نالا زم نہ ہو

تشریح: ہمشترک چیز کا ہبہ جائز نہیں ہے اس کی ید دوسری دلیل ہے، اگر مشترک چیز کا ہبہ جائز قرار دے دیں تو واہب کوتشیم کرکے دینا ہوگا ، حالانکہ اس نے اپنے اوپر تقسیم کرنالازم نہیں کیا ہے، پھر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبضہ دینے سے پہلے ہبہ کمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہبہ کممل ہوجائے تو واہب کوسپر دکرنالازم ہوگا ، جواس نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا ہے ، ، اسی طرح مشترک چیز کا ہبہ جائز نہیں ہوگا تا کہ واہب پر ہوارہ کرنالازم نہ ہو

الغت: الذامه شيئا لم يلتزمُ: بيايك محاره ہے، كوئى چيزا پنے او پرلازم نہيں كيا پھر بھى وہ لازم ہور ہاہے، جوٹھيك نہيں ہے۔ توجمه: ۵ بخلاف جو چيز تقسيم نہيں ہوسكتى ہو (اس كا بهبہ بغير تقسيم كے بھى جائز ہے ) كيونكه يہاں قاصر قبضه ہى ممكن ہے اس لئے اسى پراكتفاء كيا جائے گا

تشویح : یہ جملہ امام ثافع گے اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ جب تقسیم کے بغیر ہبہ جائز ہی نہیں ہے تو جو چیز تقسیم نہیں ہوسکتی ہواس کا ہبہ جائز قرار کیوں دیا، تواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مجبوری ہے کہ وہ چیز تقسیم ہوہی نہیں سکتی ہے، اس لئے یہاں قاصر قبضہ برہی اکتفاء کیا جائے گا

ترجمه: ٨ اورايك وجه يه بهي ب كنفسيم كرني كاخرج وابب كولازم نه بو

تشسریج :مشترک ہبہ جائز نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مشترک ہبہ جائز قر اردے دیا جائے تو واہب کوتقسیم کرنا پڑے گا،اور بلا وجہ تقسیم کرانے کاخرچ واہب پر پڑے گا،اس لئے مشترک چیز کا ہمیہ جائز نہیں ہونا جاہئے

قرجمه: اوربارى باندهنااليى چيزمين لازم موتا ہے جواس نے بہنہيں كيا ہے، بہنو عين چيز كوكيا ہے

تشریح بیجملہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض میہ کہ ایسی چیز جوتقسیم نہیں ہوتی ہواں کو ہبہ کرنے میں اس کے نفع کو حاصل کرنے کے لئے باری متعین کرنی ہوگی ، یہ بھی تو وا ہب پر لازم ہوئی ۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ وا ہب نے چیز ہبہ کی ہے الُمَنُفَعَةُ، وَالْهِبَةُ لَاقَتُ الْعَيُنَ، ﴿ وَالْوَصِيَّةُ لَيُسَ مِنُ شَرُطِهَا الْقَبْضُ، ﴿ وَكَذَا الْبَيْعُ الصَّحِيحُ، وَالْبَيْعُ الصَّحِيحُ، وَالْبَيْعُ الصَّرُفُ وَالسَّلَمُ فَالْقَبُضُ فِيهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهَا عُقُودُ ضَمَانٍ فَتُنَاسِبُ لُزُومَ مُؤْنَةِ الْقِسُمَةِ، ﴿ وَالْقَرُضُ تَبَرُّ عُمِنُ وَجُهٍ وَعَقُدُ ضَمَانٍ مِنْ وَجُهٍ، فَشَرَطُنَا الْقَبُضَ الْقَاصِرَ فِيهِ لُزُومَ مُؤْنَةِ الْقِسُمَةِ عَمَلًا بِالشَّبُهَيْن، عَلَى أَنَّ الْقَبُضَ غَيْرُ مَنْصُوص عَلَيْهِ فِيهِ.

(١٠٣٥) وَلُو وَهَبَ مِن شَرِيكِهِ لَا يَجُوزُ؛ لِ لِأَنَّ الْحُكُمَ يُدَارُ عَلَى نَفُسِ الشُّيُوعِ.

نفع ہہنہ ہیں کی ہے،اس لئے اگر نفع کے تقسیم کی ذمہ داری لازم ہوئی توبید دوسری چیز کی ذمہ داری ہے، ہبہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ **لغت**:المہایا ق<sup>ی</sup> نفع اٹھانے کے باری متعین کرنا۔الصبۃ لاقت العین:عین چیز کو ہبہ کیا ہے، ہبہ عین چیز کوشامل ہے **ترجمہ**: کے اور وصیت میں قبضہ کرنا شرط نہیں ہے

تشریح: بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ شترک چیز کی وصیت جائز ہے، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ وصیت میں چیز پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے مشترک چیز کی وصیت جائز ہے

قرجمه : ٨ ایسے ہی صحیح تج اور فاسد رئیج ، اور رئیج صرف ، اور رئیج سلم میں بھی مبیع پر قبضہ کرنانص میں نہیں ہے ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سب عقد ضان کا عقد ہے اس لئے تقسیم کا خرج مناسب ہے

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہا کہ شترک چیز کی بیج جائز ہے، اس لئے مشترک چیز کا ہہہ جائز ہے، اس کے دوجواب دئے جارہے ہیں، ایک بید کہ بیچ صحیح میں، بیچ صرف میں، بیچ صرف میں، بیچ صرف میں، نص میں بعنی حدیث میں قبضہ کرنے کی شرط نہیں ہے، اس لئے وہاں مشترک چیز کی بیچ جائز ہے، اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ ان سب عقدوں میں بیسہ لیتا ہے، ہبہ کی طرح احسان نہیں ہے اس لئے ان سب میں بٹوارہ کرنے کا خرچ پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مناسب ہے، اس سے ہبہ پرقیاس نہیں کیا جاسکتا ہے

قرجمه في اورقرض كامعامله يه به كدايك اعتبارت وه تبرع به ادرايك اعتبارت عنان به كونكه قرض كابدله واليس لينا به اس لئه بم في قاصر قبصنه كي شرط لكائى به تقسيم كى شرط نهيل لكائى دونول شبهول پر عمل كرتے ہوئے ، پھر دوسرى بات به به كه قرض ميں بھى قبضه كرنانص ميں نہيں ہے۔

تشریح: یکھی امام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مشترک چیز کا قرض دینا جائز ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ قرض کی دوحیثیت ہیں، قرض دینے کے بعداس کا بدلدر قم واپس لے گا، اس اعتبار سے وہ عقد صفان ہے۔ لیکن قرض دینا تبرع ہے، دینا واجب نہیں ہے۔ چونکہ قرض ناقص تبرع ہے اس لئے اس میں ناتف قضہ بعنی مشترک چیز پر قبضہ کا فی ہوجائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرض میں قبضہ کرنا ضروری ہو یہ حدیث میں نہیں ہے، اس لئے مشترک چیز کا قرض دینا جائز ہوگا تو جمعہ: (۱۰۳۵) اور اگر مشترک چیز شریک ہی کو بہہ کردیا تب بھی جائز نہیں ہے توجمہ انے اس لئے حکم کا مدار نفس اشتراک پر ہے (یعنی بہہ مشترک تو ہے اس لئے جائز نہیں ہوگا)

(١٠٣٦)قَالَ (وَمَنُ وَهَبَ شِقُصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ) لِمَا ذَكَرُنَا (فَإِنُ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ)؛ لِلَّانَّ تَمَامَهُ بِالْقَبْضِ وَعِنُدَهُ لَا شُيُوعَ .

(١٠٣٧)قَالَ: (وَلَوُ وَهَبَ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ أَوُ دُهُنَا فِي سِمُسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، فَإِنُ طَحَنَ وَسَلَّمَه لَمُ يَجُزُ) وَكَذَا السَّمُنُ فِي اللَّبَنِ الِ إِلَّانَّ الْمَوُهُوبَ مَعُدُومٌ، وَلِهَذَا لَوُ اسْتَخُرَجَهُ الْغَاصِبُ يَمُلِكُهُ، وَالْمَعُدُومُ لَيُحَرِّ وَكَذَا السَّمُنُ فِي اللَّبَنِ الِ إِلَّا مِلْكَهُ، وَالْمَعُدُومُ لَيُ سَبِمَحَلِّ لِلْمِلْكِ فَوَقَعَ الْعَقُدُ بَاطِلًا، فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالتَّجُدِيدِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ اللَّهُ الْمُشَاعَ مَحَلٌّ لَيُسَ بِمَحَلِّ لِلْمِلْكِ فَوقَعَ الْعَقُدُ بَاطِلًا، فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالتَّجُدِيدِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ الْمُشَاعَ مَحَلٌ

تشریح : شریک کوہی ہبہ کیا تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز مشترک ہے،اور مشترک چیز کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہے،اس لئے شریک ہی کو ہبہ کیا تب بھی جائز نہیں ہوگا

قرجمه: (۱۰۳۱) اگر ہبہ کیامشترک چیز کا پچھ حصہ تو ہبہ فاسد ہے۔ پس اگراس کو قشیم کر دیا اور سپر دکر دیا تو جائز ہے۔ قرجمه: اِ اس لئے کہ ہبہ کمل ہوگا قبضے ہے، اور اس وقت شرکت نہیں ہے

تشریح: مشترک چیز کے پچھ حصےکو ہبہ کر دیا تو او پر کے قول صحابی کی بنار تقسیم کر کے ہبہ کرنا جا ہے ۔لیکن بغیر تقسیم کئے ہوئے ہی ہبہ کر دیا تو ہبہ فاسد ہوگا۔لیکن اگر بعد میں تقسیم کر کے موہوب لہ کو قبضہ دے دیا تب بھی جائز ہوجائے گا۔

وجه: (۱) اصل یہ ہے کہ قبضہ کرتے وقت ہمہ کی چیز تقسیم شدہ ہونی چاہئے۔ چاہاں سے پہلے قسیم شدہ نہ ہو۔ اس کے قبضہ کرتے وقت چیز کو تقسیم شدہ ہونی چاہئے گا (۲) قول تا بعی میں اس کا ثبوت ہے۔ سالت ابن شبر مة عنه فقال اذا سمی فجعل له مائة دینار من ماله فهو جائز وان سمی ثلثا او ربعا لم یجز حتی یقسمه (مصنف عبدالرزاق، باب الهبات ج تاسع ص ۱۰ انمبر (۱۲۵۳) اس قول تا بعی میں اشارہ ہے کہ تقسیم کردے قو ہمبہ جائز ہوجائے گا۔

نوٹ قبنہ کے وقت بھی تقسیم نہیں کرے گا تو ہمبہ فاسد ہی رہے گا۔

**لغت**:شقصا: ایک حصه به مشاعا: مشترک به

**نىر جەمە**: (۱۰۳۷)اگر بېدكىيا آئے كاگىپول مىن ياتىل كوتلول مىن تو بېدفاسىر ہے، پس اگراس كوپىيں ديااور بېدكىيا تو جائز نہيں ہوگا۔

ترجمه نا اس کئے کہ ہبدی ہوئی چیز معدوم ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر غاصب نے اس کو نکالاتو وہ مالک ہوجائے گا، اور معدوم چیز ملکیت کامحل نہیں ہے، اس کئے ہبہ باطل ہو گیا، اس کئے نیا کرنے سے ہبہ منعقد نہیں ہوگا، بخلاف جو مسئلے پہلے گزرے ( مشترک چیز کا ہبہ کرنا) تو مشترک چیز ملک کامحل ہے (اس کئے مشترک چیز کو قسیم کر کے دے دیا تو ہبہ جائز ہوجائے گا) تشعریح: آٹا ہبہ کیا اس حال میں کہ وہ گیہوں کے اندر ہے یا تل کا تیل ہبہ کیا اس حال میں کہ وہ ابھی تل کے دانے کے اندر ہے تو یہ ہبہ جائز نہیں ہے۔ پس اگر گیہوں پیس کر آٹا بنا دیا اور ہبہ کیا تب بھی درست نہیں ہے یا تل پیس کرتیل نکال لیا اور ہبہ کیا تب بھی درست نہیں ہوگا۔ ہاں دوبارہ از سرنو آٹا اور تیل ہبہ کر ہے تو درست ہوگا اور بید دسرا ہبہ ہوگا۔ لَلتَّمُلِيكِ، ٢ وَهِبَةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرُعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْغَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالنَّحُلِ فِي الْأَرُضِ وَالتَّمُرِ فِي النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاعِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْجَوَازِ لِلاتِّصَالِ وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْقَبُضَ كَالشَّائِعِ.

(١٠٣٨)قَالَ: (وَإِذَا كَانَتُ الْعَيُنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمُ يُجَدِّدُ فِيهَا قَبُضًا )؛ لِلَّانَّ الْعَيُنَ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونٌ فَلا الْعَيُنَ فِي قَبُضِهِ وَالْقَبُضَ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونٌ فَلا

وجه : یہاں آٹا اور تیل ہبہ کرتے وقت مشاع اور مشتر کنہیں ہے بلکہ آٹا اور تل کا تیل معدوم ہیں۔ اور بیدونوں پینے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور معدوم چیز کا ہبہ ہی درست نہیں ہے۔ اس لئے بعد میں پینے کے بعد بھی ہبد درست نہیں ہوگا۔ اور اوپر کے مسئلے میں مشترک چیز کا ہبت تقسیم کے بعد اس لئے جائز ہوگیا تھا کہ وہ ہبہ کے وقت موجود ہے صرف تقسیم شدہ نہیں ہے۔ اور موجودہ مسئلے میں آٹا اور تیل ہبہ کے وقت موجود ہی نہیں ہیں معدوم ہیں۔ اس لئے بعد میں آٹا اور تیل بننے کے بعد بھی ہبد درست نہیں ہوا۔

اصول: بيمسكداس اصول پر ہے كەمعددم چيز كامبددرست نہيں ہے۔

**لغت**: د قتق: آڻا\_ د ہن: تيل شمسم:تل طحن: پيسا سمن: گھي

ترجمه تل اور قص کے اندردودھ کا ہبہ،اور بھیڑی پیٹھ پراون کا ہبہ،اورز مین میں رہتے ہوئے گئی اور درخت پر رہتے ہوئے گئی اور درخت پر رہتے ہوئے کھور کا ہبہ مشترک ہبہ کی طرح ہے ( یعنی یہ ہبہ جائز نہیں ہے )اس لئے کہ سب چیزیں دوسرے کے ساتھ متصل ہیں،اس سے مشترک چیز کی طرح قبضہ نہیں ہوگا

تشریح: بیتمام چیزیں دوسرے کے ساتھ متصل ہیں اس لئے ان پر پورا قبضہ نہیں ہوگا،اس لئے ان چیز وں کا ہبہ جائز نہیں ہے لغت: ضروع: تقن صوف: اون \_ انتخل: کھجور کا درخت

قرجمه: (۱۰۳۸) اگر بهدکی بوئی چیز موبوب له کے ہاتھ میں بوتووہ مالک بوجائے گابهدکرنے سے اگر چاس پر نیا قبضہ نہ کیا ہو۔ قرجمه: اس لئے کوئین چیز موبوب ہی کے قبضے میں ہے، اور قبضہ ہی شرط ہے

وجه: (۱) پہلے سے موہوب لہ کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے دوبارہ نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ کیونکہ قبضہ ہوشرطہوہ پہلے سے ہی ہے (۲) عبداللہ بن عمر مضبوط اونٹ پر سوار سے۔ اس کو حضور گنے خریدا پھر حضور گنے اس پر قبضہ نہیں کیا اور عبداللہ بن عمر کو ہبہ کم کو ہبہ کم کر کے لئے نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہبہ کی چیز موہوب لہ کے قبضہ میں پہلے سے ہوتو ہبہ کی ملکیت کے لئے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ہیں ے معدو ہبہ کی ملکیت کے لئے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ہیں عب عن اب النبی عمر قال کنا مع النبی علی فقال النبی علی بکر صعب فقال النبی علی اللہ (بخاری شریف، باب اذاوهب بعیرا لرجل وهورا کبہ فھو جائز ص۲۵ میمبر ۲۵۱۱)

اصول: بيمسكداس اصول پر ہے كه پہلے سے قبضہ ہوتو دوبارہ قبضه كی ضرورت نہيں۔

ترجمه بل بخلاف جس کے قبضے میں مبیع تھی اسے ہاتھ میں بیچا (تومشتری کودوبارہ قبضہ کرنا ہوگا)اس کی وجہ یہ ہے کہ تیج میں

يَنُوبُ عَنُهُ قَبُضُ الْأَمَانَةِ، أَمَّا قَبُضُ الْهِبَةِ فَغَيْرُ مَضْمُون فَيَنُوبُ عَنْهُ

(١٠٣٩) (وَإِذَا وَهَبَ الْأَبُ لِابُنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكَهَا الِابُنُ بِالْعَقُدِ )؛ لِ لِأَنَّهُ فِي قَبُضِ الْأَبِ فَيَنُوبُ

قبضہ کرنا ضروری ہے، اس لئے امانت کا قبضہ کا فی نہیں ہوگا، لیکن ہبکا مضمون نہیں ہے اس لئے پہلے کا قبضہ کا نائب بن جائے گا تشکہ کرنا ضروری ہے، اب اس کو قبضے میں گائے ہے توبیا مانت کا قبضہ ہے جو کم در جے کا ہے، اب اس کو قبضے والے نے ہی خرید لیا تو بید قبضہ منان کا قبضہ ہوگا، جواعلی در جے کا ہے، اس لئے امانت کا قبضہ نیچ کے قبضے کے لئے کا فی نہیں ہوگا، دوبارہ گائے پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اور ہبد کا قبضہ امانت کے قبضے کی طرح ادنی در جے کا ہے، اس لئے موہوب لہ کے پاس چیز موجود ہوتو پہلا ہی قبضہ ہبد کے قبضے کے لئے کافی ہوگا، دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے

ترجمه: (۱۰۳۹) اگر مبدکیاباپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کوکوئی چیز توبیٹا اس کاما لک بن جائے گاعقد کرنے سے اگر چہ اس پر قبضہ نہ پایا گیا ہو۔

ترجمه: اس لئے کہوہ چیز باپ کے قبضے میں ہے،اس لئے یہ قبضہ ہبد کے قبضے کا نائب بن جائے گا

تشریح :باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کوکوئی چیز ہبد کی توجیسے ہی عقد کیا تو چھوٹا بیٹا اس کا مالک ہوجائے گا ،الگ سے باپ کا نیا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

وجه: (۱) چھوٹے بیٹے کی جانب سے تو خود باپ ہی قبضہ کرے گا۔ کیونکہ بیچ کاولی وہی ہے، اور باپ کے قبضے میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے اس لئے عقد بہد کرتے ہی بیچہ بہد کی چیز کا مالکہ ہوجائے گا وہ چیز موجود ہے اس لئے عقد بہد کرتے ہی بیچہ بہد کی چیز کا مالکہ ہوجائے گا (۲) عن ابن عمر قال کنا مع النبی علیہ علیہ علیہ فقال النبی علیہ فقال النبی علیہ فقال النبی علیہ اللہ بن عہد اللہ بن عہم تصنع به ما شئت (بخاری شریف، کتاب الدوع، باب اذاشتری شیئا فو بہب من ساعتہ قبل ان یعفر قام س اللہ بنری الا اس کے دلیہ اللہ بن عہم حضرت عبد اللہ کے پاس اونٹ تھا، حضور نے اس کو دیا تو دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی (۳) اس کی دلیل یول صحابی ہے۔ عن عشمان بن عفان انل قال من نحل ولدا له صغیرا لم یبلغ ان یعوز نہیں نحله فاعلن بھا واشھد علیہا فہی جائزة وان ولیہا ابوہ ۔ (۳) دوسری روایت میں ہے۔ فشکی ذلک الی عشمان فرأی ان الوالد یہ حوز لولدہ اذا کانوا صغار ا (سنن المسیمی ، باب یقبض للطفل ابوہ، جسادی میں عشمان میں عشمان المی میں ہے۔ فیشکی ذلک الی عشمان نے بیت چلاکہ باپ عیم میں ۱۲۵۲ میں ہے اس کے نئے قبضے کی ضرورت نہیں جوٹوٹے بیٹے کی جانب سے قبضہ کریں گے۔ اور چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اس لئے نئے قبضے کی ضرورت نہیں کے جوٹوٹے بیٹے کی جانب سے قبضہ کریں گے۔ اور چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اس لئے نئے قبضے کی ضرورت نہیں کے جانب سے قبضہ کریں گے۔ اور چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اس لئے بیک قبضے کی ضرورت نہیں کے دیسے داس لئے بہد کا قبضے کی ضرورت نہیں کے۔ اس لئے بہد کا عقد کریں گے۔ اور چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے اس لئے بیک قبضے کی ضرورت نہیں کے۔ اس لئے بہد کا عقد کریں گے۔ اور چیز پہلے سے اس کے قبضے میں ہے۔ اس لئے بہد کا قبضہ کی عشر کے۔ اس کے جن جو بیا کہ کو مانے گا۔

اصول: مسّلهاس اصول پر ہے کہ چھوٹے نیچ کی جانب سے باپ یااس کا ولی قبضہ کرے گا۔

عَنُ قَبُضِ الْهِبَةِ، ٢ وَلَا فَرُقَ بَيُنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوُ فِي يَدِ مُودِعِهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ، ٣ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مَا إِذَا كَانَ مَرُهُونَا أَوُ مَغُصُوبًا أَوُ مَبِيعًا بَيُعًا فَاسِدًا؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ غَيُرِهِ أَوُ فِي مِلُكِ غَيُرِهِ، ٣ وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثُلُ الْهِبَةِ،

(١٠٣٠)وَكَذَا إِذَا وَهَبَتُ لَهُ أُمُّهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهَا وَالْأَبُ مَيِّتٌ وَلَا وَصِيَّ لَهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَعُولُهُ.

**ترجمہ** : ۲ اورکوئی فرق نہیں ہے کہ ہبد کی چیز باپ کے قبضے میں ہو، یااس کے امین کے قبضے میں ہواس لئے کہ امین کا قبضہ بھی باپ ہی قبضہ ہے

تشریح: باپ نے بیٹے کے لئے ہبدکیا، کیکن وہ چیز باپ کے امین کے پاس تھی، اب امین کا قبضہ باپ کا ہی قبضہ ہاں لئے ہبدکے لئے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے کے لئے قبضہ ہوگیا۔

قرجمه: ٣ بخلاف اگر مبدکی چیز اگر رہن پر مو، یا غصب کی ہوئی ہو، یا بیج فاسد کی وجہ سے مشتری کے قبضے میں ہو (تو دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا) اس لئے یہ چیز غیر کے قبضے میں ہے، یا غیر کی ملکیت میں ہے

اصول: یمسکداس اصول پرہے کدرہن، غصب، اور بیج فاسد پردی ہوئی چیز دوسرے کے قبضے میں، باپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس کئے بیٹے کے ہید کے لئے دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا

تشریح: رہن پردی ہوئی چیز باپ کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ غیر کے قبضے میں ہے۔ غصب کرلیا تو یہ چیز عاصب کے قبضے میں ہے، باپ نے ناصب کے قبضے میں ہے، باپ نے ناچ فا سد میں ہدکی چیز مشتری کو دے دی تو مشتری کی ملکیت ہے، اس لئے باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لئے ہدکہا تو اس پر دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا۔

ترجمه: اورصدقه ببدك طرحب

تشریح: باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کوصدقہ کیا تواس کی تفصیل بھی وہی ہیں جو ہبہ کرنے کے ہیں، یعنی باپ نے چھوٹے بیٹے کوصدقہ کیا اور وہ چیز باپ کے قبضے میں ہے توباپ کا قبضہ کرنا کافی ہے، دوبارہ قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے توباپ کا قبضہ کرنا کافی ہے، دوبارہ قبضے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور کیے مال کے عیال میں ہے، اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور بیک کا کوئی وصی نہیں ہے، اور یہی حال ہے ان لوگوں کا جونے کی کفالت کرتے ہوں

تشریح : ماں نے اپنے چھوٹے بچے کے لئے ہم کیا ، اور بچہ کا باپ نہیں ، اور اس کا کوئی وصی بھی نہیں ہے ، اور بچہ مال کی کفالت میں ہے تو مال کا قبضہ ہی بیٹے کا قبضہ ہی بیٹے کا قبضہ ہی بیٹے کا قبضہ ہی سے کا قبضہ ہی اسے کے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ گے بی تھم بتایا کہ سی اجنبی کے عیال میں بچہ ہواس کا قبضہ بھی بچے کا قبضہ تارکیا جاتا ہے ، اس لئے اگر پہلے سے اس کے قبضے میں ہوتو دوبارہ قبضے کی ضرورت نہیں ہے اسے لئے کوئی مردولی نہ ہوت جاکر مال کو بیتم کی ولایت ملتی ہے ۔

ا صول: مورت نا عن السمل ہے اس سے نوی مردوی نہ ہوتب جا کر مال نویم کی ولایت کی ہے۔ اصول: پیسب مسئلے اس اصول پر ہیں کہ جو بیج کاولی ہواس کے قبضہ کرنے سے ہبہ مکمل ہوجائے گا۔ (١٠٣١) (وَإِنُ وَهَبَ لَهُ أَجُنَبِى هِبَةً تَمَّتُ بِقَبُضِ الْأَبِ)؛ لِلَّانَّـهُ يَـمُـلِکُ عَـلَيُـهِ الدَّائِرَ بَيُنَ النَّافِعِ وَالضَّائِرِ فَأَوُلَى أَنْ يَمُلِکَ الْمَنَافِعَ.

(١٠٣٢)قَالَ (وَإِذَا وَهَبَ لِللَيْتِيمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيُّهُ وَهُوَ الْوَصِىُّ الْآَبُ أَوْ جَدُّ الْيَتِيمِ أَوْ وَصِيُّهُ جَازَى)؛ لِلَّانَ لِهَ وَلَاءً وَلَاءً وَلَاءَ عَلَيْهِ لِقِيَامِهِمُ مَقَامَ الْآبِ ٢ (وَإِنْ كَانَ فِى حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبُضُهَا لَهُ جَائِنٌ)؛ لِأَنَّ لِهَا الْوِلَايَةَ فِيمَا يَرُجِعُ إلَى حِفُظِهِ وَحِفُظِ مَالِهِ . وَهَذَا مِنُ بَابِهِ؛ لِلَّانَّهُ لَا يَبُقَى إلَّا بِالْمَالِ فَلَا بُدَّ مِنُ

ترجمه: (۱۰۴۱)اوراجنبی نے بچکو ہدکیا توباپ کے قضد کرنے سے ہدکمل ہوجائے گا۔

ترجمه: اس كئ كه باي نقصان اورنفع دونون كاما لك به، تو جوصرف نفع باس كابدرجه اولى ما لك موكا

**تشسر بیچ** :کسی اجنبی نے چھوٹے بچے کو ہبد کیاا وربچہ باپ کی ولایت میں ہے توباپ ہی بچے کی جانب سے قبضہ کرے گااور اسی کے قبضہ سے بچہ مالک بن جائے گا، بچہ کوالگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجه: (۱) باپاس بات کامالک ہے کہ نفع کا کام کرے، اور نقصان کودور کرے، اس لئے جو چیز صرف نفع کی چیز اس کا بدرجہ مالک ہوگا(۲) اس کے لئے قول صحابی ہے ہے۔ فو أی عشمان بن عفان ان الوالد یحوز لولدہ اذا کو نوا صغار ا (سنن لیسے تقی ، جسادس ، ۲۸۲ ، نمبر ۱۱۹۵۳) اس میں ہے کہ باپ نیچ کی چیز پر قبضہ کرے گا

ترجمه :(۱۰۴۲) اگریتیم کوکوئی چیز بهبدگی گئی اور قبضه کیااس کواس کے ولی نے ،اوروہ ولی باپ کا وصی ہے، یا بیتیم کا دادا ہے، یا دادا کا وصی ہے تو جائز ہے۔

قرجهه السال کو جہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتیم پرولایت ہے، اس لئے کہ یہ باپ کے قائم مقام ہیں اسے ہوں ہے، یادادا ہے، یادادا کا وصی ہے تو یہ لوگ باپ کے قائم مقام ہیں ہے، یادادا ہے، یادادا کا وصی ہے تو یہ لوگ باپ کے قائم مقام ہیں اس لئے کسی نے بتیم کو جہ کیا اور ان لوگوں میں سے کسی ایک نے قبضہ کر لیا تو بتیم کی جانب سے جب پر قبضہ ہوجائے گا مقام ہیں اس لئے کسی نے بتیم چھوٹا ہونے کی وجہ سے جب پر قبضہ ہیں کرسکتا اور باپ ہے نہیں جو قبضہ کر ہے۔ اس لئے بتیم کا جود لی ہے یاوصی ہے اس کا قبضہ ہی بتیم کی ملکیت کے لئے کا فی ہے (۲) پہلے قول صحابی گزر چکا ہے۔ ان ولیها ابوہ (سنن ہیں ہی ماری میں ہوتی ماری کی گور میں ہوتو ماں کا قبضہ کرنا جب مکمل ہونے کے لئے کا فی ہے۔ للطفل ابوہ ، جساس کے کہ جس میں بتیم کے مال کی تعرب ہواں کی ودمیں ہوتو ماں کا قبضہ کرنا بتیم کے لئے جائز ہے۔ ، اس لئے کہ جس میں بتیم کے مال کی لئے نوع حاصل کرنے کے لئے یہ وال بت ہے اور یہ اس بیس آتا ہے ، اس لئے کہ اس حفاظت کے بغیر مال باتی نہیں رہے گا ، اس لئے نوغ حاصل کرنے کے لئے یہ والایت شروری ہے

تشریح: ماں کی ولایت بنتیم کے مال کی حفاظت کے لئے ہے اس لئے جہاں بیچے کے مال کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں ماں بیچ کے مال کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں ماں بیچے کے مال کی حفاظت کرے گی، اور ماں کا قبضے کا قبضہ تارکیا جائے گا

(١٠٣٣) (وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفُسِهِ جَازَ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَاقِّلا ؛ لِ لِلَّنَّهُ نَافِعٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ. (١٠٣٣) وَفِيمَا وَهَبَ لِلصَّغِيرَةِ يَجُوزُقَبُضُ زَوُجِهَا لَهَا بَعُدَ الزِّفَافِ لِ لِتَفُوِيضِ اللَّبِ أُمُورَهَا إِلَيْهِ

وجه: پہلے قاعدہ گزرچاہے کہ جوولی ہو بچے کے لئے اس کا قبضہ کرنا کافی ہے، یہاں ماں ولیہ ہے اس لئے اس کا قبضہ کرنا کافی ہے۔ ترجمه : ۳ ایسے ہی اگریٹیم اجنبی کی گود میں ہوجواس کی پرورش کرتا ہو( تواس کا قبضہ یٹیم کے لئے جائز ہے۔) اس لئے کہ اس کا قبضہ معتبر ہے، کیا آپنہیں و کیھتے ہیں کہ کوئی دوسراا جنبی اس سے چھین نہیں سکتا ہے، اس لئے جس میں یٹیم کے ق میں خالی نفع ہے اس کا وہ مالک ہوگا

> تشریح: یتیم اجنبی کی پرورش میں ہے تو وہ اجنبی یتیم کودئے ہوئے ہبہ پر قبضہ کرلے تو بیاس کاحق ہے وجہ: اجنبی چونکہ ولی بن گیااس لئے ہبہ پر اجنبی ولی کے قبضے سے یتیم کی ملکیت مکمل ہوجائے گی۔

ترجمه: (۱۰۴۳) اوراگر بچے نے خود مبد پر قبضه کیااوروہ مجھدار ہے قو جائز ہے۔

ترجمه: اس کامعنی بیہ کہ یتیم نابالغ توہے، کین عقلندہاس لئے بیاس کے تق میں نفع ہے، اوروہ اس کا اہل ہے تشریع: پی مجھدار ہے اوراس نے ہبد پر قبضہ کیا توجائز ہوجائے گا اور بچہ ما لک ہوجائے گا۔

وجه تیمجھدارہونے کی وجہ سے اس کوخریدوفروخت میں وکیل بناسکتے ہیں اس لئے ہبہ پراس کا قبضہ بھی ملکیت کے لئے کافی ہوگا (۲) بیاس کے فائدے کے لئے ہے اس لئے فائدہ کا کام وہ کرسکتا ہے (۳) حدیث میں ہے کہ بچھدارلڑ کے نے حضور سے کہا میں آپ کے جھوٹے کوکسی کونہیں دے سکتا اور حضور ٹے اس کواپنا جھوٹا ہبہ کیا اوروہ خود قبضہ کر کے اس کا ما لک بنا۔ جس سے معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے ہبہ پرخود قبضہ کرسکتا ہے۔ حدیث کا گلڑا ہے ہے۔ عن سہل بن سعد ... فقال ما کنت لاوٹر بنصیبی منک یا رسول اللہ احدا فتلہ فی یدہ (بخاری شریف، باب ھبۃ الواحد المجماعة ص۳۵۳ نمبر ۲۲۰۲) پوری حدیث پہلے گزرچی ہے۔

اصول: یہ سکداس اصول پر ہے کہ بچھدار نے کوجی قبضہ کاحق ہے۔

ترجمه: (۱۰۴۴) کسی چھوٹی بچی کو ہبد کیا تو بچی کے لئے اس کے شوہر نے قبضہ کیا شبز فاف کے بعداس کا قبضہ کرنا حائز ہے،

ترجمه الكان كونكه باب في ال كمعا ملكوشوم كود لالة سونب دياب، بخلاف شب زفاف سے بہلے،

تشریح: شبز فاف کے بعد باپ نے بچی کوذ مہدار بنادیا ہے،اس لئے شوہر کا قبضہ کرنا جائز ہے،البتہ شباب سے پہلے باپ نے بچی کی ذمہداری شوہر کونہیں سونچی ہے،اس لئے وہ بچی کے مہبہ پر قبضنہیں کرسکتا ہے

دَلَالَةً، بِخِلَافِ مَا قَبُلَ الزِّفَافِ ٢ وَيَـمُـلِكُهُ مَعَ حَضُرَةِ الْأَبِ، بِخِلَافِ الْأُمِّ وَكُلِّ مَنُ يَعُولُهَا غَيُرِهَا حَيُثُ لَا يَـمُـلِكُهُ مَنْ يَعُولُهَا غَيُرِهَا حَيُثُ لَا يَـمُـلِكُهُ مَوْتِ الْآبِ أَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فِى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ هَؤُلَاءِ لِلضَّرُورَةِ لَا يَتَفُوينِ الْآبِ، وَمَعَ حُضُورِهِ لَا ضَرُورَةَ.

(١٠٣٥)قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنُ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ) اللهِ لَأَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا جُمُلَةً وَهُوَ قَدُ قَبَضَهَا جُمُلَةً فَلا شُيُو عَ

(١٠٣١) (وَإِنُ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنُ اثْنَيُنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا يَصِحُّ)

ترجمه بن شوہر باپ کی موجودگی میں بچی کے ہبہ پر قبضہ کرسکتا ہے، بخلاف مال کے، اور جوبھی بچی کی رکھوالی کرتے ہیں تو وہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں مگر باپ کے مرنے کے بعد، یاغیب منقطعہ ہوضچے روایت یہی ہے، اس لئے کہ ان لوگوں کا تصرف ضرورت کی بنا پر ہے، باپ کے سونینے کی وجہ سے نہیں ہے، اور باپ کی موجودگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے

تشریح: یہاں شوہراوردوسرے والوں کے درمیان فرق بیان کررہے ہیں۔ شوہر کا قبضہ باپ کے سوپنے کی وجہ ہے، اس لئے باپ موجود ہوتب بھی شوہر بگی کے مال پر قبضہ کرسکتا ہے۔ اوردوسرے لوگوں کی جور کھوالی ہے وہ ضرورت کی بناپرہ، اس لئے باپ مرچکا ہو، یا بہت دوررہتا ہوتب جاکر مال ، یا اجنبی رکھوالا قبضہ کرسکتا ہے

ترجمه: (۱۰۴۵) اگر بهد کیا دوآ دمیوں نے ایک شخص کوایک مکان تو جائز ہے۔

ترجمه الاس التي كدونول في الكساته مبدكيا، اورايك آدمى في بور عمكان پر قبضه كيا تو شركت نهيس موئى اس لئة مهرجائز ہے

وجه : دوآ دمیوں نے ایک آ دمی کوایک مکان ہبد کیا تواس میں شرکت اور شیوع نہیں پائی گئی جو ہبد کے لئے مانع ہے اس لئے میہ ہبہ جائز ہے۔

ترجمه : (۱۰۴۲) اورا گر ہبہ کیا ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کو ایک گھر تو ابوحنیفہ کے نزد یک صحیح نہیں ہے۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صحیح ہے۔

تشریح: ایک آدی کا ایک گر ہے۔ اس نے دوآ دمیوں کو مشتر کہ طور پر آدھا آدھا ہبہ کیا تو جا ئزنہیں ہے۔

وجمہ : (۱) دوآ دمیوں کو ایک مکان ہبہ کیا تو ان دونوں کے درمیان شیوع اور اشتر اک پایا گیا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ شیوع کے ساتھ ہبہ درست نہیں ہے۔ اس لئے یہ ہبہ تھے نہیں ہوگا (۲) قول تا بعی میں ہے۔ کتب عصر بن عبد العزیز انه الا یجوز من النحل الا ما عزل و افر د و اعلم (مصنف عبد الرزاق، باب انحل ج تاسع ص ۱۹۵۸ مر ۱۱۵۱۳) (۳) سألت ابن شہر مة عنه فقال اذا سمی فجعل له مائة دینار من ماله فھو جائز و ان سمی ثلثا او ربعا لم یجز حتی یقسمه (مصنف عبد الرزاق، باب الہبات، ج تاسع ص ۱۹۵۸ ان دونوں تول تا بعی ہے معلوم ہوا کہ مشتر کہ چزکو

ہبہ کرنا میچی نہیں ہے۔اوریہاں چونکہ دوآ دمیوں کوایک گھرمشتر کہ طور پر بہبہ کیا تھااس لئے جائز نہیں ہے۔

فائده صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوآ دمیوں کو ایک گھر ہبہ کریں توجائز ہے۔

وجه : بهدكرتے وقت ایک بی جائداد ہے اور ایک بی عقد ہے۔ البت تقسیم اور اشر اک بهد کے بعد واقع ہوئے ہیں اس لئے بهد درست ہے (۲) احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ وقالت اسماء للقاسم بن محمد وابن ابی عتیق ورثت عن اختی عائشة بالغابة وقد اعطانی به معاویة مائة الف فهو لکما (بخاری شریف، باب هبة الواحد لجماعة س٣٥٣ نمبر٢٦٠٢) اس قول تابعی میں حضرت اساء نے ایک لاکھ کودوآ دمیوں میں مشتر کہ طور پر بهدکیا (۳)۔ حدیث میں ہے۔ عن سهل بن سعد ان النبی عَلَیْ الله اسلام الله احد فتله فی یده (بخاری شریف، باب هبة الواحد لجماعة ص٣٥٣ نمبر فقال ما کنت لاو ثر بنصیبی منک یا رسول الله احد فتله فی یده (بخاری شریف، باب هبة الواحد محمات ابوقاده لائد المحدیث میں مشتر کہ طور پر بهبہ کرنے کے جواز کا پیة چاتا ہے (۲) حضرت ابوقاده نے وحق گرھاشکار کر کے سب صحابہ کو مشتر کہ طور پر بهبہ کیا۔ جس سے مشتر کہ طور پر بہبہ کرنے کے جواز کا پیة چاتا ہے (۲) حضرت ابوقاده نے وحق گرھاشکار کر کے سب صحابہ کو مشتر کہ طور پر بہبہ کیا تھا جس کا ثبوت حدیث میں ہے (بخاری شریف نمبر محمدیث میں ہو رہنا در سی سے دوشتی کہ طور پر بہبہ کیا تھا جس کا ثبوت حدیث میں ہے (بخاری شریف نمبر محمدیث میں ہو رہنا در سی سے سر سے بی سی سے دوشتی کہ میں ہو رہنا در سی سے سے بی سی سے دوشتی سے دوشت میں ہو رہنا در سے سے سے دوشتی میں ہو رہنا در سی سے دوشتی سے د

اصول: صاحبین كزويكمشتركه بهه كى تنجائش بـ

ترجمہ اللہ اس لئے کہ یہ مجموعی طور پر دوآ دمیوں کو نہبہ ہاس لئے کہ ایک نے ہبد کیا ہے تو شرکت متحقق نہیں ہوئی ،جیسا کہ ایک آ دمی نے ایک گھر کو دوآ دمیوں کے یاس رہن رکھا تو جائز ہے

تشریح: بیصاحبینؓ کی دلیل ہے ایک آ دمی نے جب ہبہ کیا تو ایک ہی ملکیت ہے اس لئے شرکت نہیں ہوئی اس لئے ہبہ جائز ہوگا ،اس کی مثال دیتے ہیں کہ زید نے اپناایک مکان دوآ دمیوں سے قرض کیکر دوآ دمیوں کے پاس رہن پر رکھا تو جائز ہے،حالانکہ بیر مکان رہن میں مشترک ہوگیا،اسی طرح ایک آ دمی کا مکان ہواور دوآ دمیوں کو ہبہ پر رکھا تو جائز ہوگا

**ترجمه** کے امام ابوحنیفہ گی دلیل میہ کہ اس ہبہ میں دونوں کوآ دھا آ دھاملاہے، یہی وجہہے کہ اگر میہ چیزالیم ہو جوتقسیم ہی نہیں ہوسکتی ہواورا یک آ دمی قبول کرلے توضیح ہے۔

تشریح: یہامام ابوحنیفہ گی دلیل ہے کہ اس ہبد میں دوآ دمی شریک ہوگئے ،اور دونوں آ دمیوں کوآ دھا آ دھا ملاہے ،اس کئے یہ مشترک ہبد ہے اس کئے جائز نہیں ہوگا ،اس کی دلیل میر بھی ہے کہ اگر میہ چیز الیمی ہوتی جوتفسیم نہیں ہوسکتی ہواور ایک آ دمی قبول کر لیتا تو ہبہ تھے ہوجا تا ، یہ دلیل ہے کہ بیر مشترک ہبدہے جوجائز نہیں ہے

قرجمه : بي اوراس كئے كه ہرايك كوآ د هے ميں ملكيت ثابت ہوگى ،اس كئے مالك بنانا بھى اسى طرح مشترك ہوا،اس كئے كهاس كئے كہاس كئے ماك بنانا بھى اسى طرح مشترك ہوا،اس كئے كہاسى كا تقلم ہے،اوراس اعتبار سے شركت متحقق ہوگئ

لِأَنَّهُ حُكُمُهُ، وَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشُّيُوعُ، ٣ بِخِلافِ الرَّهُنِ؛ لِأَنَّ حُكُمَهُ الْحَبُسُ، وَيَثُبُتُ لِكُلِّ مِنُهُ مَا كَدِمَلا، فَلا شُيُوعَ وَلِهَذَا لَوُ قَضَى دَيُنَ أَحَدِهِمَا لَا يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنُ الرَّهُنِ ﴿ (وَفِي الْحُلِّ مِنُهُ مَا كَا يَسْتَرِدُ شَيْئًا مِنُ الرَّهُنِ ﴿ (وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِينَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوُ وَهَبَهَا لَهُمَا جَازَ، وَلَوُ تَصَدَّقَ بِهَا اللهَ عَنِيَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَازًا عَلَى عَنِيَيْنِ أَوْ وَهَبَهَا لَهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجَازًا

تشریح: بیصاحبین گوجواب ہے، انہوں نے کہاتھا کہ مالک بنانے والا ایک ہے، اس لئے مالک بنانے میں شرکت نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب ہیے کہ دونوں موہوب لہ کوآ دھا آ دھا مکان ملاتو مالک بننے میں شرکت ہوگئی، اور ایساوا ہب کی جانب سے ہواہے، تو مالک بنانے میں بھی شرکت ہوگئ

الغت: تمليك: ما لك بنانا ـ ملك: ما لك بننا ـ

ترجمه به بخاف رئن کے اس لئے کہ اس کا حکم قبضہ کرنائیں ہے، بلکہ مجبوں کرنا ہے، اور بیدونوں کا مل کا ل طور پر حاصل ہے

اس لئے شرکت نہیں ہوئی، بہی وجہ ہے کہ ایک رائن نے کوقر ضدادا کر دیا تو دوسر ہے ہے، اور وہ چیز والیس نہیں لے سکتے ہیں

تشریح : یہ بھی صاحبین گوجوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا مشتر ک رئین جائز ہے تو مشترک بہہ بھی جائز ہوگا۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ رئین میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ رئین کی چیز کومجوں رکھنا کا فی ہے، اور وہ پورا پورا دونوں کے جس میں ہے اس

لئے مشتر کہ چیز رئین پر رکھنا جائز ہے ، اس کی ایک مثال بیہ ہے کہ زید نے عمراور خالد سے پانچ سو پانچ سو پونڈ قرض لیا، اور

بدلے میں ایک مکان رئین پر رکھ دیا، اب عمر کے قرض کوا دا کیا تو آ دھا حصہ خالد سے نہیں لے سکتا ہے، بلکہ اب پورا مکان خالد

کے پاس رئین رہے گا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ وہت کو یاس بھی مکان رہتے ہوئے خالد کے جس میں پورا مکان تھا

ترجمہ نی جامع صغیر میں ہے کہ دوختا جوں پر دس در ہم صدقہ کئے، یا دونوں مختا جوں کودس در ہم جبہ کے تو جائز نہیں ہے دومالداروں پر صدقہ کیا، یا بہہ کیا تو جائز نہیں ہے

 عَنُ الْآخَرِ، وَالصَّلَاحِيَّةُ ثَابِتَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمُلِيكٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالُهِبَةِ فِي الْفَصُلَيْنِ فِي الْخُكُمِ. ﴾ وَفِي الْأَصُلِ سَوَّى فَقَالَ: وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ الشُّيُوعَ مَانِعٌ فِي الْفَصُلَيْنِ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى الْقَبُضِ. ﴿ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لِتَوَقُّفِهِمَا عَلَى الْقَبُضِ. ﴿ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُو وَاحِدٌ، وَالْهِبَةُ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ الْغَنِيِّ وَهُمَا اثْنَانِ. وَقِيلَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، ﴿ وَالْمُرَادُ بِالْمَذُكُورِ فِي الْأَصُلِ الصَّدَقَةُ عَلَى غَنِيَّيْنِ ﴿ وَلَوُ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِلْآحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا لَمُ يَجُزُ عِنُدَ

ہوئے دوسرے کو مالک بنانا ہے، اور یول فر مایا کہ مالدار کو بھی ہبدا ورصدقہ مشترک دے تب بھی جائز ہوگا

ترجمه : ہے اور جامع صغیر میں ہبداور صدقہ کے تکم میں فرق بیان کیا ، اور مبسوط میں دونوں کو برابر رکھا ، اور مبسوط میں یوں فرمایا کہ صدقہ بھی دو پر جائز نہیں ہے اس لئے کہ دونوں کی ملکیت اس وقت تام ہوگی جبکہ اس پر قبضہ ہو جائے

تشریح: عبارت پیچیدہ ہے۔ جامع صغیر میں مشترک ہباور صدقہ میں فرق کیا ہے،، چنا نچہ مشترک ہبہ جائز نہیں ہے، اور مشترک صدقہ جائز ہے۔ اور مشترک مشترک ہبہ، مشترک صدقہ جائز ہے۔ لیکن مبسوط میں ہبہ اور صدقہ دونوں کو برابر رکھا ہے، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ مشترک ہبہ، اور مشترک صدقہ جائز نہیں ہے۔ تلاش کرنے سے مبسوط میں بید مسئلہ مجھے نہیں ملاہے

قرجمه : ٨ جامع صغیری روایت (جبه شترک جائز نهیں صدقہ جائز ہے) که صدقه کا مقصد الله کوراضی کرنا ہے اور الله ایک ہے (اس لئے ایک کی ملکیت میں صدقہ گیا شرکت نهیں ہوئی ) اس لئے مشترک صدقہ جائز ہے۔ اور جبہ میں مالدار کی رضامندی مقصود ہے اور وہ دو ہیں (اس لئے شرکت ہوگئ) اس لئے جائز نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہی صحیح ہے

تشویح: جامع صغیر میں جو ہباور صدقہ میں فرق کیا ہے، اس کی وجہ بیان کررہے ہیں کہ، صدقہ میں الله کی رضا مندی مقصود ہے اور وہ دو ہیں، اس لئے ملکیت مشترک ہوگئی اس لئے جائز ہوگیا، اور ہبد میں مالدار کی رضا مندی مقصود ہے اور وہ دو ہیں، اس لئے ملکیت مشترک ہوگئی اس لئے جائز نہیں ہے

قرجمه: ٩ اورمبسوط ميں جوذ كرہے وہ دومالداروں پرصدقه كرناہے

تشریح : مبسوط میں دوبا تیں ہیں۔ایک بات سے کہ صدقہ کو بہہ کے معنی میں اور بہہ کو صدقہ کے معنی میں لیا گیا ہے، اور دوسری بات بیہ ہے کہ صدقہ دومالداروں پر کیا گیا ہے، اس لئے وہ جائز نہیں ہے

ترجمه: ول اگرایک آدمی نے دوآ دمیول کو گھر ہبدکیا ،ایک کودو تہائی ،اور دوسرے کوایک تہائی توامام ابوحنیفیّہ،اورامام ابو پوسفؓ کے نزدیک جائز ہے،اورامام مُحمِرؓ کے نزدیک جائز ہے

تشریح: امام ابوصنیفهٔ اورامام آبویوسف ی نفر مایا که جائز نہیں ہے، کیونکه بیشرکت کا مہبہ ہے، جبیبا کمتن میں گزرا۔ اور امام محمد نفر مایا که ایک آدمی کی جانب سے دوآ دمیوں کو مہبہ ہے تو مالک بنانے والا ایک ہے، اور ایک ملکیت ہے اس لئے أَبِى حَنِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ. ال وَلَوُ قَالَ لِأَحَدِهِمَا نِصُفُهَا وَلِلْآخرِ نِصُفُهَا عَنُ أَبِى يُوسُفَ فَي وَكَذَا مُحَمَّدٌ. ٢ل وَالُفَرُقُ لِأَبِى يُوسُفَ أَنَّ يُوسُفَ أَنَّ بِي السَّنُوعَ مَلَى أَصُلِهِ، وَكَذَا مُحَمَّدٌ. ١ل وَالُفَرُقُ لِأَبِى يُوسُفَ أَنَّ بِي السَّنُوعَ مَ وَلِهَذَا لَا بِي السَّنُوعَ عَم وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنُ رَجُلَيُنِ وَنَصَّ عَلَى اللَّابُعَاضِ

ما لک بنانے میں شرکت نہیں ہے اس لئے جائز ہے

ترجمه الله اوراگرکہا کہ ایک کو گھر کا آ دھا ہبہ ہے اور دوسرے کوآ دھا ہے تو امام ابو یوسف کی اس میں دوروایتیں ہیں، تو امام ابوحنیفہ اُپنے اصول پر رہے، اورامام محرجھی اپنے اصول پر رہے

تشریح : اوپر کے مسلے میں اور اس مسلے میں فرق یہ ہے کہ اوپر میں ایک کوزیادہ دیا تھا، اور دوسرے کو کم دیا تھا۔ اوریہاں دونوں کو برابر دیا ہے، اور دوسر افرق یہ ہے کہ، وہب لرجلین ، میں دوآ دمیوں کو پہلے اجمالا ہبہ کیا ہے، اس کے بعد دو حصاور ایک حصد نے جو پہلے جملے کی تفصیل ہے۔ اوریہاں کے مسلے میں پہلے ہی ایک کوآ دھا، اور دوسرے کوآ دھا دے دیا ہے، اس میں اجمال کے بعد تفصیل نہیں ہے

ان باتوں کو سجھنے کے بعد سے سجھیں کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے پہلے کی طرح یہاں بھی کہد دیا کہ اس ہبہ میں بھی شرکت ہے، اس لئے جائز ہم نہیں ہے۔ اور امام محررؓ نے پہلے کی طرح یہاں بھی کہا کہ ہبہ کرنے والا مالک ایک ہے اس لئے شرکت نہیں ہوئی اس لئے جائز ہے تعدیم کروں کی حجہ سے 11 امام ابو یوسف گی ایک روایت ( کہ بیصورت میں ہبہ جائز ہے ) کی وجہ بیہ ہے کہ ہبہ کرنے کے بعد مکر وں کی مثال تصریح کر دے تو مالک کا ادادہ بیہ ہے کہ کمر وں میں ملکیت ثابت ہوتو اس میں شرکت ہوگئی اس لئے جائز نہیں ہے، اس کی مثال بیہ ہے کہ دوآ دمیوں کو ایک ہی گھر رہن پر رکھ دے اور بیرصری کردے کہ آدھا گھر اس کے رہن میں اور دوسر آدھا گھر دوسر سے کے رہن میں تو جائز نہیں ہوگا

تشریح: عبارت پیچیدہ ہے، اما م ابو یوسف گی ایک روایت کے مطابق بعدوالی صورت جائز ہوگئی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی صورت میں ہبداس لئے جائز نہیں ہوا کہ پہلے، وہب لرجلین دارا، کہا، یعنی پہلے اجمالا گھر ہبد کیا، پھر، لا حدها ثلثا، کہہ کراس کے ٹکڑے کی تقریح کی تو گویا کہ صراحت کے ساتھ ٹکڑے کا مالک بنانا ہے، اس لئے شرکت ہوئی اس لئے او پر کی صورت جائز نہیں ہوئی، اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک گھر دوآ دمیوں کے پاس رہن رکھے، اور یہ تقریح کردے کہ آ دھا گھر اس کے قرض کے بدلے تو رہن جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ٹکڑے کی تقریح کردی لیکن اگر ہورا گھر دوآ دمیوں کے پاس رہن پر رکھے، لیکن ٹکڑے کی تقریح نہ کرے تو رہن جائز ہوتا ہے، اس طرح بہدکرتے وقت اگر پورا گھر دوآ دمیوں کے پاس رہن پر رکھے، لیکن ٹکڑے کی تقریح نہ کرے تو رہن جائز ہوتا ہے، اس طرح بہدکرتے وقت شکرے کی تقریح نہ کرے ہوئی تو رہن جائز ہوتا ہے، اس طرح بہدکرتے وقت شکرے کی تقریح نہ کرے ہدجائز ہوجائے گا

### باب ما يصح رجوعه وما لا يصح

(١٠٥٤) قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِأَجُنَبِيِّ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ) لِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : َلا رُجُوعَ فِيهَا لِقَوُلِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - » لَا يَـرُ جِـعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ « ٢ وَلَّأَنَّ الرُّجُوعَ

### باب ما يصح رجوعه و مالا يصح

ترجمه: (١٠٨٧) اگر بهه كيا اجنبي كوكوئي بهيتواس كے لئے جائز ہے واپس لے لينا۔

**تشسر بیج** :کسی اجنبی کوکوئی چیز ہبہ کی تو ہبہ کرنے والے کو**ت** ہے کہ اس چیز کوواپس کرلے۔لیکن (۱)اگروہ چیز ہلاک ہوگئ (۲) پااس کا بدلہ دے دیا، (۳) پاموہوب لہرشتہ دار ہے، (۴) پااس چیز کونیچ دیا توان صورتوں میں تو واپس نہیں لے سکتا۔ الحاصل ہبہوا پس لینے کاحق ان سات وجہ سے ساقط ہوجائے گا (۱) بدلہ دیدے (۲) ہبہ میں زیادتی ہوجائے (۳) متعاقدین میں سے کوئی مرجائے (۴) ہبہ موہوب لہ کی ملکیت سے نکل جائے (۵) ذی رخم محرم کو ہبہ کرے(۲) بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو ہبہ کرے(۷) اجنبی ہبہ کا بدلہ دیدے توحق رجوع ساقط ہوجاتا ہے۔

وجه :اس حدیث میں ہے کہ بدلہ دے دیتو واپس نہیں لے سکتا انکین اس سے بیجی یہ چلا کہ ہمکی چیز کوواپس لے سکتا ہے حديث بيرے ـعن ابى هريوة قبال قبال رسول الله عَلَيْكُ الرجل احق بهبته مالم يثب منها (واقطني، كتاب البيوع ج ثالث ص ٣٩ نمبر ٢٩٥١ رسنن للبيصقى ، باب المكافاة في الهبة ، ج سادس، ص٠٠٠، نمبر١٢٠٢) اس حديث ميه معلوم موا كه بهدكي چيزوايس كيسكتا ب-(٢) البته بهدوايس لينا مكروه ب-حديث ميس ب-عن ابن عباس عن النبي عليه فال المعائد في هبته كالعائد في قيئه (ابودا أدشريف، بإب الرجوع في الهبةج ثاني ص١٣٣ نمبر ٣٥٣٨ رتر مذي شريف، بإب ماجاء فی کراہیۃ الرجوع فی الھیۃ ص۲۴۲نمبر ۱۲۹۸)اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہبدکوواپس لےتو سکتا ہے کین لینا مکروہ ہے۔ **نسر جمه** نا امام شافعی نے فرمایا کہ ہبہ کی چیز کووا پس نہیں کرسکتا ،حضور محاس قول کی وجہ سے ہبہ کرنے والا واپس نہیں لے سكتا، سوائے والد كے اگرايني اولا دكو بہبہ كيا،

وجه :(١)والدہبہ کی چیز واپس لے سکتا ہے،اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عمر و ابن عباس عن النبی عُلیلہ قال لا يحل لرجل ان يعطى عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه (ابوداؤوشريف، بإبالرجوع في الهبة ، ص ۱۲۳۲ ، نمبر ۳۵ ۳۹ رتر ذی شریف ، باب ماجاء فی کراهیة الرجوع فی الهیة ، ص ۲۴۲ ، نمبر ۱۲۹۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہبہ کوواپس لینا حلال نہیں ہے۔صرف والد کے لئے حلال ہے کہ وہ اپنے بچے کودیئے ہوئے ہبہ کوواپس لے۔

ترجمه ٢ اوردوسرى وجديه كدوالي ليناما لك بناني كي ضدي، اورعقد ضدكا تقاضة بيس كرتا، بخلاف والداين اولا دكو

يُضَادُّ التَّمُلِيكَ، وَالْعَقُدُ لَا يَقُتَضِى مَا يُضَادُّهُ، بِخِلَافِ هِبَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى أَصُلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمُ يَتِمَّ التَّمُلِيكُ؛ لِكُونِهِ جُزُاً لَهُ. ٣ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - »الْوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتِهِ مَا لَمُ يُثَبُ مِنْهَا « أَى مَا لَمُ يُعَوَّضُ ٣ وَلاَيَةُ الْفَسُحِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، مِنْهَا « أَى مَا لَمُ يُعَوَّضُ ٣ وَلاَيَةُ الْفَسُحِ عِنْدَ فَوَاتِهِ، إِذُ الْعَقُدُ يَقْبَلُهُ، هِ وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِىَ نَفْى اسْتِبُدَادِ الرُّجُوعُ وَإِثْبَاتُهُ لِلْوَالِدِ؛ فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوعًا . وَقَولُهُ فِى الْكِتَابِ فَلَهُ الرُّجُوعُ لِبَيَانِ الْحُكُمِ، لَى أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلازِمَةٌ لِقَولِهِ

ہبہ کرے تو وہ اپنی اصل پر ہے اولا د جز ہونے کی وجہ سے اولا دکی ملکیت ہی تام نہیں ہوئی تھی

تشریح: امام شافعی کی بیدلیل عقلی ہے، بہہ کا مطلب ہے مالک بنانا، اور واپس لینااس کاضد ہے، اور کوئی عقد ضد کا تقاضہ نہیں کرتا، اس لئے ہبہ واپس نہیں لے سکتا۔ اور حدیث کا جواب بید بیتے ہیں کہ، اولا دوالد کا جز ہے، اس لئے باپ نے جب ہبد کیا تو اولا دجز ہونے کی وجہ سے اولا دکا قبضہ ہی مکمل نہیں ہوا، اور جبہ ہی تام نہیں ہوا اس لئے والد واپس لے سکتا ہے توجعہ: سے ہماری دلیل بیرے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک بدلہ ندد ہوا ہب جبہ کا زیادہ حقد ارہے

قرجمه بی دوسری دلیل بیہ کے معقد کاعادة مقصد ہوتا ہے بدلہ وصول کرنا ،اس لئے ثابت ہوا کہ بدلہ نہ ملے تو فنخ کرنے کا حق ہے، کیونکہ عقد فنخ کو قبول کرتا ہے

تشریح : پیحنفید کی دلیل عقلی ہے۔عقد کا عام طور مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ملے ، اس لئے ہبد کرنے کا بھی مقصد ہے کہ بدلہ ملے ، اور بدلہ نہیں ملاتو ہبہ کوفنخ کرنے کا حق ہوگا

ترجمه : ه اورحدیث کا مطلب میہ کہ بغیر قضا کے واپس کرنے کاحق صرف والدکو ہے، اس لئے کہ ضرورت کے وقت وہ ہبدوا پس کرنے کا مالک ہے، جس کور جوع کہا ہے، اور متن میں جو ہے کہ والدکور جوع کرنے کا حق ہے وہ تم کا بیان ہے تشکر ایج: ہبد کا عام تھم میہ ہے کہ بغیر قاضی کے فیصلے کے ہبدوا پس نہیں کرسکتا ہے، البتہ والدکو ضرورت کی بنا پرحدیث میں میں حق دیا ہے کہ وہ بغیر قاضی کے فیصلے کے ہدوا پس کرسکتا ہے، متن میں صرف میہ بیان کیا ہے کہ رجوع کاحق ہے، یعنی قاضی کے فیصلے کے بعد عام لوگوں کو بیتن قاضی کے فیصلے کے بعد عام لوگوں کو بیتن ہے۔

استبداد الرجوع: خودوا پس كرنے كاحق مو

ترجمه نل بہرصورت ہبدواپس کرنامکروہ ہے،حضور می قول کی وجہ سے کہ ہبدکوواپس لینے والا ایسا ہے، جیسے تی کر لے پھراس کوواپس چاٹ لے، یعنی یہ بیٹی ہے۔آگے یہ بیان کررہے ہیں پچھرموانع کی وجہ سے ہبدواپس لینا ناممکن ہے

- عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - »الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ « وَهَذَا لِاسْتِقْبَاحِه ثِمَّ لِلرُّجُوعِ مَوَانِعُ ذَكَرَ بَعُضَهَا

(١٠٣٨) فَقَالَ (إِلَّا أَن يُعَوِّضَهُ عَنهَا) لِحُصُولِ الْمَقُصُودِ

(١٠٣٩) (أَوُ تَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً ) إِلَيْنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى الرُّجُوعِ فِيهَا دُونَ الزِّيَادَةِ؛ لِعَدَمِ الْإِمُكَانِ وَلَا

تشريح: صاحب بدايد كى حديث يه ب عن النبى عَلَيْكُ قال العائد فى هبته كالعائد فى قيئه (ابودا أدشريف، باب الرجوع فى الهبة ج ثانى ص ١٣٨ نمبر ١٣٥٨ مرز مذى شريف، باب اجاء فى كرابهية الرجوع فى الهبة ص ٢٨٢ نمبر ١٢٩٨ نمبر ١٢٩٨ نمبر ١٢٩٨ نمبر ١٢٩٨ نمبر ١٢٩٨ نمبر و ابن عمر و ابن عمر و ابن عباس عن النبى عَلَيْكُ قال .... و مثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه (ابوداؤدشريف، باب الرجوع فى الهبة ص ١١٣٨ نمبر ١٤٥٣ مرتز مذى شريف، باب اجاء فى كرابهة الرجوع فى الهبة ص ١٤٨ نمبر ١٤٥٥ مرتز من اب ماجاء فى كرابهة الرجوع فى الهبة ص ١٤٨ نمبر ١٤٥٥ مرتز من اب ماجاء فى كرابهة الرجوع فى الهبة ص ١٤٨ نمبر ١٤٥٥ مرتز من المناكر وه ب

ترجمه: (۱۰۴۸) يوكه بهدكابدله دے دے۔

ترجمه: إكونكم مقصد حاصل موسيا

تشريح: بهدكا يجه بدله ديد ع تو واجب اس كووا پس نهيں لے سكتا ہے۔

وجه : (۱) بدله دینے کے بعدیع کی صورت ہوگئی۔ اور بدلہ ل گیا تو ہبہ کیسے واپس کرسکتا ہے (۲) او پر حدیث گزری جس میں تھا کہ مالہ یثب منھاکہ جب تک بدلہ نہ دی تو ہمہ واپس لے سکتا ہے۔

ترجمه: (۱۰۴۹) يااس مين اليي زيادتي كردے جومتصل هو۔

ترجمه السالے زیادتی کوچھوڑ کراپنی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ میمکن نہیں ہے، اور زیادتی کے ساتھ بھی واپس نہیں لے سکتا ہے اس لئے کہ وہ عقد میں داخل نہیں ہے

تشریح: بهدکی چیز میں کوئی الی زیادتی ہوجائے جو بہد کے ساتھ متصل ہوتو اب بہدکی چیز کو بہدکرنے والاوا پس نہیں لے سکتا۔

9 جه :(۱) جو چیز زیادہ ہوگئی اس کوالگ کر کے واپس نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ تو بہدکی چیز کے ساتھ متصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ وہ تو وا ہ ب کی چیز نہیں ہے۔ وہ تو موہوب لہ کے یہاں زیادہ ہوئی ہے (۲) اس قول تا بعی میں ہے۔ عن طاؤ س عن المشعبی قالا فی المهبة اذا استھلکت فلا رجوع منها (مصنف عبدالرزاق ، باب الهبة اذا استھلکت فلا رجوع منها (مصنف عبدالرزاق ، باب الهبة اذا استھلکت فلا مصنف عبدالرزاق ، باب الهبة اذا مصنف عبدالرزاق ، باب الهبة اذا مصنف عبدالرزاق ، باب الهبة اذا استھلکت کی الرجل بھب الهبة فیریدان برجع فیری ، اج خامس، استھلکت میں باب الهبة ایک وہ چیز ہلاک ہوگئی اس کے واپس نہیں لے سکتا ہے

اوراستهلاك كى تفسير بيه عن سفيان قال تفسير استهلاك الهبة... يقول اذا تغيرت او احدث فيها حدثا

مَعَ الزِّيَادَةِ؛ لِعَدَمِ دُخُولِهَا تَحُتَ الْعَقُدِ

(١٠٥٠)قَالَ: (أَوُ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيُنِ) إِلِّانَّ بِمَوُتِ الْمَوُهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلُکُ إِلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِى حَالِ حَيَاتِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنُ الْعَقَدِ إِذُ هُو مَا أَوُ جَبَهُ. (١٠٥١) (أَوُ تَخُرُجُ الْهِبَةُ عَنُ مِلْكِ الْمَوُهُوبِ لَهُ اللَّانَّةُ حَصَلَ بِتَسُلِيطِهِ فَلَا يَنْقُضُهُ،

فلا رجوع فیھا من نحو ارض و ھبت لہ فزرع فیھا زرعا او ٹوبا صبغہ او دارا بناھا او جاریة ولدت او بیھمة ولدت (مصنف عبدالرزاق، باب الحبة اذااستھلکت ج تاسع ص١١٦ انمبر ١٦٥٥) اس قول تابعی میں ہے کہ ہبد کی چیز ہلاک ہوجائے پھر ہلاکت کی تفسیر میں بیان کیا۔ یا ہبد کی چیز میں کوئی تبدیلی آجائے۔ اور تبدیلی کی تفسیر میں بتایا کہ مثلا زمین میں کھر بنادے یا باندی بچددیدے یا جانور بچددے دیتو سب صورتیں ہبد کی چیز میں تبدیلی ہونا ہے اور زیادتی ہونا ہے

ترجمه: (۱۰۵۰) یا متعاقدین میں سے ایک کا انقال ہوجائے۔

ترجمه الاسك كالرموہوب له كانتقال ہوجائے تو ہبد كى چيز ورثاء كى طرف منتقل ہوگئ (توور ثد سے واپس نہيں لے سكتا) كيونكه ايسا ہوگيا كہ موہوب له كى زندگى ميں ورثاء كى طرف منتقل ہوگئى، اورا گرواہب كا انتقال ہوگيا تو واہب كا وراث اس عقد ہى سے اجنبى ہے، كيونكه ورثاء نے ہبنہيں كيا ہے (اس لئے ہبه كو واپس نہيں لے سكتا ہے)

تشريح: يعني مبهرن والے ياموہوب له ميں سے سي ايك كا نقال ہوجائے تو وا مب مبهوا پس نہيں لے سكتا۔

وجه : اگرموہوب له کاانقال ہوگیا تو بہہ کی چیزاس کے ور ثاء کی ملکیت ہوگئ ۔ اور ملکیت دوسر نے کی طرف منتقل ہوگئ ۔ اور او پر گرگیا کہ بہہ میں ملکیت بدل گئ تو بہہ وا پس نہیں لے سکتا ۔ اس لئے موہوب لہ کے مرنے پر بہہ کی چیز وا بہب وا پس نہیں لے سکتا ۔ اس لئے موہوب لہ کے مرنے پر بہہ کی چیز وا بہب وا پس نہیں لے سکتا ۔ اور اگر وا مہب کا انتقال ہو گیا تو اب ہہہ کو واپس اس کے ور ثاء کریں گے، اور ور ثاء عقد بہہ سے اجنبی ہیں، انہوں نے موہوب له کو بیس دیا تھا کہ وہ واپس لیس ۔ اس لئے وہ واپس نہیں لے سکتے (۲) قول صحافی میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ۔ عن عصر مثله یعنی مثل حدیثه الذی ذکر نا فی الفصل الذی قبل هذا الفصل و زاد یستھلکھا او یموت احدهما (شرح معانی الآثار (طحاوی) ج ثانی ص ۲۲۳) اس قول صحافی میں ہے کہ دونوں میں سے سی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہہ واپس نہیں میں ایک کا انتقال ہو جائے تو ہم واپس نہیں لے سکتا ۔

قرجمه: (۱۰۵۱) یا بهمو موب له کی ملکیت سے نکل جائے۔ قرجمه: اس لئے که وابب کے مسلط کرنے سے موہوب کی ملکیت سے نکلی ہے، اس لئے اس کو تو ژنہیں سکتا ہے

**سر بیند**ی ہوت کیرو، ہبنے مسلط رہے ہے وہوب میں میں ہے ہو ہوت ہے۔ **تشریح**: ہبدموہوب لدکی ملکیت سے نکل جائے تو ہبدوا پس نہیں لےسکتا۔

ع وَلاَنَّهُ يَتَجَدُّدُ الْمِلْكُ بِتَجَدُّدِ سَبَهِ.

(١٠٥٢) قَالَ: ﴿فَإِنُ وَهَبَ لِآخَرَ أَرْضًا بَيُضَاءَ فَأَنُبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنُهَا نَخُلا أَوُ بَنَى بَيُتًا أَوُ دُكَّانًا أَوُ آرِيَّا وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا فَلَيُسَ لَهُ أَنْ يَرُجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ﴾ إلْ لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ٢٠ وَقَوُلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيهَا ؛ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اللهُّكَّانَ قَدُ يَكُونُ صَغِيرًا حَقِيرًا لَا يُعَدُّ زِيَادَةً أَصُلا، وَقَدُ تَكُونُالُأَرُضُ عَظِيمَةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي قِطُعَةٍ مِنْهَا فَلا يَمُتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا.

وجه : (۱) موہوب لہ کے پاس بہدر ہائی نہیں تو واپس کیا کریں گر ۲) پہلے قول تا بعی میں گزر چکا ہے ہلاک ہوجائے تو واپس نہیں لیستھ لکت فلا رجوع فیھا (مصنف عبد واپس نہیں لیستہ اخدا استھلکت فلا رجوع فیھا (مصنف عبد الرزاق، باب الحمیۃ اذااستھلکت ج تاسع ص۱۱ انمبر ۱۲۵۵ (۲) عن سفیان قال تفسیر استھلاک الهبة ان یبیعها او یا کلها او یخرج من یدہ الی غیرہ استھلاک (مصنف عبد الرزاق، باب الحمیۃ اذااستھلکت ج تاسع ص ۱۱ نمبر ۱۲۵۵ ) اس قول تابعی میں ہے کہ بہد ہلاک ہوجائے تو واپس نہیں لے سکتا۔ اور وہ موہوب لہ کی ملکیت سے نکل گئ تو ہلاک ہونا ہی ہوا، یوں بھی ہلاک ہونے کی تفیر گزر چکی ہے کہ بہد کی چیز کو بچ دیا، یا بہد کردیا، یا کھالیا تب بھی ہلاک ہونا ہی ہے۔ جس کی وجہ سے بہدواپس نہیں لے سکتا

ترجمه: ٢ اگرسب نيا بوتو ملكيت بھى نئى بوجاتى ہے

تشریح: بہدی چیز موہوب لدی ملکیت سے نکل گئی، اب دوبارہ جوآئے گی وہ نے سبب سے آئے گی، تو گویا کہ نئی چیز آئی، اورنئ چیز لانے کا حقد ارنہیں ہے، اس لئے ہبدی چیز موہوب لد کے ہاتھ سے نکل گئی تواب اس کووا ہب واپس نہیں لے سکتا ہے توجعہ : (۱۰۵۲) اورا گرخالی زمین کی وہبدگی، پھراس نے زمین کے ایک کنارے پر درخت لگایا، یا گھر بنایا، یاد کان بنایا، یا جانور کا گوہال بنایا تواس سے زمین میں زیاد تی ہوئی اس لئے اب واہب واپس نہیں لے سکتا ہے

ترجمه: کوئکدان چرول سےزمین میں زیادتی مصلہ وئی ہے

تشریح: بڑی زمین کے ایک کنارے پریہ سب چیزیں بنائی ،اور کافی زمین خالی رہی تب بھی زیادتی متصلہ شار کی جائے گی ، اور وا ہب اب زمین کے اتنے حصے کو واپس نہیں لے سکے گا جتنے حصے میں بیرچیزیں بنی ہیں

قرجمه : عمصنف کا بیتول که ، کان ذالک زیادة فیصا ، اسبات کی طرف اشاره ہے بھی دکان بہت چھوٹی ہوتی ہے تولوگ اس کوزیادتی شاز نہیں کرتے ، یاز مین بہت بڑی ہوتی ہے ، پھراس کے ایک ٹکڑے میں گھر بنانا ، ایک ٹکڑے میں زیادتی ہوئی اس لئے دوسرے ٹکڑے میں رجوع کرناممتنع نہیں ہوگا

تشریح : بہت بڑی زمین ہبہ کی ، اب موہوب لہ نے اس کے ایک ٹکڑے میں مکان اٹھایا ، اور بہت بڑا حصہ باقی رہ گیا تو واہب کو بہت ہوگا ، اس بہت بڑے حصے کوواپس لے ، کیونکہ اس میں زیادتی نہیں ہوئی ہے۔متن میں ، کان زیادہ فیھا ، سے

(١٠٥٣)قَالَ: ﴿فَإِنْ بَاعَ نِصُفَهَا غَيْرَ مَقُسُومٍ رَجَعَ فِي الْبَاقِي ﴾ لِ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ بِقَدُرِ الْمَانِعِ ٢ ﴿وَإِنْ لَمُ يَبِعُ شَيْئًا مِنْهَا لَهُ أَنْ يَرُجِعَ فِي نِصُفِهَا)؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَرُجِعَ فِي كُلِّهَا فَكَذَا فِي نِصُفِهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى . (١٠٥٣) (وَإِنُ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحُرَمٍ فَلا رُجُوعَ فِيهَا ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -»إِذَا كَانَتُ الْهِبَةُ لِذِى رَحِمٍ مَحُرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيهَا « وَلِأَنَّ الْمَقُصُودَ فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَدُ حَصَلَ

اسی طرف اشارہ ہے

ترجمه: (١٠٥٣) موہوب لہ نے آدهی زمین نے دی جوتقسیم کی ہوئی نہیں تھی تو ہاتی زمین کو واہب واپس لے سکتا ہے ترجمه: اس لئے كدوا پس لينے سے ركنامانع كے مقدار ہے

تشريح زمين كوبه كيا،اس ميس سے آدهي زمين موبوب له نے الله دي،اوروه زمين تقسيم كر كنهيں بيح تقي توجتني زمين باقي ہے اس کو واہب واپس لے سکتا ہے،

وجه : جتنی زمین بیچی وہ تو ہاتھ سے نکل گئی ہے الیکن جتنی زمین باقی ہے یہ ہاتھ سے نہیں نکلی ہے اوراس میں کوئی مانع نہیں ہے اس لئے اس کوواپس لےسکتا ہے

ترجمه ٢ اورا گرز مين ميں سے يجھنيں بياتو آدھي زمين بھي واپس ليسكتا ہے،اس كئے كهوا بب پورى زمين واپس لے سکتا ہے تو آ دھی زمین بدرجہاولی واپس لے سکتا ہے

تشريح: موہوب له نے زمین يچى نه ہوتو آ دهى زمين بھى واپس لےسكتا ہے، اور يورى زمين بھى واپس لےسكتا ہے 🗨 🏎 : زیین ہاتھ سے نکل گئی ہوتو واپس نہیں لےسکتا ہے،کین ہاتھ سے نگلی نہ ہوتو آ دھی زمین بھی واپس لےسکتا ہے،اور بوری زمین بھی واپس لےسکتاہے

قرجمه: (۱۰۵۴) اوراگر بهدکیا کوئی چیز ذی رخم محرم کوتب بھی اس میں رجوع نہیں ہے۔

**نسر جسمه** : حضوط ﷺ کول کی وجہ ہے کہ ذی رحم محرم کو ہبہ کیا تو واپس نہیں لےسکتا ہے، دوسری وجہ بیہ ہے کہاس ہبہ کا مقصد صلدر حی ہے اور وہ حاصل ہوگئ (تو گویا کہ بدلہ ال گیااس لئے واپس نہیں لے سکتا ہے )

تشريح: اگرايخ ذي رحم محرم رشته داركوبهه كياتب بھي اس سے واپس نہيں لے سكتا ۔

**ہجے :(۱)اس ہبدکا مقصدصلہ رحی ہے اور وہ حاصل ہوگئی ،اس لئے واپس نہیں لےسکتا (۲) حدیث میں ہے کہ ذی رحم محرم کو** به كري تووا بن نهيس ليسكتا صاحب مرايي كي حديث بير بي حين سموة عن النبي عَلَيْكُ قال اذا كانت الهبة لذي رحه له يسرجع فيها (دارُّطني، كتاب البيوع ص ٣٩، نمبر٣٤ رسنن للبيحقي، باب المكافات في الهية، ج (١٠٥٥) (وَ كَذَلِكَ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوُ جَيُنِ لِلْآخَرِ) إِلَى الْمَقُصُودَ فِيهَا الصِّلَةُ كَمَا فِي الْقَرَابَةِ، عَ وَإِنَّـمَا يُنُظُرُ إِلَى هَذَا الْمَقُصُودِ وَقُتَ الْعَقُدِ، حَتَّى لَوُ تَزَوَّ جَهَا بَعُدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيْهَا، وَلَوُ أَبَانَهَا بَعُدَمَا وَهَبَ فَلا رُجُوعَ.

(٧٥٠) قَالَ: (وَإِذَا قَالَ الْمَوُهُوبُ لَهُ لِلُواهِبِ خُدُ هَذَا عِوَضًا عَنُ هِبَتِكَ أَوُ بَدَلًا عَنُهَا أَوُ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ لَى لِحُصُولِ الْمَقُصُودِ، وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ تُؤَدِّى مَعُنَّى وَاحِدًا

سادس، ص٠٠٠، نمبر ١٢٠٢١) اس حديث معلوم هوا كه ذي رحم محرم كو بهبدر يتو واپس نهيس ليسكتار

ترجمه (۱۰۵۵) ایسے بی اگر بہدکیا ہوی شوہر میں سے ایک نے دوسرے و

خرجمها اس کئے کواس میں بھی صلدر حی کرنا ہے جبیبا کدرشتہ دار میں ہوتا ہے

تشريح: اگر بيوى في شو ہر كويا شو ہر نے بيوى كو بهكيا تو كوئى كسى سے بهدوا پس نہيں لے سكتا۔

وجه : (۱) اس بهبہ کامقصدصلدری ہاوروہ حاصل ہوگئ اس لئے بہدوا پس نہیں کرسکتا ہے (۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے کہ اگرخوشی سے بہدکر ہے والین نہیں لے متن شیء منه اگرخوشی سے بہدکر ہے والین نہیں لے متن شیء منه نفسا فکلوہ هنیئا مریئا (آیت مسورة النساء) اس آیت میں ہے کہ خوشی سے بہدکر ہے کہ کامطلب بیہوا کہ ورت اس کووا پس نہیں لے سکتی (۳) قول تا بعی میں اس کا فیصلہ ہے۔قال ابر اهیم جائزة وقال عمر بن عبد العزیز لا یسر جعان (بخاری شریف، باب هبة الرجل لامرائة والمرائة لزوجھا ص نمبر ۲۵۸۸) اس قول تا بعی سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے بہدوا پس نہیں لے سکتے۔ اور حضرت ابراہیم کا قول جاذ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جائز ہے کہ واپس نہ لے۔

ترجمه ٢ عقد كوفت يەمقصدد يكھاجائى گا، يهى وجەبىكدا گرجبەكرنے كے بعد نكاح كيا تو بهبوا پس كرسكتا ہے، اور اگر جبهكر نے كے بعد اس كو بائنہ طلاق دى تو واپس نہيں كرسكتا ہے

تشریح: ید یکھاجائے گا کہ ہبہ کرتے وقت عورت ہوی ہے یانہیں، اگر ہبہ کرتے وقت عورت ہیوی ہے تو واپس نہیں لے سکتا ہے، اور ہبہ کرتے وقت بوی نہیں ہے، بعد میں ہیوی بنی ہے تو واپس لے سکتا ہے، کونکہ ہبہ کرتے وقت وہ اجنبیہ عورت تھی ترجمه (۱۰۵۲) اگر موہوب لہ نے واہب سے کہا کہ یوا پنے ہبہ کے عوض میں لویا بدلے میں لویا اس کے مقابلہ میں لو، پس واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو حق رجوع ساقط ہوجائے گا۔

ترجمه اس لئے کہ مقصد حاصل ہو گیا کہ بدا مل گیا، اوران عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے

تشسویے :موہوب لدنے ہبہ کرنے والے کو باضابطہ کہا کہ یہ ہبہ کا بدلدہاں کو لے لو۔اوراس پر ہبہ کرنے والے نے بدلے کی چیز لے لی تواب ہبدوا پس لینے کاحق ساقط ہوگیا۔

وجه: (۱) جب بدله پر قبضه كرلياتو والپس لين كاحق ساقط موكيا (۲) او پرحديث كزر چكى بے عن ابى هريوة قال قال رسول الله عَلَيْنِيْهُ الرجل احق بهبته مالم يثب منها (دارقطني، كتاب البيوعج ثالث ص٣٩ نمبر ٢٩٥١ سنن بيعقى، باب المكافاه في

(١٠٥٤) (وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجُنَبِيٌّ عَنُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ)؛ إ إِلَّانَّ الْعِوَضَ لِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَصِحُّ مِنُ الْآجُنبِيِّ كَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ:

(١٠٥٨) (وَإِذَا استَحَقَّ نِصُفَ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصُفِ الْعِوَضِ)؛ لِ إِلَّانَّهُ لَمُ يُسَلِّمُ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصُفَهُ (١٠٥٩) (وَإِنَ استَحَقَّ نِصُفَ الْعِوَضِ لَمُ يَرُجعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَنْ يَرُدُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَرُجعُ

الصبة ، ج سادی ، ۴۰۰۰ نمبر۱۲۰۲۷ )اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمہ کابدلہ دے دیا جائے تواس کوواپس نہیں لےسکتا۔

**نیر جمهه** (۷۵۷)اورا گرموہوب لہ کی جانب سے اجببی نے احسان کےطور پر ہمیدکا بدلید مااور ہمیہ کرنے والے نے عوض پر قبضه كرليا تورجوع كاحق ساقط ہوگیا۔

قرجمها اس كئے كدت كوسا قط كرنے كے لئے بدلہ ہوتا ہے اس لئے اجنبی سے بھی صحیح ہے، جیسے خلع كابدلہ ہو،اورسلے كى رقم ہو تشريح :خودموہوب لہنے واہب کوہبہ کابدلنہیں دیا بلکہ دوسرے اجنبی آ دمی نےموہوب لہ کی جانب سے تبرعااورا حسانا ہمہ کابدلہ دیااور واہب نے قبول کرلیا تب بھی واپس لینے کاحق ساقط ہو جائے گا۔

وجعه : (۱) واہب کو ہبہ کابدلہ چاہئے چاہے کوئی بھی دے۔اس لئے اجنبی کے بدلہ دینے سے بھی واپس لینے کاحق ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ بدلہ تو واہب کول گیا۔ حدیث اویر گزرگی ہے۔

اصول: يدمسكداس اصول يرب كه به كابدلكوئى بهى دے سكتا ہے، وه حق رجوع كوسا قط كرنے كے لئے كافى ہے۔ ترجمه (١٠٥٨) اگرحقد ارتكل آئة وهي به كاتو آدهاعوض واپس ليسكتا ہے۔

ترجمها اس لئے که موہوب لدنے جو یکھویا تھااس کا آ دھااس کے لئے سالمنہیں رہا (اس لئے آ دھابدلہ واپس لے گا) تشریح :موہوب لہنے ہید کے بدلے میں واہب کو کچھ چیز دی تھی جومثلا ایک ہزار درہم کی تھی۔ بعد میں موہوب لہ کے یاس جو ہبہ تھااس میں ہے آ دھااور کا نکل گیا تو موہوب لہ کوئت ہے کہ واہب سے اپنی دی ہوئی چیز کا آ دھالے لے جومثال مٰدکور میں یانج سودرہم کی مقدار ہوگی۔

**ہے۔** :موہوب لہنے ہبہ کابدلہ دیا توایک قتم کی خرید وفروخت ہوگئی۔اوراس لئے دیا تا کہ ہبداس کے ہاتھ مین سالم رہےاور یہاں آ دھا ہبد دوسر بے کا نکل گیااس لئے اپنا آ دھادیا ہواعوض واپس لےسکتا ہے۔

**اصول**: بیمسکداس اصول برہے کہ بدلہ دینے کے بعد ہمبریع کی طرح ہوگیا۔

**نسر جسمه** (۱۰۵۹)اوراگرآ د ھے عوض کا کوئی حقدارنکل گیا تو ہبہ ہے کچھ بھی واپسنہیں لے گامگریہ کے لوٹائے باقی عوض کو پھرکل ہیہواپس لے لے۔

تشریح : واہب نے موہوب لہ سے ہبد کے بدلے میں مثلاایک ہزار درہم کی گائے کی تھی۔ بعد میں اس عوض یعنی آ دھی گائے کا کوئی حقدارنکل گیا تو واہب کو بیچ نہیں ہے کہ آ دھا ہیہ موہوب لہ سے واپس لے لے ، ہاں! بیر رسکتا ہے کہ باقی آ دھی

لِ وَقَالَ زُفَرُ أَ: يَرُجِعُ بِالنِّصُفِ اعْتِبَارًا بِالْعِوَضِ الْآخرِ . ٢ وَلَنَا أَنَّهُ يَصُلُحُ عِوَضًا لِلْكُلِّ فِي الابْتِدَاءِ، وَبِ الِاسْتِ حُقَاقِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا عِوَضَ إِلَّا هُوَ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّهُ مَا أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَّا لِيَسْلَمَ لَهُ كُلُّ الْعِوَضِ فَلَمْ يَسُلَمُ لَهُ فَلَهُ أَنُ يَرُدُّهُ.

(١٠٢٠)قَالَ (وَإِنُ وَهَبَ دَارًا فَعَوَّضَهُ مِنُ نِصُفِهَا) رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي النِّصُفِ الَّذِي لَمُ يُعَوِّضُ؛ ﴿ لِأَنَّ المَانِعَ خَصَّ النَّصُفَ.

گائے جووا ہب کے پاس ہے اس کومو ہوب لہ کی طرف واپس کرے پھر بورا ہبدواپس لے لے۔

**ہے۔**:(۱) شروع میں اگرموہوب لہ آ دھی گائے بھی ہیہ کے بدلے مین دیتا تب بھی ہیہ کابدلہ ہوجا تا ۔اس لئے درمیان میں آ دھی گائے ہوگئی تب بھی وہ ہید کا بدلہ ہے۔اس لئے واہب آ دھا ہیہ واپس نہیں لےسکتا لیکن چونکہ عوض کی لالچ میں ہید کیا ہےاس لئے اس کے لئے گنجائش دی گئی کہ حقدار نکلنے کے بعد جوحصہ باقی رہ گیاوہ بھی موہوب لہ کی طرف واپس کرے،اب چونکہ ہبہ بغیر بدلے کےرہ گیااس لئے اب پورا ہبہوا پس لےسکتا ہے۔

اصول : بیمسکداس اصول برہے کہ کچھ بدلہ بھی واہب کے یاس موجود ہوتو ہبدوا پس نہیں لے سکتا۔ البتہ پوراعوض ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے تواب ہبدوا پس لےسکتا ہے۔

فرجمه المام زفر النفر مایا كدواهب وهابهدوالس كرك دوسر عوض برقیاس كرتے موئ

نشریج: امام زفر نفر مایا که واجب کے پاس سے آ دھابدلہ گیا ہے، اور آ دھابدلہ باقی ہے اس لئے جتنابدلہ گیا ہے اتناجہ واپس کرسکتا ہے **نسر جمعه ی**ے ہماری دلیل ہیہ ہے کہ آ دھابدلہ بھی شروع میں کل ہبہ کا بدلہ بن سکتا ہے،اور مستحق نکلنے کی وجہ سے پی طاہر ہوا کہ یہی آ دھابورے ہبدکا بدلہ ہے، کین بیا ختیار دیا گیا کہ (باقی آ دھاعوض واپس کرے،اور پورا ہبدواپس لے لے )اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پوراحق نہل جائے ہیہ چھوڑ دینے کاحق ساقط نہیں ہوگا ،اور پوراحق سالم نہیں رہااس لئے واپس لینے کاحق رہے گا **تشریح** :عبارت پیچیدہ ہے۔ ہماری دلیل میر ہے کہ آ دھاعوض جو باقی ہے شروع میں دہ بھی ہبہ کاعوض بن سکتا تھا ،اور جب آ دھاعوض کسی اور کا نکل گیا تو پیۃ چلا کہآ دھاعوض ہی ہبہ کا بدلہ ہے ایکن واہب کی نیت پیہے کہ پوراعوض میرے یاس رہے گا تب ہی ہبددوں گا ،اور پورا عوض رہانہیں اس لئے اس کو بیا ختیار دیا گیا جوآ دھاوا ہب کے یاس ہے وہ واپس کرےاورا پنا بورا ہبہ واپس لے لے

**قرجمه** (۱۰۲۰)اگر گھر ہبد کیااور موہوب لہنے اس کے آ دھے کا بدلہ دے دیا تو، جس آ دھے کا بدلہ نہیں دیاہے واہب اپنا وہ آ دھا گھرواپس لےسکتاہے

ترجمه اسك كرة دهكابدلنهين دياب

**اصول** : پیمسکهاس اصول پر ہے جس آ دھے کا بدلہ دیا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا الیکن جس آ دھے کا بدلہ نہیں دیا ہے اس کو واپس لےسکتاہے (١٠٢١)قَالَ: (وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوُ بِحُكُمِ الْحَاكِم) إِلَى لِلَّانَّهُ مُخْتَلَفٌ بَيُنَ الْعُلَمَاءِ وَفِى أَصُلِهِ وَهَاءٌ وَفِى حُصُولِ الْمَقُصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ، فَلا بُدَّ مِنُ الْفَصُلِ بِالرِّضَا أَوُ بِالْقَضَاءِ، ٢ حَتَّى لَوُ كَانَتُ الْهِبَةُ عَبُدًا فَأَعْتَقَهُ قَبُلَ الْقَضَاءِ نَفَذَ، وَلَوُ مَنَعَهُ فَهَلَكَ لَا يَضُمَنُ الِقِيَامِ مِلْكِه فِيهِ، وَكَذَا إِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَضَاءِ ؛ لِلَّنَّ أَوَّلَ الْقَبُضِ غَيْرُ مَضْمُونِ، وَهَذَا دَوَامٌ عَلَيُهِ إِلَّا أَنْ يَمُنعَهُ

#### تشریح: واضح ہے

ترجمه (۱۰۲۱)اور بهدمیں رجوع صحیح نہیں ہے مگر دونوں کی رضامندی سے یا قاضی کے فیلے سے۔

تشریح : وا ہب اور موہوب لہ دونوں ہبدوا پس کرنے پر راضی ہوں تب ہی ہبدوا پس لے سکتا ہے۔ یا پھر قاضی کے ذریعہ واپس کروانے کا فیصلہ کروالے تب واپس لے سکتا ہے ور نہیں۔

ترجمہ اس کئے کہ بیمسکلہ مختلف فیہ ہے (اس کئے قاضی کا فیصلہ ہویا دونوں کی رضامندی ہو) ہبہ کے واپس کرنے کی اصلیت میں کمزوری ہے، اور مقصد کے حاصل ہونے اور نہ ہونے میں پوشیدگی ہے، اس کئے واپس کرنے کے لئے فیصلہ، یا رضامندی ہونی ضروری ہے

تشریح : ہبدوالیس کرنے کے لئے یا قاضی کا فیصلہ ہونا چاہئے ، یا واہب اور موہوب لہ کی رضا مندی چاہئے ، اس کی تین وجہ بیان کررہے ہیں

**9 جسسه**: (۱) پہلی وجہ بیہ کہ ہبہ کو واپس کر نامختلف فیہ ہے۔ امام شافعیؓ کے زد دیک واپس کر ہی نہیں سکتا ہے۔ واپس کی اہر ہیت کے لئے حدیث بھی گزری ہے اس لئے واپس کرنے کے لئے دوباتوں میں سے ایک چاہئے، یا تو دونوں راضی ہوں یا پھر قاضی کا فیصلہ ہوت وا ہب ہبہ واپس لے سکتا ہے۔ (۲) دوسری دلیل میر کہ ہے۔ کہ واپس کرنے کی جوحدیث ہے وہ کمزور ہے، (۳) تیسری دلیل میر ہے کہ۔ وا ہب کا مقصد کیا ہے بدلہ وصول کرنا یا ثواب حاصل کرنا میر معلوم نہیں اس لئے ہبہ واپس کرنے کے لئے یا دونوں راضی ہوں، یا قاضی کا فیصلہ ہو۔

ترجمه ۲ یکی وجہ ہے کہ بہہ غلام ہواور قاضی کے فیصلے سے پہلے موہوب له آزاد کرد ہوجائے گا،اورا گرقاضی کے فیصلے سے پہلے نہ دے اور غلام ہلاک ہوجائے تو موہوب لہ ضام نہیں ہوگاس لئے کہ بہہ میں اس کی ملکیت ہے،اسی طرح فیصلے کے بعد موہوب لہ کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو (ضام نہیں ہوگا) اس لئے کہ شروع کے قبضے میں ضام نہیں تھا،اورا بھی تو اس پردوام ہے،ہاں واہب کے طلب کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضام ن ہوگا،اس لئے کہ اب موہوب لہ کی تعدی اور زیادتی ہوئی میں پردوام ہے،ہاں اس بات کی چارمثالیں دے رہے ہیں کہ قضاسے پہلے اس ہبہ پرموہوب لہ کی ملکیت ہے،اس لئے ہلاک ہوجائے وضام ن ہیں ہوگا۔ (۱) پہلی مثال قاضی کے فیصلے سے پہلے موہوب لہ نے ہبہ کے غلام کوآزاد کر دیا تو بیآزادگی نافذ ہوجائے گی، کیونکہ اس وقت اس کی ملکیت ہے۔ (۲) دوسری مثال قاضی کے فیصلے سے پہلے موہوب لہ نے واہب کود یے ہوجائے گی، کیونکہ اس وقت اس کی ملکیت ہے۔ (۲) دوسری مثال قاضی کے فیصلے سے پہلے موہوب لہ نے واہب کود یے

بَعُدَ طَلَبِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَدِّ، ٣ وَإِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاءِ أَو بِالتَّرَاضِى يَكُونُ فَسُخًا مِنُ الْأَصُلِ حَتَّى لَا يَشُتَرِطُ قَبُضَ الُوَاهِبِ ٣ وَيَصِحُّ فِى الشَّائِعِ؛ لِأَنَّ الْعَقُدَ وَقَعَ جَائِزًا مُوجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْاَصَلِ، فَكَانَ بِالْفَسُخِ مُسْتَوُفِيًا حَقَّ الْلَهَبُضِ؛ لِأَنَّ الْعَقُد وَقَعَ جَائِزًا مُوجِبًا حَقَّ الْفَسُخِ مِنَ الْاَصَلِ، فَكَانَ بِالْفَسُخِ مُسْتَوُفِيًا حَقَّا ثَابِتًا لَهُ فَيَظُهَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ٥ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعُدَ الْقَبُضِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هُنَاكَ فِي وَصُفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسُخِ فَافْتَرَقًا.

سے انکارکردیا، غلام ہلاک ہوگیا تو موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس وقت ہبہ پراسی کی ملکیت ہے، فیصلے کے بعداس کی ملکیت ختم ہوگی، اس لئے غلام ہلاک ہوا تو اس کا غلام ہلاک ہوا ہے، وا ہب کا نہیں۔ (۳) قاضی کے فیصلے کے بعدا بھی وا ہب نے ما نگا نہیں تھا اور غلام ہلاک ہوگیا تب بھی موہوب لہ ضامن نہیں ہوگا، اس لئے کہ جب تک وا ہب ما نگے نہیں، اور موہوب لہ دے نہیں، موہوب لہ کی ملکیت ہے اس لئے ہلاک ہونے پرضامن نہیں ہوگا۔ (۴) چوتھی بات، ہاں قاضی کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کے بعد وا ہب ہبہ کی چیز کو ما نگے، اور اب موہوب لہ نہ دے اور ہلاک ہوجائے تو موہوب لہ ضامن ہوگا، کیونکہ وا ہب کے مانگنے کے بعد نہ دینا بہہ پر تعدی اور زیادتی ہے اس لئے اب ضامن ہوگا

ترجمه ؛ س اگرقاضی کے فیصلے کے بعد، یارضامندی سے واپس لیا توبیاصل سے فنخ ہوگا یہی وجہ ہے کہ واہب کے قبضے کی شرط نہیں ہے

تشریح : چونکہ قاضی کے فیصلے سے ہمد فنخ ہوا ہے ، توالیا سمجھا جائے گا کہ ہمبہ کیا ہی نہیں تھا ،اس لئے فنخ ہوتے ہی وا ہب کی ملکیت ہو جائے گی ، اور وا ہب کو دوبارہ اس پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی

ترجمه سى اور ہبه مشترک ہو چکا ہوت بھی واپس لینا جائز ہے،اس لئے کہ عقد جائز واقع ہوا ہے،اور بنیاد سے فنخ کے قتی کا بھی سبب ہے،اس لئے فنخ کا مطلب میر ہے کہ جو قبی ثابت ہوا ہے اس کو پورالینا ہے،اس لئے علی الاطلاق ظاہر ہوگا

قشر ایس الاطلاق طاہر ہوگا، یعنی اگر نے کاحق ہے،اس لئے جب فنخ کیا تو علی الاطلاق طاہر ہوگا، یعنی اگر موہوب لدنے اس کومشترک کر دیا ہے تب بھی ہیدواپس ہوجائے گا،

نرجمه هے بخلاف مبیع پر قبضے کے بعد عیب کی وجہ سے واپس کرنا،اس لئے کہ یہاں مشتری کاحق یہ ہے کہ بیع کا وصف سالم رہے، فنخ کرنے کاحق نہیں ہے،اس لئے ہبہ،اور مبیع کے عیب میں فرق ہو گیا۔

تشریح: یہال مصنف یفرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہبہ میں واپس لے، اور میج میں عیب کی وجہ سے مشتری بائع کی طرف مبیع واپس کرے، ان میں دوفرق ہیں۔ پہلافرق بیہ کہ۔ ہبہ میں بیدوا ہب کو مکمل فنخ کرنے کاحق ہے، اور مبیع پر مشتری نے بیضہ کرلیا، پھراس میں عیب کا پید چلا، جس کی وجہ سے مشتری مبیع کو بائع کی طرف واپس کرنا چاہتا ہے، تواگر قاضی کے فیصلے سے واپس کیا تواصل بیج فنخ ہوجائے گی، اور اگر بائع کی رضا مندی سے فنخ کیا توان دونوں کے حق میں بیج جدید ہوجائے گی۔ دوسرا فرق بیہ جو فنخ ہوتا ہے وہ وا ہب کاحق ہے اس لئے اصل سے فنخ ہوگا۔ اور مشتری کاحق بیج فنخ کرنے کانہیں ہے، بلکہ ا

(١٠٢٢)قَالَ: (وَإِذَا تَلِفَتُ الْعَيُنُ الْمَوُهُوبَةُ فَاسُتَحَقُّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَمِنَ الْمَوُهُوبُ لَهُ لَمُ يَرُجعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ)؛ لِ لِأَنَّهُ عَقُدُ تَبَرُّعِ فَلا يَسُتَحِقُّ فِيهِ السَّلامَةَ، وَهُوَ غَيْرُ عَامِلِ لَهُ، وَالْغُرُورُ فِي ضِمُنِ عَقُدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبٌ لِلرُّجُوعَ لَا ضَمِنَ فِي غَيْرِهِ.

(٦٣ • ١)قَالَ: (وَإِذَا وَهَـبَ بشَـرُطِ الْعِوَضِ أَعُتُبرَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجُلِسِ فِي الْعِوَضَيُن، وَتَبُطُلُ بِالشُّيُوعِ ﴾ إلى إِلَّانَّهُ هِبَةُ ابْتِدَاءً (فَإِنُ تَـقَـابَـضَا صَحَّ الْعَقُدُ وَصَارَ فِي حُكُمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارٍ

س کاحق بیہ ہے کہ بیع عیب سے سالم رہے۔ ہبداورعیب کی وجہ سے واپس کرنے میں بددوفرق ہیں

تسر جمعه (۱۰۲۲) اگر ہید کی ہوئی چیز لف ہوجائے پھراس کا کوئی حقدارنکل آئے اورموہوب لیکوضامن بنادی تو واہب سے کچھنیں لےسکتا

ت جمعه السكى وجه يه به كدا حسان والاعقد به اس لئے سالم رہنے كامستحق نہيں ہے، پھرموہوب لہ واہب كے لئے کچھ کربھی نہیں رہا ہے،اور دھوکے کی وجہ سے عقد معاوضہ میں رجوع کا سبب ہوتا ہے، دوسر بے ( عقد تبرع ) صمن میں رجوع کا سبب نہیں ہوتا ہے

تشریح : موہوب لہ کے پاس ہبہ کی چیز تھی وہ ہلاک ہوگئی بعد میں اس چیز کا کوئی حقد ارنکل آیا اور موہوب لہ کواس کا ضامن بنایا، کیونکہوہ چیز ہلاک ہوگئی تھی تو موہوب لہاس ضان کوواہب سے وصول نہیں کرسکتا ہے۔

وجعه : قاعدہ پیہے کہ عقد میں بدلہ دے، یا واہب کے لئے کوئی کا م کرے تب تو خامی نگلنے میں ذمہ دار ہوتا ہے، مثلا نیچ میں مشترى بدله ديتا ہے تو كوئى نقص نكلے توبائع ذمه دار ہوتا ہے، يہاں تو واہب نے صرف تبرع كيا ہے اس لئے موہوب له پركوئى ضان آئے تو وہ واہب سے نہیں لے سکتا ہے

**اصول**: تبرع اورا حسان میں چیز کی سلامت کا ذمہ دارا حسان کرنے والانہیں ہوتا ہے۔اس اصول پر بیمسکلہ متفرع ہے۔ **لغت**: تلف: تلف ہوجائے ، ہلاک ہوجائے۔

**نسر جمه** (۱۰۲۳) ہبدکیابد لے کی شرط پر تو ضروری ہوگا دونوں عوضوں پر قبضہ ہونا،اور جب اور ہبہ مشترک ہوتو یہ ہبد باطل ہوجائے گا۔

ت جمع اس لئے کہ پیابتداء میں ہبہ ہے، پس اگر دونوں نے قبضہ کرلیا تو عقد سیح ہوجائے گااور یہ بیچ کے حکم میں ہوگا، چنانچە خيارعيب اورخيار رويت كى وجەسے كەواپس موسكے گااور شفعه كاستحق موگا،اس لئے كەربيانتهاء تج ہے۔

تشريح :واهب نے اس شرط پر جبد کیا کہ اس کا بدلہ دو گے تو اس جبد کی دوجہتیں ہو گئیں ۔لفظ کے اعتبار سے یہ جبہ ہے کین معنی کے اعتبار سے بیربیچ ہے۔اس گئے اس ہبہ میں دونوں کی رعایت ضروری ہے۔ چنانچہ ہبہ ہونے کے اعتبار سے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے، قبضہ کرے گا تو عقد سیح ہوگا ور نہ نہیں، پھر دوسری جانب سے بھی ہبہ ہی ہے اس لئے معاوضہ پر بھی

اللُّوُّويَةِ وَتُسۡتَحَقُّ فِيهِ الشُّفُعَةُ)؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ انْتِهَاءً. ٢ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: هُوَ بَيْعٌ ابُتِدَاءً وَانْتِهَاءً؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمُلِيكُ بِعِوَضٍ، وَالْعِبُرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلِهَذَا كَانَ بَيْعُ الْعَبُدِ مِنْ نَفُسِهِ إعْتَاقًا ٣ وَلَنَا أَنَّهُ اشتَمَلَ عَلَى جِهَتَيْنِ فَيُجُمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ عَمَلًا بالشَّبَهَيُن، وَقَدُ أَمُكَنَ؛ ٣ ِ لِأَنَّ الْهِبَةَ مِنُ حُكْمِهَا تَأَخُّرُ الْمِلْكِ إِلَى الْقَبُض، وَقَدُ يَتَرَاحَى عَنُ الْبَيْع الْفَاسِدِ وَالْبَيْعُ مِنُ حُكْمِهِ اللُّزُومُ، وَقَدُ تَنْقَلِبُ الْهِبَةُ لَازِمَةً بالتَّعُويض فَجَمَعُنَا بَيْنَهُمَا، ﴿ بِخِلَافِ

مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہیہ کی چیزمشتر ک ہوتو یہ ہیہ جائز نہیں ہوگا ،اور چونکہ یہ بعد میں بیع ہو جائے گی ،اس لئے اس میں بیچ کےا حکام جاری ہوں گے، چنانچہ ہمیہ میں عیب ہوتو عیب کی وجہ سے واپس ہوگا ، ہہدکود بکھانہ ہو تو،اس میں خیاررویت ہوگی، زمین ہبہ کی ہےتواس میں حق شفعہ جاری ہوگا

وجه : قبضه كرنا ضروري باس كے لئے يقول صحابي بے عن ابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض (سنن للبیھقی ، باب شرطالقبض فی الھبۃ ، ج سادی ،ص۲۸۱،نمبرا۱۹۵) اس سےمعلوم ہوا کہ ہبہ پر قبضہ ضروری ہے۔

**اصول**: لفظ اورمعنی دونوں کا اعتبار حتی الامکان کیا جائے گا۔

**نسر جمعه ۲** اورامام شافعیؓ اورامام زفرؓ نے فرمایا پیابتداء میں بھی بیچ ہےاورا نتہاء میں بھی بیچ ہےاس لئے کہاس میں معاوضہ کی وجہ سے تیج کامعنی ہے،اوروہ ہے بدلے کی وجہ سے مالک بننا،اورعقد میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غلام کواسی سے بیخا آزاد کرناہے

تشريح :امام شافعي اورامام زفريها ل معنى كاعتبار كرتے ہيں اس لئے وہ فرماتے ہيں كه بيابتدا اورانتها دونوں اعتبار سے صرف بیج ہے۔ چنانچیان کے یہاں مجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آقا غلام کو یہ کیے کہتم کو میں تمہیں سے بیجیا ہوں تو بیروییلیکر آزاد کرنے کے معنی میں ہوگا تھے کے معنی میں نہیں ہوگا، یہاں بیجنالفظ استعال کیا ہے، کین معنی کا اعتبار کرتے ہوئے آ زاد کرنے کے معنی میں ہوگا

ترجمه س جماری دلیل بیرہے کہ بیعقد دوجہتوں پر شامل ہے،اس لئے جتناممکن ہودونوں کوجمع کیاجائے گا، دونوں شبہ پر عمل کرتے ہوئے۔،اور میمکن ہے،اس لئے کہ ہبد کا حکم ہے کہ قبضے تک ملک موخر ہو،اوراییا ہوتا ہے کہ بج فاسد میں (قبضے تک ) ملک موخر ہوتا ہے

**تشدیج** :ہماری دلیل مہ ہے کہ وض کے بدلے میں ہمہ کیا ہے تواس میں دووجہ جمع ہوگئے ہیں،اس لئے دونوں وجہوں پڑمل کیا جائے گا۔مثلا ہبہ کا حکم ہے کہ قبضہ کرنے تک ملک موخر ہوتو یہاں قبضہ تک ملک موخر ہوگا۔جیسا کہ بیچ فاسد ہوتو جب تک مشتری مبیع پر قبضه نه کرےاس کی ملکیت نہیں ہوتی ،تواس ہیہ میں بھی ایساہی ہوگا۔

ترجمه: ٢ اور بيع كاحكم، اور بهدبدلے كماتھ بوتو وہ بيع كى طرح لازم بوجاتا ہے، اس لئے ہم نے دونوں كوجمع كيا ہے تشريح: عوض كے بدلے ميں بهبہ بوتويہ بهبہ بيع كى طرح لازم ہوجا تاہے، چنانچہ يہاں ايسا ہوگا كہ بهبدلازم ہوجائے گا۔ بَيْع نَفُسِ الْعَبُدِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمُكِنُ اعْتِبَارُ الْبَيْع فِيهِ، إذْ هُوَ لَا يُصْلَحُ مَالِكًا لِنَفْسِهِ.

# ﴿ فَصُل ﴾

(٢٠٠١) قَالَ: (وَمَنُ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمُلَهَا صَحَّتُ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ) اللَّا الْاسْتِثْنَاءَ لَا يَعُمَلُ إِلَّا عَمُلَهَا صَحَّتُ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ) الْهَبَةُ لَا تَعُمَلُ فِي الْحَمُلِ لِكُونِهِ وَصُفًا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي الْبُعُمَلُ إِلَّا فَاسِدَةٍ، ٢ وَهَذَا هُوَ الْحُكُمُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدَةِ، ٢ وَهَذَا هُوَ الْحُكُمُ فِي النِّكَاحِ

ترجمه : هی بخلاف غلام ہی کی ذات کواس سے بیچنا، تواس میں بیچ کا اعتبار کرناممکن نہیں ہے، اس لئے اپنی ذات کا مالک بے میمکن نہیں ہے

تشریح : بیامام شافعی گوجواب ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ معنی کا اعتبار کیا جائے گا، اوراس کے لئے بیچ العبد من نفسہ، کی مثال دی تھی ، تواس کا جواب دیا جارہا ہے کہ یہاں بیچ ہونا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی آ دمی اپنی ذات کونہیں خرید سکتا، اس لئے یہی مراد لی جائے گی، کہ رقم کے بدلے میں آقا آزاد کررہا ہے

## ﴿ فصل ﴾

ترجمه: (۱۰۲۴) کسی نے باندی ہدی مگراس کاحمل تو ہدیجے ہے اور اسٹناء باطل ہے۔

ترجمه الماسك كه استناء و بال عمل كرتا به جهال عقد عمل كرتا به اور به جمل مين عمل نهيس كرتا، اس كئة حمل ايك قتم كا باندى كى صفت به ، جبيها كه ميں نے كتاب البيوع ميں بيان كيا به ، اس كئة حمل كا استناء كرنا شرط فاسد ہوگئى ، اور بهبه شرط فاسد سے فاسد نہيں ہوتا (اس كئة بهبه باقى رہے گا، اور شرط بے كار ہوجائے گى)

تشریع : کسی نے باندی ہبہ کی لیکن کہا کہ اس کا حمل ہبہ نہیں کرتا ہوں تو پوری باندی کا ہبہ ہوگا اور حمل کی نفی کرنا اور اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

وجه جمل باندی کا جز ہے اور جزکل سے علیحدہ بہنہیں ہوسکتا۔ اس لئے باندی بہدی توحمل بھی ہبہ ہوجائے گا، اس کو مصنف نے فرمایا کہ حمل باندی کی صفت کے درجے میں ہے (۲) ہج میں گزرا کہ باندی نیچے اور حمل کا استفاء کر بے تو جائز نہیں ہے اس طرح بہد کا معاملہ ہے۔ تا ہم وہاں بیج فاسد ہوجاتی ہے لیکن بہبشر طفاسد سے فاسد نہیں ہوتا اس لئے بہد درست رہے گا (۳) اس حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال نهی دسول الله علی الله علی المفراینة و عن المحاقلة و عن المحاقلة و عن الفتنیا الا ان یعلم . (ابوداؤ دشریف، باب فی المخابرة، ص ۱۲۵، نمبر ۱۲۵۰ مرز فدی شریف، باب ماجاء فی انھی عن الثنیا الا ان یعلم . (ابوداؤ دشریف، باب فی المخابرة، ص ۱۲۵، نمبر ۱۲۵۰ مرز فدی شریف، باب ماجاء فی انھی عن الثنیا شرک ہبدسے سنتی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں جہول استفاء سے منع فر مایا ہے۔ اس لئے حمل کو ہبدسے سنتی کرنا جائز نہیں ہے۔ ترجمہ تالی کہ میں جمول استفاء سے کا (شرط باطل جائے گی اور باندی لازم ہوجائے گی ) اس لئے کہ یہ چیزیں تسرجمہ تالی کا در باندی لازم ہوجائے گی ) اس لئے کہ یہ چیزیں

وَالْخُلُعِ وَالصُّلُحِ عَنُ دَمِ الْعَمُدِ؛ لِآنَهَا لَا تَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْبَيعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهُنِ؛ لِأَنَّهَا تَبُطُلُ بِهَا.

(١٠٢٥) وَلُو أَعْتَقَ مَا فِي بَطُنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا جَازَ اللَّهُ لَمُ يَبُقَ الْجَنِينُ عَلَى مِلْكِهِ فَأَشُبَهَ الِاسُتِثْنَاءَ، (١٠٢٥) وَلُو دَبَّرَ مَا فِي بَطُنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمُ يَجُزُ اللَّنَّ الْحَمُلَ بَقِي عَلَى مِلْكِهِ فَلَمُ يَكُنُ شَبِيهَ الْاسُتِثُنَاءَ وَلَا يُمُكِنُ مَا فِي بَطُنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمُ يَجُزُ اللَّالَةِ اللَّهُ عَلَى مِلْكِهُ هُو مَشُعُولٌ اللَّهُ اللَّ

شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتیں۔ ، بخلاف بیخا اور اجرت ، اور رہن کے ، اس لئے کہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہیں انتھار ہوں گاتو باندی اور حمل دونوں لازم ہوں گے ، اور نکاح بھی ہوجائے گا ، باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت نے خلع کیا اور خلع میں باندی دی ، اور کہا کہ مگر اس کا حمل نہیں دول گی ، تو خلع ہوجائے گا ، اور حمل اور بادندی دونوں لازم ہوں گے ، اسی طرح قتل عمد ہوا تھا اس میں صلح میں باندی دی لیکن کہا کہ اس کا حمل نہیں دول گا تو صلح ہوجائے گی ، اور باندی اور حمل دونوں لازم ہوں گے ، اسی طرح قتل عمد ہوجائے گی ، اور باندی اور حمل نہیں بیچتا ہوں تو بیج ہی فاسد ہوجائے گی ، اس لئے کہ شرط فاسد سے بیچ باطل ہو ہوتی ہیں۔ لیکن باندی نیچی اور کہا کہ اس کا حمل نہیں بیچتا ہوں تو بیج ہی فاسد ہوجائے گی ، اس لئے کہ شرط فاسد سے بیچ باطل ہو جاتی ہوتی ہوتی ہوں تو اجرت فاسد ہوجائے گی ۔ اسی طرح قرض کے بدلے میں باندی رہن پر رکھا ، اور کہا کہ مگر اس کے حمل کو اجرت پر نہیں رکھتا ہوں تو رہن فاسد ہوجائے گی ، اسی طرح قرض کے بدلے میں باندی رہن پر رکھا ، اور کہا کہ مگر اس کے حمل کو رہن پر نہیں رکھتا ہوں تو رہن فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجائی ہے ، کیونکہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے ، کیونکہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی گی ، کیونکہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے ۔ بی خلالے کیا کہ کھر اس کے حمل کو رہن پر نہیں رکھتا ہوں تو رہن فاسد ہوجاتی گی ، کیونکہ یہ چیزیں شرط فاسد سے فاسد ہوجاتی ہے ۔

ترجمه: (۱۰۲۵) پہلے باندی کے مل کوآزاد کردیا پھراس کو ہبدکیا تو ہبدجائز ہے

قرجمه: إن الله كي كه بچهوا ب كى ملكيت مين نهيس رما، تواستناء كى طرح موكيا

تشریح: شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آزادگی فورانا فذکرتی ہے،اس لئے جبواہب نے ممل آزاد کیا تو حمل آزاد ہو گیا،اب واہب کی ملکیت میں صرف باندی باقی رہی اس لئے جب اس کو جبد کیا مشترک جبہ نہیں ہوا،اس لئے جبہ جائز ہو گیا، جس طرح استثناء کرتا تو جبہ جائز ہوتا

ترجمه: (١٠٢٦) اگرحمل كومربربنايا پهراس كوبهدكيا توبهه جائز نبيس موگا

ترجمه الداس كئے كه مد بر بنانے كى وجہ سے حمل واہب كى ملكيت ميں رہ گيا، اس كئے بيا ستناء كے مثابہ ہيں ہوا۔ اب باندى كے ہبكونا فذنہ ہيں كر سكتے ، اس كئے كہ باندى كے پيٹ ميں مد برحمل موجود ہے، توبيشركت والا ہبه ہو گيا، يا ايسا ہبه ہو گيا جو مالك كى ملكيت كے ساتھ مشغول ہے

تشریح: مدبر کامطلب ہے کہ میرے مرنے کے بعد حمل آزاد ہے، اس صورت میں حمل میں آزاد گی کا شائبہ آتا ہے، کیکن حمل مالک کی ملکیت سے نکال نہیں سکتے۔ اب مالک نے ہبہ کیا تو گویا کہ

بملك المالك.

(٧٢٠) (فَإِنُ وَهَبَهَا لَهُ عَلَى أَنُ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَعُتِقَهَا أَوْ يَتَّخِذَهَا أُمَّ وَلَدِ أَوْ وَهَبَ دَارًا أَوْ تَـصَدَّقَ عَلَيْهِ بِدَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا فَالْهَبَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ ﴾ إ لِّأَنَّ هَـذِهِ الشُّـرُوطَ تُـخَـالِفُ مُـقُتَضَى الْعَقُدِ فَكَانَتُ فَاسِدَةً، وَالْهَبَةُ لَا تَبُطُلُ بِهَا، ٢ أَلا تَرَى »أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَجَازَ الْعُمُرَى وَأَبُطَلَ شَوْطَ الْمُعَمِّرِ ٣ « بِخِلَافِ الْبَيْعِ »؛ ِلَّانَّهُ -

مشترک ہبدکیا جو جائز نہیں ہے،اس لئے ہبہ باطل ہو جائے گا، یاابیا ہبہ کیا جو مالک کی ملکیت سے ساتھ ہےاس لئے ہبہ جائز نہیں ہوگا

ا صول: بیمسکداس اصول بر ہے کہ ہبدوا ہب کی ملکیت کے ساتھ مشغول ہے تو بیمشترک ہبدہوا اس لئے مدحا ئزنہیں ہوگا **نسر جمه** :(۱۰۶۷) اگراس شرط پر باندی ہیدگی اس کوواپس کرےگا، یا ہید کی باندی کوآ زاد کرےگا، یا س باندی کوام ولد بنائے گا، یا گھر ہبہ کیا، یا گھر صدقہ کیااس شرط پر کہاس میں سے پچھ ٹکڑاواپس دے گا، یااس کا پچھ بدلہ دے گا، تو ہبہ جائز ہے اور په شرطیں باطل ہیں

قرجمه: إس لئے كمشرطيس عقد كے قاضے كے خلاف ميں ،اس لئے شرط فاسد موجائيں گى ،اور مبد ماطل نہيں موگا ، اصول: يمسكاس اصول يربين كه بهكرت وقت واجب شرط فاسدلگائ توجيد باقى رہتا ہے اور شرط ختم موجاتى ہے تشریح: واصحے

ترجمه: ٢ کيا آپنېين د کيھتے ہيں که حضورً نے عمري کوجائز کيا، اور معمر کی شرط کو باطل قرار ديا

**تشسیر بیسج** :عرب میںا بک جملہ ہے،عمری،اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر موہوب لیہ کےعمر بھر کے لئے دیا،اور جب وہ مر جائے گا توبیگھروا ہب کی طرف لوٹ آئے گا، گویا کہ لوٹنے کی شرط پر ہبہ کیا، تو حضور علیقہ نے اس شرط کو باطل قرار دیا،اورفر مایا کہ عمری ، میں گھروا ہب کی طرف نہیں لوٹے گا ، بلکہ موہوب لہ کے مرنے کے بعد موہوب لہ کے ورثاء میں تقسیم ہوجائے گا ، اس حدیث میں حضور نے شرط کو باطل قرار دیا ،اسی طرح او بر کے تمام شرط باطل ہوں گی اور ہبہ چیج ہوجائے گا

**9 جه**: صاحب بدايه كاعمري كي حديث بيرے - عن جابو بن عبد الله ان رسول الله عَلَيْكُ، قال ايما رجل اعمر عمري له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه الموارث (مسلم شریف، باب العمرای، ص ۳۷، نمبر ۲۱۵۸/۱۹۲۵ ابوداؤ د شریف، باب فی العمرای، ص ۱۴۴ نمبر (۳۵۵) اس حدیث میں حضورہ اللہ نے واپس لینے کی شرط کو باطل قرار دیا ہے۔

ترجمه بع بخلاف بيع كے (وہ شرط فاسد سے فاسد ہوجائے گی) اس كئے كہ حضور نے بيع كرے اور شرط لگائے اس سے منع فرمایا ہے

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنُ بَيْعٍ وَشَرُطٍ « ثَ وَلِّانَّ الشَّرُطَ الْفَاسِدَ فِى مَعْنَى الرِّبَا، وَهُوَ يَعُمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ دُونَ التَّبَرُّ عَاتِ.

(٧٦٠) قَالَ: (وَمَنُ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلُفُ دِرُهَمٍ فَقَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ فَهِيَ لَكَ أَوُ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهَا بَرِيءٌ. أَوُ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَىَّ النِّصُفَ فَلَكَ النِّصُفُ أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنُ النِّصُفِ الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِلٌ)؛

تشریح: صاحب ہدایہ کی صدیث یہ ہے۔ عن عائشة قالت ... ثم قال علیہ اما بعد ما بال رجال یشتر طون الشروط الیست فی کتاب الله فهو باطل وان کان مائة شرط قضاء شروط الیست فی کتاب الله فهو باطل وان کان مائة شرط قضاء الله احق و شرط الله او ثق (بخاری شریف، باب اذااشترط فی البیع شروطالا کل ۴۲۲۸ مسلم شریف، باب بیان النا الولا الحن اعتق جاول ۱۹۳۵ منبر ۱۹۳۸ می شرط لگائے اس کا ان الولا الحن اعتق جاول ۱۹۳۵ منبر ۱۹۳۸ می شرط لگائے اس کا اعتبار نہیں ہے (۲) دوسری صدیث میں ہے عبد الله بین عمر قال قال دسول الله علیہ لا یحل سلف و بیع و لا شرط ان فی بیع (ابوداؤد شریف، باب فی الرجل پیچ مالیس عندہ ج فانی س ۱۳۵ میر ۳۵۰ اس صدیث میں ہے کہ دو شرطین لگانا ممنوع ہے۔ اور خاص طور پرجس شرط لگائے سے جھڑ کے اخطرہ ہواس سے بیج فاسد ہوجائے گی۔

ترجمه: بي اوراس لئے بھى نيخ فاسد ہوگى كەشرط فاسدلگانا سود كے معنى ميں ہے،اور بيد بدلے والے عقد ميں تو ہوتا ہے، تبرع والے معاملے ميں نہيں ہوتا

تشریح: شرط فاسد سود کے معنی میں اس طرح ہے کہ بیتے کے بدلے میں قیمت ہوگئی، اب جو فائدے کے لئے زیادہ شرط لگا رہا ہے، بیدالگ سے زیادہ چیز ہے جو سود کے معنی میں ہے، اب بیتے وغیرہ میں تو ان شرطوں سے بیتے فاسد ہو جائے گی، کیکن ہبہ تبرع اوراحسان ہے، اس میں ان شرطوں سے ہبہ فاسد نہیں ہوگا، وہ جائز ہوجائے گا، اور شرط بیکار ہوجائے گی

ترجمہ: (۱۰۲۸) کسی کا دوسرے پرایک ہزار درہم قرض تھا، اب اس نے کہاکل آجائے تویہ ہزار تیرے لئے ہے، ، یا تو اس ہزار سے بری ہے، یا کہا کہ مجھے آ دھا ہزار دے دوباقی آ دھا ہزار تمہارے لئے ہے، یا کہا کہ تم باقی سے بری ہوتو یہ شرطیں باطل ہیں (اور مقروض پرایک ہزار فوری طور پرلازم ہوگا)

اصول بیسکے اس اصول پر ہیں کہ شروط شرط کے ساتھ ہبہ کیا تو ، یابری کیا تو ہبہ ہی باطل ہے

تشریح: مثلازیدکاایک ہزار درہم عمر پرقرض تھا، زیدنے بیچار صورتوں میں ہبہکیا۔۔ پہلی صورت کل آجائے تو بیہزار تہمارا ہے۔ ۲ دوسری صورت ہم آدھا ہزارا داکر دوباقی تہمارا ہے۔ ۲ دوسری صورت ہم آدھا ہزارا داکر دوباقی آدھا ہزارا داکر دوباقی آدھا ہزار سےتم بری ہو، تو یہاں شرط کے ساتھ ہبہ کیا یابری کیا، اس لئے ہہنہیں ہوگا، اور مقروض پر ہزار لازم ہوجائے گا

وجه :،اگرواهب درجم هبه کے طور پر دیتا اور فاسد شرط لگاتا تو هبه درست هوجاتا، اور شرط باطل هوجاتی - یهال قرض جوذبنی

لِ لِأَنَّ الْبِابُرَاءَ تَمُلِيكٌ مِنُ وَجُهٍ إسُقَاطٌ مِنُ وَجُهٍ، وَهِبَةُ الدَّيُنِ مِمَّنُ عَلَيُهِ إِبُرَاءٌ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الدَّيُنَ مَالٌ مِنُ وَجُهٍ وَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ كَانَ إسُقَاطًا، وَلِهَذَا مَالٌ مِنُ وَجُهٍ وَمِنُ هَذَا الْوَجُهِ كَانَ إسُقَاطًا، وَلِهَذَا قُلُنَا: إِنَّهُ يَرُتَدُّ بِالرَّدِّ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَالتَّعُلِيقُ بِالشَّرُطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي قُلُنَا: إِنَّهُ يَرُتَدُّ بِالرَّدِّ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرُطِ يَخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِي الْمُحْفَةِ الَّتِي الْمُحَلِقُ بَهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا.

(۲۹۰ أ) قَالَ: (وَالْكُهُمُرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنُ بَعُدِهِ) لِ مَا رَوَيُنَاهُ. وَمَعُنَاهُ أَنُ يَجُعَلَ دَارِهِ لَهُ عُمُرَهُ. وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ التَّمْلِيكُ، وَيَبُطُلُ الشَّرُطُ لِمَا رَوَيُنَا وَقَدُ بَيَّنَا أَنَّ طور پر ہے (كيونكه ديا موادر ہم توخرج ہو چكاہے) اس كوشرط لگاكر به كرر ہاہا سے اس لئے به باطل ہوجائے گا، ہال بغير شرط كے معاف كردے تومعاف ہوجائے گا

ترجمه الاسلامی کے کہ بری کرنامن وجہ الک بنانا ہے، اور من وجہ ما قط کرنا ہے، اور جس پرقرض ہے اس کو بہہ کرنا بری کرنا ہے (اور دو جہتیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اقرض من وجہ مال ہے، اور اس وجہ سے مالک بنانا ہے، اور من وجہ صفت ہے، اور اس اعتبار سے ساقط کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ موہوب لہ لینے سے انکار کرد ہے تو انکار ہوجائے گا۔ اور قبول پر موقوف نہیں ہوگا، اور شرط پر معلق کرنا خالص جو ساقط کرنا ہے اس کے ساتھ تا کہ مالی جاتی ہے، جیسے طلاق دینا ہے، یا آزاد کرنا ہے، ان سے آئے نہیں موساقط کرنا ہے اس کمی عبارت میں یہ بتار ہے ہیں، کہ قرض سے بری کرنے کی دوجیشیتیں ہیں، ایک اعتبار سے یہ چیز ہے، اس اعتبار سے قرض کا مالک بنانا ہے، لیکن سامنے کوئی چیز موجوذ نہیں ہے، دیا ہوا در ہم تو خرج ہوچکا ہے، اس لئے قرض ایک صفت ہے، اس اعتبار سے قرض کو ہہ ہرکنا گویا کہ بری کرنا، اور قاعدہ یہ ہے کہ طلاق، یا آزادگی جو محض ساقط کرنا نہیں ہے، اس لئے شرط کے ساتھ ساقط کرنا ہوتا ہے وہاں تو بری کرنا

#### ﴿ عمرا ي كابيان ﴾

ترجمہ: (۱۰۲۹) عمری جائز ہے معمرلہ کے لئے ،اس کی زندگی میں ہوگا اور معمرلہ کے مرنے کے بعداس کے ورثاء کے لئے ہوگا۔

ترجمہ : اِ اس صدیث کی بنا پر جوہم نے پہلے بیان کیا ، اور عمری ، کا معنی بیہ ہے کہ ، موہوب لہ کی زندگی تک گھر اس کود بے دیا ، اور جب وہ مرجائے تو گھر وا ہب کی طرف وا پس آجائے ، تو گھر کا ما لک بنانا صحیح ہے ، اور شرط باطل ہو جائے گی ، اس صدیث کی بنا پر جوہم نے روایت کی ہے ، اور یہ بھی بیان کیا ہے ہم بہ شرط باطل سے باطل نہیں ہوتا ہے مدیث کی بنا پر جوہم نے روایت کی ہے ، اور یہ بھی بیان کیا ہے ہم بہ شرط باطل سے باطل نہیں ہوتا ہے ور ایمن تو ہے کہ تمہاری زندگی تک بید چر تمہارے لئے دیتا ہوں لیکن تمہارے مرنے کے بعد میں اس کو واپس لے لوں گا۔ یہ چر تمہارے ورثاء میں تھیم نہیں ہوگی۔ اور معمرلہ کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں یہ چر تھی ہوگی۔

چر تکمل موہوب لہ جس کو معمرلہ کہتے ہیں اس کی ہوجائے گی۔ اور معمرلہ کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں یہ چر تھی ہوگی۔

وجہ : (۱) صدیث میں ہے۔ عن جاہر بن عبد اللہ ان رسول اللہ عُلیا ہے قال ایما رجل اعمر عمری لہ ولعقبہ

الهبَةَ لَا تَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

(٠٤٠) (وَالرُّقْبَى بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: جَائِزَةٌ)؛

فانها للذی اعطیها لا ترجع الی الذی اعطاها لانه اعطی عطاء و قعت فیه الموارث (مسلم شریف،باب العمرای می ۳۵، نمبر ۳۵ میر ۴۵ می ۱۳۲۸ میرا و داوَد شریف، باب فی العمرای العمرای اس حدیث سے معلوم ہوا که عمرای کرنا جائز ہے اور معمرلہ کے مرنے کے بعداس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی (۲) اسی راوی سے دوسری حدیث میں ہے۔ عن جابو عن النبی میں اللہ العمری میراث لا هلها (مسلم شریف، باب العمرای کی سے ۱۹۸۸ میر ۱۹۲۵ میں تقسیم ہوگی۔ فی العمری وارقئی میں ۳۵ میر تقسیم ہوگی۔ فی العمری وارقئی میں ۳۵ میں تقسیم ہوگی۔

قرجمه: (٠٤٠) رقى باطل ہے ابوطنیفہ کے نزدیک اور محمد کے نزدیک اور کہا ابو یوسف نے کہ جائز ہے۔

تشریح: رقی مراقبہ سے شتق ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے انتظار کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ واہب کے یہ چیز ہبہ کرتا ہوں اس طرح کہ اگر میں پہلے مرگیا تو یہ چیز ہیری رہوگی۔ چونکہ اس صورت میں پہلے کون مرے اس کا انتظار رہتا ہے۔ اس لئے اس کو تھی کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں واہب موہوب لہ کے پہلے مرنے کا انتظار کرتا ہے تا کہ وہ چیز اس کول جائے اور موہوب لہ واہب کے پہلے مرنے کا انتظار کرتا ہے تا کہ یہ چیز موہوب لہ کول جائے دیا یک دوسرے کے موت کی تمنا کول جائے اور موہوب لہ واہب کے پہلے مرنے کا انتظار کرتا ہے تا کہ یہ چیز موہوب لہ کول جائے۔ یہ ایک دوسرے کے موت کی تمنا کا طریقہ ہے اس لئے امام ابو حذیفہ اور امام محمد کے زدیک میر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبی کردیا تو یہ گھر رقبی والے کے لئے عاریت پر ہوگا ، اور زندگی بھر فائدہ اٹھا سکے گا، لیکن گھر پر ملکیت واہب کی ہوگی ۔ اور امام ابو یوسف ؓ کے زدیک رقبی جائز ہے ، اور شرطختم ہوجائے گی اور گھر کا مالک موہوب لہ ہوگا ، اور اس کے مرنے کے بعد یہ گھر موہوب لہ کے ورثاء میں تقسیم ہوگا

وجه: امام ابوحنیفه، اورامام محمد کی دلیل بیحدیث ہے جس کوصاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے۔ سمع طاوسا قال رسول الله

الا تحل الرقبی، فمن ارقب رقبی فهو سبیل المیراث (نمائی شریف، باب ذکراختلاف علی ابی زبیر، ۲۲، س

الا تحل الرقبی، اس مدیث مرسل میں ہے کہ رقبی طلال نہیں، (۲) اور رقبی کرنا مکروہ ہے اس کے لئے حدیث یہ ہے۔ عن زید بن ثابت قال قال رسول الله علیہ من اعمر شیئا فهو لمعمر ہ محیاہ و مماته و لا توقبوا فمن ارقب شیئا فهو سبیله (ابوداوَدشریف، باب فی الرقبی ، س ۱۵۸۱، نمبر ۳۵۵۹ رنسائی شریف، کتاب الرقبی ، س ۱۹۱۱، نمبر ۱۹۳۸ اس مدیث میں رقبی کرنے ہے آپ نے منع فر مایا ہے۔ اس لئے امام ابوحنیفہ کے زدیک رقبی جائز نہیں ہے۔ اس میں امام ابولیوسف کے زدیک رقبی جائز ہیں ہے۔ اس الولیوسف کے زدیک رقبی جائز ہیں ہے۔

وجه: ان کی دلیل بیحدیث ہے۔عن جابر قال قال رسول الله عَلَیْ العمولی جائزة لاهلها و الرقبی جائزة لاهلها و الرقبی جائزة لاهلها (ابوداؤدشریف، باب فی الرقبی ، ۱۲۵۳م نمبر ۳۵۵۸ رنسائی شریف، کتاب الرقبی ، ۱۹۵۳م نمبر ۳۵۳۸ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقتی کرنا جائز ہے۔ اور وقبی کے معنی ان کے یہاں یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعدیہ چیز تیری ہے۔ اور بیجائز

لِ لِأَنَّ قَوُلَهُ دَارِى لَک تَمُلِيکٌ . وَقَوُلُهُ رُقْبَى شَرُطٌ فَاسِدٌ كَالُعُمُرَى . ٢ وَلَهُمَا »أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَجَازَ الْعُمُرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى « ٣ وَلِأَنَّ مَعْنَى الرُّقْبَة عِنْدَهُمَا إِنْ مِتَّ قَبُلَکَ فَهُوَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَجَازَ الْعُمُرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى « ٣ وَلَأَنَّ مَعْنَى الرُّقْبَة عِنْدَهُمَا إِنْ مِتَّ قَبُلَکَ فَهُو لَكَ ، وَاللَّهُ طُوتَهُ ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمُلِيكِ بِالْخَطِرِ فَبَطَلَ . وَإِذَا لَمُ لَكَ ، وَاللَّهُ عَنْدَهُمَا ؛ لِلَّنَّهُ يَتَضَمَّنُ إطلَاقَ الِانْتِفَاع بِهِ.

# ﴿ فَصُلُّ فِي الصَّدَقَةِ ﴾

(١٠٤١) قَالَ: (وَالصَّدَقَةُ كَالُهِبَةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَبَضِ)؛ لِ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالُهِبَةِ (فَلا تَجُوزُ فِي

کی صورت ہے۔ اور جوبیشرط لگائی کہ مرنے کے بعد میری ہے بیشرط فاسد ہے اس لئے بیشرط خود باطل ہوجائے گی تعدیم میں می شرط لگائی وہ فاسد ہے اس لئے کہ جب مالک نے کہا، داری لک، تو موہوب لہ مالک بن گیا، اور آ گے جورتی کی شرط لگائی وہ فاسد ہے اس لئے، لفظ عمری، کی شرط کی طرح باطل ہوجائے گی

تشریح: بیام ابویوسف گی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب واہب نے کہا، داری لک، رقبی ہواس میں پہلالفظ، داری لک، اس سے موہوب لہ مالک ہوگیا، اور گھر موہوب لہ کا ہوگیا، اس کے بعد ہے، رقبی ہوبیت شرط فاسد ہے، توجس طرح، عمری، شرط فاسد ہے اور وہ خود ہی ختم ہوجاتا ہے اسی طرح، رقبی بھی شرط فاسد ہے اس لئے وہ خود ہی ختم ہوجائے گا، اور گھر موہوب لہ کا ہوجائے گا۔

**قرجمه**: ۲ اورامام ابوحنیفهٔ اورامام محمدگی دلیل حضور گا قول عمری کی اجازت دی اور رقبی کورد کردیا

تشويج: صاحب ہدايي كا حديث تقريبايہ ہے۔ سمع طاوسا قال رسول الله: لا تحل الرقبى ، (نسائی شريف، بابذكرا ختلاف على الى زبير، ج٢، ص٠٢٥، نمبر٣٥ اسمال الله على الله على الى نبير، ج٢، ص٠٢٥، نمبر٣٥ اسمال الله على الله

قرجمه: ٣ اوربه وجه بھی ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام محمد کے نزدیک رقبی کامعنی ہیہے کہ اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو بہ گھر تمہارا ہے، اور بید لفظ مراقبت، بعنی دوسرے کی موت کے انتظار سے ہے، گویا کہ مالک کی موت کا انتظار کر رہا ہے، اور بید مالک بننے کو خطرے پر معلق کر رہا ہے اس لئے قبی ہی باطل ہوگا، اور جب قبی صحیح نہیں ہوا تو ان حضرات کے نزدیک گھر عاریت پر ہو جائے گا، اس لئے مطلق نفع حاصل کرنے پر شامل ہے

تشریح :اس عبارت میں تین باتیں بتارہے ہیں۔ا۔ رقبی مراقبت سے شتق ہے،اس میں دوسرے کی موت کا انتظار کرنا ہے جو مکروہ ہے۔۲۔ دوسری بات بیہ ہوگی۔۳۔ اور تیسری بات بیہ ہے کہ گھر کے مالک بننے کوکسی کی موت پر معلق کیا ہے اس لئے یہ تعلیق باطل ہوگی۔۳۔ اور تیسری بات بیہ ہے کہ رقبی باطل ہوگئی توبیاریت ہوگئی، یعنی گھر کا مالک واہب رہے گا،اور موہوب لہ زندگی بھر گھرسے فائدہ اٹھا سکے گا

صدقه كابيان

قرجمه: (۱۷۰۱) صدقه بهه کی طرح بنهیں سیح موتا ہے مگر قبضہ کے بعد۔

مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسُمَةَ) لِمَا بَيَّنَّا فِي الْهِبَةِ

(١٠٢٢) (وَلَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ)؛ إِلاَّنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّوَابُ وَقَدُ حَصَلَ.

ترجمهن اس لئے کہ یہ بھی ہبہ کی طرح تبرع ہاس لئے جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس میں شرکت ہوتو صدقہ جائز نہیں ہوگا جیسے ہبہ میں جائز نہیں ہوتا ہے

تشریح : (۱) جس طرح ہبہ کا تھم ہے اس طرح صدقہ کا بھی تھم ہے۔ یعنی ہبہ قبضہ کے بعد کمل ہوتا ہے اس طرح صدقہ پر قبضہ کے بعد کممل ہوگا۔ (۲) اورالیں چیز جونقسیم ہوسکتی ہواس کو مشترک صدقہ کیا تو ہبہ کی طرح ہی بھی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن صدقہ کی چیز کو واپس نہیں لے سکتا ہے، جبکہ ہبہ کی چیز کو واپس لے سکتا ہے

وجه : (۱) صدقة بھی ہمکی طرح تبرع اور احسان ہوتا ہے اور مفت لینا ہوتا ہے۔ اس لئے اگر صدقہ دینے والے نے کہ دیا کہ میں آپ کوصدقہ دول گا تو صرف اس سے صدقہ لینے والا صدقے کا مالک نہیں ہوگا جب تک صدقے پر قبضہ نے بغیر مالک نہیں ہوگا ۔ عن عشمان وابین عمر وابن عباس انهم قالوا لا اللہ عنی میں ہے کہ صدقہ پر قبضہ کئے بغیر مالک نہیں ہوگا ۔ عن عشمان وابین عمر وابن عباس انهم قالوا لا تحجوز صدقة حتی تقبض (سنن تیسی میاب شرط القبض فی الهبة ، ج سادس، ص ۱۸۱، نمبر ۱۹۵۱) اس قول صحابی میں ہے کہ صدقہ پر قبضہ کئے بغیر صدقہ جائز نہیں ہوگا ۔ (۳) اور مشترک چیز کا صدقہ جائز نہیں ہے اس کے لئے یول تابعی ہے ۔ کتب عمر ابن عبد العزیز انه لا یجوز مین المنہ میاب اللہ ماعزل وافر د واعلم (مصنف عبد الرزاق، باب النحل ج تاسع ص ۱۹۰ نمبر ۱۲۵۱۹) (۲) عن ابن شہر مدة قال ان لم یجز کل واحد منهما ما و هب له صاحبه فلیس بشیء (مصنف عبد الرزاق، باب حیازة ما وهب احد هالصاحبہ ج تاسع ص ۱۱ نمبر ۱۲۵۷۹) ان دونوں قول تابعی سے معلوم ہوا کہ جب تک تقسیم نہ کیا جائے تو ہہ جائز نہیں ۔ وهب احد منهما کے بغیر جائز نہیں ۔

نوٹ اگر چیز تقسیم کرنے سے برباد ہوتو پھر مجبوری ہے۔ بغیر تقسیم کئے بھی صدقہ جائز ہوگا۔ جیسا کہ ہبہ میں ہوتا ہے ترجمہ: (۱۰۷۲) قبضے کے بعد صدقہ کو واپس لینا صحیح نہیں ہے۔

قرجمه الاس لئے کہ صدقہ کرنے کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے اوروہ حاصل ہوگیا (اس لئے صدقہ کی چیز کووا پس لینا جائز نہیں ہے۔ ہیداورصد قدمیں بیفرق ہے )

وجه : (۱) صدقه کرنے کامقصد تواب حاصل کرنا ہے۔ اس لئے اس کو تواب حاصل ہوگیا تو گویا کہ صدقه کابدلہ مل گیا تواس کو واپس لینا جا ئزنہیں ہے (۲) ہبہ کو واپس لینے کے بارے میں بیر حدیث گزری۔ عن ابن عباس قبال قبال النہ علی علیہ المعائد فی ہبته کالعائد فی المعائد فی العام الما وهبہ لولدہ وان سفل من بنہ بر۱۲۲۲ مسلم شریف، باب تحریم الرجوع فی الصدقة بعد القبض الا ما وهبہ لولدہ وان سفل من بنہ بر۱۲۲۲) اس حدیث کی بنا پر صدقه واپس لینا جا ئزنہیں

(٧٧٣)وَكَذَٰلِكَ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ استِحُسَانًا؛ لِ لِأَنَّهُ قَدُ يَقُصِدُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيِّ الثَّوَابَ وَقَدُ حَصَلَ. مَ وَكَذَا إِذَا وَهَبَ لِفَقِيرٍ؛ لِأَنَّ الْمَقُصُودَ الثَّوَابُ وَقَدُ حَصَلَ.

(٢٥٠٠)قال: (وَمَنُ نَذَرَ أَنُ يَتَصَدُّقَ بِمَالِهِ يَتَصَدُّقُ بِجِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزُّكَاةُ،

ہے۔(٣)۔قال عمر حملت علی فرس فی سبیل الله فرأیته یباع فسألت رسول الله عَلَيْكُ فقال لا تشتره و لا تعد فی صدقتک (بخاری شریف،باب اذاحمل رجل علی فرس فحو كالعمری والصدقة ص نمبر ٢٦٣٦) اس حدیث میں صدقہ واپس لینے سے منع فرمایا ہے اس لئے اس كو واپس لینا جائز نہیں ہے۔

قرجمه: (۱۰۷۳) ایسے ہی اگر مالدار پرصدقه کیا تو واپس نہیں لے سکتا ہے

ترجمه ناس کئے کہ مالدار پرصدقہ کرنے کا مقصر کبھی ثواب حاصل کرنا بھی ہوتا ہے اوروہ حاصل ہوگیا (اس کئے مالدار پر صدقہ کیا تب بھی صدقہ کی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے )

تشریح:واضح ہے

قرجمه: ٢ اورايسے فقير پر جبه كيا تو واپس نہيں لے سكتا ہے، اس لئے كه يہاں بھى ثواب مقصود ہے اور وہ حاصل ہو گيا قشسر يہ : پہلے ہبہ كے باب ميں آيا كہ سات بائيں نه ہوں تو ہبه كى چيز كو واپس بھى لے سكتا ہے، اب فر مار ہے ہيں كه فقير كو ہم كيا تو صدقہ كے درج ميں ہے اس كو واپس نہيں لے سكتا ہے،

وجه :اس کابدلہ ثواب ہے جول گیا،اوربدلہ ل جانے کے بعد ہبدوا پس نہیں لے سکتا ہے،اس لئے فقیر کو ہبد کیا تواس کوواپس نہیں لے سکتا ہے

ترجمه : (۱۰۷۴) کسی نے نذر مانی کہا ہے مال کوصدقہ کرے گا تواس پرلازم ہے کہ جس قتم کے مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اس قتم کے مال کوصدقہ کرے

**تشریح** :کسی نے نذر مانی کہ میں اپنامال صدقہ کروں گا تو ان مالوں کوصدقہ کرنا واجب ہوگا جن میں اس پرز کو ۃ واجب تھی۔ جن مالوں میں اس پرز کو ۃ واجب نہیں تھی ان کوصدقہ کرنالا زمنہیں ہوگا۔

**9 جه**: (۱) مال تو محاور عین کسی بھی مال کو کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں جب مال بولاجا تا ہے تواس مال کو مال کہتے ہیں جن میں زکاۃ واجب ہو (۲) آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ خد من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم (آیت ۱۹ سورۃ التوبۃ ۹) (۳) دوسری آیت میں ہے۔ و فی اموالهم حق للسائل و المحروم (آیت ۱۹ سورۃ الذاریات ۱۵) ان دونوں آیتوں میں مال بول کرزکوۃ مرادلیا ہے۔ اس کے مطلق مال سے شریعت میں مال زکوۃ مراد کیا ہوگا وراسی کوصد قد کرنا ہوگا

(۵۷۰ ا) وَمَنُ نَـٰذَرَ أَنُ يَتَـصَـدُّقَ بِمِلُكِهِ لَزِمَهُ أَنُ يَتَصَدُّقَ بِالْجَمِيعِ ) لِ وَيُـرُوَى أَنَّهُ وَالْأَوَّلَ سَوَاءٌ، وَقَدُ ذَكَرُنَا الْفَرُقَ .وَوَجُهُ الرِّوَايَتَيُنِ فِي مَسَائِلِ الْقَضَاءِ

(٢ ١٠٤) (وَيُكَالُ لَهُ أَمُسِكُ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أَنْ تَكْتَسِبَ مَالًا، فَإِذَا اكْتَسَبَ يَتَصَدُّقُ بِمِثْلِ مَا أَنْفَقَ ) لَ وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ

نوت كوئى اورعلامت نه موتو قضامين يه فيصله كياجائى گا ، ورنه عمو ما كوئى بھى مال مرادلياجا سكتا ہے۔

ترجمه: (١٠٤٥) كسى نے نذر مانى كما ين ملكيت كوصدقه كرے گاتواس پرلازم ہے كه تمام مال كوصدقه كرے۔

**وجه**: ملکیت میں تمام ہی مال شامل ہوجا تا ہے۔ سبھی اس کی ملکیت میں ہیں اس لئے اگرنذر مانی کہاپنی ملکیت کوصد قہ کرے گاتو تمام مال صدقہ کرنالازم ہوگا۔

اصول: ملكيت مين تمام ملكيت شامل بـ

ترجمه ن ایک روایت یکی ہے کہ، بمالہ، اور بملکہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ میں نے کتاب القصناء میں دونوں کا فرق بیان کیا ہے

**تشسریہ**:، بمالہ،اور بملکہ، مال سے مرادعام محارے میں عام مال ہے، کیکن شریعت میں زکوۃ کامال ہوتا ہے۔اور بملکہ، سے مراد تمام ملکیت ہوتی ہے، دونو *ں* لفظوں میں بیفرق ہے

ترجمه :(١٠٧٦) نذر مانے والے ہے کہاجائے گا کہا پنی ذات پراورا پنے بال بچوں پرخرج ہواتنی مقدارروک لیساس وقت تک کہآ ہے مال کمالیں، پس جب مال کمالے تو جوایئے لئے روکا تھااتناوہ صدقہ کرے۔

ترجمه: يهك كتاب القضاء مين اس كاذكركرديا

تشسریسے: پوری ملکیت صدقہ کرنے کی نذر کی وجہ سے پورامال صدقہ کرنا پڑے گا جس سے اس کے بال بچے ہلاک ہو جا کیں گے۔ اس لئے اتنامال صدقہ روک لے جس سے اس کی ذات اور بال بچے کا خرچ چل سکے۔ پھر جب مال کمائے تو اتنا مال صدقہ کردے جتنا پہلے اپنے لئے رو کے رکھا تھا۔

وجه: كيونكه نذركي وجهد يورامال صدقه كرنالازم تهاد

تمت بالخير

سبحان ربک رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين ممر الدين قاسمي من المرسلين و الحمد لله رب العالمين المرسلين الم

الحمدلله، آج ر۲۳ رفر دري ۲۰۲۱ کواثمارالهد ايه کې دسوين جلد پورې موئي، فلله الحمد